معتري المركار ألى المركار ألى المركار المركار

مقاليه برائے تنظیم المدارس الشہادة العالمیدائے۔

مقاله نگار حضرت مولانام فتی عبدالحمید بین

نَعِينِي كُتَبْ خَانَكُم الامور

> مقاله نگار حضرت مولانام فتی عبدالحمید بیمی

ناشر نغیم کمت خانی ماالحدمار کیا بخرنی سرید ۱۵/الحدمار کیا بغرنی سرید ۱۹۰۰ اردوبازار، لا بور

## جمله حقوق تجق تغيمي كتب خانه محفوظ ہيں

> ملنے کے بیخ نعیمی کتب خانہ ، مجرات نون نمبر: 3609288 و 533

### والمالية المالية المال

## فهرست

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فهرست الكتاب                | 1      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نطبة الكتاب                 | ۲      |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وجة تصنيف الكتاب            | ٣      |
| 1)<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خصوصيات الكتاب              | ۴      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقدمة الكتاب                | ۵      |
| المت عليه الرحمة كى ولادت شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                           | باب    |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آ با وواجداد                | 1      |
| <b>۲</b> 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وطرن                        | ۲      |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تعليم                       | ۳      |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ا<br>تدریس                | ۱,     |
| †"F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شادی<br>شادی                | ۵      |
| 7"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                           | 4      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اولا و<br>د در ک            | 2      |
| The same of the sa | اولا د کی تربیت<br>حجمہ میں |        |
| T0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حج وزیارات<br>              | ۸      |
| <b>٣</b> 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | افرآء                       | 9      |
| (**•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اخلاق                       | j+<br> |
| ۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بيعت وارادت                 | 11     |
| ۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وصال شريف                   | 11     |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مزار پرانوار                | 110    |
| ۵9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عرس میارک                   | 10"    |
| ا الامت عليه الرحمة بطور مدرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱ ۲۲ ۱                      | باب    |
| YI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مدرس كامعني ومفيوم          | 1      |

| CHE ( | و دیات دکیم الامت الله کی | REGIO |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------|
| A1    | فضائل تدريس                                                   | r     |
| 46    | حكيم الامت عليه الرحمة ك مذريس يرايك نظر                      | ٣     |
| 44    | متحد بكت                                                      |       |
|       | باب ٣حكيم الامت بطور مفتى                                     |       |
| 44    | مفتى كامعني ومفهوم                                            | 1     |
| 44    | مفتی کے لیےشرائط                                              | ۲     |
| 4.    | مفتی کی فضیلت                                                 | ٣     |
| 41    | عکیم الامت کے مفتی ہونے پرایک نظر '                           | ٦     |
| 1+1   | منتجه بحث                                                     | ۵     |
|       | "     باب ٤مكيم الامت بطور مفسر                               |       |
| 1.1   | مفسركامعني                                                    | 1     |
| 1-1-  | مفسرى شرائط                                                   | ۲     |
| 1+0   | عكيم الامت كينسير برايك نظر                                   | ٣     |
| 1-0   | تفسيركي خوبيال مع امثله                                       | ٣     |
| IFA   | اعتراضات                                                      | ۵     |
|       | باب هحکیم الامت بطور محدث                                     |       |
| ira   | محدث كامفهوم                                                  | 1     |
| ira   | محدث کی شرا نظ                                                | ٠ .   |
| 100   | محدث اور خدمت حدیث کے فضائل                                   | ٣     |
| 112   | حكيم الامت كے محدث ہونے پرایک نظر                             | ٣     |
| 1179  | شيجه بحث                                                      | ۵     |
|       | باب ٣حكيم الامت بطور محقق                                     |       |
| 101   | محقق كامعني ومفهوم                                            | 1     |
| 161   | شخقین کے نضائل                                                | ۲     |
| ior   | حكيم الامت كى ايك تحقيق پرايك نظر                             | ٣     |
| 14    | متحريجت                                                       | ٣     |

| E 5 32        | الا ميات مكيم الامت الله الله الله الله الله الله الله الل | Q          |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------|
| طور فقیه      | ﴿ باب ٧حکيم الامت ب                                        |            |
| 144           | فقيه كامعني ومفهوم                                         | I          |
| 144           | فقیه کی شرا نظ                                             | 7          |
| 140           | ا فقیہ کے نضائل                                            | س          |
| 140           | عيم الامت كي فقاحت پر ايك نظر                              | ۴          |
| 149           | متيجه بحث                                                  | ۵          |
| ور مناظر      | باب ٨حكيم الامت بطر                                        |            |
| IAI           | مناظره كامعني ومفهوم                                       | l          |
| 141           | مناظره اورمناظري شرائط                                     | ۲          |
| IAM           | مناظره كامقصد                                              | ٣          |
| ایک نظر ۱۸۳   | عليم الامت عليه الرحمة كمناظرون اورمباحثون برأ             | ۴          |
| Y+ 9          | المتيجة بمحث                                               | ۵          |
| ور شاعر       | باب ٩حكيم الامت بط                                         |            |
| ' rir         | شاعرا ورشعر كامفهوم                                        | 1          |
| rir           | شاعری کی شرعی حیثیت                                        | *          |
| rir           | شاعرا درشاعری کی شرا نظ                                    | ٣          |
| rir .         | . هيم الامت کي شاعري پرايک نظر                             | ~          |
| try           | منجر الحث                                                  | ۵          |
| بمة بطور سياح | ب ١٠ - احكيم الامت عليه الرد                               | Ļ          |
| rm            | سياح كالمعنى ومفهوم                                        | 1          |
| TPA           | سیاحت کے مقاصد                                             | ۲          |
| rra           | فضائل سياحت                                                | <b>y</b> w |
| ra•           | فوا مدسیاحت<br>سکار میراحت                                 | ľ.         |
| ra •          | تحكيم الامت عليه الرحمة كى سياحت پرايك نظر                 | ۵          |
| <b>144</b>    | متبع مربحث<br>المتبع مربحث                                 | 1          |

| CERT 6       | ر حيات دكيم الامت الله كالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالكالك | REGICE STATES |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| مرشد         | باب ١١ حكيم الامت بطور پيرو                                     |               |
| 149          | پیر دمر شد کامفهوم و معنی                                       | 1             |
| 244          | بيعت كالمفهوم                                                   | r             |
| <b>149</b>   | بيعت كى شرعى حيثيت                                              | ۳             |
| 121          | پیرومرشد کی شرا نظ                                              | ٣             |
| 144          | بيعت پر چنداعتراضات                                             | ۵             |
|              | تقيم بركث<br>المعين الماركيث                                    | 4             |
| ول والمعقول  | ١حكيم الامت بطور جامع المنق                                     | بازب ۲        |
| 129 .        | جامع المعقول والمنقول كامفهوم                                   | 1             |
| 129          | منقولات كي امثله                                                |               |
| MAI          | هكيم الامت عليه الرحمه كے منقولات ومعقولات پرايك نظر            |               |
| <b> "++</b>  | نتيجه بحث                                                       |               |
| ومصلح امت    | ١٠حكيم الامت بطور مربى قوم و                                    |               |
| F+ F         | مر بی اور صلح کامعتی ومفہوم                                     | 1             |
| P+ F         | تربيت واصلاح كى فضيلت                                           |               |
| P*+ *4       | عکیم الامت کے مصلح ومر تی ہونے ایک نظر                          |               |
| mri.         | منيج الحث                                                       | ٣             |
| تنسيات       | باب ١٤حكيم الامت بطور ماهر أ                                    |               |
| rrr          | ما برنفسيات كامفهوم                                             | 1             |
|              | ما ہرنفسیات کی شرا نظ                                           | ۲             |
| Like         | عكيم الامت كے ماہر نفسيات ہونے پرايک نظر                        |               |
| L.L.L.       | المتحاركث                                                       | ~             |
| ماء والفضلاء | ه ١حكيم الامت بطور استاذ العلم                                  | باب           |
| MAA          | استاذ العلماء والفصلاء كالمغبوم                                 | 1             |
| ٢٣٢          | استاذ العلماء والفصلاء بونے کے فضائل                            | ۲             |
| MA           | حكيم الامت كے استاذ العلماء والفصلاء ہونے پرایک نظر             | ٣             |

|                      |                                   | Q.  |
|----------------------|-----------------------------------|-----|
| (CER 7 ) SHEDING     | الح حيات حكيم الامت الله          | 2   |
| TOY                  | التجا بحث                         | ۴   |
| رحمة بطور خطيب ومقرر | ١٦٠ حكيم الامت عليه الـ           | باب |
| TOA                  | خطيب كامفهوم                      | ŧ   |
| ran                  | مقصدخطابت                         | ۲   |
| TOA                  | فضائل ومناقنب                     | ۳   |
| m4+                  | شرا نطخطابت                       | ۳   |
| m4+                  | تحكيم الامت كي خطابت يرايك نظر    | ۵   |
| 720                  | متنج يمضمون                       | ۲   |
| مت بطور مجيب         | باب ١٧حكيم الا                    |     |
| r24                  | مجيب كامعني ومفهوم                | 1   |
| r24                  | مجيب كى شرائط                     | ۲   |
| r24                  | مجيب كى فضيلت                     | ۳   |
| FZ 9                 | علیم الامت کے مجیب ہونے پرایک نظر | ~   |
| 1°+1'                | التجريجية                         | ۵   |
| ت بطور بحر العلوم    | باب ١٨حكيم الام                   |     |
| l,+l, .              | بحرالعلوم كامفهوم                 | ſ   |
| ام + ام              | عكم كى فضيلت                      | ۲   |
| 711                  | عكيم الامت كےعلوم پراكيك نظر      | ۳   |
| MID                  | <b>.</b>                          | ~   |
| ی هدمات پر ایک نظر   | اب١٩1٩٠١                          | į   |
| MIZ                  | خدمت بطور مدرس                    | Í   |
| 1417                 | خدمت بطورمفتي                     | r   |
| MIN                  | خدمت بطورخطيب                     | ۳   |
| MIA                  |                                   | ۳   |
| {***                 | ) 0 3,700                         | ۵   |
| 1°**                 | خدمت بطورمقسر                     | 4   |
|                      |                                   |     |

| CHE                      | ر حيات دكيم الامت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 378         | 2  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
| ויוייו                   | غدمت بطور محدث وشارح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _           | Ĭ  |
| rtt                      | خدمت بطور مخشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٨           |    |
| rtt                      | غدمت بطورمترجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9           |    |
| rrr                      | خدمت بطورمقرظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1+          |    |
| PTP                      | خدمت بطور محقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | e. |
| ١٣٢٢                     | خدمت بطور مصلح وناصح الامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ir          |    |
| ma                       | غدمت بطور شاعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I۳          |    |
| rra                      | خدمت بطورسياح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10          |    |
| 270                      | خدمت بظور پیرطر یقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۵          |    |
| ۲۲۲                      | غدمت بطورمهتنم المدرسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14          |    |
| MLA                      | خدمت بطور واعظ وسلغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14          |    |
| mr2                      | خلاصة بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IA          |    |
| 3.                       | ب ٢٠مقبوليت حكيم الأمت عليه الرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |    |
| 949                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | باه         |    |
| ۹۳۹                      | مقبوليت عندالرسول فأنيكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اب          |    |
|                          | مقبوليت عندالرسول فأنيوني المسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1           |    |
| ٦٢٩                      | مقبولیت عندالرسول فالیکونیم<br>مقبولیت عندالصحاب رضی الله عنصم<br>مقبولیت عندالصحاب رضی الله عنصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1           |    |
| ۳۲۹<br>۳۳۵               | مقبولیت عندالرسول فالیونیم<br>مقبولیت عندالصحاب رضی الله عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1           |    |
| 749<br>740<br>744        | مقبوليت عندالرسول فأليكم ألم مقبوليت عندالرسول فأليكم التعنهم<br>مقبوليت عندالصحاب رضى التعنهم<br>مقبوليت عندالا وكياء حمهم التعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>r<br>m |    |
| 644<br>644<br>644<br>644 | مقبوليت عندالرسول مُلَّالِيَّا اللهُ مقبوليت عندالرسول مُلَّالِيَّا اللهُ مقبوليت عندالصحاب رضى الله مقبوليت عندالا ولياء حمهم الله -<br>مقبوليت عندالا ولياء حمهم الله -<br>مقبوليت عندالعلماء حمهم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1 1       |    |
| 644<br>644<br>644<br>644 | مقبولیت عندالرسول نگایی التعظیم<br>مقبولیت عندالا ولیاء رحمهم التد-<br>مقبولیت عندالا ولیاء رحمهم التد-<br>مقبولیت عندالعلماء رحمهم التد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 1 1       |    |
| 644<br>644<br>644<br>644 | مقبولیت عندالسول فالیمیم مقبولیت عندالصحابه رضی الله مقبولیت عنداله ولیاء رضی الله مقبولیت عنداله ولیاء رحم الله مقبولیت عنداله ولیاء رحم الله مقبولیت عندالعلماء رحم الله مقبولیت عندالعلماء رحم الله مقبولیت عندالعوام به مقبولیت مقبولیت عندالعوام به مقبولیت عندالعوام به مقبولیت عندالعوام به مقبولیت عندالعوام به مقبولیت العرب الع | 1 1 1       |    |
| 644<br>644<br>644        | مقبولیت عندالرسول آلینی آلیم مقبولیت عندالرسول آلینی آلیم مقبولیت عنداله و کیا ارتخاصی الله مقبولیت عنداله و کیا ارتخاصی الله مقبولیت عنداله و کیا اور مهم الله مقبولیت عنداله و الله مقبولیت عنداله و است عنداله و است عنداله و است مقبولیت عنداله و است مقبولیت مقب | 1 1 1       |    |
| 644<br>644               | مغولیت عندالرسول فالی الله عند منبولیت عندالوسی الله عند منبولیت عنداله ولیاء رضی الله عند منبولیت عنداله ولیاء رحم م الله منبولیت عندالعلماء رحم م الله منبولیت عندالعوام منبولیت عندالن کامفهوم کند دان کامفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1 1       |    |
| 644<br>644<br>644        | مقبولیت عندالرسول تالیم الله عنم مقبولیت عندالصحابه رضی الله عنم مقبولیت عندالصحابه رضی الله عنم مقبولیت عندالعلماء رحم مم الله مقبولیت عندالعلماء رحم مم الله مقبولیت عندالعوام مقبولیت عندالعوام مقبولیت عندالعوام مقبولیت عندالعوام مقبور بخت محبور محب بطور منکته دان محبور بخت محبور منکته دان محتور الله مت بطور منکته دان محتور الله مت محتور الله مت محتور الله عندال محتور الله مت علیه الرحمة کی محتورانی پرایک نظر محتور بخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 1 1       |    |
| 644<br>644<br>644<br>644 | مقبولیت عندالرسول تاکیلیم مقبولیت عندالسول تاکیلیم مقبولیت عندالصحابدرض الله عظم مقبولیت عندالا ولیاء حمیم الله مقبولیت عندالعلماء حمیم الله مقبولیت عندالعوام مقبولیت عندالعوام مستجدیجت مقبولیت عندالعوام مستجدیجت مقبولیت مقبول مقبوم الامت بطور نکته دان کاشدان کامفهوم کلته دان کی شرا نظ کنته دان کی شرا نظ محیم الامت علیه الرحمة کی نکته دانی پرایک نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1 1       | •  |

| P. 9        | المات متات متيم الامت الله المات المات الله المات الما | ES.       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۳۷۵         | مفكركى فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲         |
| ٣٧          | فكركي ابميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳         |
| r27         | فكركى اقتسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14        |
| <b>ش۸۰</b>  | علیم الامت کے مفکر اسملام ہونے پر ایک نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵         |
| <b>△•</b> ∧ | المجريجين المحاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4         |
| القرآن      | ب٢٣حكيم الامت بطور ماهر درس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | با        |
| ۵۱۰         | درس القرآن كامفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         |
| ۵۱۰         | درس القرآن كى شرائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲         |
| ۵1+         | درس القرآن كى اہميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣         |
| ماه         | تحكيم الامت عليه الرحمة كدرس القرآن برايك نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲,        |
| ۵۲۵         | التجابحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵         |
| ف           | باب ٢٤حكيم الامت بطور مصن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| 074         | مصنف كالمعنى ومفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         |
| Drz         | مصنف کی شرا تط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r         |
| ۵۳۷         | تصنیف کے فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣         |
| 012         | مصنف کی فضلیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣         |
| ۵۵۰         | حكيم الامت كى تقنيفات برايك نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥         |
| ۵۸۳         | نتيج ريحث<br>نتيج ريحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4         |
| نه تسمیه    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باب       |
| PAG         | وجير سميد كالمعهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ſ         |
| PAG         | شرا لطادجة تسميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲         |
| PAG         | فوا کدود پرتسمیه<br>می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>m</b>  |
| DAZ         | حکیم الامت کی بیان کرده وجوه پرایک نظر<br>تنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Γ,        |
| 4-14        | منتجر بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵<br>ما د |
| صوفيانه     | الامت بطور ماهر تفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Y+Y .       | تغيير صوفيانه كالمغبوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,         |

| P 10        | و دیات دکیم الامت رات کی | P    |
|-------------|--------------------------------------------------------------|------|
| Y+Y         | تفسيرصوفيانه كى شرائط                                        | ۲    |
| Y+Z         | تفسيرصوفيانه كخوائد                                          | ٣    |
| Y+Z         | هكيم الامت كي تغيير صوفيانه يرايك نظر                        | ٣    |
| Yrr         | څلا صه صمحان                                                 |      |
| ، نگار      | باب ٢٧حكيم الامت بطور تلخيص                                  |      |
| 456         | تلخيص نظاري كامفهوم                                          | ł    |
| 446         | تلخیص نگاری کی شرا نظ                                        | ۲    |
| 446         | تلخيص نگاري کے فوائد                                         | ۳    |
| 711         | حكيم الامت كى تلخيص نگارى پرايك نگاه نظر                     | ٣    |
| 4179        | المتحاركث                                                    | ii . |
| لامت        | باب٧٨حكيم الامت بطور حكيم ا                                  |      |
| 701         | حكيم الامت كامعنى                                            |      |
| Alah        | عكمت كي فضيلت                                                |      |
| ዝቦ'ም        | عكيم الامت كي حكمت بحرى تفتكو برايك نظر                      | ۳    |
| 777         | التجار بحث                                                   |      |
| يم الامت    | ، ۲۹اعتراضات سعید ملت بر حک                                  | باب  |
| YYA.        | حضرت علامه غلام رسول سعيدي صاحب مدظله كانتعارف               | 1    |
| 779         | حضرت سعيدي صاحب كالمكى حيثيت اورخدمات                        | ۲    |
| 779         | حفرت سعیدی صاحب کے مسامحات واغلاط                            | *    |
| 44+         | اعتراضات سعيدملت برحكيم الامت يرايك نظر                      | ٣    |
| <b>∠!</b> ∠ | الظنام الكتاب                                                |      |
| 414         | اظهارتشكر                                                    | ۲    |
| 219         | ما خذ دمراجح                                                 | 4    |



### المراق متاشعيت المراق ا

### خطبة الكتاب

الحمد لله، الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره ونؤمن به و نسو کل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیبات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریك له لاضد له و لا ندله و لا مثل له و لا مثال له لا اول له و لا اخراه و نشهد ان سیدنا و مولانا و ملحانا و مأولی ناوحبینا و طبیبنا و قرة عیوننا محمدا عبده و رسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارك و تعالر فی كلامه المجید.

- ومن يعمل من الصلحت من ذكر اوانثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة في (النساء)
- من عمل صالحا من ذكر اوانثى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة في النحل)
- ومن عسل صالحا من ذكر اوانثى وهو مؤمن فاؤلئك يدخلون الجنّة والمؤمن)

صدق الله العظيم ان الله و ملتته يصلون على النبى يايها الذين امنوا صلّوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد و بارك وسلم، الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك و اصحابك يا حبيب الله الصلوة و السلام عليك يا رحمة اللعالمين وعلى الك و اصحابك يا حبيب الله المدنيين السلام عليك يا رحمة اللعالمين وعلى الك و اصحابك يا محمد اللعالمين وعلى الك و

### والمال ميات مكيم الامت المال ا

## وجة تصنيف كتاب

علوم شرعیه وفنون عقیله پرمشمل اسلامی نصاب درس نظامی کے اختیام برایک تحقیقی مقاله لکھایا جاتا ہے جس کا مقصد طالب علم کی استعداد کا پر کھنا ہے ، اس درس نظامی کی ممل مدت چھیانوے ماہ ہوتی ہے باعتبار برس شار کرنے پرآٹھ سال بنتے ہیں راقم الحروف عفی عده دیده کوبھی درس نظامی کے اختیام واتمام کی سعادت نصیب ہوئی حسب دستور تنظیم المدارس نے مقاله جات كعنوانات ارسال كيراقع الحروف عفى عنه ربه كول مي بارى تعالى كى طرف ہے بید خیال القاء کیا گیا کہ حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ کی حیات وخد مات پر الکھا جائے ، تظیم المدارس کی شرا نظ مقالہ میں سے ایک شرط رہے تھی کہ جس عنوان پرآپ مقالہ لکھنا جاہتے ہیں اس پر پہلے کی نے نہ لکھا ہونہ عظیم المدارس کے تالع ہو کراور نہ ہی کسی اور ادارے كے توسط ووساطت سے، راقع الحروف عنی عنه ربه نے سابقه سالوں كے مقالم جات كے عنوانات جامعه کی لائبر مری ہے نگلوائے ان کوملا حظہ ومشاہرہ کیا۔ جبرا تکی اورافسوں بھی ہوااور خوشی ومسرت بھی، جیرت اور افسوس اس بات کا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت پر اپنوں نے بھی توجہ نہ کی نه ہی ان پر پھی کھوانے کی زحمت گوارا کی ،خوشی اور مسبرت اس کیے ہوئی کہ اپنوں کا تغافل و تنجابل عارفاندراتم الحروف کے حصہ میں تقع مند ثابت ہو گیااور یول خصوصی تحریری اجازت کے ذربعه بجھے اسلام اور عالم اسلام کے لیے بہت وقیع خدمات سرانجام دینے والے عظیم مخص پر ميجه لكصني كاموقع عنابيت موكميا

ای سعادت بزور بازو نیست

احسب السهال حیسن ولست منهم

احسب السهال حیسن ولست منهم

اسعل السلسه یسوزقسندی صلاحب

دُعا کرتا ہوں کررہ تعالی میری ٹوٹی پھوٹی محنت قبول فرمائے میرے گناہ معاف
فرما دے اور خاتمہ بالا یمان فرمائے ، دینی اور دُنیاوی رسوائیوں سے بچائے اس مقالہ کا ینام

میات میں الامت رکھا ہوں اور اس کا انتہا بعلی طریقہ الاختماص درج ذیل ہمتیوں کے نام

حضرت اعلی پیرسیدمهرعلی شاه گواژه مشریف

اعلیٰ حضرت امام احدرضاخان بریلی شریف

صدرالا فاصل محمر نعيم المدين شاهمرادآ بادشريف

عيم الامت مفتى احمد يارخان تعبى تجرات شريف

يشخ الحديث حصرت مولا نامحم على نقشبندي لا هور

حضرت مفتي محمر مرفرازنعيمي صاحب لامور

0

0

0

0

0

عليهم الرحمة والرضوان

#### خصوصيات الكتاب

راقم الحردف عنی عندر بدنے اس کتاب میں درج ذیل امور کولمحوظ رکھا ہے، یہی اس کتاب کی خصوصیات ہیں۔

تنظیم المدارس کے قواعد وضوابط کی کمل پابندی کی گئے۔۔۔

لفاظی اور طی انداز ہے کمل اجتناب کیا گیا ہے۔

عليم الامت عليدالرحمه كي تعريف كے بجائے اعتراف كيا كيا ہے۔

اصطلاحات کا استعال بہت کم کیا اور اگر کہیں ضرورۃ کرنا پڑا تو اس کی تعریف و تو شیح لازی درج کی گئی۔

اصطلاحات كوهيم الامت عليه الرحمدكي تصانيف سيع ثابت ومؤيدكيا كياب

قرآن وحديث سے بكثرت حسب موقعه وضرورت استدلال كيا گيا ہے۔

ضابط قرآن ولا تسبوا الديس يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم (الانعام) كي يابندك كي يب-

ضابطه عديثان لصاحب الحق مقالاً كويمي ضرور تأاستعال كيا كيابي

والمراز ميات مكيم الامت الله المراز ا جامع مانع اندازایالیا گیاہے۔ مج بحثی اور خلط محث کے مل پر ہیز کیا گیا ہے۔ 0 وعویٰ ذکر کرنے کی صورت میں دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ 0 مضمون بِرعقان مقل امثله ذكر كي گئي ہيں۔ دورحاضر کی مروّجہ زبان میں آسان کرکے لکھا گیاہے۔ G. اختلاف كرني بس اوب واحر ام اور شائشكى كابر مقام يرلحاظ كيا كياب پیراگرافی اورجد بدطرز تحریروغیره کااہتمام وانصرام کیا گیاہے۔ امثلہ کومذ عابر دلچسپ طریق ہے منطبق کیا گیا ہے۔ o بلاغت کے اصواول کی ممل یا بندی کی گئی ہے۔ 0 مبالغة رائى كىلى يربيزكيا گياہےø تشكسل اورسهيل كاخيال ركها كياب-Ç) تر تبیب کی بہت یا بندی کی گئی ہے۔ ø

### وغيره وغيره من خصوصيات الكتاب\_

#### مقدمة الكتاب

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، پھرای کو بول ہی آزاد نہ چھوڑا بلکہ اس کی اصلاح فرمائی اصلاح کا طریقہ بیتھا کہ ہردور میں اپنے برگزیدہ بندے بھیجتارہا، جوایک نظام اور دستور کے مطابق لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے رہان برگزیدہ بندوں کورسول اور ثی کہا جا تا ہان کے لائے ہوئے نظام کوشریعت کہتے ہیں۔ یہ بات عقلاً اور شرعاً ٹابت ہے کہ دہ برگزیدہ بند سان سے بہتر اور اعلیٰ تھے جن کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا دینے والا لینے والے کے برابر نہیں ہوسکا، خدا کا مقررشدہ اور خود اپنے ذاتی اور من گھڑت اصول سے تھا کم کے طریقہ پر بروا بنے والا دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کی اصلاح کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی آپ کو علم عطا فرمایا گیا اور آپ کی عقلت کی خاطر فرشتوں کو بجدہ آدم علیہ السلام سے ہوئی آپ کو علم عطا فرمایا گیا اور آپ کی عقلت کی خاطر فرشتوں کو بجدہ

كرنے كا تكم فرمايا كيابياس وجه سے تھا كماس برگزيدہ ستى نے آئندہ كے لوگوں كى اصلاح كرنى تقى لېزا پېلے ان كى عظمت اورعلم كى خو بى تنكيم كرائى گئى، انسانوں كى اصلاح كابرگزيد ه اور بارگاہ الہی کے مختار بندوں کے ذریعے بندوبست اورا ہتمام فر مایا جانا اس وفت تک جاری ر ہا جب انسانوں کے سب سے اعلیٰ فرد کی تشریف آوری ہوگئی۔ جب اعلیٰ اور انصل تشریف لےآئے توان کے ترتیب دیئے ہوئے قواعد وضوابط کے تحت انبانوں کی اصلاح کا طریقہ تېدىل ہوگيا،اس كى دجە بيقى كەرسالت اور رسول نبى اور نبوت ان پرتمام ہوگئى تھى ، انہوں نے بیکام اور طریقہ واصلاح اپنی اُمت کے اہل افراد کے حوالے کر دیا جوان کے ترتیب دیے ہوئے نظام اور قواعد وضوابط کے تالع اور پابندرہ کررہتی دُنیا تک بیرخدمت اور ذ مہ داری نبھاتے رہیں گے بیہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہارے پیارے نی کریم النظام کے جس نے بھی اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی بات مانی، ان کی عزت اورعظمت کوشکیم کرلیا اور ان کے لائے ہوئے نظام کوقبول کرتے رہے ان کو ہرتم کی دینی اور دُنیاوی عزت ملتی رہی اُخروی نعمتوں کا انداز ہاتو انشاءاللّٰدد مکھے کرہی ہوگا، کہ وہ کتنے نوازے جاتیں گے۔

سامنے جھکوں جومیر ہے سامنے بیدا کیا گیا، نہاس نے عبادت کی، ندمیر کی عبادت جیساعرصہ گزارا، نداس کی کوئی نضیلت ہے، میٹی ہے بنامیرامادہ آگ ہے مولیٰ تعالی میرے لیے سے بری بے وزتی ہے کہ اس جیسے کے سامنے جھے تو جھکائے، باری تعالی نے اس کے دلائل کا جواب نہ دیا کیونکہ آئندہ کے لوگوں کے واسطے پیضابط مقرر کرنا تھا ہے ہم وتلقین فرمائی تھی کہ نبی کی عظمت کا انکار کرنے والے کوخبر دارمندلگاؤ بلکہ ان کودھتکار دو،ان کے ساتھ بحث وتھیں نہ كروبلكهان سے دور جوجاؤ۔

اس سارے مضمون پربطور مثال وبرکت چندآیات ملاحظہ کریں۔

- ما منعك ان لا تسجد اذا مرتك (الا الراف عاآيت ١١)
- يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى (م ١٣٨ آيت ٢٥) o یعن اے اہلیں تھے کیوں رکاوٹ ہوئی کرتونے میرے پیارے کو بحدہ تعظیم نہ کیا۔

تو کہنے لگا۔

- اسجد لمن خلقت طيناً (كَاسِراكِلَ عاآيت الا) o
- لم اكن لاسجد بشر خلقته من صلصال من حما مسنون ٥ 0 (الجر۵۱آیت۳۳)

لین اس حقیر منی گار ئے کے بنے ہوئے لبشر کو سجدہ کرنا میرے لیے مناسب نہیں

شان مسی ہے۔

رت نے جلال اور غضب میں آ کر فر مایا، وقع ہواس جنت سے نکل جا تو مردود ہے، ذلیل ہے، متکبر ہے، میری لعنت کا حفدار ہے کہ تونے میرے علم سے مقابل اپنی رائے چلائی آيات ملاحظه بول-

- فاخرج انك من الضاغرين ﴿ (الاعراف ١٢ يت١١)
- اخرج انك مذوماً مدحوراً ألا (الا مراف ١٨ ع مدا)
- فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين لخ (2) (الجردالي-۲۲)

والمحالية الامترنة المحالية ال

فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين

(ص ۱۳۸ آیت ۲۷)

لین دفع ہوای جنت ہے نکل جاتو ذلیل ہے مردود ہے۔ رائدہ درگاہ ہے، تجھ پرتا قیامت میری لعنت ہے اور قیامت کے بعد دوز خ ہے،عذاب الیم ہے۔

اب چاہے تو سے تقا کہ یہ دوتا، چلاتا، معافی مانگا، ندامت سے ساری عمر سرندا نھاتا لیکن ہوا کیا؟ اس نے حضرت آدم علیا اسلام سے بدلہ لینے کی تشم کھائی ان کی اولا دکو بہکانے پر تل گیا اور باری تعالی کو مخاطب کر کے اکثر کہا کہ اے جھے آدم کی وجہ نے دلیل کرنے والے تیری عزت کی تشم میں اِن کو اور ان کی اولا دکو بہکاؤں گا، ان کو تیسری بارگاہ نے دور کرنے میں تیری عزت کی تشم میں اِن کو اور ان کی اولا دکو بہکاؤں گا، ان کو تیسری بارگاہ نے دور کرنے میں اولا دکو جہنم کے داستے پر ندلا کھڑا کیا تو کہنا، میں ان کے علم وعقا کد، اعمال واحوال پرڈا کہ ذی اولا دکو جہنم کے داستے پر ندلا کھڑا کیا تو کہنا، میں ان کے علم وعقا کد، اعمال واحوال پرڈا کہ ذی کروں گا دین سے تنظر ہو کر اس سے دور بھا گیں گے، چو پاؤں کے کان چریں گے، کہی امیدیں با ندھیں گے تیری خلقت وفطرت میں تبدیلیاں کریں گے، کھنے ناراض کرنے بہی امیدیں باندھیں گے تیری خلقت وفطرت میں تبدیلیاں کریں گے، کھنے ناراض کرنے والے سارے کام کریں گے، اپنی صورت، اپنی سیرت، اپنے اعمال، اپنے اخلاق اور اپنے عقا کدتک میں میرے کھل تا بعدار ہوں گے۔

ال مضمون پرچندآیات ملاحظ فرمائیں۔

- الشيطان فاخرجهما مماكان فيه (العروا آيت ٢٠)
- الشيطن يعدكم الفقر ويأمركم بالفخشآء (القروة آيت٢١٨)
  - الما استنولهم اليشطان (العران اآيت ١٥٥)
  - ومن يكن الشيطان له قريناً خسآء قريناً (الراما) آيت ١٦٨)
  - ويريد الشيطان ان يضلهم ضلا لابعيدال (الراء ١٠ ايت ١٠)
- يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الاغروراُلُّ (الراء ١٢٠ يــ-١٢٠)
- انسا النحسر و السسير و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطن (الماكره آيت و)

والمحالي الامت الله المحالية ا

انما يريد الشيطن ان يوقع بينكم العداوة والمبغضآء ألا كرة ١٥ آيت ١٩)

وزيّن نهم الشيطن ما كانوا يعملون (الانعام ١ آيت ٢٠٠٠)

واذ زين لهم الشيطان اعمالهم (الانتال ١٨ يت ٢٨)

لات بخدان من عبادك نصيباً مفروضاً ولا ضلنهم ولا منينهم ولا منينهم ولا مرنهم فليغيرن خلق الله فليعتكن اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله ف

(النساء ١٤ آيت ١١٩،١١٨)

ان آیات کا حاصل ہے کہ شیطان نے کہا کہ بی آدم کی وجہ سے مقام و مراتب سے محروم ہوا، رسوائی میرامقدر بنی اب اس کواور اس کی اولا دکوا ہے فدا تیر بزدیک ندآ نے دول گا بیا پی الجھنوں بیں بھینے رہیں گان کے اعمال اور ان کے عقا کدونظریات ان کی دول گا بیا پی الجھنوں بیں بھینے رہیں گان کے اعمال اور ان کے عقا کدونظریات ان کی دول ہیں اجھے کر کے دکھا تا رہوں گا، شام کو ایک بات ذبین بیل گھڑیں گے جے اس کو سارے لوگوں پر مسلط کرنے کے لیے ساری عمر اور ساری قوت صرف کر دیں گا ہے بنائے ہوئے بنوں کو اپنا خدا مان لیس کے لیکن تجھے خدا مانے کو تیار نہ ہونگے ، اپنے بنوں کے لیے تو اختیارات کے قائل ہوں گے تیری قدرتوں کے مشر ہوں گے جن سے محبت کرتے ہیں مقر رحمز ات کی تیری اور تیری طرف سے متعین و عقیدت رکھتے ہیں ان کی عز سے اور تعظیم تو کریں گے لیکن تیری اور تیری طرف سے متعین و مقر رحمز ات کی تحقیر کریں گے ان کے فضائل پر نظر نہ ہوگی ان کی اغلاط ڈھونڈیں گے اغلاط مقر رحمز ات کی تحقیر کریں گے ان کے فضائل پر نظر نہ ہوگی ان کی اغلاط ڈھونڈیں گے اغلاط ہوں نہ ہوں گئین کرتے رہیں گے ماتحوں کو بھی اگرنے کی غاطر علم وعقل صرف کرویں گے ماتحوں کو بھی گئین کرتے رہیں گے۔

اباس بات کی ضرورت تھی کہ بندے کیا کریں جب اس مردود نے تو سینہ تان
کر ہماری ہر بادی کا دعویٰ کر دیا؟ کوئی اصول اور ضابطہ ہونا چاہیے کوئی تدبیر ہونی چاہیے تا کہ
ہم اس مردود سے نے جا کیں اور مولی تعالی کے قریبی ہی رہیں اس کے محبوب ہی تھہریں ، تو
ہاری تعالی نے صرف دو فلفے بیان فر مائے ایک بید کہ نبی کی تعظیم کرنا دو مرابید کہ شیطان اور
شیطا نیات کو اپنادش جانا، بر نقاضا ہے بھر بیت تم سے گناہ ہوں کے لیکن ان پر اڑنا مت بلکہ
استغفار کرنا رونا اور آئندہ الی حرکت نہ کرنا ، میر سے قریبی ہی رہو گے اس مضمون سے متعلق ،

چندآیات ملاحظه فرمایئے۔

0

و تعزروه و توقروه (قُخَ آیت۹) نی کی تعظیم وتو قیر کرو۔

الاترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي (تجرات آيت)

نى كى آوازى آداز بلندىد كرو

لاتقدموا بین یدی الله و رسوله (تجرات آیت)

اللدرسول سے آ کے مت برحو۔

لاتجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. (نورآيت ١٣)

نى كوعاميانداند بيس مت بلانا\_

لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا (البقرة آيت١٠١)

ني كى بات غور سے سنورا عنانه كبوانظر نا كبو\_

امنتم بربسلی وعزر تموهم (ماندهآیت۱۱)

انبياء پرايمان لا نااوران کي عزت كرنا\_

ان آیات میں ادب رسول سکھایا گیا ہے جوایمان کی جان ہے۔ شیطان اور شیطانیات کورشمن مجھ کران سے سلوک کرنے کا تھم جن آیات میں ہے

چندملا حظه بول \_

ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين (بقره آيت ١٦٨)

شیطان کی تا بعداری نه کرناوه تمهاراد ممن ہے۔

ان الشيطان لكما عدو مبين (الا الراف آيت٢١)

بے شک شیطان تمہار او شمن ہے۔

ان الشيطان للاانسان عدو مبين (يسف آيت٥)

بے شک شیطان تمام انسانوں کا کھلاد ممن ہے۔

انه لکم عدو مبین (اِلْسَ آیت۲۰)

والمحالي ميات من الامت الله المحالة ال

ہے۔ شیطان کھلادشمن ہے۔

انه عدو مضل مبین (القصص آیت ۱۵) بے شک شیطان تمہیں گراہ کرنے والا دشمن ہے۔

ان الشیطان لکم عدو مبین فاتنحذوه عدو ا(فاطرآیت ۱)

شیطان کواپنادشن جانو کیونکه وه واقعی تمهارادشن ہے۔

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ شیطان واقعی ہم سے عداوت رکھتا ہے۔

جن لوگوں نے شیطان کورشمن جان کر دشمنوں والاسلوک رکھاوہ اہل حق کہلا ہے ان

جن لو کوں نے شیطان لود من جان کر دسمنوں والاستول رکھادہ ایک کی جلا ہے ان پر بے شار انعام ہوئے اور جنہوں نے شیطان کواپنا دوست بنائے رکھااس کی تابعداری کرتے رہے رسوائی اور عذاب ان کا مقدر کھبراوہ حزب الشیطان کہلائے گویا دوگروہ ہو گئے حزب الله اور حزب الشیطان دونوں کا مقام وانجام قرآن سے معلوم کیا جاسکتا ہے چندآیات ملاحظہوں۔

فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدو ا (بقره آیت ۱۳۷۵) معابر کرام کاایمان بدایت کی کموئی ہے۔

وكلاوعد الله الحسنى (مديرآيت ١٠) تمام صحابه كرام يصفى كاوعده ب-

اولتك هم المومنون حقا (اننال آيت ٣) صحاب كرام كيمومن بين -

لهم مغفوة و اجو عظیم (جرات آیت) صحابر کرام کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔

کہ معفرہ و رزق کریم (سباآیت ۱۳) صحابہ کرام کے لیے معفرت اور رزق کریم ہے۔

رضی الله تعالی عنهم و رضو اعنه (البینآیت ۸)
سحابر رام الله سے راضی الله محابہ سے راضی ہے۔

و اعدلهم جنت تجری (الوبآیت۱۰۰)

والمنات المنتابية الامت الذي المالامت ا

صحابہ کرام کے لیے جنت مع تمام ترانعام کے تیار ہے۔ حزب الشیطن کا انجام ان آیات سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ و من یضلل الله فیمتا له من ولی (شوری آیت ۲۲) ظالموں کے لیے کوئی جمایت نہیں۔

> وما للظلمين من نصير (جَ آيت الا) ظالمول كاكوني مردگارئيس-

ما للظالمين من حميم ولا شفيع (موكنآيت ١٨) ظالمول كاكولى حمائتي اورسفارتي بيس \_ وما كان لهم من الله واق (موكنآيت ٢١)

فلالموں کوکوئی غضب البی سے بچانے والانہیں۔

لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع (انعام آیت ۵۱) ظالموں کے لیے کوئی شفیج وحما کی نبیس۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ بے ایمانوں کا کوئی بھی سفارتی دوالی نہ ہوگا المذاوہ جہنم اس جا کی سفارتی دوالی نہ ہوگا المذاوہ جہنم اس جا کی سفارتی دوالی نہ ہوگا المذاوہ جہنم اس جا کی سے اس جا کی سے است میں السالمہ و سوله و یتعد حدودہ ید خلد نار ا خالدا فیھا ولد عذاب مھین .

الغرض شیاطین کے کہنے پران لوگوں نے رسول اکرم آلی کی اسے منہ موڑا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے لیے ہدایت کے رائے بند ہوگارت فراتا ہے ختم اللّٰه علی قلو بھم و علی سمعھم و علی ابصار هم غشاو ہ دنیاوا فرت میں ذلت واہا نت والا تظیم عذاب ان کا قدر بن گیارت فرما تا ہو لھم عذاب عظیم درت تعالی نے ایسے لوگوں کو یوں ہی سنہاء بر اردیا وہ واقعی سفاہت کے اعلیٰ ترین درج پر فائز شے دیکھوانہوں نے بنوں کے سامنے بر اس مناز سے دیکھوانہوں نے بنوں کے سامنے مرجھکا دیا مرحقیق ما لک کے انکاری شے قران نے ان پرواضح بھی کیا کہ شیطان قیامت کے ان اس نے ان پرواضح بھی کیا کہ شیطان قیامت کے سامنے مناز کے سامنے مناز کی سامنے مناز کی سامنے مناز کے دین اس کے انکاری شے قران سے الگ ہوجاؤ کر بیاوگ ابھی تک اڑے وے تیں ایمان نہیں لاتے دین فرما تا ہے۔

وقال الشطين لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفت كم وما كان لى عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلم مونى ولوموا انفسكم ما انا بمصر حكم وما انتم بمصر حى انى كفرت بما اشر كتمونى من قبل ان الظلمين لهم عذاب اليم (ايرايم اليما)

لعنى جب بروز قيامت فيعلد سناديا جائے گا الل جنت اور الل دوزخ ظامر كرديے جائیں گے توشیطان ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ دُنیا میں اس کی باری تھی وہ اس کو ملامت كريس كے كەتۇنے ہميں دوزخ كاستحق كرديا ورندہم بھى اس ميں ندۋالے جاتے تو جواب وہ کیے گا کہ مجھے ملامت نہ کرواللہ تعالیٰ نے تم سے سیچے وعدے فریائے وہ تم نے نہ مانے مگر میں نے تم سے جھوٹے وعدے کیے بغیر دلیل کے لیے تم نے مان لیے میں نے تم کو ، محض دعوت دی تم نے اختیار کر لی میرے پاس تواہیے دعویٰ کے ثبوت کے لیے کوئی دلیل بھی نہی میں نے کہاتم نے مان لیا اب میرا کیا تصور ہے میں نے تم پر جرتھوڑ ا کیا البذاخر دار مجھے ملامت ندكرنا آج مين تهارا مدد كارنبين ندتم مير عدد كار بوين تم سب سے برى الذمه بول تہارے المال سے انکاری ہوں اس قصور برہم سب ظالم ہیں اور ظالموں کو آج کوئی پناہ ہیں دوزخ تيار بسرا ملي جوجم سب في بمكتناموكي اوروه بهي دائه ما ابدأ البزاجهالزام نه دوا پنے آپ کوتصور وار جانو لیس شیطان مع اپنے مریدوں کے جہنم رسید ہوجائے گا جبکہ اہل حق کے لیے جنت تیار ہو کی انتظر ہو گی جس نے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں سے جنت سے بعض مناظر قرآن

ان الابرار لفی نعیم فی علی الا رائك ینظرون فی تعرف و جوههم لخترة النعیم یسقون من رحیق مختوم فی ختامه مسك وفی ذلك فلیتنافس المتنافس فسون فی وجوه یومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة فیها عین جاریا فی فیها سرر مرفوعة فی واثحواب موضوعة فی و نمارق مصفوفة فی و زرابی میشولة فی جنت عدن تجری من تحتها الانهر خالدین فیها ابدا فی (بارنبر ۲۰۰۰) میشولة فی جنت شرول گرفت شین بین، نظاره کرتے ہوئے بی ان کے چرول

سے نعمت کی تازگی محسوس کرو گے بہترین مشروبات پلائے جا کیں گے جن پر مہر گئی ہوگی جو مشک کی ہاں میں تنیم کی آمیزش ہا لیچانے والے لیچا جا کیں۔ کی جاس کی ہے۔ اس میں تنیم کی آمیزش ہے لیک شراب کہ لیچانے والے لیچا جا کیں۔ کی جنتی چبرے اس دن روشن ہوں گے ہنتے مسکراتے خوشیاں مناتے ہوئے ، بلند باغوں میں ، جن میں کوئی بے ہودہ بات بھی نہ سنیں گئے ، اس جنت میں روال چشمہ ہے اس میں بلند تخت ہیں تر تیب سے ہودہ بین کے برتن رکھے ہوئے ہیں برابر قالین بھیے ہوئے ہیں چا ند نیاں پھیلی ہوئی ہیں جنت میں وہ بمیشہ رہیں گے۔''

ان تعمتوں کے حصول کے لیے ہر دور میں لوگوں نے کوشش کی اس طریقہ کے تا ایع رہ کر جواللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا کہ نبی کی تعظیم کرد، اور شیطان کواپنا دشمن جاننا، اس اصول کے تحت سعنی مقبول کرنے والے حضرات میں ہے ایک وہ جستی بھی شامل تھی جس نے اپنی ستتر (77) سالہ حیات میں مختلف انداز میں کئی کارنا ہے سرانجام دیئے جن ہے خرض بیگی کہ ہمارا نام اہل وفا میں آئے ان تھک کوشش کرتی رہی، تفاسیر تکھیں، حدیث کی شروح کیں، تراجم قرآن وحديث فرمائ وين مصطفي سيكها لوكول كوسكها يا تحقيقات كيس، مبائل بتائے تصانيف فرما تیں درس ویڈرلیس کرتے رہے تحفظ ناموس رسالت کے نڈرسیابی ہونے کا کردارادا کیا مناظرے کیے شان رسول ومحبان ومقربان رسول کا اظہار و شحفظ کرتے رہے اسلام کی تبلیغ کی خاطرا بالی وطن تک ترک کردیا فقط اس لیے کہ جارا نام ان کے ثناء خوانوں بیں آئے اہل مدح ہوکر گئے جائیں اہل قدح ہوکر نہیں اللہ تبارک و نتعالیٰ نے اس ہستی کی کاوشیں قبول فر مائیں دُنیا . میں عزت وشہرت دی اپنی اور اپنے تحبوب کی معرفت عطا فر مائی لوگوں کے قلوب میں ان کے کیے مودت پیدا فرمائی خلق خدانے ان کا احر ام فرمایا یمی وجہ ہے کہ آج ان سے نام سے قبل عرنت والله القاب بول لكه جاتے بيں مثلاً حضرت، حكيم الامت، مفتى، الحاج، فاضل وغيره اورآخر مين دُعادي جاتي ہے مثلاً رحمة عليه، رحمه الله نتعالی، عليه الرحمه، قدس سرۂ ، رضی الله تعالى عنه وغيره -اس بستى سے ميرى مراد ہے حضرت كيم الامت الحاج مولا تامفتى احمد يار خان تعیمی قد*س سر*هٔ العزیژ به

زر نظر كتاب ميں راقم الحروف عفی عندربدنے ان كے حالات زندگی اور علمی

# والمحالية المحالية ال

ی کارنا ہے بیان کرنے کی کوشش کی ہےان کی دین خدمات پراپی بساط کےمطابق تبحرہ کیا ہے غرض صرف اور صرف اتن ہے کہ

احب السصالحين ولست منهم لبعبل السلسه يسرزقنسي صلاحًا ندية عفيء مرعلمي إدرامااي فوائد فيوض حكيم الامت عليه الر

راقم الحروف عفی عندر بہ کوعلمی اور اسلامی فوائد فیوض تھیم الامت علیہ الرحمہ سے وابنتگی کے بعد ہوئے البندان کواپنامحس اعظم جانتا ہوں اللہ تعالی سے دُعا گوہوں کہ جنت ہیں ان کی معیت نصیب ہو کیونکہ

- المرء مع من احب (مكاوه)
- و كونوا مع الصادقين (ترآن)
- ومن عسل صالحا من ذكر اوانثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ( آن)

اور نقیرراتم الحروف عنی عندر به کی بیروثی پھوٹی سعی قبول ہومیرے لیے صدقتہ جاربیہ بنے پڑھنے والوں کولطف وسرور ہو۔

احوج الناس الى حبيب الوحمن مُثَاثِيرُهُمُ

عبد الحميد نعيمى عنى عنه ربه
الساكن حطار فتح جنگ
المتوطن جامعه اسلاميه رحمانيه
هرى پور هزاره صوبه سرحد
پاكستان
المقيم مدنى غوثيه مسجد موضع بگژه





باب

(1) علیم الامت علیه الرحمة کی ولادت شریف (2) آباء و اجداد (3) وطن (1) تعلیم (5) تدریس (6) شادی (7) اولاد (8) اولاد کی تربیت (9) تج و زیارات (10) افتاء (11) اخلاق (12) بیعت (13) وصال شریف (14) مزار پر انوار (15) عرس مبارک

### ولادت *شريف*:

کیم الامت الرحمۃ 1894ء اٹھارہ سو چورانوے میں پیدا ہوئے، مارچ کا مہینہ تھا، پہلی تاریخ تھی، جعرات کا مبارک دن تھا، نماز فجر کا پرنور وقت تھا، اسلای اعتبار سے تھا، پہلی تاریخ تھی، جعرات کا مبارک دن تھا، نماز فجر کا پرنور وقت تھا، اسلای اعتبار سے 1314 ہجری تیرہ سوپڑوہ ہجری تھی اور جمادی الاول شریف کی چار تاریخ تھی۔ ہندوستان کے علاقے بدایوں میں ولادت ہوئی گاؤں کا نام اوجھیائی تھا۔ یہاتر پردیش میں ہے منظور خال نام رکھا گیا مگراس نام سے شہرت بندلی احمد یارخان کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ اپ خال نام رکھا گیا مگراس نام سے شہرت بندلی احمد یارخان کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ اپ والد کے اکلوتے فرزند سے۔ آپ کے والدگرائی نے نذر مانی تھی کہا گرمیرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کو اللہ کا مندلیا بلکہ اللہ کے داستے میں وقف کروں گا۔ پس جب آپ پیدا ہوئے تو آپ سے دنیاوی کام نہ لیا بلکہ آپ کواسلامی کمل تعلیم دلوائی، آپ نے ساری عمراللہ درسول کے دین کی خدمت کی اور اپ والد ما جد کی ایمان افروز چاہت یوری کردی۔

### آبا واجداد:

والمال ميان مكيم الامت الله المحالي ال

بوسف خان بوسف زئی قبیلہ کے جداعلی ہیں ان کے والد کا نام مندے خان تھا، جوتنی خان کے بنے تھے ، کی خان کا والدگرا می قندارتھا اورخو دفتدار خیر الدین کے فرزند ہیں خیر الدین کوخرشبون بھی کہا جاتا ہے ان کے والد کا نام سراین ہے سراین قیس عبدالرشید کے بیٹے ہیں عبدالرشید کی و فاست دوسوئیس 223 ہجری میں ہوئی ، انگریزی اعتبارے آٹھ سواکتالیس 841 ء تھا الے والدكانام عبدالله تها العويزك بيغ تصاور عبدالعزيز كوالدكانام عبدالرحمان بعجو عدین کے بیٹے تصاعدین کے والد خالد ہیں جو قیس فطان کے فرزند ہیں قیس فطان کے والد کا نام عیص ہے جوملول کے فرزند تنے سلول کے والدہ کا نام عتبہ تھا، جوتعیم کے فرزند تنے ، جوتعیم کے والد کا نام مارع ہے جو ابو جندر کے صاحبر اوے ہیں ابوجند کے والد گرامی کا نام سکندر ذ والقرنین ہے جور جمان کے صاحبزادے ہیں رجمان کے والد کا نام ایمن تھا جو مالول کے جیٹے ہیں مالول کے والد کا نام شکم ہے جوصلاح کے بیٹے ہیں صلاح کے ولد کا نام قاروتھا جو عظیم کے بیٹے تھے تھے کے اباجی خذیفہ کے بیٹے ہیں خذیفہ منھاس کے صاحبز ادے تھے ،منھاس کے والد کا نام عیص تھا اس کوقیس بھی پڑھا جاتا ہے عیص کے والد کا نام علیم تھا اس کو فاعل کے وزن پرغالم بھی پڑھا گیا ہے غالم شموئیل کے بیٹے ہیں شموئیل کے والد کا نام ہارون ہے جوقمرور کے بیٹے ہیں قرور کے والد کا نام لائی تھاجوابن صلیب کے فرزند تھے،صلیب کے اباجی کا نام طلال تھا اس لفظ کو طال بھی بڑھا گیا طال کے والد گرامی کا نام لوئی تھا جو عاصیل کے صاحبزادے ہیں عامیل کے والد کانام تارج ہے تارج ارژند کے بیٹے تھے اور ارژند کے والد کا نام ابومندول ہے جوسالم کے بیٹے ہیں سالم کے اباجی کا نام افغانہ ہے اور دادا جی کا نام جاہ ہے جاہ کے دالد کا نام ارمیاہ ہے اس لفظ کو برمیاہ بھی پڑھا گیا ہے بیساول کے صاحبز ادے تھے ساول کے والد کا نام قیس تفااور دادا کا نام ہالل تفاجو عالم کے قرز تدینے اغضوع بھی انہی کوکہا جاتا ہے ان کے دالد کا نام سروع بھاسروع حضرت بنیا بین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں ان کومیواہ بھی کہا جاتا ہے ان کے والد گرامی حضرت لیفقو ب علیہ السلام ہیں ،حضرت لیفقو ب علیہ السلام کے والد کرای حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد ماجد حضرت ابراتهم عليه السلام يتعي محفرت ابراجيم عليه اسلام كوالدكانام تارخ تفاجونا خورك بيني تنظ والمحالية الامتانية الامتانية الامتانية الامتانية الامتانية المحالية الامتانية المحالية الم

ان کے والد کا نام مروح تھامروج کے والد کا نام راعوتھا راعوفا کے بیٹے ہیں فالح کے بیٹے ہیں فالح کے والد کا نام عابر ہے جو حضرت ہو وعلیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت ہو وعلیہ السلام کے والد کا نام عابر ہے والد کا نام شالح ہے جو ابواز کے بیٹے ہیں ابواز کے والد کا نام فخشا د ہے اور دادا کا نام ابوسام حضرت نوح علیہ السلام کے فرز تد ہیں۔

(سوائح عمرى عليم الامت ص 23+22 بمطبوعه يعيى كتب خانه تجرات بإكتان)

کیم الامت علیہ الرحمۃ کے والدگرامی مولانا محمہ یارخان نہایت متقی آ دمی ہے اور عالم دین بھی سنچے ، انھوں نے اپنے گھر بیس بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ آپ فاری نامی منظم دین بھی سنچے ، انھوں نے اپنے گھر بیس بچوں کو بھی فاری سکھاتے ہتے ۔ اس محلہ میں ملی جلی آ ہادی تھی مندوؤں کے بہت ماہر سنھے ۔ بچوں کو بھی فاری سکھاتے ہتے ۔ اس محلہ میں ملی جلی آ ہادی تھی مندوؤں کے بھی بچوں کے سربراہاں انگی مالی معاونت کر ہتھے۔

مولانا محمہ یار خان نے پیٹنالیس (۴۵) سال تک امامت کی ، مجر میں سارے انظامات بھی آپ خود کرتے ہے بہت گئی تھی آخری انظامات بھی آپ خود کرتے ہے بہت گئی تھی آخری ہمریں آپ کی نظر کمزور ہوگئی تھی لیکن معجد میں آٹا بھر بھی جاری رہا ، اکثر راستہ میں گرجاتے ، آپ کوشسل دینے والوں کا بیان ہے کہ اکثر بدن پر چوٹ کے نشان پڑے ہوئے ہے ۔ آپ ایک مقبول اور ہردل عزیز شخصیت تھے۔ جب آپ فوت ہوئے قرتمام لوگوں کو دکھاور الین علاقہ کی مقبول اور ہردل عزیز شخصیت تھے۔ جب آپ فوت ہوئے قرتمام لوگوں کو دکھاور دکھاور میں مقبول اور ہردل عزیز شخصیت تھے۔ جب آپ فوت ہوئے قرتمام کوگوں کو دکھاور دکھا میں میں مواحق کہ ہندو

آپ کا مزار مبارک اجھیانی کے قبرستان میں ہے۔ اللہ تعالی ان بران گنت رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکرید مثلاً فیلیا۔

وطن:

علیم الامت علیہ الرحمۃ کے پانچویں داداافغانستان کے رہے والے تھے، ان کا نام حضرت امام علی خان تھا علیہ الرحمۃ ۔ پھر انہوں نے افغانستان سے بجرت کی ہندوستان آئے۔ مضرت امام علی خان تھا علیہ الرحمۃ ۔ پھر انہوں نے افغانستان سے بجرت کی ہندوستان آئے اتر پردلیش کے مشہور شہر بدایوں میں رہائش رکھی شہر سے تقریباً تیرہ کلومیٹر دورا یک بستی تھی وہاں انہوں نے اعلیٰ زندگی پر آگئے اور ساری عمر وہاں ہی رہے اس بستی کا نام اجھیانی ہے وہاں انہوں نے اعلیٰ زندگی

والمال ميات مكيم الامت بين المحال و2 المحال و2

گزاری علاقہ بھر کے لوگ آپ کا احترام کرتے تھے جناب مولانا منور خان علیہ الرحمة بھی فاری زبان کے زبر دست عالم تھے مولانا منور خان علیہ الرحمة کی مقبولیت تمام علاقہ بیس تھی ۔ انھوں نے وہاں ایک مبیر کی اور پینتالیس سال تک امامت خطابت فرمائی اور بیمارا کام فی سبیل اللہ کرتھے۔ (سوائح عمری عیم الامت می 8 ملے ایم مطبوعة میں کتب خانہ جمرات)

شہر بدایوں کوبھی وہلی کی طرح ایک نمایاں مقام حاصل ہے ہڑے ہوئے حضرات کا وہاں خصوصی تعلق تھا وہاں ہوئے بڑے علیاء واولیاء کا فیض موجود تھا جو تھیم الامت علیہ الرحمة اور انکے خاندان نے بھی بقدر حصہ حاصل کیا تھا۔ جسے حضرت سلطان اولیاء خواجہ نظام الدین بدایوانی وہلوی علیہ الرحمة مولانا علاؤ الدین اصولی بدایوانی علیہ الرحمة قاضی جمال الدین بدایونی ملیونی ماتانی ملیہ الرحمة قاضی جمال الدین بدایونی ملیہ الرحمة اور خواجہ بخش علیہ الرحمة ، خیال رہے کہ حضرت مولانا علاؤ الدین اصولی بدایونی علیہ الرحمة مولانا علاؤ الدین اصولی بدایونی علیہ الرحمة حضرت خواجہ نظام الدین بدایونی وہلوی علیہ الرحمة مولانا علاؤ الدین اصولی بدایونی علیہ الرحمة حضرت خواجہ نظام الدین بدایونی وہلوی علیہ الرحمة کے استادگرامی ہیں۔ (حالات زعری علیہ الرحمة مورت خواجہ نظام الدین بدایونی وہلوی علیہ الرحمة کے استادگرامی ہیں۔ (حالات زعری علیہ الرحمة مورت خواجہ نظام الدین کتب خانہ مجرات)

------ کیم الامت علیہ الرحمۃ نے قرآن مجیدا ہے والدگرامی سے پڑھا پانچ سال کی عمر میں آپ نے ناظر ہکمل کیا ،اس دور کے رواج کے مطابق آپ کے قرآن سیکھنے کی رسم افتتاح بیس آپ نے ناظر ہکمل کیا ،اس دور کے رواج کے مطابق آپ کے قرآن سیکھنے کی رسم افتتاح بھی ہوئی اس کو بھم اللہ کرنا بھی کہا جاتا ہے۔اس موقع پر بدایوں کے ایک بزرگ نے افتتاح کیا تھا ،ان کا نام عبدالقد ریمیاں تھا۔

آپ نے ابتدائی عربی کتب بھی والدصاحب کے پاس پڑھیں اور فاری زبان کا مکمل کورس بھی ان کے پاس پڑھیں اور فاری زبان کا مکمل کورس بھی ان کے پاس بی مکمل کیا ،اٹھارہ سونٹانو ہے 1899ء میں آ کی بیرساری تعلیم مکمل ہوگئی اس دن جمعرات تھی۔

پر آپ اعلی تعلیم عاصل کرنے کے لیے بدایوں شہر چلے جو ہاں آپ نے تین سال تک پڑھا، مدرے کا نام مس العلوم تھا "سب سے زیادہ جس استاذ گرای نے وہاں متاثر کیا وہ حضرت مولا ناعبدالقدر بخش علیہ الرحمۃ تقےوہ بھی آپ پر بہت خوش تھے آپ بھی ال سے بہت مطمئن تھے، ابتدائی دور میں آپ کو تکرار اور اسباق کی تیاری میں کچھ پریشانی ہوئی سے بہت مطمئن تھے، ابتدائی دور میں آپ کو تکرار اور اسباق کی تیاری میں کچھ پریشانی ہوئی

تین چارسال کے بعد آپ نے وہاں ہے بھی رحمتی افقیاری اس کی وجہ یہ تھی کہ مالا نہ تعطیلات کے موقع پر آپ کواپنے والدگرائی کی طبیعت اور مرضی معلوم ہوئی کہ وہ بیخت پہند کرتے تھے کہ میرا بیٹا ایسے لوگوں کے پاس پڑھے، جوا وب وعشق ہو دور ہیں، والدگرائی کی مرضی معلوم ہوتے ہی آپ نے مدرسہ چھوڑ دیا آپ کے ایک رشتہ دار کی صدرالا فاضل علیہ برحمۃ ہے واقعیت تھی وہ ان کومراد آباد نے مرسہ چھوڑ دیا آپ جب مراد آباد میں صدرالا فاضل علیہ برحمۃ کے پاس آئے اس وقت وہ طلباء کو بہتی پڑھا رہے تھے۔ آپ نے دوران سبق اجازت برحمۃ کے پاس آئے اس وقت وہ طلباء کو بہتی پڑھا رہے تھے۔ آپ نے دوران سبق اجازت برحمدر برکم کی افزش ہے۔ اعتراض کی تقریر کی تھے ہم سبق ساتھی جران ہوئے ، پھر صدر برخمان علیہ الرحمۃ نے آپ کے اعتراض کا بہترین اور مدلل جواب دیا تو آپ بہت متاثر کو نے ، آپ کے دشتہ دار نے آپ کو اس مراد آباد کے مشہوراسا تذہ ہیں ہے چند کے نام بیر ہیں۔ دعرت مولا ناعاشق البی صاحب علیہ الرحمۃ ۔

و حضرت مولانا مشاق احمد ميرهي صاحب عليه الرحمة .

اور تاجدار مراد آباد جناب حفرت سید محد تیم الدین مراد آبادی علیه الرحمة حفرت راد آبادی علیه الرحمة حفرت راد آبادی علیه الرحمة کی خدمات اور مصروفیات زیاده ہونے کے باعث اسباق بین تسلسل نه ہتا تھا۔ تو آپ علیه الرحمة وہاں سے چلے گئے جب حضرت صدر الا فاضل مراد آبادی علیه رحمة کومعلوم ہوا تو انھوں نے آپ کو واپس بلوایا اور آپ کے لئے اس وقت کے مشہور و ماہر الم جناب حضرت مولا نا مشاق احمد نیر تھی صاحب کو بلوالیا۔ وہ جن طلباء کو پڑھاتے تھے ان

الكالي حيات مكيم الامت الله المكال 31 كالكال الكال الك

کے ہمراہ مراد آباد تشریف لے آئے ان کا اور اسکے طلباء کا تمام خرچہ حضر سے صدر الافاضل علیہ الرحمة نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ اس وقت کے حساب سے ان کی بڑی معقول تخواہ مقرر کی گئی ہے۔ بچھ عرصہ تک ای طرح نظام چلتا رہا۔ پھر کسی مجبوری کی بناء پر میرٹھ دالوں نے حضرت مولا نامشاق میرٹھی علیہ الرحمة کو واپس بلالیا۔ وہ واپس چلے گئے لیکن صدر الافاضل علیہ الرحمة کی اجازت سے علیم الامت علیہ الرحمة کو بھی ساتھ لے گئے۔ میرٹھ اور مراد آباد کا مجموی عرصہ تین سال کے لگ بھگ بنتا ہے۔

آپ کی عمراس وقت انیس (19) سال تقنی بده کا دن تھا اور س انیس سوتیرہ 1913 عنفا کر آپ نے درس نظامی اور علوم متداولہ کمل کر لیئے۔ آپ کی دستار فضیلت کردی سے اور آپ کو استار فضیلت کردی سے کا درآپ کی دستار فضیلت کردی سے کا درآپ کو استاد بھی مل گئیں۔

خیال رہے کہ آپ کی پیدائش اٹھارہ سوچورانوے 1894ء ہے اور علوم متداولہ کی بیدائش اٹھارہ سوچورانوے 1894ء ہے اور علوم متداولہ کی بیکس اٹیس سوچرہ 1913ء ہے کی اٹیس (19) سال کاعرصہ بنرآ ہے، لہذا مولانا نذیر صاحب کاس فراغت 1914ء انیس سوچودہ کوقر اردینا غلطی ہے۔

تدريس:

آب نے فراغت ازعلوم متداولہ کے فوراً بعد ہی تدریس کی خدمات شروع کردیں۔ انیس سوچودہ ۱۹۱۳ء سے لیکر انیس سوا کہتر 1971ء تک آپ نے تدریس کی بیہ ستاون (57) سال کاعرصہ بنآ ہے۔

آب نے تذریس کی ابتداء جامعہ تعیمہ مراد آبادے کی۔ پھر ہندوستان کے ایک اور علاقے دھورا جی کا محمد اور علاقے دھورا جی کا محمد اور میں جلے مسلے وہاں پڑھاتے رہے۔

اس کے بعد کھوچھ شریف تشریف کے گئے وہاں پڑھائے دہے۔ کھوچھ شریف بھی ہند دستان میں ہی ہے۔

> اس کے بعد پاکستان تشریف لے آئے۔ پاکستان میں چھورصہ تھکھی شریف میں تذریس کی۔ میں سرید بھی میں شریف میں تذریس کی۔

اس کے بعد البحن خدام الصوفیہ مجرات میں تدریس کرتے رہے پھر آپ نے اپنا

معان معن ترلين كرت رب آب في النيس مواكمة مين وفات بالى جهال آب

رسة تائم كيااس ميں تدريس لرتے رہے آپ ہے اليس موا لہتريس وفات پان جہاں آپ ں و تدريس كرتے تھے وہاں ہى آپ كا مزار پر انوار ہے راتم الحروف عنی عندر ہدنے بار ہا ارت كا شرف حاصل كيا ہے۔

اوي:

عیم الامت علیہ الرحمۃ نے دوشادیاں کیں، پہلی شادی کے دفت آپ کی عمر پہیں 25) مال تھی۔ آپ کی عمر پہیں 25) مال تھی۔ آپ کا خطب نکاح حضرت مولا ناعبد القدير مياں بدايوانی عليہ الرحمۃ نے پڑھا ا۔ بيشادی انيس سوانيس 1919ء میں ہوئی۔

آپ کی زوجہ بہت نیک اور پارسا خاتون تھیں۔ وفاشعاری ان کی فطرت ٹائیگی۔

یک قابل رشک ہیوی کے لیے جو پجھ لازم ہے باری تعالیٰ کی مہر بانی سے ان کو حاصل تھا۔ بہی

بہ ہے کہ انکی وفات سے حکیم الامت کو بہت صدمہ ہوا تھا۔ اس نیک اور پارسا خاتون کی
فات انیس سو باون میں ہوئی۔ ان کے وصال کے بعد تین سال حکیم الامت علیہ الرحمة نے
وسری شادی نہی ۔ تین سال کے بعد آپ نے دوسری شادی کی سے بھی بہت نیک خاتون تھیں
اور مجاہدہ اور ریاضت کرناان کی خاص خو لی تھی۔ اس نیک خاتون کو مکاهفہ کی تعت بھی حاصل
قی۔ اس پارساء خاتون کا روحانی سلسلہ خاندان عالیہ گواڑہ شریف سے تھا۔ بیشادی انیس سو بین کے ورت کی وفات انیس سوا کہتر ہیں ہوئی تھی۔ ورت کی وفات انیس سوا کہتر ہیں ہوئی تھی۔

اس اعلیٰ اور نیک خاتون کی اولا دنتھی ، اور پیرو تھیں جب ان کا نکاح حکیم الامت علیہ الرحمۃ سے ہوا تھا۔ تقسیم ہٹر کے موقع پر ان کا خاوئد شہید ہوا تھا۔ اس بیوی کا آبائی وطن تشمیر تھا اور حکیم الامت علیہ الرحمۃ کی پہلی بیوی کا آبائی وطن بدایوں تھا بدایوں کے معروف ومشہور افغان شخصیت جناب عبد اللطیف خان کی بیٹی تھیں۔

خیال رہے کہ علیہ الامت علیہ الرحمۃ کے حالات زندگی مجھ ہے لی تین افراد نے کھے ہیں۔ کھے ہیں ایکے نام یہ ہیں۔

حضرت مولاناعبدالني كوكب صاحب عليدالرحمة حضرت مولانا تذبراحمد فعيم عليدالرحمة

اور حضرت شيخ بلال احمد معريقي مدظلة

مولانانذ راحم صاحب نے لکھا ہے کہ پہلی شادی انیس موچودہ میں ہو کی اس شادی کے وقت عکیم الامت کی عمر میں سال 20 تھی۔ اور شیخ بلال صاحب مرظلۂ نے لکھا ہے کہ چیس کے وقت عکیم الامت کی عمر میں سال 20 تھی۔ اور شیخ بلال صاحب مرظلۂ نے لکھا ہے کہ چیس (25) سال تھی۔

مولانا غذیراحمرصاحب کہتے ہیں کہ من چودہ تھااور بلال احمرصاحب نے لکھا کہ من اور بلال احمرصاحب نے لکھا کہ من (19) انیس تھا۔ ای طرح بلال صاحب نے لکھا ہے کہ پہلی شادی میں خطبہ نکاح مولانا عبد القدیر بدایونی صاحب نے بڑھا ، لیکن عبد النبی کوکب لکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح جناب صدر الا فاضل علید الزممة نے بڑھا ، کیکن عبد النبی کوکب لکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح جناب صدر الا فاضل علید الزممة نے بڑھا ، کیکن عبد الدہ معتبر ہے اللہ بی بہتر جائے۔

#### اولاد:

محیم الامت علیہ الرحمۃ کے دو بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی بجین ہی میں فوت ہوگئیں باتی تمام اولا دجوان ہوئی۔

آپ کے بڑے بیٹے کا نام مصطفیٰ میاں تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام محمر میاں تھا۔ کیکن ان کی شہرت ان ناموں سے نہ ہوئی۔ مصطفیٰ میاں کو مفتی مختار احمد نعیمی کے نام سے شہرت ملی اور محمر میاں کو مفتی افتد اراحمد نعیمی کے نام سے جانا تھیا۔ دونوں نوت ہوگئے باری تعالیٰ ان پران محمد میاں کو مفتی افتد اراحمد نعیمی کے نام سے جانا تھیا۔ دونوں نوت ہوگئے باری تعالیٰ ان پران محمد میں اور بر کمتیں نازل فرمائے (آبین)۔

حضرت مفتی مختار احمد خان نعیمی علیہ الرحمة کی فرینداولا دختی ۔ صرف بیٹیاں تھیں حضرت مفتی افتدار احمد خان نعیمی علیہ الرحمة کی فرینداولا دہے ۔ دو بیٹے ہیں بڑے بیٹے کا نام عبدالقا در نعیمی ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام محمد عبدالرزاق نعیمی ہے بڑے صاحبزادے جناب حضرت مولا ناعبدالقا درصا حب نعیمی مد ظلئ نے تمام علوم متداولہ اپنے والدگرائی سے سیکھے ہیں نہایت استھا خلاق کے مالک ہیں صاحب علم بھی ہیں صاحب عقل بھی اور صاحب اخلاق بھی ، کول نہ ہول تکھا خلاق کے مالکہ ہیں صاحب علم بھی ہیں استھے در خت کا بھل بھی اور صاحب اخلاق بھی ، کول نہ ہول تکھی الامت علیہ الرحمة کی نسل سے جو ہیں استھے در خت کا بھل بھی اچھا ہوتا ہے۔ دولوں بھائی صاحب اولا و ہیں حضرت مولا ناعبدالقا ور نعیمی مدظلہ کے دو بیٹے ہیں ایک دولوں بھائی صاحب اولا و ہیں حضرت مولا ناعبدالقا ور نعیمی مدظلہ کے دو بیٹے ہیں ایک دولوں بھائی صاحب اولا و ہیں حضرت مولا ناعبدالقا ور نعیمی ہے حفظہ ما اللّٰا معالیٰ۔

خیال رہے کہ محمد مالرزاق تعیمی صاحب مدظلہ نے بھی اینے والد ماجدے ہی ہے گھ علوم متداولہ سیکھے ہیں۔

دلی دعام و بول کرالله تعالی حضرت مولانا عبدالقادرصا حب نعیمی مظلفکو بهمت عطا فرمات که و تفییر نعیمی مظلفکو بهمت عطا فرمات که و تفییر نعیمی ممل کرسکیس، این عظیم المرتبت دادا جان کی رور آکونوش کرسکیس، این والدگرامی کی آرز و کو پورا کرسکیس آئین بسجاه المنبی الامین مَثَالِیْنَ الله و اتباعه اجمعین الی به م الدین.

اولا د کی تربیت:

آپ نے اپنی اولاد کی تربیت بہت اعلیٰ طریقے سے کی ، آپ کے دو بیٹے تھے دونوں کوخود درس نظامی کرایا ، فنوی نولیی سکھلائی ، بڑے صاحبز ادے بیک وفت عالم دین ہے مفتی تھے، مدرس تھےمصنف تھے، اور اعلی تئم کے خطیب تھے، بیسب عیم الامت علیدالرحمة کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان پر انعام واکرام کیے چھوٹے صاحبز ادے بھی بیک وقت مدر تے مفتی تھے ،محدث تھے ،مصنف تھے اور بہترین سم کے مغسر تھے ، نقید المثال مقرر تھے۔ عيم الامت عليه الرحمة كي بين نظر صرف بيفر مان عالى شان تفاكه بن بإكستان نے فر مایا۔ لان یو دب الرَّجُلُ ولک ہ تحیر له من اُن یعصد ق بصاع کہ کوئی آ دی اپنے بچوں کوادب کی تعلیم دے برایک صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے اس کی وجہ بدے کہ کھانے کا فائدہ تو کچھ دیر ہوگا پھروہ کھا نااور اسکا فائدہ ختم ہوجا ئیں گے، کیکن نیک بات ،ادب دتر بیت اورعلم سکھا نے کا فائدہ اور شرہ بمیشہ جاری رہے گا، البذا مال اعمال سے برگز بہتر نہیں بلکہ اعمال مال سے الفتل بیں ایک اور صدیث میارک ہے سر کا رعلیہ الصلوۃ والسلام قرمائے ہیں ما نحل والذوكذه من نحل افضل من ادب حسن ٥ كرى باب نائي بي اين يحكوابياعطيه بخفه ندد یا جوانتھے ادب سے بہتر ہو،خلاصہ بیر کہ بچوں کو دیند آر متقی اورصاحب علم بناتا بہت اتھا ہے دین و دنیا میں نفع مند ہے مال و دولت وغیرہ تو دنیا میں ہی کام آئیں گے لیکن ہے چیزیں قبر

قیامت میں بھی سودمند ہول گی<sub>۔</sub>

حکیم الامت علیہ الرحمۃ نے بیٹیوں پر ہی توجہ نددی بلکہ ساتھ ساتھ باتی اہل خاند کی بھی اعلیٰ تربیت کی ، آپ نے اپنی بیٹی اور اپنی بہوکو بخاری شریف اور مشکو ااثر یف خود پڑھائی ، اور کمل کتاب کی تعلیم دی ، صرف اور خوکے تو انین بھی سکھائے ، اور عربی بول چال بھی سکھائی ، وعظ اور تقریر کا طریعہ بھی خود سکھایا ، بخاری اور مشکوۃ کی تعلیم بیں چارسال کا عرصہ لگا ، مولا نا کو کب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں اب تک تقریباً چارسو بچیاں ان سے علم حاصل کر چکی ہیں اور بخاری ومشکوۃ شریف پڑھ چکی ہیں اور بخاری ومشکوۃ شریف پڑھ چکی ہیں اور بغد رضر ورت عربی صرف ونحواور بول چال کا کورس کر چکی ہیں ، خیال رہے کہ مولا نا کو کب علیہ الرحمۃ نے یہ بات انہیں سوا کہتر بیس فرمائی تھی دیکھوائی میں ، خیال رہے کہ مولا نا کو کب علیہ الرحمۃ نے یہ بات انہیں سوا کہتر بیس فرمائی تھی دیکھوائی کتاب حیات سالک ص 91 ص 92۔

حج وزیارات:

زیارات کے بارے میں آئندہ کی مستقل عنوان کے تحت تفصیل عرض کروں گا ج کے بارے میں بقدرضرورت مضمون درج ذیل ہے ملاحظ فر مائے۔ آپ نے سات ج کیے تھے۔

پہلا ج انیس سوئیں 1920ء میں اوا کیا تھا۔ اس زمانے میں حکومت ترکیہ کی اور کیا تھا۔ اس زمانے میں حکومت ترکیہ کی اعملداری تھی۔ آپ نے بذر بعد بحری جہاز کے بیسفر طے کیا تھا اور پچھمسافت اونٹول کی سواری سے طے کی۔ سے طے کی۔

دوسرائج انیس سوتینتالیس 1943ء میں کیا اس کے میں والدہ ماجدہ بھی ساتھ تھیں تنیسرا کج انیس سوچودہ 1914 میں ادا کیا اگست کی سترہ تاریخ تھی ، آپ نے بیر کج نبی پاک تنگیر کی طرف ہے کیا تھا جیسا کہ سنرنامہ ص73 پرخود فرماتے ہیں۔

آپ نے چوتھا ج انیس چھین میں ادا کیا ، بیسٹر بذر بعد ہوائی جہاز کے ملے کیا تھا۔
اس ج کی ادا لیک کے بعد آپ مدیو شریف میں ہی مقیم ہو گئے اور ایک سال کاعرصد دیار محبوب من التی تاریخ کی ادا کی اور ایک سال کاعرصد دیار محبوب من التی تاریخ کی سعادت نصیب ہوئی دوسر سے سال پھر جج ادا کیا اور واپس آئے۔
آپ نے چھٹا ج اپنے والد صاحب کی طرف سے کیا ، بیہ جج انیس سوساتھ

1960ء میں اوا کیا تھا۔

ساتواں اور آخری کے ادا کرنے کی معادت آپ کو انیس مو چونسٹھ 1964ء میں ہوئی ،اس کے کے دوران آپ نے متعدد مقامات مقدر اور مقامات تساریہ خدید کی زیارت وسیر بھی فرمائی تھی ،اس کے میں آپ کی دوسری زوجہ بھی ہمراہ تھیں۔

آب نے پہیں عمر ہے ہی ادا کیے تھے، جوانہی ج کے تالع تھان کے لیے علیحدہ
اورخصوصی سفر نہ تھا، آپ نے سات ج اور پہیں عمر ہے کیے اور نبی پاک تُلَاَّيْنَ کَلَ اس خوش خبری
میں آپ کو بھی بیا عزاز حاصل ہے کہ جس نے عمرہ اور جی ملا کر کیے اس کے گناہ اس طرح ختم
موں گے جس طرح بھٹی کی آگ سونے چاندی کامیل ختم کرتی ہے، اورا یسے خوش نصیب کے
لیے جنت ہے از رویے علم ایر کت حدیث ملاحظ کریں۔

وعن أبن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأبعوه بين الحج والعمرة فانهما يتفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة الميرورة ثواب الاالجنة

(ترندي بحوالدمراة ج4مه 117 مطبوعه مكتبداسلاميه لا مور)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندسے روایت ہے فرماتے ہیں فرمایا رسول الله منافی الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں فرمایا رسول الله منافی کے بیٹی اور عمرہ ملا کر کرو دونوں غربت اور گناہ کو بوں مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہ، سونے اور چا ندی کا کھوٹ ومیل مٹاتی ہے جج مقبول کا بدلہ جنت ہے۔

إفتآء:

افماء کے معنی ہیں فتو کی تو ہی کرنا ، فتو کی دینا ، حضرت کیے مالامت علیہ الرحمۃ نے پہلا فتو کی انیس سوتیرہ عیسویں میں دیا ، اس دن ماہ رہے الاول شریف کی پہلی تاریخ تھی اور آپ کی عرمبارک انیس سال تھی ، اس فتو کی کو پڑھ کر حضرت صدر الا فاصل علیہ الرحمۃ بہت خوش ہوئے ، انھوں نے قابلیت و کھے کی لہٰڈا جامعہ نعیمیہ مراد آباد کا مفتی مقرد کردیا ، آپ نے انیس سوتیرہ ، انھوں نے قابلیت و کھے کی لہٰڈا جامعہ نعیمیہ مراد آباد کا مفتی مقرد کردیا ، آپ نے انیس سوتیرہ 1913ء سے کیکر انیس سوستاون 1957ء سے نقوی کی خدمات سرانجام ویں ، یہ چوالیس کی مدت بنتی ہے ، جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں تقریباً ایک سال فتو کی تو لیس کی خدمات

سرانجام دیں پھر ہندوستان کے علاقے دھوراتی میں انیس سوچودہ 1914ء سے کیکرانیس سو تىس 1930ءتك بىخدمت سرانجام دى، دوباره چرجامعدنعىيدآباديس دايس آئے ادرايك سال بیرخدمت سرانجام دی انیس سوتمیس 1923ء سے لے کر انیس سوچوبیں 1924ء کا ز مانہ تھا، پھر آپ کچھو چھے شریف چلے گئے تین سال وہاں میہ خدمات سرانجام دیں پھر آپ نے انہیں سوستا کیں ہے کیکرانیس سوستاون تک پاکستان میں فتو کی نولی کی خد مات سرانجام دیں۔ اس طرح میہ چوالیس سال کی مدت مکمل ہوتی ہے۔افسوس ٹاک امریہ ہے کہ آپ کے دیے سے فناویٰ کوئسی نے جمع نہ کیا ورنہ فناویٰ رضوبہ کی طرح ایک اور وقیع عظیم انسائیکلو پیڈیا آج موجود ہوتا اور لوگوں کی علمی سیرانی کا سامان کرتا ، ہاں آپ کے کیجھ فناوی پرمشمل ایک کتاب بعنوان فآوی نعیمیدآج کل عام دستیاب ہے،اس میں تقریباً ایک سوستا کیس کے لگ بھگ فآوی موجود ہیں۔ مکتبداسلامیدلا ہور کی مطبوعہ ہے۔اس کتاب کے مرتب جناب محمدعارف صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ کافی تعداد میں فنادی اسٹھے ہو گئے ایک صاحب کو وہ استے پسند آئے کہ وہ کیکر مجے کہ شائع کروں گالیکن غائب ہو گئے بیصاحب بنگال کے علاقہ جا نگام کے رہنے والے تھے، کھ مدت بعد پھر ایک ذخیرہ جمع ہوگیا ، ایک صاحب حیلے بہانے ہے لے کے ان کا پنتہ بھی چلا کہ کہاں گئے ، ( فناوی نعیمیہ ص3مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لا ہور ) اللہ تعالی ، جناب محد عارف پر انعام اکرام کی کثرت فرمائے انہوں نے علیم الامت علیہ الرحمة کے کچھ فماوی بھی شائع کراد ہتے۔اوران کے پہھمواعظ بھی شائع کراد بے رب انکوائی اس محنت کا صله عطا فرمائ أئي أوى نعيميه جوهكيم الامت عليه الرحمة كاابناب وه صرف مكتبه اسلاميه لا مور نے ہی شائع کیا ہے اس میں ایک سوستا کیس (127) فتوے ہیں اور کل صفحات دوسوچوہیں (224) بين اور جوفاوى نعيميد يائ جلدول من عدوه معزت عليم الامت عليه الرحمة ك صاحبزادے کی محنت وتصنیف ہے ، بیز قاوی چارجلدوں میں ہے مطبوعداز ضیاء القرآن مہلی كيشنزلا بور هـ جبكه يانچوي جلاتيمي كتب خانه مجرات كي شائع كرده هـ-

حضرت عليم الامت عليه الرحمة نے اليس سوستاون 1957ء ميں فتوكى نوليى كى فد مات الله من عليه الرحمة كان من عليه الرحمة كوسر دكيس مران كى دوسرى خد مات و خد مات و

والمال ميان مكيم الامت الله المالية ال

معروفیات زیادہ ہونے کی بناء پر کام میں تسلسل وا تصال فدھا۔ آہذا یہ قد مُت اور ذمہ داری النظر جھوٹے بینے مفتی افتد ادا تعرفان تعیی علیہ الرحمۃ پر آگی انھوں نے اس کوا چھی طرح نبھایا، بطور تحدیث نعمت فرماتے ہیں کہ جھے پر تھیم الامت علیہ الرحمۃ نے بہت محت فرمائی ہیں نے الفارہ سال کی عمر میں پہلافتو کی لکھا، جھے کو بطور انعام وحوصلہ فرائی اعلی حضرت علیہ الرحمۃ کاحبہ مہارک ملا اور عطاکر نے وقت تھیم الامت علیہ الرحمۃ نے جھے فرمایا کہ اعلی حضرت نے بیجبہ بطور انعام صدالا فاضل کو عطافر مایا تور ہی تہمیں عطاکر رہا بطور انعام صدالا فاضل کو عطافر مایا تھا صدر الا فاضل کو عطافر مایا تھیں ہے ہماری المقال ہے جھے عطافر مایا اور ہی تہمیں عطاکر رہا ہوں بیسب قابلیت کی بناء پر ہے، تم اس جھے کے برکات اور فیوض عقریب دیکھو گے ، تہماری الحق دور ہوگی ، لوگوں میں وقار ہوگا ، جب تہمیں کوئی علی علی مشکل آگے اس جب شریف کے توسل سے ہاری تعالی سے اسکو تا کہ وقال کی وہا کرنا ، پفضل الی وہ مشکل آگے اس جب شریف کے توسل سے ہاری تعالی سے اسکو تا کہ وہا کی وہا کرنا ، پفضل الی وہ مشکل آگے اس جب شریف کے احد ادہ اقد ادہ توسل سے ہاری تعالی سے اسکو تا کہ تھا کہ تا ہوں گئی وہ مشکل تا ہوگا ہوں ۔

(المادى نعيميدة ٢٥٠ ٨ ٢٠٠ مطيوعه ضيا والقرآن ببلى كيشنزلا مور)

خیال رہے کہ ہزار کی تعداد انیس سو پیائ تک ہے، اس ہے آگے کے عرصہ کے ا فادی جات کوشار کریں تو بہتعداد دو ہزار ہے بھی زیادہ ہوجائے۔

ببرحال حاصل ہے کہ جیم الامت علیہ الرحمۃ نے افاء کے میدان میں بہت فد مات مرائعام دیں، خیال رہے کہ پاکستان میں افاء کی خد مات حکیم الامت علیہ الرحمۃ نے انیس سو ستاکیس 1927ء سے لیکر انیس سوستاون 1957ء تک سرائعام دیں، بیکل تمیں (30) سال کاعرصہ بنتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حکیم الامت علیہ الرحمۃ انیس سوستا کیس 1927ء میں پاکستان آئے تھے، یہی سے جابد امولانا نذیر احمد صاحب کا پیکسنا غلط ہوا کہ وہ انیس سوتینتیس پاکستان آئے تھے، یہی سے جابد امولانا نذیر احمد صاحب کا پیکسنا غلط ہوا کہ وہ انیس سوتینتیس باکستان آئے تھے، یہی سے جابد امولانا نذیر احمد صاحب کا پیکسنا غلط ہوا کہ وہ انیس سوتینتیں باکستان آئے تھے، یہی سے جابد امولانا نذیر احمد صاحب کا پیکسنا غلط ہوا کہ وہ انیس سوتینتیں باکستان آئے تھے، یہی سے بالد امولانا نذیر احمد صاحب کا بیکسنا غلط ہوا کہ وہ انیس سوتینتیں باکستان آئے تھے، یہی تھے۔

یہاں یہ بتاتا چلوں کہ تھیم الامت علیہ الرحمة کی سوائح عمری کے مرتب کرنے والے حضرات نے کافی مقامات پر غلطیاں کیس بطور مثال چند مقامات درج کرتا ہوں۔ مولانا نذیر صاحب لکھتے ہیں کہ تھیم الامت علیہ الرحمة نے علوم متداولہ کی تحمیل الیمن موجودہ 1914ء میں کی۔ (تھیم الامت کی سوچودہ 1914ء میں کی۔ (تھیم الامت کی سوچودہ 1914ء میں کی۔ (تھیم الامت کی سوچودہ 1944ء میں کی۔ (تھیم الامت کی سوچودہ 1344ء میں کی۔ (تھیم الامت کی سوچودہ 1944ء میں کی۔ (تھیم الامت کی سوچودہ 1944ء میں کی۔ (تھیم الامت کی سوچودہ 1944ء میں کی۔ (تھیم الامت کی سوچودہ کی میں کی کی سوچودہ کی سوچودہ

الكري ميان مين الامت الله الامت الله المرابع ا

حالانکہ یے فلط ہے اس پردلیل ہے ہے کہ کیم الامت علیہ الرحمۃ اٹھارہ سوچورانوے 1894ء میں بیدا ہوئے اورانیس سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ حاصل کر لیے انیس سال کا عمر میں تمام علوم متداولہ حاصل کر لیے انیس سوتیرہ 1913ء کا س انیس ، مولا تا نذیر صاحب کا خیال ہے کہ حکیم الامت علیہ الرحمۃ انیس سوتینتیس 1933ء میں پاکتان آئے ، (م 13 کتاب ذکور) کیکن صاحب ادہ مفتی افتر ارتیجی علیہ الرحمۃ کے بیان کے مطابق انیس سوستا کیس 1927ء کا سال ہے یہی درست ہے کیونکہ صاحب المبیعت ادری بھافیہ۔

مولانا نذیر صاحب نے لکھا کہ علیم الامت علیہ الرحمۃ درس قرآن دیا کرتے تھے عالیس سال کی مدت میں ایک دفعہ کمل ہوا۔ (س 24 کتاب ندکور)

حالانکہ بیغلط ہے اس پر دلیل ہیہ کے خود حکیم الامت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں انیس سال کی مدت میں ایک دفعہ قرآن کا درس کھمل ہوا۔

(ديموتغيرنعيى ج1 ص5مطبوعه كمتبداسلاميه مجرات ياكستان)

مولانا نذیر صاحب نے تھیم الامت کی پہلی تصنیف حاشیہ صدر اکو قرار دیا (ص13 کتاب ذکور)لیکن شیخ بلال صدیقی صاحب پہلی تصنیف علم المیر اٹ کوقر اردیتے ہیں۔

(ديمواكل كآب مالاسدزندكي عيم الامت م 189 مطبوعه يي كتب خانه مجرات)

مولانا عبدالنی کوکب نے لکھا ہے کہ علیم الامت علیہ الرحمة کوحضرت اشرنی میاں علیہ الرحمة کوحضرت اشرنی میاں علیہ الرحمة نے دعا کرنے کے بعد بشارت دی کہ تیرابیٹا پیدا ہوگا اس کا نام ذوالفقار رکھنا دیکھو۔ علیہ الرحمة نے دعا کرنے کے بعد بشارت دی کہ تیرابیٹا پیدا ہوگا اس کا نام ذوالفقار رکھنا دیکھو۔ (حیات مالک می 86 مطبوعہ بیک کٹ فانہ مجرات)

کی خطا قرار دیا، نیز فآوی نعیمیدج 1 ص 336 مطبوعه ضیاء القرآن لا ہور کا ایک اقتباس بھی کی خطا قرار دیا، نیز فآوی نعیمیدج 1 ص 336 مطبوعه ضیاء القرآن لا ہور کا ایک اقتباس بھی الل خانہ کے موقف کا موید ہے، دیکھو حیات سالک ص 86 کا حاشیہ، جو تھیم الامت علیہ الرحمة کے گھروالوں کی طرف سے درج ہے۔

قادی نعید کے جس افتیاس کا میں نے ذکر کیا اس کا حاصل بدہ کہ علیم الامت علیدالرحمة کی اولا دنریند نتھی آپ اپنی زوجہ علیم الرحمة کے ہمراہ حضرت قبلہ اشرفی میاں علیہ الرحمة کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ، اور اولا و فریند نہ ہونے کی کی اور دکھ کا ذکر ان ہے کیا ، انھوں نے آپ کو خلوت میں بلایا اور فر مایا اپنی پشت میری پشت ہے جوڑو کی کھوریت کی انھوں نے پشت جوڑی ، بھر حضرت اشر فی میاں نے فر مایا کہ تہمیں اللہ تعالیٰ دو بیٹے عطا کرے گا ان کے نام میرے بیٹوں کے ہم نام رکھنا ، ای طرح ہوا کہ اللہ نے حکیم الامت کو دو صاحبز ادے عطا فر مائے ایک کا نام مصطفیٰ میاں رکھا دوسرے کا نام محمر میاں رکھا ، حضرت مفتی اقتد اراحم تعمیم علیہ الرحمة بطور تحدیث فعت فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں بھائیوں کو اپنے دین کی علیہ الرحمة بطور تحدیث فعت فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں بھائیوں کو اپنے دین کی خدمت کے لئے چن لیا ہے اور اپنے محبوب تکافی کی غلامی میں قبول فر مالیا ہے ایک بھائی تقریری میدان میں خدمت دین کر دہا ہے گتا خوں کی تر دید کرتا ہے دوسر ابھائی تحریری میدان میں خدمت دین کر دہا ہے گتا خوں کی تر دید کرتا ہے دوسر ابھائی تحریری میدان میں خدمت دین کر دہا ہے گتا خوں کو جواب دیتا ہے ۔ ( تا دی نعیدین 1 می 336 مطبوعہ فیا دالتر آن لاہور ) اس جگہ ایک جیران کن بات عرض کروں میرا گمان ہے کہ بید بات عوام تو عوام علی علی ہو خوام میں میں دونا نہ میں میں دونا نہ میں علی میں دونا نہ میں دونا نہ میں میں دونا نہ میں دونا نہ میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں دونا نہ دونا نہ میں دونا نہ دونا نہ میں دونا نہ دونا نہ میں دونا نہ میں دونا نہ میں دونا نہ دونا دونا نہ دونا نہ دونا دونا نہ دونا دونا نہ دونا نہ دونا نہ دونا نہ دونا دونا نہ دونا نہ دونا نہ دونا دونا نہ دونا نے دونا نہ دونا ن

علائے کرام تک کوبھی معلوم نہ ہوگی الا ماشاء اللہ ، وہ بید کہ طیم الامت مفتی احمد یارخان میسی کا اصل نام منظور خان ہے کہ اسل نام منظور خان ہے۔ (دیکھونآوئی نیمیدی 1 میں 348 مطبوعہ ضیاء القرآن لا ہور)
اس پندمقامات کی نشا ندہی کرنے سے فقط میہ بتانا مقصود ہے کہ سوائے نگاروں نے

ان چند معامات کی مقامات کی مقامات کی میں مرتبے سے فقط مید جماما مستود ہے کہ وہ کی طاروں سے مذہبی کا دوں سے مذہبی کی مقامات پر جیموڑ دیا اور بھی کچھا غلاط ہیں کیکن گنواؤں گانہیں کیونکہ تقریب فہم کے لیے مذکورہ امثلہ کافی وافی ہیں۔
لیے مذکورہ امثلہ کافی وافی ہیں۔

## اخلاق:

اخلاق طلق کی جمع ہے جس کا معنی ہے عادت، اس عادت کو بھی اخلاق ہی کہا جائے
گاجود نیا بیں آکر پڑے، اگر پیدائش عادت ہوتو اس کوشال کہا جائے گاجس کی جمع شائل ہے،
طبیعت اور جبلت بھی اس کا نام ہے مراۃ شرح مفکوۃ ٹ ہی ص 77 مکیم الامت علیہ الرحمۃ کا
اخلاق بیان کرنے ہے جل انسب بیہ ہے کہ اخلاق کے بارے میں حضور تا ایش کی کھا عادیث
نقل کروں تا کہ اخلاق کی اہمیت بھی پیتہ نگے اور معیار بھی معلوم ہوجائے عدیث مبارک ہے
سرکار تا کی فیار ہے جی کہ لوگوں میں مجھے سب سے اجھا اور بیاراوہ لگتا ہے جوا تے ہے اخلاق والا
ہے بھی آدمی قیا مت کے دن میرے سب سے ذیا دہ قریب ہوگا ، اور سب سے برا اور نالبندیدہ

# والمحالية المستريد المحالية ال

وہ تخص ہے جس کا اخلاق براہوریے تھی مجھے بہت دور ہوگا،منہ بھٹ ہونا،اور تکبر کرنابداخلاقی ہے برکت کے لئے مکمل صدیت شریف ملاحظہ کریں۔

حضرت ابولغلبه حثى رضى الله عند سيروايت سب مجھے سے پیارااور قیامت کے دن مجھ ے بہت قریب تم میں ہے سب سے ایجھے اخلاق والا ہے۔ اور تم میں سے مجھ کو تالیندرین اور جھ سے بہت دور برے اخلاق والے ہیں، جونرے باتونی منہ پھٹ اورفراخ گومتنگبر ہیں۔

عن ابى تعلبه الخشنى رضى اللَّه عسسه ان رسول الله كَلْيَكُمُ قَالَ ان احبكم الى و اقربكم منى يوم المقيامة احاسنكم اخلاقاوان ابعدكم الى وابعدكم منى مساويكم اخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون 0

(مراه شرح فنكوة 6ص 331)

ایک اور صدیث مبارک ہے کہ مرکار ٹائیٹی نے فرمایا کہ خاموش اور اچھی عادت بہت اجروتواب والے کام بیں ان جیسی نیکی س مخلوق نے ندکی ممل صدیث مبارک درج ذیل ہے۔ حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول یاک تانیک نے فرمایا کداے ابو ذر کیا میں تنہیں دوالی خصلتوں پرراہ نمائی نہ کروں جو پیشت بربلکی اور تر از و میں بھاری ہیں؟ میں نے عرض کیا ضرور راہ نمانی کریں فرمایا ا يك لمبي خاموثي دوسراا حيماا خلاق ، خدا ك تشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے مخلوقات نے ان جیسے دو کام نہ کیے ہول کے۔

عن انسس رضى السله ان رسول الله مُلْرِينَةً قسال يسا اباذر الا ادلك على جمصلتين هسمسا اخف عسلي الظهر والقل في الميزان قال قلت بلي قال طول الصمت وحسن الخلق والذى نفسى بيده ما عمل المحلائق بمثلها. (مراة شرح شكوة ج6 ص 363)

ایک صدیث میں ہے کہ مرکار علیہ الصلاق والسلام نے ارشادفر مایا۔ حضرت ابن مسعود رضی الله ہے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ الله عَلَيْهِم في فرمايا كرب شك الله

عن أبن مسعود رضى الله عنه قال قَالَ رَسُولُ اللَّهُ كُلُّكُمْ أَن اللَّهُ قَسَم

تعالی نے تم میں اخلاق تقیم کردیے جیسے کہ تمہارے درمیان رزق بانٹ دیا۔ اور اللہ دنیا تواہے بھی دیتا ہے جس سے بیار فرما تا ہے اوراے بھی دیتاہے جس کونا پند کرتاہے محمردین صرف اور صرف اس کودیتا ہے جس ے پیاد کرتاہے۔

بنيكم اخلاقكم كما قسم بينكم رزقاكم ان السله تعالىً يعطى الدنيا س يتحب ومن لايتحب ولايعطى لبديس الأمس احبب قمن اعطاه الله لدين فقداصبه والذي نفسه بيده لا سلم عبدحتي يسلم قلبه ولسانة لا يومن حتى يامن جاره بواثقة

(مراةشرح مفكوة ج6م 429)

اس كالتم جس كے قبضه ميں ميرى جان ہے جب تك آدى كادل اور زبان سلامت الدب تب تك المسلمان ند موكااور جب آدى كايروى اس آدى كير سي محفوظ ند موتب تك ه آ دی تو مومن جھی تبیں۔

الن احاديث كأحاصل بيه المحيا خلاق والعلكامياب بين اور برا اخلاق اللے تا کام ہیں دین اور دنیا میں ان کا کوئی مقام ہیں ہے۔

اب عليم الامت عليد الرحمة كي اخلاتي خوبصور تيول پر ما حيمي خوبيول پر بفذر ضرورت تبحره كرتابول ملاحظه فرمائيس\_

## صبرواستقلال:

تحکیم الامت علیہ الرحمة کی ساری زعرگی صبر استقلال کے ساتھ بسر ہوئی ۔ آپ المایت مستقل مزاج تھے، جو مل بھی کرتے اس میں استقلال بھی ہوتا اور مداومت بھی ہوتی ، اگرچمل للیل بی ہو،مولانا نذیر احمد صاحب کے بیان کے مطابق آپ کی مستقل مزاجی کا بیہ عالم تفاكم بهي آپ كى تكبير تريم بھى تضاءند ہوئى، بلك آپ نے امام صاحب پر بير بات واضح كى ہو کی تھی کہ جب جماعت کا وفت ہوجائے کسی کی وجہ سے لیحہ بھر بھی تاخیر نہ کرنا آپ نے سفر اور حضر میں بھی نماز باجماعت نہ چھوڑی، دوطالب کیکرسٹر کرتے تھے اس کی حکمت میہ بتائے تھے كراس طرح جماعت كا قيام آسان ہے، كوئى يريشانى لائن نہيں ہوتى ، نماز فجر كے بعد قر آن

وحدیث کا درس دیتے تھے آ دھا گھنٹہ قر آن کا درس ہوتا اور پندرہ منٹ حدیث شریف کا درس دیتے ، دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ بھی بھی اس مقرر شدہ دورائیئے میں کمی بیشی نہوئی۔

(سوائح عيم الامت 11 تام 24 ملضاً مطبوعة عيى كتب فانه مجرات)

عسر کے بعد آپ سیر کرنے کے لئے جاتے تھے بھی اس وقت میں کی بیشی ندہوئی جو وقت جانے کا ہوتا ای وقت پر روائل ہوتی اور عین مغرب کے وقت واپس ہوتے تھے بلکہ ولیت جانے کا ہوتا ای وقت پر روائل ہوتی نے مدرے کا روز نامچہ وغیرہ لکھنے میں طلباء کو ولیت بات سے کہ ایک وفعہ آپ بنگال چلے گئے مدرے کا روز نامچہ وغیرہ لکھنے میں طلباء کو شک وتر وہ ہوا، تو ایک کسان نے ان کو بتایا کہ پچیس دن ہوئے ہیں کیونکہ میں نے ان کو استے ونوں ہے اس راستہ پر آتے جاتے نہیں دیکھا۔

آب دفعہ آپ مغرب کے قریب کا وفت تھا ایک زمیندار کے ڈیرے کے پاس سے گزرے اس کے قریب کا وفت تھا ایک زمیندار کے ڈیرے کے پاس سے گزرے اس نے آپ کو دیکھا ، اور اپنے بیٹے سے کہا اومنڈیا جلدی کئے نوں چھوڑ مفتی صاحب لنگ گئے نیں۔

یعنی بیٹا جلدی کر دہمینس کا دودہ نکالوونت ہو گیا ہے کیونکہ مفتی صاحب گژر گئے۔

مستفل مزاجی اورصبر پرایک مثال بیمی ہے کہ

تغیر نعبی تین پارے تک جب کمل ہوئی اس کے بعد تیرہ سال رکی رہی ، تیرہ سال بعد آب نے چوتھا چرہ تفیرہ نائے ہوئی اس کے بعد تیرہ سال بعد آب نے چوتھا چرہ تصنیف فر مایا ،خود آب نے تغییر نعیمی کے گیارویں پارے بس بید ذکر کیا ہے کہ ایک ناخوش گوار واقعہ کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔

(دیموتغیرتعیی 11 ص 60 مطبوعه مکتبه اسلامیه مجرات پاکستان)

ان باتوں ہے اندازہ ہوا کہ علیم الامت علیہ الرحمة کا صبر اور استقلال بہت اعلیٰ درجہ کا تھا جس کا م کوشروع فر ماتے وہ وقت معینہ پر مسلسل جاری رہتا تھا ،تب ہی تو آپ نے درجہ کا تھا جس کا م کوشروع فر ماتے وہ وقت معینہ پر مسلسل جاری رہتا تھا ،تب ہی تو آپ نے پانچ سو کہ ابیں تھنیف کر دیں بیطیحدہ امر ہے کہ ہتمام شائع نہ ہو تکیں ، اور پچھا بھی بھی مسود ہے گی شکل میں شائع ہونے کی منتظر ہیں۔

( حيات ما لک ص 115+116ملضاً مطبوعه يمي كتب خانه مجرات بإكتان )

و کی:

تقویل وقساییة سے ہمعنی بچنایا ڈرنا، مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی کی تھم عدولی یا شرع
فیس کی نافر مانی سے بچنا، اللہ تعالی کا خوف کرنا، ہروقت ول میں اس کا ڈرر کھناوغیرہ وغیرہ۔
تقویٰ کی چارا قسام ہیں
شرک و کفر سے بچنا۔
حرام کا موں سے بچنا۔
گناہ صغیرہ سے بچنا۔
گناہ صغیرہ سے بچنا۔

بہافتم کا تقویٰ ہرمومن کو حاصل ہے۔ دسری قسم کا تقویٰ صرف پر ہیز گار اور متقی ان کو حاصل ہے، چوتھی قسم کا تقویٰ انبیاء کرام کو حاصل ہے۔ انبیاء کرام کو حاصل ہے۔ انبیاء کرام کو حاصل ہے۔ انبیاء کرام کو حاصل ہے ہاں اسکے فیض سے چھو خاص الخاص اولیاء اللہ کو بھی حاصل ہے۔ (ماخوذ از معلم تقریر میں 69+70 بمطبوعہ مکتبہ قادر بیلا ہور)

حفرت حکیم الامت علیه الرحمة کو باری تعالی نے نعمت تقوی بھی عطاء فر مائی تھی الم میں بھی بھی کوئی المیشہ تبجدا داکرتے تھے، جو بارہ رکعت پر مشتمل ہوتی ،سفر اور حالت قیام میں بھی بھی کوئی انہ آپ کی تغییر اولی تضاء ہوئی ہو، آپ نے دو طالب علم سفر میں ساتھ لے کر جانا لی بنایا ہوا تھا اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ جماعت کی نعمت فوت ند ہوگی ، تلاوت بہت زیادہ نے سے ، تلاوت بہت زیادہ سے زیادہ درو دشر یف مرغوب تھا، آپ نے سات دفعہ بھی سے تھے ، تلاوت کے بعد سب سے زیادہ درو دشر یف مرغوب تھا، آپ نے سات دفعہ بھی متعدد مقامات کی زیادت کی ، اولیاء وانبیاء کرام کی تبور پر حاضری دی ، مدینہ شریف میں نفس کی نماز تھی اوافر ماتے تھے غرض کی انہ شرات کی نماز آپ کا معمول و مزائ تھی ، چاشت کی نماز بھی اوافر ماتے تھے غرض اور نفل کا مکمل اجتمام فر ماتے ، اکثر شمامہ شریف بائد ھے تھے کہ نصال بھی منقول ہے ، بیث سے ثابت ہے ، بھی بھی بہتے تھے کہ اس کا جواز واستعال بھی منقول ہے ، بیث سے ثابت ہے ، بھی بھی بہتے تھے کہ اس کا جواز واستعال بھی منقول ہے ، بیث سے ثابت ہے ، خوشبولگاتے تھے وظائف میں سے آپ کو دلائل الخیرات بہت مرغوب تھی ، سے سے دفیفہ پڑھے کشف المجوب بھی زیر مطالعہ رہتی ۔ اور تو کل شاہ انبالوی علیہ الرحمۃ کی سے سے دفیفہ پڑھے کشف المجوب بھی زیر مطالعہ رہتی ۔ اور تو کل شاہ انبالوی علیہ الرحمۃ کی سے سے دفیفہ پڑھے کشف المجوب بھی زیر مطالعہ رہتی ۔ اور تو کل شاہ انبالوی علیہ الرحمۃ کی سے سے دفیفہ پڑھے کشف المجوب بھی زیر مطالعہ رہتی ۔ اور تو کل شاہ انبالوی علیہ الرحمۃ کی

و المعلق المعتاسة المحال المح

والدين كاادب

میم الامت علیه الرحمة والدین کابهت اوب کرتے تھے، آپ این والد کے صرف مینے ہیں اور تاریخی کے اللہ کے صرف مینے ہی نہ تھے بلکہ شاگر دبھی تھے ابتدائی کتب اور قاری گرائم راور قرآن مجید کی تعلیم ان ہی سے ماصل کی تھے۔ ماصل کی تھے۔ ماصل کی تھے۔

آپ کے والد نے نذر مانی تھی کہ آگر باری تعالیٰ جھے بیٹا عطافر مایا تو اسکودین کی فرمت کے لیے وقف کردوں گا، جب تکیم الامت علیہ الرحمۃ کی ولادت شریف ہوئی تو آپ فرمت کے والد جہت خوش ہوئے، جب آپ نے کچھ ہوش سنجالا تو انھوں نے اپنے بیٹے کو اپنی خواہش اور جر خواہش اور نزر کے بارے میں مطلع فر مایا آپ نے نہایت محنت سے دین تعلیم حاصل کی اور جر شعبہ علی محدث تنے ، افضال فقیہ تنے ، شعبہ غدیم ماسک معروض میں آپ بہترین مغسر تنے ، اعلی محدث تنے ، افضال فقیہ تنے ، عمروض کے مقل و مفتی تنے ، تفیل فقیہ تنے ، عمروض کے مقل و مفتی تنے ، تغیل کو کھی ، قاوی نو کسی کی ، ہمیشہ امت مسلمہ کی اصلاح کے متعلق کھر کے دیے ۔ کر تے رہے ان کوتقری اور تر بڑا تھی ان فرائی کی ، ہمیشہ امت مسلمہ کی اصلاح کے متعلق کھر کے دیے ۔ کر تے رہے ان کوتقری اور تر بڑا تھی ان فرائی ہوئے دیے ۔

ہندوستان اور پاکستان میں درس وقد ریس کرتے رہے، اپنا آبائی علاقہ بدایوں بھی ہیشہ ہیشہ کے لئے ترک کر دیا اور پاکستان کے شہر مجرات میں علمی فیوض و برکات فرماتے میں ہیشہ ہیشہ کے لئے ترک کر دیا اور پاکستان کے شہر مجرات میں علمی فیوض و برکات فرماتی رہے ہیں۔ درس قرآن اور تبلیغ احکام فرمائی، بیسارا پھھاس لئے تھا کہ والد ماجد کی منت ونذرکونظر میں رکھا تھا صلہ اور اجربید ملاکہ ہرایک کے مقبول نظر ہو گئے بیم منظور نظر ہونا اس

46 SWE WILLIAM TO THE TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TOT وجه سے تھا کہ خدمات دین کے وقف پر مشتمل ہونے جیسی نذر کوآپ نے مدنظر رکھا نظر انداز نہ کیا تھا، ورنہ بیمنظرومنزل نہ ملتی جول گئی، بیر تبہ ووقعت نہ ہوتی جو آج ہے اور رہتی و نیا تک ہوگی ، قیامت و جنت کے حالات واعز ازات ہے اگر صرف نظر بھی کرلیا جائے تو کیا پیھوڑ ا ہے کہ آئ ہر کی کے زویک آپ مقبول ہیں خدااور رسول کے ہاں آپ کی خدمات دین کا تبول بونااني الا اضيعهمل عامل كة قانون ك يخت بركوني اندازه كرسكا بان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم ارحمن وداً كاضابط كلية آنياكا كرير كامكا بد عليم الامت عليه الرحمة سارى عمر خدا كاذكركرت رب رسول ياك مَنْ الْمِيْمُ كَ فريال برداری اور احرّ ام کرتے رہے باری تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں کے ول میں ڈال دی آج وگ ان کا نام بعد میں لیتے ہیں حضرت مفتی ، حکیم الامت ، جناب ،علامہ، الشاہ ، عالم جلیل اور محدث جیسے احتر امیدالفاظ والقاب پہلے ذکر کرتے ہیں اور آخر میں دعا دیتے ہیں کہ رحمہ اللہ، مليدالرحمة ، رضى الله عنه، قدس سره ، وغيره وغيره ، استخرّ ك واحتشام سے كوئى اسپے والدين ورعزيز اقارب كانام بهى نبيس ذكركرتا جتنا كليم الامت عليه الرحمة كانام ذكركرتے وفت متمام موتاباس کی بی وجه ہے کہ فاذ کووائی اذکر کم کم میراذ کر کرو گے تو میں مخلوق ہے تہاراؤ کراور چرچا کراؤں گا۔

بہر حال خلاصہ کلام بیہ کہ کھیم الامت اپنے والدین کے بہت فر مال بردار تھے ان کا ادب واحر ام کرنے والے تھے چی اولا دہر کی کواچھی گئی ہے، اس کے لئے والدین ول سے دعا کرتے ہیں تھیم الامت علیہ الرحمۃ کو بھی والدین نے دعا دی جو ترف بہتر ف پوری ہوئی ور آپ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جھے میرے والد نے دعا دی کہ لوگ میرے بیٹے کو بروا عالم بحصیں ، تو دیکھ لویس کیا ہول مگر انکی دعا کی بدوات لوگوں کے منہ نے نکل ہے کہ مفتی صاحب بھی بی تو بروے عالم ہیں جی کہ نظریاتی خالفین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مفتی صاحب ہیں تو بروے اللہ عقا کہ ونظریات کا اختلاف اپنی جگہ ہے۔ ایک شیعہ نے بچھ مسائل کے تشفی بخش جوابات الم بعد کہا تھا کہ اگر مفتی احمد یا رفتی ہماری جماعت میں ہوتے تو آیے اللہ کا مقام نے اللہ کا مقام نے اندکا مقام کے اندکا نو اندکا نو کے اندکا مقام کے اندکا کی مقام کے اندکا نو کے اندکا نو کا مقام کے اندکا کو اندلا کے اندکا کی دعا کے اندکا کے ان

والمحالامت الله المحالامت الله المحالام ال

ایک دعا آپ کوآپ کی والدہ نے دی تھی بید عاانھوں نے نی تا ایک دوخہ مقد سے پاس بیٹے کر دی اور بودت دعا مزار اقدس کی طرف توجہ اور اشارہ بھی کیا تھا کہ مولا میر بے بیاس بیٹے کا بھائی کوئی نہیں اے اللہ تو بی اس کی لاج رکھنا اس کورزق کی تنظی نہ ہو تھیم الامت فرماتے بین کہ بھی بھے رزق کی تنظی نہ ہوئی ، جہاں ہوتا ہوں خود بہ خود منجا نب الی اسباب رزق مہیا ہوجاتے ہیں۔ (ماخوز از حیات مالک)

ہ ہے، جس سے مضمون کی مثال ذکر کرنا مناسب ہے، جس سے مضمون کی مزید توثیق وتا ئید ہوجائے گی۔

وورحاضر كے مشہور مفسر جناب مولا ناعبدالرزاق چشتی بھتر الوی مدظلۂ اپی تفسیر بخوم

الفرقان میں فرماتے ہیں کہ

'' تفسیر نعیمی حضرت علامہ مفتی احمد یا رخان رحمتہ اللہ کی علمی اور تحقیقی تفسیر ہے جھے ہوئے کا کچھ سابقہ ہی تفسیر نعیمی ہے آیا ،اس تفسیر کے ہوتے ہوئے میر اتفسیر لکھنا کس مقصد کے پیش نظر ہوگا۔'' (بخوم الفرقان نی تغییر القرآن می 11 ج1 ،مطبوعہ ضیا والعلوم پیلی شنیز راولپنڈی)

اور دور حاضر کے معروف ومشہور مفسر جناب حضرت علامہ غلام رسول سعیدی مدظلهٔ

فرماتے ہیں کہ

ر ، ۔ ۔ ۔ ۔ ، ، مفتی احمد بار خان میں رحمۃ اللہ اھل سنت کے بہت عظیم عالم دین ہے ، انگی بہت خد مات ہیں میر ہے ول میں انگی بہت محبت ہے۔'' خد مات ہیں میر ہے دل میں انگی بہت محبت ہے۔''

(تغيير تبيان القرآن ئ12 م 254 مطبوعه فريد بك مثال اردوباز ارائا مور )

نوٹ:

استفسر میں اکورہ صفحہ پر حضرت علامہ سعیدی صاحب مدظلۂ نے کہ اعتراضات و
اختلاف ذکر کے ہیں اور نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ان مسائل میں حکیم الامت علیہ الرحمة سے غلطی ہوئی
حق دوسری طرف ہے، لہٰ ذااس مقالہ کے آخر میں انتاء اللہ ایک ہاب صرف ان اعتراضات ا
اختلاف کے کرمیں قائم کروں گا اور بحمہ ہ اتعالی قابت وظاہر کروں گا کہ حکیم الامت علیہ الرحمة سے نظمی نیس ہوئی، وہ حق بہ جانب ہیں فالنظر و سیاتی تفصیلہ ۵

نوك:

حضرت مولا ناعبدالرزاق صاحب بھتر الوی چشتی مدظلا نے تفییر کے ذکورہ صفحہ پر کھا ہے کہ حکیم الامت علیہ الرحمۃ نے آٹھویں پارہ تک تفییر نعیمی کھی تھی اس ہے آگے مالامت علیہ الرحمۃ نے آٹھویں پارہ تک تفییر نعیمی کھی تھی اس ہے کہ ونکہ حکیم صاحبزادہ مفتی افتد اراحم خان نعیمی علیہ الرحمۃ نے الا ان اولیاء اللہ والی آیت مبارکہ تک کھی تھی ہے آیت گیارھویں بارے میں ہے دیکھو حالات زندگی ص 190 صاحبزادہ صاحب علیہ الرحمۃ نے الا ان سے لیکر بیبویں پارے کے آخر پاؤ ( ٹکٹ ) تک کھی ہے۔

انتاع سنت:

حضرت علیم الامت علیہ الرحمة سنت کے بہت ذیادہ پابند سے، کیونکہ ان پراتباع سنت کے فوائد و فطائل واضح ہتے ، اطاعت واتباع رسول کی اہمیت کا احساس تقا ، اور اتباع کا خلاف کرنے کی فدمت پر شخم العادیث پران کی نظر تھی آیات قر آنیان کے مدنظر تھیں، لہٰذا اُنھوں نے ساری عمراتباع سنت کا دامن اپنائے رکھا، نہایت اختصار سے کچھا مثلہ درج ذیل ہیں۔

تہجد کے عادی تھے، اشراق و چاشت وغیرہ تمام آلی نمازیں پڑھنا آپ کامعمول تھا،
تلاوت بہت ہی زیادہ کرتے تھے، اکثر اوقات ممامہ شریف پہنتے تھے، اکثر سفیدلہاں استعال
کرتے تھے، مسواک کی کثرت فرماتے تھے، ہروفت خوشبولگاتے تھے، آپ کی تکبراولی قضاء نہ
ہوئی، ساری عمرصفائی پہندی ہے بسری۔

(سوائع عرك م 12 طالات ذير كي م 179 تام 186 حيات ما لك م 15 ملضا مطبوعة عي كتب خانه مجرات) -

ادب سادات كرام:

علیم الامت علیه الرحمة کرمید حضرات سے بہت الفت تھی ، ان کا بہت اوب کرتے سے ، اس کی اوجہ لا اسٹ لمسک معلیه اجو االاالمودة فی القربی 0 کا ایمان افروز قانون قرانی تھا، اوب مادات پر چندم شلہ درج ذیل ہیں۔

آب سادات طلبائے كرام كو مدرسه كالنكر نه كھلاتے بلكه كوئى متبادل بندوبست

كرديے تھے۔

سادات طلباء کرام کوامام ، مدری ، اور مؤذن وغیره مقرر کردیت تا که لوگ انکی فرمت کریں اور خود سادات نماز کے پابند ہوں ہر بات میں سادات کور نے دیتے مقدمت کریں اور خود سادات نماز کے پابند ہوں ہر بات میں سادات کور نے دیتے مقدمت

تخفي تنا كف بين سادات كاحصه با قيول كي نسبت وبل موتا تھا۔

سادات کی تربیت کاخصوصی خیال کرتے تھے،

ان کو مدرسہ کے عین وفت کے علاوہ بھی پڑھاتے تھے۔

ان ہے جمعی ذاتی خدمت نہلی ،

سادات کو فلطی پر کڑی سزا دیتے فرماتے انہوں نے کل کو پیرومرشد بننا ہے آپ نے سیرزادوں کی طرف بھی پشت نہ کی ہمیشہ سامنے جگہ دیتے۔ سیری کار کی سیاس سے ماریٹ میں دائی میں ان کا سیات اس کا تختر سیمنع کی ہیں مال ا

اگر کوئی سیرزادہ آپ کے لئے وضوکا پائی لا تا تو اس کوئٹی سے منع کرتے کہ آئندہ ایسا نہ کرنا ور نہ نئی کروں گا وجہ بہی تھی کہ بیر چمنستان زھرا کے پچول ہیں ان کا ادب کرووہ حضرات خوش ہوں گے اوران کے بڑوں کی نگاہ وفیض حاصل ہوگا۔

ایک دفعہ ایک سید صاحب نے خواہش کی کہ حضرت داتا گئے بخش علیہ الرحمة کی خواب میں زیارت کرنا جاہتا ہوں ہو آ ہے اس کو بلوایا اور فر مایا کہ جو پھے کہوں انکار نہ کرنا ، پھر آ ہے اس کو بلوایا اور فروایا اعضاء وضوخو در حوے آ ہے اس کو وضو کرایا اعضاء وضوخو در حوے سید صاحب کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیا ، پھر پھے وظا کف بتائے اور ان کا ظریقتہ بھی ارشاد فر مایا ، سید صاحب کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیا ، پھر پھے وظا کف بتائے اور ان کا ظریقتہ بھی ارشاد فر مایا ، ساتھ یہ ہدایت بھی کردی کہ جب تہ ہیں زیارت ہوجائے اس وقت میرے پاس آ جانا ، اس شاہ برایت بھی کردی کہ جب تہ ہیں زیارت ہوجائے اس وقت میرے پاس آ جانا ، اس شاہ بی کو اس دارت زیارت ہوگئی وہ آ ہے گیا ساتھ ہے بھر اس کو اس طریق سے وضو کرایا ، بی کو اس دارت زیارت ہوگئی وہ آ ہے گیا س آ گیا آ ہے نے پھر اس کو اس طریق سے وضو کرایا ، جس طری بہلی مرتبہ کیا تھا۔ (اقادی نویسے بی حق م 78 ملے ایم برطور نویسی کتب خانہ مجرات پاکتان )

وفت کی پابندی:

ہے۔ آپ علیہ الرحمۃ کامعمول ذکر کرتا ہوں جس سے خود بخو دعنوان کی تائید ومناسبت فلاہر ہوجا لیکی۔ آپ کی روزاند کی زندگی کا آغاز تہجر کی نمازے ہوتا تھا، رات کے آخری حصہ میں بارہ رکعت ادافر ماتے تھے، وتر بھی ای وقت ادا کرتے ، تہجد کی نماز کے بعد دوبارہ نیندنہ کرتے بلكه بيدارى رہنے تنصحتی كەنماز فجر كاوقت ہوجا تا ،سنت گھرادا كرتے بھراہے دونوں بیٹوں كو لیکرمبحد میں آتے ، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد آ دھا گھنٹہ قرآن مجید کا درس دیتے يته، پھر پندره منٺ حديث ياك كا درس ديتے تھے،اشراق كا وقت ،وجا تا تھا، پھرنماز اشراق ادا کرتے ، اشراق کی نماز مجھے رکعت ادا کرتے تھے ، پھر گھر آتے اور ناشتہ کرتے تھے ، ناشتہ كرنے كے بعد مدرسه ميں آتے اور طلباء كو پڑھانے ميں مصروف ہوجاتے ، پڑھائی ختم ہونے کے بعد دو گھنٹے تصنیف وتفیر کرتے ہتھے ،اس کے بعد دن کا کھانا کھاتے ، کھانے کے بعد قبلولہ كرتے، قيلوله يل ہے آرام كرنے كوكہا جاتا ہے قيلولہ كے بعد ظہر كى نماز ادا كرتے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، ہرروز ایک یارہ پڑھتے تھے، تلاوت کے بعد پھرتصانیف کرتے ، فتوئ نوليى فرمات اورخطوط كے جواب تحرير كرتے ہتے جتى كەنماز عصر كاوفت ہوجا تانماز عصر کی ادائیگی کے بعد ایک بزرگ کی قبرشریف پر حاضری ہوتی ، بیمز ارشریف تین میل کے فاصلے ي ہے، جاتے ہوئے درود تاج پڑھتے تھے، اور والیسی پر دلائل الخیرات شریف پڑھتے ،عین مغرب کے وقت مسجد میں والیسی ہوتی و یکھنے والوں کا کہنا ہے کہ آپ جب بایاں قدم باہراور وایال قدم اندر داخل کرنے کی حالت بیں ہوتے آؤان شروع ہوجاتی تھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ آپ باہر ہوں تو اذان شروع ہو جائے یا آپ اندر آجا کیں تو اذان شروع ہو،اس کی دجہ رہیمی كه ب كاعلم توقيت پراتناعبورتها كه آپ نے غروب آفاب كاروز مره كا حساب لگاركها تها، بير وجہ ندھی کہموذن آب کے احترام کے لئے آب کود کھے کراذان شروع کرتا ہو، لوگ آپ کے علنے پھر نے سے اپنی گھڑیوں کا وقت ملاتے۔

نمازمغرب کے بعد کھانا تناول کرتے تھے، اس کے بعد اسباق کا مطالعہ کرتے، عشاء تک بہی معمول ومصر وفیت ہوتی نمازعشاء کے بعد طلباء کرام سے گیارہ منٹ گفتگو کرتے عشاء تک بہی معمول ومصر وفیت ہوتی نمازعشاء کے بعد طلباء کرام سے گیارہ منٹ گفتگو کرتے ہوئے تک نیند شخصی کا مسائل ہوتا، پھر گھر واپس آتے اور سوجاتے تھے، دو بجے تک نیند کرتے پھر تہجد کی نماز کے لئے اٹھتے، آپ کے دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ پیاس سال کا عرصہ

آپ کی بھی روشن ور تیب رہی۔

(حیات سالک 24 ص 25 ملضا، سوائے عمر کا 24 ص 25 ملضا، مطبوعہ یسی کتب خانہ مجرات پاکتان) دوراند سی:

آپ علیہ الرحمة بہت دورائدگی تھے، زیانے کے اسلوب و تقاضوں کا پورا خیال کرتے تھے لوگوں کے عرف و رواج و مزاج سے پوری واقفیت تھی ، آپ نے دیکھا کہ اعلی حضرت علیہ الرحمة نے علاء کرام کے لیے فاوی رضوبہ شریف کی صورت میں کافی و شافی تحقیقات فریادیں، مرعوام ان سے استفادہ نہیں کر سکتے کیونکہ رموز مردل بے دل چہ داند، تو آ پخوام و خواص کے لئے ان کے مزاج کے مطابق تحقیقات د تشریحات فریا کی تفییر نعی سے ہرکوئی استفادہ کرسکتا ہے علاء، طلباء، عوام، حکماء دانشور اور عقل کے موافق استدلات سے دل پخسی رکھنے والے غرضیکہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں کی تسکین کا سامان موجود ہے۔ یہ سارے امور سے کی دورائدیش اور مفکر اسلام ہوئے پر دلالت کرتے ہیں۔

تفیرنیمی میں آپ نے ہر آیت کے تحت گیارہ گیارہ چیزیں درج کیں وجہ بہی ہے کہ دوراندلیش تھے، جانتے تھے کہ تمام اوگوں کی جاہت بکسال نہیں ہوتی ،کو کی نحو، کا خوگر وعادی ہے ،کسی کو صرف و بلاغت سے عشق کی حد تک لگاؤ ہے کسی پر منطق واصول کا غلبہ ہے ،کو کی ان علوم منداولہ سے نابلہ ہے سادی سادئی گفتگو کا متمنی ہے کسی پر دلائل کے مقابلہ میں فضائل کا غلبہ ہے ،کسی پر فوائد و استنباط قرآنے کا ذوق وشوق غالب ہے تو آپ نے تفییر کو وسعت دی قلبہ ہے ،کسی پر فوائد و استنباط قرآنے کی اذوق وشوق غالب ہے تو آپ نے تفییر کو وسعت دی تقریباً ہرایک کے ذوق اور مطلب کا سامان و موادم وجود ہے کوئی بھی تفییر نعیمی سے ہمارے اس کے کا، کہے ہوئے کا ادراک و صدق کر سکتا ہے۔

جاء المحق میں تو آپ نے دورائدیش کی انہاء کردی کہ تقریباً ہراعلیٰ سے اعلیٰ طریقہ پرسارے مسائل اختلا فیرکا طل موجود ہے، بیک آب انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے، آپ نے قرآن سے لیکرعقل و فکر تک نے ذریعے استدلال کرکے مسئلہ کو ٹابت و واضح کیا ، پھر اعتراضات کے جواب بھی دیے تا کہ کی طرح کوئی پہلوتشدند ہو، نورالعرفان تفییر اور جاء الی جس کے پاس موجود ہوں خواہ وہ عالم و طالب علم نہ بھی ہو بھی بھی مارنہ کھائے گا، ہرمسئلہ میں جس کے پاس موجود ہوں خواہ وہ عالم و طالب علم نہ بھی ہو بھی بھی مارنہ کھائے گا، ہرمسئلہ میں

والمسترالامت المالامت المالامت

مخالف سے کھل کر گفتگو کرنے اور کرسکنے کاعادی و ماہر ہوگا۔

حفرت علیم الامت خود مفتی تھا ہے دو بیٹوں کومفتی بنایا، اپنی بہواور صاجر ادی کو مفتی بنایا، اپنی بہواور صاجر ادی کو مفکوۃ و بخاری شریف کمل سکھلائی، صرف ونحواور عربی بول چال کی بفقر مفرورت تعلیم فر مائی وجہ بہی تھی کہ عورتوں کی اصلاح عورت بہتر کرسکتی ہے اور مرد حضرات مرد کی فلاح بہتر طور پر سرانجام دے سکتے بیں لہٰذا آنے والے دور میں کی قتم کی کوئی کی اور حرج نہود بین کی خد مات ہمارا خاندان کرتا رہے بیسوج و فکرتھی کہ کسی نہ کسی طرح اسلام وصاحب اسلام کا پر چم بلند مرانخ اندان کرتا رہے بیسوج و فکرتھی کہ کسی نہ کسی طرح اسلام وصاحب اسلام کا پر چم بلند کرنے والوں کے خلاف ہمارا جہاد ہو، تو اب طے، خوشنودی کا حصول ہو۔

ان بالول سے اندازہ ہوا کہ آپ بہت دور اندایش اور زیرک آوی تھے۔

سادگی اور بحزوانکساری:

حضرت کلیم الامت علیہ الرحمۃ نہایت سادہ طبیعت اور عاجز ومنکسر المز!ج نظے۔ آپ کا طرز بودو ہاش امیر انہ اور شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ سے کوسوں دور تھا اس پر بفقد رضر ورت چند مثالیس درج ذیل ہیں۔

ما فظ نظر الله المجال المحادیال کے گاؤں پنڈی بھٹیال کے ایک سکول مائٹر ہیں، انیس موجوالیس 1944ء کے لگ بھگ ان کا حفظ قرآن پورا ہواان کی خواہش تھی کہ علوم دینیہ حاصل کروں، انہول نے حکیم الامت علیہ الرحمۃ کے بارے ہیں سنا ہوا تھا لہذا آپ کے پاس آئے تاکہ ان کی زیارت کروں اور علوم شرعیہ بھی سیکھوں وہ فرماتے ہیں کہ ہیں جب مجرات ہیں آپ علیہ الرحمۃ کے پاس حاضر ہوا تو جران رہ گیا کیونکہ تصور ہیں بیتھا کہ آپ بھی تمام علاء کرام و خطباء کی طررت امیرانہ تھا تھ باٹھ سے ہوں کے طرز بودوباش امیرانہ او شمی تمام علاء کرام و خطباء کی طررت امیرانہ تھا تھ باٹھ سے ہوں کے طرز بودوباش امیرانہ او شمام تھا تھا ہوگی ، قیمتی لباس میں زرق برق ہوں کے ایکن اس کے تصور کے شاب منظر دیکھا آپ ایک محمولی ی چٹائی پر تشریف فرما تھے ساوہ لباس وطبیعت تھے ، میں فلاف منظر دیکھا آپ ایک محمولی ی چٹائی پر تشریف فرما تھے ساوہ لباس وطبیعت تھے ، میں وکھ کر جران رہ گیا کہ جس کا انتخاشم ہو ہو کہ میں قدر سادگی سے زندگی بسر کررہے ہیں ، عالانکہ محمولی سے جادہ شین بھی قالین کے علاوہ تہیں بیٹھتے۔

والمال ميات مكيم الامت الله المحالة ال

مجھے آپ کے تقویٰ نے اور پابندی وقت اور معاملہ ہی نے بہت متاثر کیا، آپ کین دین کے بہت کھرے تھے، ہاجماعت نماز کی ادائیگی کا حد درجہ شوق تھا۔

(ماخوذازسوارخ عرى 26ملضاً)

آپعلے الرحمۃ نے بھی اپ آپ کونمایاں کر کے پیش کرنے ، دکھلانے کی خواہش نہ کی ، ہمیشہ تواضع اور اکساری میں رہے اللہ نے آپ کو بلند فرمادیا ، مولا ناعبد النبی کو کب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت علیہ الرحمۃ تمیں (30) سال ہے گی طرح کی دینی خدمات سرانجام دے رہے سے لیکن عاجزی اور سادگی کی بلندیوں پر سے ایک دفعہ آپ بھارہ وگئے عرض کیا گیا کہ بھاری کی اطلاع اخبار میں شائع کرائی جائے ؟ اور دعائے صحت کی اپیل کی جائے ، تو آپ علیہ الرحمۃ نے اس کی پندیدگی اور اجازت بھی نددی آپ ظاہری تے دھے سے دور رہے سے صفائی پند تھے ،شہر کی نسبت گاؤں کی زندگی زیادہ پندھی ، عام جلسہ جلوں میں شرکت ترک کردی تھی اور مناظروں سے تقریباً بالکل کنارہ کئی اختیار کرئی تی ، بھی آپ نے شرکت ترک کردی تھی دمسلط کیا نہ ہی گئی سے جبراً اپنی رائے منوانے کی کوشش کی ، آپ نرمائے تھے کہ

علم شی بہتر بود ازجبل شی

ایک دفعہ آپ یوم رضا کا نفرنس میں شامل ہوئے، یہ کا نفرنس لا ہور میں برکت علی
اسلامیہ حال میں منعقد ہوئی، آپ دوران جلس تشریف لائے تصفیٰ سیکریٹری نے آپ کی آبد
کا اعلان کیا لوگ جیران رہ گئے کہ آئی بردی بیستی اور اتنی سادگی ؟ محض لباس فقراس کو زیب و
زینت دے رہا ہے، جو ساتھی ہمراہ متھے انھوں نے بتایا کہ حضرت محکیم الامت علیہ الرحمة کے
کیزے چونکہ صاف اور یاک متھے لہذا انھوں نے بدلنے کی ضرورت مذمحسوس کی ، جن کیڑوں
میں نماز نجر اداکی ان ہی میں ملبوس آپ لا ہور کا نفرنس میں تشریف فرما ہوئے۔
میں نماز نجر اداکی ان ہی میں ملبوس آپ لا ہور کا نفرنس میں تشریف فرما ہوئے۔

( حیات سالک ص 126 ملضاً بمطبوعه میسی کتب خانه مجرات پاکتان )

محنت کشی:

۔۔۔ آپ بہت بحنت کش منصے خواہ وہ محنت کسی نوع کی ہو ملی ہو آپ نے بھی محنت ے بی نہ جرایا ، حصول علم میں آپ نے بہت محنت کی را توں کو دیر تک اسباق کا مطالعہ کرتے ، صبح کو تکرار و دہرائی فر ماتے تھے حضرت مولانا مفتی عزیز احمد بدایونی علیہ الرحمة فر ماتے ہیں کہ علیم الامت علیہ الرحمة مدرستم العلوم میں محنت کئی میں سب سے آگے تھے رات گئے تک مطالعہ کرتے ، اسباق کا تکرارا نکی پختہ عادت تھی ، آپ کو مدرسہ والوں نے علیحہ و کمر و د د یا تھا تا کہا نے معمول و مطالعہ میں کوئی حرج اور خلل نہ آئے۔

حضرت مولا ناعبدالنی کو کب علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ تیم الامت علیہ الرحمۃ آدمی رات سے زیادہ تک مطائعہ و محنت فرماتے ، مدرسہ کا اصول و ضابطہ و محمول یہ تھا کہ وہ آدمی رات تک لائین سے استفادہ و روشن کی سہولت فراہم کرتے ، بعد کا وقت سونے کے لئے ہوتا لائین یا تو خود بخو د تیل کے ختم ہونے کی وجہ ہے بچھ جاتی یا انتظامیہ قانون پڑل داری کے لئے بند کرتی ، یہ وقت آپ علیہ الرحمۃ مدرسہ ہے بچھ فاصلہ پرایک جگہ گزارتے تھے وہاں روشن اس طرح سے تھی کہ گئی میں فائیٹ کا انتظام تھا کہ مسافروں کو ٹھوکریں نہ لگیں تو آپ علیہ الرحمۃ وہاں کتے اور مطالعہ کرتے۔

(ملحض از حیات سما لک ص 71 تاص 82 مطبوعه نعی کتب خانه مجرات)

آپ نے تقریباً پانچ سو کتابیں تصنیف کیں ، یکے مطبوعہ بیں یکھ ضائع ہو گئیں کی ایکی مطبوعہ بیں یکھ ضائع ہو گئیں کی ایکی ایکی کھی آپ کے کتب خانہ میں موجود ہیں اوراشاعت کی راہ دیکھ رہی ہیں۔
آپ نے متعدد طلبا مرکمل عالم وفاضل بنایا۔

متعدد لوگول کواپنامرید کر کے راہ ہدایت وسلوک دکھائی آپ نے خطابت وا مامت کی صورت میں متعدد لوگوں پر محنت کی استے عقا کدواعمال کی درستگی فرمائی۔

ا ہے گھردانوں پرمحنت کی بچوں اور بچیوں کھمل علوم دیدیہ سکھائے۔

نہایت مخت سے پیچیں عمر ہے اور سات کی ادا کیے ، متعدد مقامات مقدسہ کی زیادت کی ، فآوی نولی کی اور تمیں سال دفدمت دمخت کرتے رہے ، ہر جگہ اسلام آفی اسلام آفی آفی کی عظمت کوروشن دواضح فر مایا ، مناظر ہے کیے ، ان ساد ہے امور سے رہ بات واضح ہوئی کہ آپ بہت محنت کش تھے۔

ای طرح یہ بھی قابل توجامرے کہ آپ کی خدمات اور محنت ہر علمی شعبہ بیس کی نہ کسی طور پر بہر حال موجود ہے اور عملی دنیا بیس بھی آپی محنت اور خدمت کا وجود تحقق ہے۔

علمی میدان بیس محنت وخدمت پر بقد رضر ورت امثلہ درج ذیل ہیں۔

آپ نے دو تفییر پر کسی ایک کمل تفصیل کے ساتھ ہے دوسری خلاصہ اور نچوڑ کے انداز بیس ہے نہ دوسری خلاصہ اور نچوڑ کے انداز بیس ہے اور بڑی بڑی گیارہ جلدوں ہیں ہے۔

آپ نے جامع انداز میں مشہور کتاب مشکوۃ شریف کی شرح کیمی ہے آٹھ جلدوں میں ہے۔

میں ہے۔

آب نے عربی زبان میں مشہور ترین کتاب بخاری شریف کی شرح نکھی ہے جار جلدوں میں تقی صدافسوں کہ شائع نہ ہوسکی۔

اساءالرجال كاكتاب اكمال في اساءالرجال كالرجمه كياء

صدرااورجماللہ پرحواثی تحریر کے بیددونوں منطق وفلے کی مشہور ومشکل کتابیں ہیں۔
علم عملیات ووطا نف میں رسالہ تصوف نامی کتاب تحریری۔
نظمیات وعلم توقیت کے متعلق دیوان سالک اور نفشہ اوقات نامی کتب واشتہار
تصنیف وتر تبیب فرمائے۔

میراث کفن میں علم المیر اشنامی خوبصورت کتاب تحریری منفی ذبین رکھنے والوں کے ردمیں جاء الحق کتاب تحریری منفی ذبین رکھنے والوں کے ردمیں جاء الحق کتاب تصنیف کی ، کئی رسالوں پر نقار یظ تحریر فرما نمیں ، ردشیعہ نامی کتاب تصنیف کی ، مدرسہ قائم کیا ، لوگوں کی اخلاقی واعتقادی تربیت فرمائی وغیرہ وغیرہ - بیسارا بے امورا بی کی منت پر منہ بولتا جبوت ودلیل ہیں ۔

عملی دنیایس آپ نے تہجد سمیت نفلی واضافی نمازیں کھی بھی ترک نہ کیں اوا بین و اشراق ہو یا چاشت وصلوٰ ۃ اللیل سب پر آپ کا دوام تھا، کسی تہجد گزار سے پوچھو کہ یہ کام کتا مشکل ہے۔

ان امثلہ سے اندازہ کرنا نہایت آسان ہے کہوہ محنت کش منفے اور قانون الی بید ہے کہ اس منظم منکم کی کی منت منائع نیس موتی۔ ہے کہ اتبی لااضیع عمل عامل مدیکم کی کی منت ضائع نیس ہوتی۔

باری تعالیٰ اس عظیم ہستی کے صدیقے ہم جیسوں کو بھی خدمت دین کی تو بیتی عطا

نجیرگی اورحلم و برباری:

آب نہایت شجیدہ فخص تھے بھی کی سے فضول کلام تک نہ کرتے تھے نہ ہی کی سے دئی نداق کیا کیونکہ جانعے تھے کہ یہ عادتیں عزت گھٹانے کا باعث ہیں ، جب عزت نہ رہ تو دی دی نداق کیا گیونکہ جانعے تھے کہ یہ عادتیں عزت گھٹانے کا باعث ہیں ، جب عزت نہ رہ تو دی دی دی دی دی فدمت نہیں کرسکتا کہ اس کی ذات کی طرح اس کی بات بھی بے دقعت ہوجاتی ہے۔

آپ نے نہ بھی کسی سے جھگڑا کیا نہ کسی سے کوئی شان پر حرف آنے والے امور پر ث کی ماری عمر اللہ ورسول تا ایک تھے کہ مان لوگوں کو سمجھانے بہجانے میں بسر شکی ماری کی ساری عمر اللہ ورسول تا ایک تھے مقبولیت عطافر مائی۔

مولانا عبدالنبی کوکب علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ جب آپ ہندوستان کے مدرسہ از تعلیم ہے تھے تو آپ نے بھی بھی طعام کے معاملہ میں بے صبری نہ دکھائی تھی کو یا کم سی کی یہ فانسجیر گی اور متانت وحلم و بر دباری آخر تک آ کے ساتھ دہی ، جب کھانا کھانے کا وقت ہوتا الر سے طلباء کرام جلدی جلدی اپنے برتن لے کر جاتے اور کھانا حاصل کر لیتے قطار بنانا یا نظم و ش قائم رکھنا بھی بھول جاتے ، لیکن حضرت کیم الامت علیہ الرحمة ایسانہ کرتے بلکہ سب سے خرجاتے اور کھانا حاصل کر نے بلکہ سب سے خرجاتے اور کھانا حاصل کرتے ، عمدہ کھانا تو ختم ہوجاتا، روکھی سوکھی نصیب ہوتی ای پرگزرا فات کرتے تھے یہ معمول آکٹری تھا، بھی آ دھدن لاگری از روئے شفقت و محبت یہ ہما کرتا کہ فات کرتے ہے یہ معمول آکٹری تھا، بھی آ دھدن لاگری از روئے شفقت و محبت یہ ہما کرتا کہ فریار کھانے پر جھیٹ پڑنے والے یوں ہیں رہ جا کیں گے اور تم علم کے آسان پر آفا بین کر چکو گے۔ (حیات مالک می 82 ملحما مع اضافہ)

زأت وشجاعت:

الله تعالی نے آپ کو شجاعت وجراًت بھی عطافر مائی ، آپ بھی بھی کسی ہے مرعوب مہوئے ، حق گوئی آپ کا وصف خاص تھا ، باطل قو توں کے کسی بھی ظاہری حال واکٹریت سے آپ کو چندال خوف نہ ہوااس کی وجہ بیتھی کہ عالم دین کے لیے خاص طور پر اور غیروں کے لئے عام طور پر بردلی، رعب میں آجانا، ڈرنا، اور بیٹے پھیرنا عیب ہے، اللہ تعالیٰ کومنظور نہ ہوا کہ جس آ وی ہے وہ بردل آوی ہے وہ بردل ہے اور اپنے اور اپنے رسول کا فیڈ کے کلمہ کا پر چار کرانا ہے وہ بردل ہو، باری تعالیٰ نے جہال اور انعام وکرام فرمائے وہال آپ پر بیر میربانی بھی فرمائی کہ آپ شجاع و بہا در، دلیر اور جرائت مند تھے، رب تعالیٰ کی عطا ہے۔

حضرت مولانا نذر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانہ میں تشمیر پر پھھ حصوں میں ہندؤوں کاظلم جب حد ہے بڑھا ، تو کچھ مجاہرین نے کشمیر کی آزادی کے لئے جدوجهد کی آپ نے ان کی مہمان نوازی کی اوران کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر جہاد کشمیر میں شمول كاعزم ميم كيا،آب\_نے اس زماند كے اعتبار سے ایک نہایت فیمتی بندوق بھی خریدی، نوگوں كو جہاد کی ترغیب دی مفہوم جہاد بتلایا ، جہاد اور دہشت گردی میں فرق سمجھایا ، آ کیے صاحبزاد ہے حضرت مفتی مخاراحمد خان میمی علیه لرحمة اکثر جلسوں میں بیشعر پڑھتے۔ تشميريس جنت بكتي ہے وہ جان كے بدلے ستى ہے اس جان کا کیا ہے؟ جانی ہے، جان کی وقعت پیدا کر ببر حال خواہ علمی میدان ہویا عمل آب بھی بھی ندڈ رے ندم عوب ہوئے۔ آب بالكل نوجوان من كم كد صدر الا فاصل عليه الرحمة كى مرضى ير مندوستان كمشر بہلی بھیت میں آپ نے بوڑھے ہندو بیٹرت سے مناظرہ کیا بھی آپ کوخوف ورعب ندہوا ہندونے آپ کے بارے میں طنز اکہا کہ مسلمانوں میں کوئی بروااور صاحب تجربہ وعلم نہیں کہاس " بيخ" كومير \_ مقابل لا كمر اكيا، تو آب \_ فرمايا تقاكه بارى تعالى ابابيل سے فيل مرواتا ہے آب نے قریبا ایک محنثہ میں اس کوشکست دے دی۔

(سوائح عمري ص 18 ص 19 ملحها مطبوعة يمي كتب خانه مجرات )

اس مان کی بحث کا خلاصہ اور حاصل ہیہ ہے کہ صاحب انگ لعلی محلق عظیم نمی کے صدیدے آپ کو بھی اچھا اضلاق خلاق العلیم جل جلالہ نے عطافر مایا تھا۔ کے صدیدے آپ کو بھی اچھا اضلاق خلاق العلیم جل جل اللہ نے عطافر مایا تھا۔ اے اللہ ہمارے اخلاق بھی اینے صدیدے ایجھے فر مادے (آمین)

بيعت وارادت:

حفرت عليم الامت عليه الرحمة نے حضرت صدر الا فاضل مولا ناسيد محد تعيم الدين مراد آبادي عليه الرحمة خود جناب حضرت شخ مراد آبادي عليه الرحمة كى بيعت كى ، اور حضرت صدر الا فاضل عليه الرحمة خود جناب حضرت شخ الكل مولا ناسيد محد كل عليه الرحمة كرم بير تقيم حضرت عكيم الامت كاسلسله قادرية قعا، بيسلسله فاندان عاليه اشرفيه سے ہوتا ہوا حضرت غوث اعظم رضى الله عنه تك ينتي جاتا ہے حضرت عكيم الامت عليه الرحمة قادري تقے۔

وصال *شريف*:

علم وتقویٰ بیرمورج اس دنیا ہے جس دن غروب ہوا اتوار تھا ، رمضان المبارک شریف کی تین تاریخ تھی ،ظہر کی نماز ادا ہو چکی تھی ،اسلامی اعتبار سے تیرہ سوا کانو ہے ہجری 1391 ھے گئی ۔ادرانگریز کی اعتبار ہے اکتوبر کا مہینہ تھا چوہیں تاریخ تھی س انیس سوا کہتر 1971 تھی۔

آپ کی عرمبارک 77سال تھی۔

خیال رہے کہ آپ کی ولا دت شریف اٹھارہ سوچورانوے 1894ء ہے شرح مسلم اردو کی فہرست کے مرتب نے انیس سوچھ 1906ء کھی ہے وہ غلط ہے کیونکہ وہ حیات سالک سے لی گئی ہے جس کی تر دید خود کلیم الامت کے اہل خانہ سے موجود ہے۔ یہی تاریخ لیحن سے لی گئی ہے جس کی تر دید خود کئیم الامت کے اہل خانہ سے موجود ہے۔ یہی تاریخ لیحن 1894ء بدایوں کے سرکاری ریکارڈ میں بھی درج ہے۔

(موائح محیم الامت و مالات زعری محیم الامت و مطبور نعی کتب خانه) ستنتر 77 سال کی عمر میں آپ نے وہ میجھے خدمت کی جو بہت کم نوگوں کو حاصل

ہوتی ہے۔

ستادن 57 سال تدریس کی چوالیس 44 سال فتو کی تولیم کی مدت بھی اس کے ضمن میں شامل ہے انیس سال تک علوم متداولہ سیھنے میں گزری، پانچے سال کی عمر ہے کیکرانیس سال کی عمر سے کیکرانیس سال کی عمر تک کامل عالم دین بننے میں صرف کیے انیس سوا کہتر 1971ء تک ان علوم کے سال کی عمر تک کامل عالم دین بننے میں صرف کیے انیس سوا کہتر 1971ء تک ان علوم کے

والمحالي ميات ميني المان المان

ذر لیه خد مات سرانجام دیتے رہے۔

## مزار پرانوار:

آپ کا مزار پرانوار پاکتان کے علاقہ بنجاب میں اے بنجاب پاکتان کا سب سے براصوبہ ہے، جس کے مشہور ومعروف شہر گجرات میں آپ کی قبر شریف ہے۔

خیال رہے آپ ہندوستان کے علاقہ بدایوں میں پیدا ہوئے تنے انیس سوستا کیں 1927 ء کے لگ بھگ پاکستان میں بی انشریف الائے اور اب قیامت تک پاکستان میں بی انشریف فرما ہیں بروز قیامت یہ ہاں ہی سے بزبان حال گواہی دیتے ہوئے اٹھیں گے کے مولی تیرے اور تیرے اور تیرے پارے کی شان اور تبلیغ احکام کے لئے وطن اصلی تک رک کیا لہذا قیامت کی ہولنا کیوں سے بچانا ہخصوصی رحم فرمانا۔

آپ کا مزارشریف گجرات کے تقریباً وسط میں ہے جگہ کا نام چوک پاکستان ہے ہیہ کھی واضح رہے کہ جہاں آپ نے سال ھا سال سے درس و تدریس کی تصانیف فرما کیں ، تفاسیر تحریر کیس ای کمرے میں آپ کا مزارشریف بنایا گیاہے بہت شاندار عمارت ہے۔

## عرس مبارك:

آپ کاعری مبارک چوہی اکتوبر کو ہوتا ہے اس کی وجہ یہ کہ در مضال شریف ہیں روزہ دار کو آنے جانے ، سفر کرنے وغیرہ جی کافی وقت و مصیبت ہوتی ہے، لہذا تشی تاریخ کو معین کیا گیا ہے ملک اور بیرون ملک ہے ہر طرح کے لوگ تشریف لاتے ہیں قر آن خوانی ہوتی ہے کافل نعت و تقاریر کا انعقاد ہوتا ہے علیا کے کرام آپ علیہ الرحمۃ کی شخصیت کے جملہ پہلو بیان کرتے ہیں آپ کی خدمت کا اعادہ کیا جاتا ہے آپ کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔
آج کل جانشین حضرت مولا نا عبدالقادر نعیمی مرفلہ ہیں جو آپ کے پوتے ہیں سلسلہ بیعت بھی ان ہی کو حاصل واذن شدہ ہے، آپ حضرت مفتی افتد اراحمہ خان نعیمی علیہ الرحمۃ کے صاحبز اوے ہیں۔ راقم الحروف عفی عنہ ہے ہوئی شفقت فرماتے ہیں۔



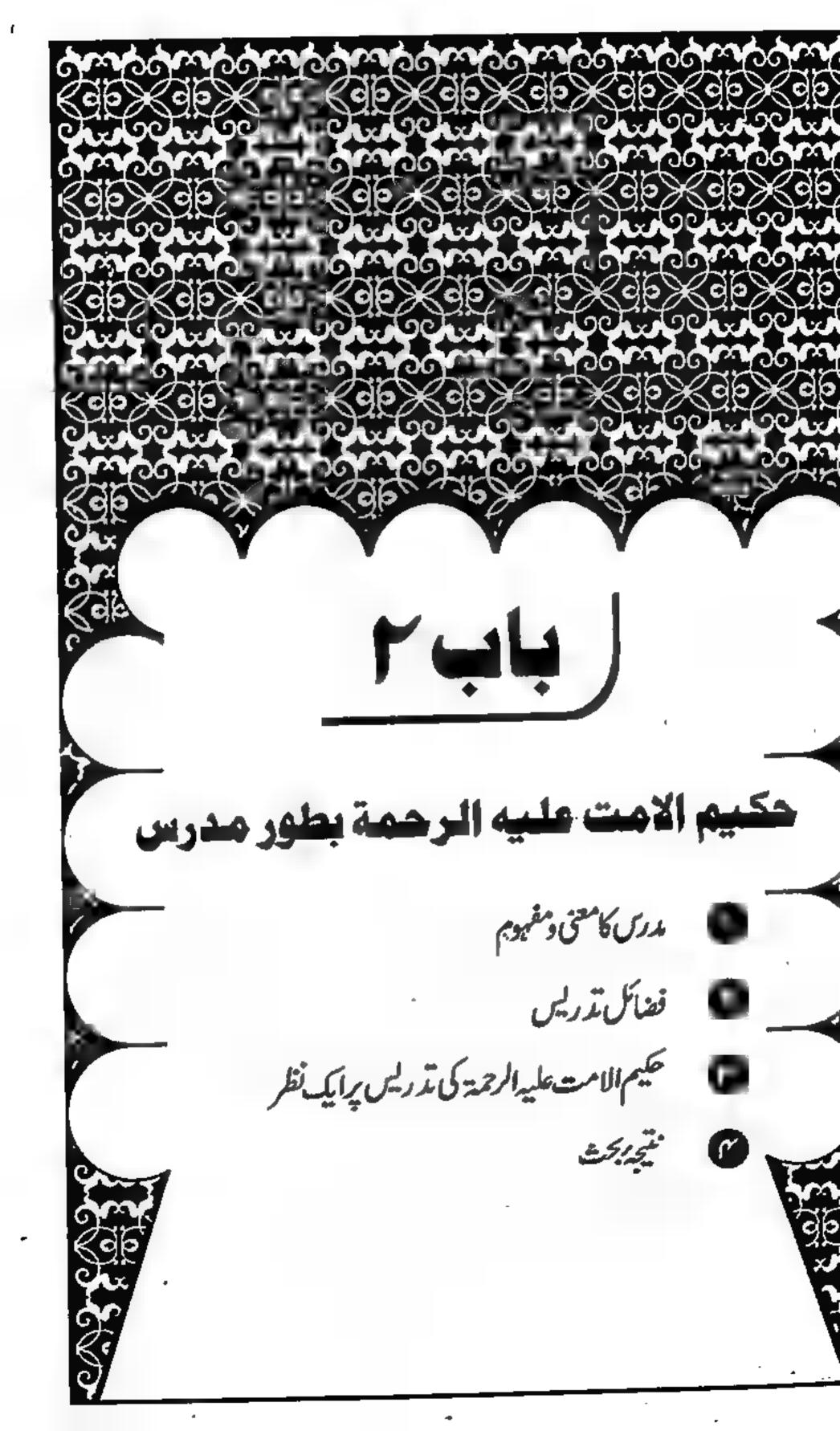

والا المتابية المالاستية المالاست

باب ا عکیم الامت علیه الرحمة بطور مدرس (1) مرس کامعنی ومفہوم: (2) فضائل تدریس: (3) عکیم الامت علیہ الرحمة کی تدریس پرایک نظر:

A PARTY OF THE PAR

(4) تيجه بحث:

رس كامعنى ومفهوم:

ہدری اسم فاعل کا صیغہ ہے تدریس سے بنا ہے ، تدریس کا مادہ ہے (درری)

میں یادر اسف کا معنی ہے تکرار کرنا ، بار بار دہرانا ، کی چیز کے مث جانے اور فنا ہونے پر بھی راس کا لفظ ای لئے بولا جاتا ہے کہ بار باراس پرگز رکر گویاوہ فنا کردگئ ، مٹادی گئ ، اور سبق کی چونکہ بار بار پر ماجا تا ہے ، دھرایا جاتا ہے ، البندااس کودرس کہتے ہیں۔

(تغيرنيسى 35 ص 361 مطبوعدانجمن خدام العوفيه مجرات)

معنی کا حاصل ہے ہے کہ وہ صاحب علم جودرس نظامی کے اسباق طلباء کوسکھائے ،اس
و مدرس کہا جاتا ہے ، عالم کامل بننے کے لئے قریباً ستا کیس (27) علوم بیس مہارت ضروری
ہان علوم کی کتابوں پر مشمل ایک مخصوص نصاب ہے اس کو نظام علوم شرعیہ یا درس نظامی کا
ماب کہا جاتا ہے ،اس پر کممل دسترس ضروری ہے ورنہ وہ عالم نیس ہوسکتا ،ان علوم کے بناء جو
الم کہلانے یا ہونے کا خواہش مند ہویا دئویدار ہواسکی مثال اس کی سی ہے جو تزوق کے بغیر الدین بننے کے خواہش مند ہوں۔

ضائ*ل تدریس*:

نفائل تدریس و قاب ہیں ہوت ہیں ۔ چونکہ تدریس و قابیم سے دومروں کا نفع وابستہ ہے بندا اسکا اجر بھی زیادہ ہوا، بلکہ دومروں کی عبادت اور اعمال کی صحت ہی مدرس کی تدریس یا عالم کی تعلیم پر مخصر ہے۔ وہ نہ بتا کی سکھا کیں تو کس کو پیتہ ہو کہ کس عبادت اور مُمل کی صحت کی کیا برا لَط ہیں ، کیا آ داب ہیں ، کن کا مول سے پہتا ہے ، کن پر مُمل پیرا ہونا ہے؟ وغیرہ وغیرہ ، جو گئے ایسے کسن سے دور رہتے ہیں ان کی کم عقلی ۔ جہالت اور بے بی کا اندازہ در بن ذیل دو تین اقعات سے کرلیس ، ایک صاحب کا وضو ٹوٹ گیا ، تھے وہ دی سورتی امام ، بحدہ سہوکر دیا ، پکھ افوات سے کرلیس ، ایک صاحب کا وضو ٹوٹ گیا ، تھے وہ دی سورتی امام ، بحدہ سہوکر دیا ، پکھ افوال بعد اپنے ساتھیوں پر انکشاف کیا کہ دیکھو میں نے اس طرح نماز ٹوٹے سے بچائی ای کی طرح ایک اور بخاری مترجم ما تک کر لے طرح ایک اور بخاری مترجم ما تک کر لے کے مجد میں آنا چھوڑ دیا ، وجرمعلوم ہے ہوئی کہ ان صاحب نے آن مترجم اور بخاری مترجم ما تک کر لے کے مجد میں آنا چھوڑ دیا ، وجرمعلوم ہے ہوئی کہ ان صاحب نے قرآن کی آ بت لا تقو ہو االصلو ق

ترجمه سمیت پڑھی آیت اور ترجمہ کا بعض حصد می پر عنگ، (Mis - Printing) کی وجہ
سے صاف نہ تھا اٹھوں نے آدھی آیت پڑل کیا اور محلّہ کی جامع مجد کو خیر باد کہد دیا ، اور بخاری
شریف پر یوں کمل کیا کہ جب بھی گھر نماز بڑھتے تو سائے بڑا سا کتابا ندھتے تھے اور دلیل میں
بڑے فخر سے کہتے دیکھو تی حدیث ہے کہ کلب حاضر نہ ہوتو نماز نہیں ہوتی لا صلو ق الابحضور
السقلب ) اب قلب کو کا تب کی غلطی سے بشکل کلب لکھ دیا گیا تھا تو اٹھوں نے کے کو سائے
ہا ندھنا اور حدیث پر اس طرح عمل کیا اور متعلقین پراپی فقامت ظاہر کی۔

ایک صاحب استنجاء کرنے پروتر پڑھتے اور بیر حدیث لوگول کوا ہے عمل کی تا ئید میں سناتے ، کہ مین یسنجی فلیو تو حالا نکہ اس کامعنی ہے استنجاء کے لئے طاق پھر استنعال کرنا، ان مثالوں سے اندازہ کرنا آسان ہے کہ معلم ویدرس کی تعلیم وتذریس سے چونکہ دوسروں کی اصلاح وصحت اندال وابستہ ہے لہٰذا اس کے فضائل بھی زیادہ ہیں بطور نمونہ چند درج ذیل سے ہے۔

#### مفهوم

اے نبی آپ فرمادیں کہ کیا صاحب علم اور جابل برابر ہیں؟ نصیحت تو صاحب عقل ہی مائے ہیں۔ مائے ہیں۔ ،

بات صرف بی ہے کہ اللہ کے تمام بندوں میں سے صرف عالم ہی اس کا خوف رکھتے ہیں۔

اگرتم خودبیں جائے توصاحب علم سے پوتھو۔

#### آیات مبارکه

■ قبل هبل يستوى الذين يعلمون
والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا
الالباب ط (زمر -39 آيت)

السسايسخشسى الله من عباده العلموا ، ان الله عزيز غفور ٥

(فاطر-آيت28)

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون (الانبياء)

تشريح:

ان آیات کریمہ کا حاصل ہیہے کہ عبادت گزار سے صاحب علم افضل ہے دیکھوعبادت گزار فرشتوں سے صاحب علم آدم علیہ السلام کو تجدہ تعظیمی کروایا گیا، عالم غیر عالم سے بہتر ہے غیر عالم بعنی جابل خواہ عابد ہویا کی بھی عملی بلندی پر ہو، اس کو عالم کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، ظاہر بات ہے جس کے آگے جھکنا پڑے وہ بڑا ہے جھکنے والا اس سے بڑا تو ہر گر نہیں ہوسکتا لیکن سے بات ذہن میں رہے کہ جوعلم وعقل حضور علیہ السلام کے قدمول میں نہ جھکائے اور شیطان کی طرح اکر ادر وہ علم وعقل حضور علیہ السلام کے قدمول میں نہ جھکائے اور شیطان کی طرح اکر ادر وہ وہ گا ہو وہ میں اسلام اور ہر مدرس نہ ہوگا بلکہ وہ ہوگا وہ علم وعقل جہالت ہے، سفاہت ہے، 'العلماء'' سے مراد ہر عالم اور ہر مدرس نہ ہوگا بلکہ وہ ہوگا جس کے عقا کدوا عمال درست ہوں 'اگر ہرکوئی مراد لوتو اس سوال کیا جواب ہے کہ باری تعالیٰ جس کے عقا کدوا عمال درست ہوں 'اگر ہرکوئی مراد لوتو اس سوال کیا جواب ہے کہ باری تعالیٰ جس کے عقا کہ والم خشیت اور خوف کو صرف علاء ہی میں کیوں شخصر فر مایا حالا نکہ علم مطلق تو ابلیس کو بھی ہے؟ جبکہ ابلیس جیسا خناس ومر دود تو روئے زمین پرکوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے مانتا پڑے گا کہ الف

### احاديث شريف

الله عنه الله تَأْثِرُ الله عنه الله عنه الله عنه الله تأثِرُ الله تأثِرُ الله عنه الا مسلطه ألى الله مالا ، فسلطه على النين رجل اتاه الله على الحق ورجل اتاه الله لله لمحكمة فهو يقض بها يعلمها به متفق عليه (مراة تاس 178)

وعن ابى هريره رضى الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله المات الله المالة المالة المالة المالة المن المنان انقطع عنه عمله الامن المثقة من صدقة جارية اوعلم ينتفع الماولة من صدقة جارية اوعلم ينتفع الماولة من صدقة جارية اوعلم ينتفع الماولة من المالح يدعواله.

(رواه مسلم، مراة شرح منكلوة ج ص 178)

## مفهوم

عبداللہ ابن مسعود سے مردی ہے کہ دو
آدمیوں کے سواکسی پررشک کرنا جائز نہیں
ایک وہ خص جس کواللہ مال دے تو وہ اسے
ایکی جگہ خرج کرے ، دومرا وہ جس کواللہ علم
دنے وہ اس کی مدد سے فیصلے بھی کرے اور
سکھائے بھی کرے اور

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ حضور مُلَّ اِللَّهِ اللہ عنہ آدی مرجاتا کہ حضور مُلَّ اِللَّهِ الله عنہ آدی مرجاتا ہے تو اس کے عمل میں بھی ختم ہوجاتے ہیں ، سوائے تین اعمال کے ایک صدقہ جاریہ ، دو سرا دہ علم جس ہے نقع اٹھا یا جاتا رہے ، تیسرے دہ تیک اولا دجواس کے حق میں دعا تیسرے دہ تیک اولا دجواس کے حق میں دعا کرتی ہے۔

ان احادیث کا حاصل مدہے کہ عالم دین اور مدرس پردلیں ورشک کرناجا کز ہے تب تو ترغیب دلائی گئی، نیز عالم کولم کا مدرس کوند رلیس کا نفع قبر وقیامت تک ہے، موت بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی۔

نوٺ:

ان احادیث کی شرح کے لیے شرح مشکوۃ ملاحظہ کریں۔ حکیم الامت کی تدریس برایک نظر:

تذریس کے لئے بنیادی امور جوضروری ہوتے ہیں ان میں سرفہرست عالم کامل ہونا ہے اور پھر کامل اور پختہ عقل دالا ہونا بھی لازم ہے، ماہرنفسیات ہونا بھی ضروری ہے ان امور ثلاثہ پرمنعم حقیقی نے تھیم الامت علیہ الرحمة کوخوب مہارت عطافر مائی تھی ،اس نعمت کا بقدر ضرورت مشاہدہ ادرمعا کندکرنا ہراس کے لیے آسان ہے جس کی انگی تصانیف پرنظر ہو۔

علیم الامت علیہ الرحمۃ انیس سال کی عمر جل ورس نظائی کے علوم نے فارغ ہوئے سے نکیل وفراغت کے فوراً بعدای جامعہ جل آپ کو مدس مقرد کردیا گیا تھا، ساتھ ہی فتو کی نولی بھی سپر دکردی گئی ، اور بیکام کس عام ہتم یا کمیٹی کے رکن نے سپر دنہ کیا بلکہ خود حضرت مدرالا فاضل مجر فیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ الرحمۃ نے دیا ، فقید المثال استاد کے فاور المثال شاگر دنے ثابت کردیا کہ مجھ پراپنے استاد کا اعتاد بالکل سولہ آنے سے حضرت میم المال شاگر دنے ثابت کردیا کہ مجھ پراپنے استاد کا اعتاد بالکل سولہ آنے سے حضرت میم المال میں سوچودہ (1914) سے لیکر تاوم زعری قدر کسی خدمات سرانجام دیں آپ کا وصال پراز ملال انیس سواکتیر کو ہوا 1971ء تک اعدازہ کرنے والے اندازہ کر لیس کہ اس حکمت بھری قدر کسی زعری میں کتنے لوگوں کی علی زعری سنوری ، کتنے کامل علاء کر لیس کہ اس حکمت بھری قدر کے دوصا جزاوے بھی مفتی ہوسٹ تک ان کے نفال میں متنفید اور مستفیض ہوتے رہے۔ شاگر دکی قابلیت سے استاد کی مہارت کا پہنہ چاتا فیضان سے مستفید اور مستفیض ہوتے رہے۔ شاگر دکی قابلیت سے استاد کی مہارت کا پہنہ چاتا فیضان سے مستفید اور مستفیض ہوتے رہے۔ شاگر دکی قابلیت سے استاد کی مہارت کا پہنہ چاتا کو نا عدہ پر حضرت تھیم الامت کی مہارت علی اور فدمت تدریس کا اعدازہ کر کس ۔

رں مربہ بدپ ماہ برہ میں ہور ہے۔ کیم الامت علیہ الرحمۃ کی مذریعی تفصیل صرف دوحوالوں سے بفذر صرورت درج قبل ہے۔ ملاحظہ کریں۔

آپ علیدالرحمة کی مذریس میں بہت خوبیال تھیں بعض درج ذیل ہیں۔

آپ مشکل مضمون کوآسان طریقه سے بیان فرماتے تھے۔

مخاطب كالمى حيثيت كے مطابق بات كرتے تھے۔

لمى كمى تعليلات صرفيد اجتناب كرتے تھے۔

المی توی ترکیبوں سے پر بیز فر ماتے تھے۔

0

O

4

صرف اور توکی ابتدائی گردانیں اچھی طرح ذہن شین کراتے ہتے۔

ابتدائی اصول نہایت توجہ سے حفظ کرواتے تھے۔

جب تک بیامورد این شین نداوت، اگلاسبق ندیر هاتے۔

ہر سبق کی مشق ضروری ہوتی تھی۔

بڑی کتابوں میں علم وفنون اور شخصی کی بلند یوں پر ہوتے ، بردی کتابوں کی سجھے مثالیں میر ہیں۔

ہداریہ حمداللہ علم معانی کی جملہ کتب منطق اور فلسفہ کی جملہ کتب ،اور اوب عربی کی جملہ کتب وغیرہ وغیرہ۔

بڑی کتابوں کے ماہر اور مدرس عموماً مشکل الفاظ کے عادی ہوجاتے ہیں چھوٹی کتابوں کی تدریس میں بھی وہی بولتے ہیں ،لیکن آپ علیہ الرحمة کا طریقتہ اس طرح نہ تھا۔

## 

- آپ کے لہجہ میں بے تکلفی ہوتی تھی۔
  - الفاظ میس سادگی ہوتی تھی۔
- انداز ابيا ہوتا كەطالب علم كوجلد سبق ذبمن تثين ہوجا تا۔

(ماخوذ ولخص ارتخصيل الصرف ص 3+4مطبوعه مكتبه اسلاميدلا مور)

#### نوٺ:

اگران امور کی تقریر و تثبیت پرامٹلہ ذکر کروں تو آسان ہے لیکن تکیم الامت علیہ الرحمة کی کتب کے مطالعہ کرنے والے حضرات پراچھی طرح روثن ہے۔ لہذا قلم کواس طرف متوجہ ہونے ہے رو کتا ہوں ، نفیحت اور خیر خواہی کے طور پرعرض کر دہا ہوں کہ اے میرے گزیز ہم شعبہ طلباء کرام برائے مہر بانی اپنے اسلاف کے علمی ذخیرے کی طرف متوجہ ہوجا کیں ، وہ کون ساعلم وفن ہے جس پر ہمارے علماء کرام کی تصانیف موجود ومقبول نہیں؟ برائے مہر بانی ہوش کرواسلاف کی روح تم سے اسوفت خوش ہوگی جب انی تصانیف سے فائدہ اٹھاؤ گے نہ کہ ہوش کرواسلاف کی روح تم سے اسوفت خوش ہوگی جب انی تصانیف سے فائدہ اٹھاؤ گے نہ کہ اس نعل پر کہ وہ الماریوں کی زینت بی رہیں اور ان کو دیمک اپنی خوراک بناتی رہے خود فقیر کو اس نعی کے کہ ایک میں کا کھی میں ہوگی جب انی کو کی جب انی تصانیف سے کا کہ ما گئی دے خود فقیر کو اس نعی کے کہ ان کی کھی کے کہ ان کی کھی کے کہ ان کی خوراک بناتی رہے خود فقیر کو کئی کر ایک کی کھی کے ہوا۔

ریخفرتبرہ فنی مہارت کے متعلق عرض کیا ہے۔ علیم الامت علیہ الرحمۃ نے انیس سوچودہ سے لیکر انیس اکہتر تک تذریس فرما کی ۔ ابتداء جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں کی ، یہ مدرسہ مندوستان میں ہے۔

اسکے بعد دھورائی کا ٹھیا دار ہندوستان میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد کچھ چھٹریف (ہندوستان) میں پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد تادم زندگی مجرات (پاکستان) میں پڑھاتے رہے۔ انڈر تعالیٰ سے دعا ہے کہ دہ اس عظیم ہستی کی عظمت والی خدیات کو تبول فرمائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ۔

- انا لا نضيع اجر المصلحين ٥(الا /الـ7 آيت 170)
- الصيب برحمتنا من نشاء والانضيع اجرا المحسنين (ايست 12-آيت 51)

انا لانضيع اجرمن احسن عملًا ٥ (الكون 18\_آيت 30)
ومان كان الله ليضيع ايمانكم ٥ (القره 2\_آيت 143)
ومان كان الله ليضيع ايمانكم ٥ (القره 2\_آيت 143)
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجرالمئومنين ٥ (العرب 171)

ان الله لايضيع اجر المحسنين ٥( تربور آيت 120) واصبر فان الله لايضيع اجر المحسنين ٥( حرر 11 آيت 115) انه من يتق ويصبر فان الله لايضيع اجرا المحسنين٥( يوسف 12 آيت 90) فاستجاب لهم ربهم الى لا اضيع عمل عامل منكم٥ ( آل عران 3 آيت 195)

جربحث:

کیم الامت بہت ماہر مدرس تھے۔
فن تدریس میں جن شرا نظاوتو اعد کی ضرورت ہوتی ہے ان میں موجود تھے۔
آپ نے علاء وفضلاء کی بہت بڑی جماعت تیار کی۔
آپ نے نصف صدی سے زائد علمی اور تدریسی خدمات سرانجام دیں۔
آپ نے علم وتدریس کی خاطر وطن تک جھوڑا۔
آپ کوتدریس میں خلوص کی وجہ ہے پر دیس بھی دیس جیسا عطا ہوا۔
ترریس وتعلیم کے فضائل آپ کوبھی بدرجہ کمال حاصل ہیں۔

سیساری بحث درس نظامی کی تدریس سے متعلق ہے۔ درس قرآن کے حوالے سے بیست ہے اسکی تفصیل ذکر کرنے سے متعلق ہے۔ طویل سے طویل تر ہونے کا خوف ہے لہذا کہ کرتا ہوں۔ جوشا کفین ان کے درس قرآن کا طریقہ اور اور مضمون جاتا جاہیں وہ درس کرتا ہوں۔ جوشا کفین ان کے درس قرآن کا طریقہ اور اور مضمون جاتا جاہیں وہ درس کرتا ہوں۔ جوشا کھنے کے ہیں بیرسالہ کا مطالعہ کریں، اس رسالے میں انکے کچھ درس اسلے کے گئے ہیں بیرسالہ یا خوالقرآن سے مطبوعہ ہے اور درسائل تعمید میں شامل ہے۔

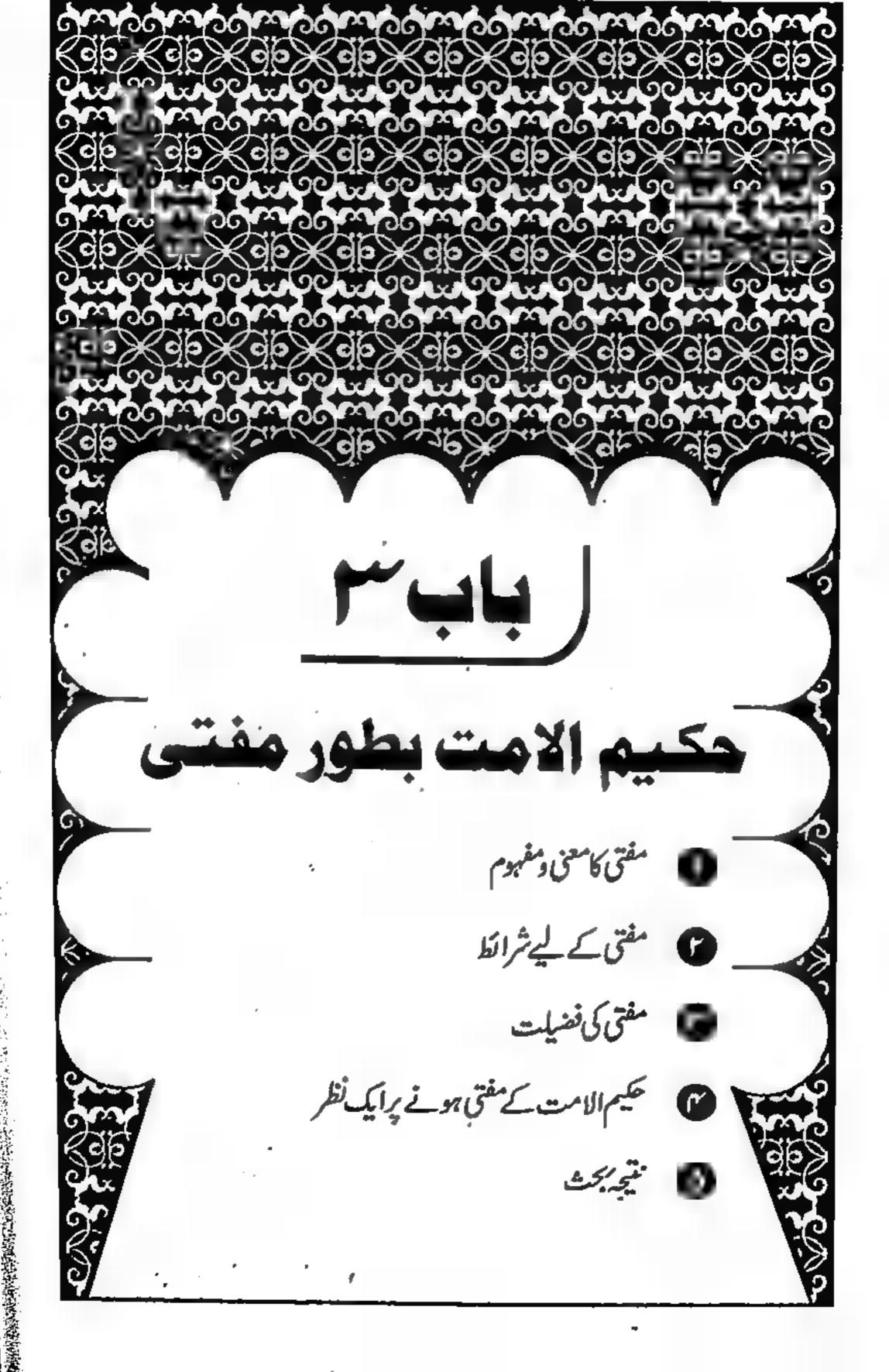

والمراز ميات مكيم الامت الله المحال ( 68 ) كالمحال

باب۳ حكيم الامت بطور مفتى

(1) مفتى كامعتى ومفهوم

مفتی کے لیے شرائط

(3) مفتی کی نصیلت

(4) عليم الامت ك مفتى جونے پرايك نظر

(5) کنچه بخت

# والمحالي ميات من الامت الله المحالية ال

معنی ومفہوم:

افظ مفتی افتاء ہے بتا بمعنی فتوی دیے والا اور افتاء فتو یافت ہے ہے بمعنی مضبوطی ہتوت مطاقت وغیرہ ای ہے ہے فتی بمعنی جوان کیونکہ وہ بھی مضبوط اور طاقت والا ہوتا ہے ہے بھی خواب کی تعبیر بتانے پر بھی بیافظ ایولا جاتا ہے جیسے افتان فی مسمع بقو ات (یوسف) ہے بھی خواب کی تعبیر بتانے پر بھی بیافظ ایولا جاتا ہے جیسے افتان فی مسمع بقو ات ایوسف)

اصطلاح میں اس شخص کو صفتی کہا جاتا ہے جو علوم متداولہ کا ماہر ہواور شرکی احکام و مسائل بتانے پر قادر ہو۔

### شرائط:

- مفتی ہونے کے لئے بہت ی شرا اط در کار ہوتی ہیں ان میں ہے چھے ہیں ہیں۔
  - المُعاره علوم كاتمل ما ہر ہو جیسے صرف وتحواصول وغیرہ۔
  - اعلیٰ خاندان والا ہوتا کہ اس کی لوگوں میں عزت ہو علم کا وقار نمایاں ہو۔
    - أعلى اخلاق والا مو
    - نتوی واضح کر کے دینے والا ہوا گر گرے کام نہ چلائے۔
- وفر لینوں کے درمیان دائر شدہ فتو کی میں حلف وشیاد مین وغیرہ کا اہتمام کرے۔ (فادی نعیبہ ن2 م 476 مطبوعہ ضیاء القرآن لا مور)
  - اینزرفوی علاقے کے رسم ورواح کا جانے والا ہو۔
    - ضرب الامثال اورمحاور يجمى جانتا مو۔
      - صاحب عقل وفراست مو
    - است دالا مو، بها دروج اکت مند مو، برول شامو ۔
      - حق گواور نیک ہو،جھوٹا اور فاس نہ ہو۔
      - □ کسی کے دیاؤیس آگرفتو کی دینے والا شہو۔
  - تویٰ بی نادر کتب کے والے نددے کہ یہ کتابیں ہرکی کومیسر تیں۔

والمال المدالامدالية المالية ا

مضبوط دلائل کی مدد ہے فتوکی دے ، ذاتی رائے ناٹھو نے۔

فوی میں ترتیب کاخیال رکھے جس کاسوال پہلے آئے اس کو پہلے جواب دے۔

علاء كرام كى خاطراد بأترتيب ميں ردوبدل كرنا يح بے۔

بلاضرورت شدیده امیرول کے دروازے پرندجائے۔

فروى مسائل حل كرين كالملكه اورمهارمت ريحتے والا ہو۔وغيره وغيره -

(مقدمه فآوي صدرالا فاضل ص 41 تاص 43 ملضاً وموضحاً مطبوعة شبير برادرز لا مور)

نىيات:

Z

شریعت ساری عربی زبان میں ہے جب تک کوئی بتا نے سکھانے والا نہ ہوتو آدی کو کرے کاعلم بی نہیں ہوسکتا ، نہ بی کوئی عبادت کرسکتا ہے نہ بی کوئی گنا ہوں ہے نی سکتا ہے کیونکہ طلق علم کے بغیر عبادت کرنا اور گنا ہوں ہے بچنا ناممکن ہے علم اصل ہے مل فرع ہے اصل کے ناء فرع پر کیونکر عمل ہو؟ آدی کو نیکی بدی اچھائی برائی ، نثو اب عذاب کے کاموں کی خبر نہ ہوتو بھی ان پر عمل نہیں کرسکتا لہذا عمل وعبادات کے بناء بھی اللہ درسول کی معرفت حاصل نہ ہوگ ۔

ابھی ان پر عمل نہیں کرسکتا لہذا عمل وعبادات کے بناء بھی اللہ درسول کی معرفت حاصل نہ ہوگ ۔

لہذا مفتی کی اجمیت کا اندازہ ہوگیا کہ اس نے فتو کی کے ذریعے بتایا فلاں کا مجرام ہوگیا کہ اس نے فتو کی کے ذریعے بتایا فلاں کا مجرام ہوگیا کہ اس نے میں اللہ دو ہوگیا کہ اس بیا کوئیس نصی ہو سکتے قبل ہوں و المنا بین ہو کہ کہ عالم و جائل بھی برا برخیس ہو سکتے قبل ہولی ست ہو کی دائے ہوئی کا شرہ و فقع قبر میں بھی مات ہوگیا ہو معلم و نتی ہو قبر میں بھی مات ہو سکتے ہو الدون ہوگیا ہو و المنا ہو و علم مینتفع بھی (الحدیث)

خیال رہے کہ بیماری فضیلت الائن اور اہل مفتی کے لئے ہے تالائن اور نااہل مفتی کے لئے ہے تالائن اور نااہل مفتی ک نفط کن سے محروم و خالی ہے کیونکہ وہ تالائن اور ٹااہل ہونے کی وجہ ہے گراہی پھیلائے گا،
کراس کا کوئی ایک آ دھ فتو کی تھے بھی نکل آیا تو بھی شرعا ہے مجرم ہے کیونکہ اپنی رائے ہے دیا عدیث مبارک ہے میں قال فی القو آن ہو اید فاصاب فقد اخطا (مظرة) جس نے اپنی رائے ہے کہا تھے نکل آیا تی بھی اس نے خطاکی۔

والمحالية الامتان المحالامتان المحالام المحالام المحالام المحالام المحالام المحالا المحالام ا اب عليم الامت عليد الرحمة كے چندفتو فال كرتا ہول ان سے آپ خود ان كى مہارت کا اندازہ کرلیں کہوہ قدرت کی طرف ہے اس علم کی تنی مہارت عطافر مائے گئے تھے۔ عكيم الامت عليه الرحمه ك فأوى من درج ذيل امور بوت تھے۔ جديد مسائل مول ياقد يم مرسكك كاصاف اورجاع مانع جواب ديتے تھے۔ O عقلی اورمنقولی دلائل برآب کی ممل نظر دمهارت تھی۔ O عبارت صاف اورمضمون مختصر ہوتا تھالیکن معانی کی وسعت ہوتی۔ • سی مقام پر بھی شک والا انداز اختیار نہ کرتے تھے۔ 0 كم علموں اور نالائق لوگوں كے فتاوى كار دكرتے اور مسائل كى تہديس جانے والے تھے۔ غيرمسلمون تك كوخاموش كرديين كي صلاحيت تقي-0 قرآن وحديث اقوال علماء وفعتهاء ومحدثين اورعقلي دلائل غرضيكه بمرطريقه سےمسكله 0 سمجھانے کی طافت ومہارت رکھتے تھے۔ ان کے فاوی میں وسعت فکری تھی۔ برفتوي حق كوظا بركرتا اور باطل كومنان بجهان والا موتا تھا۔ 0 شان خداوندی بنصیلت مصطفیٰ اورائے پیاروں کی شان کا پیلونمایاں ہوتا تھا۔وغیرہ œ حكيم الامت كمفتى مونے يرايك نظر

کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید کے ہاں ایک ایا آج اڑکا پیدا ہوا، ناہنا بھی ہے اور بھی کئی تکالیف میں جتلا ہے اس ہے کون کی نافر مانی ہوئی جس کی اس کوسر اہلی آریہ ہند د کہنا ہے کہ اس اڑ کے نے پہلے جتم میں پھے قصور کیے تھے اس کی سر اہل رہی ہے اس پر مسئلہ تقدیر پیش کیا حمیا مگر وہ نہیں مانتا، اس کا کیا جواب ہے؟ بینو اتو جو وا۔

جواب:

آريية حس كا دعوى بين كه برجان دار موجوده زندكى بين قبل دوسرى بين تفا-اس ير

والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي اس دعویٰ کی دلیل لازم ہے جب تک وہ اس لڑ کے کے لئے پیچیلی جون (جنم) نہ ٹابت کرے موجودہ تکالیف کوانکی سزا کیسے کہ سکتا ہے؟۔ آربہ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں للہذا اس کا وعوىٰ باطل ہے، آربيكا دعوى تنائخ ، قدم عالم پرموقوف ہے جبکہ خود قدم عالم ہى كا كوئى ثبوت نہیں تو تنائخ کا قدم کس طرح ہے گا ، اگر حسب عقیدہ آربی عالم کوقد یم فرض کرلیا جائے اور رداح ومادہ کوقد یم مان لیا جائے تو صالع کے وجود (ایشور کی ہستی) پر کیا دلیل ہوگی بلکہ ایشور کا جود محض وہمی ہو جائے گا ، نیز جب روح اور مادہ بھی قدیم ہوئے تو اینٹور کی ان برحکومت کیسی؟ کیونکہروح، مادہ اور ایشور میں قدم کے اعتبار ہے مساوات لازم آتی ہے، ایشوران کا عاکم کیوں بن بیٹھا؟ این مرضی کے خلاف کرنے پرروح اور مادہ کو بحرم کیوں قرار دیتا ہے عالانکہ وہ دونوں تو اس سے منتغنی ہیں ،اگر بے وجہ حکومت کرتا ہے تو ظالم ہے ، نیز آ وا گون النے کی تقدیر پرانقلاب حقیقت لازم آئے حالانکہ وہ تو محال ہے لینی ایک روح جوانسانی جسم مر تھی تو ناطقتھی ، بعد میں وہی روح جب جسم حمار ( گرنھے کے جسم ) میں آگئی تو ناہقہ بن گئی وهسو معال بيناممكن ہے، نيزروح كواجهام ال جانا اعمال پرموتوف ہے اور اعمال جسم كے بغير نہیں ہوسکتے ،البذا دور لازم آئے گا، نیز اس تفزیر پرخدائے یاک مجبور محض ہوگا نہ کہ فاعل مختار، كيونكه مطلب بيہ ہوا كهروح اور مادہ جب خالى ہوں اور مادہ ردح كے اعمال كے مطابق ہوتو

اس میں خلط کرے ورنہ نہ کرے حالا نکہ ہم اپنی مملوکات میں ہر طرح اختیار رکھتے ہیں۔
دوم بیر کہ تکلیف و مشقت کے سرا میں مخصر ہونے پرکون تی دلیل ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہر تکلیف سرا ہتی ہو ، محنت کے اسباب بھی وجوہ سابقہ ہوتے ہیں اور بھی مصالح لاحقہ،
ایک نیچ کو کشب ہیں ہے ہیں اور دن بھر پا بند کر کے پڑھنے کی مشقت ڈالتے ہیں اس کوآزادی اور دنیا کی لذات سے محروم کرتے ہیں تمام یا تمیں مہریان ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہیں تو کون عاقل کے گا کہ بیاس کے گزشتہ گنا ہوں کا بدلہ ہیں؟ حقیقت میں وہ آنے والی زیر گی کی راحت کا پیش خیمہ ہیں ، ای طرح کسان دن بھر دھوپ میں جلنا ہے قیدیوں کی طرح بلک ان ہے بھی کا پیش خیمہ ہیں ، ای طرح کسان دن بھر دھوپ میں جلنا ہے قیدیوں کی طرح بلک ان ہے بھی اگر وید خدائی کہ تاری میں جرم کی سزاہے؟ علاوہ ازین ' وید' میں دعاؤں کی تعلیم وی گئی ہے شخت مشقت کرتا ہے ہیک جرم کی سزاہے؟ علاوہ ازین ' وید' میں دعاؤں کی تعلیم وی گئی ہے اگر وید خدائی کمار بارا محال پر ہوا تو پر ارتھنا

روما) ایک لا حاصل چیز بوکرره گی اوراگر پرارتهنا کام کی چیز ہے تو تنائخ بطل بوا، نیز تمہارے دما) ایک لا حاصل چیز بوکرره گی اوراگر پرارتهنا کام کی چیز ہے تو تنائخ بطل بوا، نیز تمہارے سب سے اجھے لوگ جن پر '' وید'' آیا ان کو دنیا میں ایس جزاء ملنی چاہیے تھی کہ اس میں کوئی تنکیف نہ بوتی حالا نکہ ایسی زندگی دنیا میں کسی کی نہیں جو خالص عیش کی بورواللہ اعلم ۔احمدیار خال علی عنہ (ناوی نعیہ میں 18 ملور مکتب اسلام یکرات)

فتؤى نمبر 🖸

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ عورت سرخی ، پوڈر '، کلپ وغیرہ لگا کر نماز پڑھے تو اسکو جائز ہے یانہیں اور شریعت نے اس نعل کوحلال کیا ہے یا حرام؟

#### جواب:

اگر ندکورہ چیزیں ناپاک ہیں تو ان کاجہم پر نگانا ہی ناجا کز ہے چہ جائے کہ نمازیل لگاؤ، جس کے لئے جہم تو کیا کیڑے اور جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر چہ چیزیں پاک ہوں تو چرے کی ہیت کو بدلتی ہیں تو استعال مکروہ ہوگا، موں تو چرے کی ہیت کو بدلتی ہیں تو استعال مکروہ ہوگا، کیونکہ یہ مثلہ ہے جسکی کی ممانعت موجود ہے، حتی کہ تیم کرنے والے کو تھم ہے کہ وہ اس طرح مٹی چرے پر ندلگائے جس سے ہیت بدل جائے ور مختاریس ہے لیکن لایت بعی التیمم به قیل حوف وقت لئلا یصیر مثله بلا ضرورة، روالخاریس ہے۔ لا یتلطخ بوجه فیل حوف وقت لئلا یصیر مثله بلا ضرورة، روالخاریس ہے۔ لا یتلطخ بوجه فیسے سے مشلة ،اوراگران چیزوں سے چرے کی رنگت وحالت نہیں بدلتی تو کوئی ہری نہیں فیسے سے مشلة ،اوراگران چیزوں شہو، واللہ اعلم ۔ احمد یار خان عفی عنہ

(فأوى نيميد س 21) مطبوعه مكتبدا سلاميد مجرات)

## فتوى تمبر

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل کے بارے ہیں،

- نماز جنازہ کے جج ہونے کی کیاشرا کا ہیں؟
- النهوی کا خمال نه موتو مسجد کے برامدے میں نماز پڑھنا جا کڑے؟
- عام راستہ جہال لوگوں کی ہرونت آ مدور دنت رہتی ہوادر نجس ہونے کی صورت میں

والمالية الامتالية المالية الم

جوتے پہن کرنماز جنازہ پڑھناازروئے شریعت کیما ہے؟ (بینوا تو جروا )از رنگون(برما)

> ر جواب:

صحت جنازہ کی چھٹرطیں ہیں ،میت کااسلام ،میت کی طہارت ،میت کانمازی کے سامنے دیکھ جوئے ہونا کندھوں یا سواری پرندہونا ، جنازہ کا موجود ہونا ،امام کا ہالغ سامنے دیکھے ہوئے ہونا کندھوں یا سواری پرندہونا ، جنازہ کا موجود ہونا ،امام کا ہالغ ہونا ، درمخار میں ہے۔

وشرائطها ستة اسسلام السميت ، وطهارته و بلوغ الامام و شرطها ايضاً حضور ه ووضه و كونه امام المصل<sub>ة</sub> 0

نماز جنازہ مسجد میں مطلقاً مکروہ ہے خواہ ملویث کا اختال ہویا نہ ہو ہے کہ اگر میت خارج مسجد اور نمازی مسجد میں ہوں جب بھی مکروہ ہے درمختار میں ہے۔

وكرهت تحريما في مسجد جماعة هو اى الميت فيه و اختلف في النحارجية والمنختار الكراهة مطلقاً بناء على ان المسجد بنيت للمكتوبة و توابعهما

عام راست پرنماز جنازه مروه بروالختاری به و تسکوه فی الشارع و ارض الناس اوراگر بخی زیبن پر جوتا پین کرنماز جنازه کروه بوت کوه فی الشارع وارض الناس اوراگر بخی زیبن پر جوتا پین کرنماز پر حوتو ندیموگی اوراگر جوتا تارو اورس الناس اوراگر بخی تو به وگی پیلی صورت پی جوتا لباس نمازی کے حتم پیل اوراس پر کھڑے ہوکر پر حی تو بوگی پیلی صورت پی جوتا لباس نمازی کے حتم پیل واضل بروالحتی ریب الباس فدخل داخل به دوالحق ریب الباس کی پیتر یف کی به مسالا لیسس البدن فدخل السلس البدن فدخل السلس البدن فدخل السلسوة و المنحف و النعل ،اورلباس بدن تجاست اور مصلی ایجی نمازی کے درمیان آرنہیں بن سکا کو تک بدن کے تابع به اور جب اتارویا تو علی و چر ہوگی اور عباست سے آڑ ہو کئی ہے،روالحق ریب کہ علمت ما قدمناه اور علی دروالحق می بروالحق ریب کہ علمت ما قدمناه عن الفت عدم اعتبار هم المحائل المتصل حائلا لتبعیة المصلی ولذا لو قام علی النجاسة و هو لابس خفا لم تصح صلوته ٥، ہندیہ

والمحالي ميات من الامت الله المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

نيس بكرولو خلع نعليه وقام عليها جاز سواء كان مايلى الارض منه نجسا او طاهراً اذاكان ما يلى القدمين طاهراً والله اعلم وعلمه عزاسمه اتم واحكم ما حميار فال عنى

( فأوي نعيميه ص 25 مطبوعه مكتبه اسلامية مجرات بإكتان )

# فتوى تمبر 🍅

كيافرمات بي علمائے دين اس مسكله ميں

عورت کوسحت کی خرالی یا کثرت اولا دی خوف سے مانع حمل ادوبیات یا تراکیب کا استعمال جائز ہے یانا جائز؟

مردیاعورت کی طرف سے صبطاتولید کی کوشش کرنا شرعا کیسا ہے؟

مسلمان دو افروشوں کو اس فتم کی ادوریہ وغیرہ فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز کے اس مسلمان دو افروشوں کو اس فتم کی ادوریہ وغیرہ فروخت کرنا جائز کا مول کے ہے۔ اس امر کاغالب گمان ہے کہ چھتر فی صدخر بداران ادوریہ کونا جائز کا مول کے لئے استعمال کریں گے؟ از مرادآ باد۔

الجواب:

کشرت اولاد خدائے قد وی کی نعت ہے جب تک کدائی ہے کوئی ضرر نا قابل برداشت متصور نہ ہوائی وقت تک اس کورو کنا ناشکری ہے البت اگر صحت حمل کے قابل نہ ہوتو الی دواؤں ہے استفر رروک سکتے ہیں جن سے قابلیت حمل بالکل جاتی ندر ہے ، اس لئے کدائی صورت میں بیعزل کی طرح حمل کورو کئے کی ایک تذہیر ہے اورعزل برا جازت زوج جائز البذائی جی جائز این ماجہ نے ابن عمرضی اللہ عنہا ہے دوایت کیا کہ نہی دسول الله تا الله عن عزل المرأة الا بالذنها ، عنہا ہے کہ لا یعزل عن المرأة لکن فی النحانیة انه یباح فی اوروری رش ہیرہ کی صورت میں عزل عن المرأة لکن فی النحانیة انه یباح فی خرورت شدیدہ کی صورت میں حمل کا اسقاط جائز ہے جبہ حمل چار ماہ سے کم ہو بلا ضرورت شدیدہ کی صورت میں حمل کا اسقاط جائز ہے جبہ حمل چار ماہ سے کم ہو بلا

ضرورت خت جرم ہے جار ماہ یں پی یس جان پڑجاتی ہے اس لئے اس کو ما دُھ کرنے یس اضاعت روح کا جرم ہوگا، بجر اسکے بی کورت کی جان خطرہ یس ہواور کوئی صورت اکی جان بری کی نہ وور مختاری ہے کہ قالو ایبا ح اسقاط الولد قبل اربعة اشهر ولو بلا اذن الزوج ، شامی یس ہے کہ قال ابن و هبان فابداحة الاسقاط محمولة علے حالة العذر ، روالخاری ہو ومن الاعدار آن یت قبط کے لبنهاو لیس لاب الصبی مایستا جوبه الظئر و تسخاف هلاك الولد، در مختار کی براھتے یس ہے کہ و جاز لعذر حین لاست

ال تم كى دعاؤل كافروخت كرنا جائز بے كيونكدا نظے لئے مصرف طال موجود ب ب جومصرف ترام براستعال كرے فودوه گناه گار ب، نيز ان دواؤل سے محصيت قائم نہيں ن سے خودمعصيت قائم بوائل تج ممنوع ب، درمخار ب، كريد جوز بيع عصير غيب من سے خودمعصيت قائم بوائل تج ممنوع ب، درمخار ب، كريد جوز بيع عصير غيب من يعلم انه يتخذه خمواً لان المعصية لاتقومه بعينه ، بحرين بكرو جاز

والمحالية المستهدية المحالية ا

بیع العصیر من خمار لان المعصیة لاتقوم بعینة ، فلامه یکه جس بالاواسطه گناه کیا جائے گناه کیا جاتا ہوا کی بچے حرام ہے جیے خراب کی تجارت ، اور جس سے بالواسطہ گناه کیا جائے اسک بچے جائز ہے جیے خیره انگور کی بچے اگر چہاس سے خراب بن سکتی ہے گر اسکی تجارت طلال ہے اس وجہ سے دیڑی کو کرایہ پرمکان دینا جائز ہے۔ احمد یا دخان عفی عنہ

(فأدى نعيميد ص 35 مطبوعه مكتبدا سلاميد مجرات)

فتوى نمبر 🏵

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسلمیں کرزندگی کا ہمہ کرانا کیماہے؟ اس میں ہہ ہوتا ہے کہ پچھلوگ ل کرا ہیں انجین قائم کرتے ہیں ، ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق پچھرتم جمع کراتا ہے اور سے طے ہوتا ہے کہ استے زمانہ تک سے رقم جمع کراتا رہے گا اور اس کے بعد انجین سے اتنا پیسہ لگے گا ، اب اگر ایک ہی قبط ادا کرنے کے بعد اس کی وفات ہوجائے تو بھی انجین کو اتنی رقم ادا کرنالازم ہے ، جتنی طے ہو پیجی تھی مثال کے طور پر اگر 10 ہزار طے ہوئی ایک مہینہ ہیں ہیں روپے ویے کے بعد مقرر ہوئی تو ہیں روپے ویے کے بعد وفات ہو میاں بندوفات ہودی ہزاراس کو ملے گا ، اس بیمہ کے بہت سے دوسرے فاکدے وفات ہو یا سوسال بندوفات ہودی ہزاراس کو ملے گا ، اس بیمہ کے بہت سے دوسرے سے کہ روپیہ گئی ہیں ایک میہ کہ رقم تھوڑی تھوڑی کے خوار کی اوا کھی بیمشت ، دوسرے سے کہ روپیہ کو ظر وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و

اییا بیمہ کرانا جائز ہے یا نہیں اگر جائز ہے تو بیشر کت ہے یا امانت اور ایسا بیمہ اگر نا جائز ہے تو کیوں؟ (ازاجمیرشریف) ا

لجواب:

اگریہ بیمہ کمپنی خالص کفار (حربی) کی ہے اور بیلوگ بعد بیمہ کے اس شخص کو جی یا دیگر ادکام شرعہ کی ادائیگی ہے رو کتے نہیں ، یا مسلمان کے نقصان کا قوی اندیشہ بھی نہیں تو ایسا دیگر ادکام شرعہ کی ادائیگی ہے رو کتے نہیں ، یا مسلمان کے نقصان کا قوی اندیشہ بھی نہیں تو ایسا بیمہ کرانے والے کو جو فائدہ ہووہ حلال ہے ، یہ عقد یا تو رہا ہے یا عقد تمار ، رہائی لیے کہ جورتم اس بیمہ کرانے والے ہے کہنی لیتی ہے وہ یا تو بطور قرض لیتی ہے یا

الم المردونون مورتون مين يمركران والارقم بهى والبيل ليما اورمنافع بهى والمسلكرة والدردونون مورتون مين يمركران والارقم بهى والبيل ليما اورمنافع بهى والماكرة والمراكل في بيان كياء البذايد ربا بهواء اور يصورت والا توال لئ كريمنافع خالى من المبال عوض في معاوضة مال بمال من المبال من المبال عن العوض مشروط الاحد هما في المعاوضة ،

ب مقام پر ہے کہ فذخل ربولنسية والبيوع فكلها من الربوا. قماراس کئے ہے کہ قمار میں ایجاب مال علی شرط الغلبہ ہوتا ہے ( قاموس ) ای میں را گرصاحب بیمه کی زندگی دراز بونی تو ممپنی کا غلبه بوا کهاس کوزیاده رقم حاصل بوئی ،اگر ب بیمه کی زندگی کم ہوئی تو اسکونفع ملا که رقم کم دی اور لی زیادہ ،تمامی عقو د فاسدہ ہیں خواہ زیج ط ہو یار بو، یا قمار،ان کے ذریعہ اگر حربی کفار ہے مسلمانوں کونقع ہوتو جائز ہے لیکن اس کا اناجائز لیخی کفارکونفع بویدناجائز ہے۔ بخریش ہے کہ ای لاربسو ا بسنھیسمسا فسی حرب عندهما خلافا لابي يوسف وفي البناية وكذا اذا باع خمرا او زيراً ميتة و فامرهم و اخذ المال كل ذلك يحل له اك ش بكر لايخفي نسمسا اقتضى حل مباشرة العقداذا كان الزيادة ينا لها المسلم ، ورمخارين رولا بيس حربني و مسلم لان مساله ثمه مياح فيحل برضائه مطلقا بلا ، *روالخاریس ہےکہ حتی* لو باع هم شرهما بدرهمین اوباعهم میتة بدر اهم سَدُ مالا منهم بطريق القمار مااذا حصلت الزيادة للمسلم ، اورشرعابي عقد، ركمت نبيل كهنتركت ميس مال نثركت معلوم ومتعين ببونا حيا بيجاور مال اداغير معلوم اورغير ى بهو، شركت ميل خرنبيل بهوتى كه نفع بهوگا كه نقصان؟ اور نقع بيونو كتنا بهوگا؟ اور نقصان كى ت میں کتنا نقصان ہوگا؟ مگراس مذکورہ بیمہ میں معاملہ برعکس ہے کہ جورقم بیمہ دالے کو ملے ہ معلوم ہے مرجور تم ممینی کو ملے گی وہ جمہول ہے کہ وفت شرکت کسی کو خبر نہیں کہ اس تخص تنارو پییدوصول ہوگا ،اگرموت جلد واقع ہوتی تو روپییم وصول ہوا ،بصورت دیگر زیادہ ، ں تخص نے بغرض شرکت بھی روپہیدیا ہوتب بھی شرکت قاسدہ ہے کیونکہ مقرر کردیا گیا

ا تنارو پیدوالیل اون گا، شرکت فاسده قرض بن جاتی ہے، درمخاریس ہے کہ تسفسیس

والمراج المسابق المسابق المحالات المحال

باشراط دراهم مسماة من الربح لاحد هما لقطع الشركة، اوررواكم ارش ب كه و ذلك يقطعها فتخرج الى القرض او للبضاعة، والله اعلم احمديار فان عفى عنه ( نآدى نيمير 48 مطبوع كمتبه اسلام يجرات باكتان)

فتوى تمبر 🖸

ر دمولوی کفایت الله صاحب

تابعین، تبع تابعین اور آئمہ جمہد ین سے ثابت نہیں، اس سے مفتی کی کیامراد ہے؟ آیا ہے کہ ان امور کی اصل ثابت نہیں یا ہیت کذائم است نہیں، بر نقد براول غلط ہے کیونکہ ان تمام امور کی اصل ثابت نہیں یا ہیت کذائم یا ہے جو بالیقین قولاً وفعلا رسول الله تنافی تفایت ہے اور اصل طاعات سے ایصال ثواب کرنا ہے جو بالیقین قولاً وفعلا رسول الله تنافی تفاید ہیں ہے اور عقائد الله وات عقائد الله سنت میں سے ہے چنا نچ شرح عقائد میں ہے کہ و فی دعاء الاحیاء الاموات

اى صدقة الاحياء عنهم اى عن الاموات نفع لهم اى لاموات.

اورا حادیث کثیرہ ہے بھی ایصال تو اب کا جُوت ہے اس کو بیکہنا کہ یہ ندرسول اللہ من اللہ علی ایما کہ یہ ندرسول اللہ من ایسا من من ایسا من اور ند آئمہ جہندیں ہے ، ندتا بھین ہے دنیا ہیں ایسا منتی بھی موجود ہے جسکو یہ خبر بھی کند ہے من اور افتراء خالص ، اور بہتان ہے ۔ دنیا ہیں ایسا منتی بھی موجود ہے جسکو یہ خبر بھی منبیں کہ ایصال تو اب خود حضور علیہ السلام ہے ثابت ہے اور حضور کا ایکن اس کے اصحاب وا تباع کا معمول ہے ۔ بیا مماور فتو کی نولیں؟ اگر بیمراد ہے کہ ھیجات ثابت نہیں تو اس پر شرکی دلیل قائم کرنی ہوگی ، کہ کی چیز کی مشروعیت کے لئے اس کے جملہ خصوصیات و ھیجات کا اثبات بھی ضروری ہے۔ ایسا ہوتو قر آن کے اعراب، اس کے پارے بنانا، منز لیں اور دکوع مقرد کر کا ، اور منبط احوال روات وغیرہ سب بی بدعت ہوں گے ، تدوین علوم کتب احاد ہے جمع کرنا ، اور صبط احوال روات وغیرہ سب بی بدعت ہوں گے ، تدوین علوم دیدیہ و تفاسر قر آن و قیام مدارس اسلامیہ سب منوع ہوجا کیں گے ، کہ دیا مورم اپنی خصوصیات و بیدہ و تفاسر قر آن و قیام مدارس اسلامیہ سب منوع ہوجا کیں گے ، کہ دیا مورم اپنی خصوصیات

ر نے نتوے کو باطل کرتا ہے کیونکہ مفتی نے اس سے اوپر لکھا ہے کہ تمام رسومات لوگوں کے راعات ہیں تو جو چیز بقول مفتی رسوم میں داخل ہے وہ تھم شری تو نہ جھی گئی لاہذا مفتی کے رکھی بدعت کہنا اور اس کے مرتکب کو ایک بھی بدعت کہنا اور اس کے مرتکب کو نا کا رہتا نا غلط ہوا اور باطل تھہرا ، اور ایسے باطل تھم کو جو کہ دل سے گئر ا ہے بصورت فتوئی لکھ ریہ نا غلط ہوا اور باطل تھہرا ، اور ایسے باطل تھم کو جو کہ دل سے گئر ا ہے بصورت فتوئی لکھ ریہ نا فا کہ بیشری تھم ہے بذات خود بدعت سرید ہے۔ جس پر مفتی کی تعریف صاوق پر رہن ہے ہو تا اور ایکے ترک رہنا اور ایکے ترک رہنا اور ایکے ترک رہنا میں شامل مسلمان کی مدد کر نا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ بھرہ تعالی خوب واضح ہو چکا کہ رائے میں شامل مسلمان کی مدد کر نا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ بھرہ تعالی خوب واضح ہو چکا کہ رائے میں شامل مسلمان کی مدد کر نا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ بھرہ تعالی خوب واضح ہو چکا کہ

والمحالي مسانية الماسية المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ال

امور فذكوره تابت الاصل بین ان كے بدعت ہونے كاتھم باطل ہے بھر ان كے ترك كرنے كرانے كى كوشش كرنائع فيرہے مفتی نے آگے جو حدیثیں كھی ہیں، من احد ث النح و كل بدعة ضلالة \_\_\_\_\_اورو من داى منكم منكراً \_\_\_\_\_الخ ان كے معانی مفتی نے تھے یا نہ تھے گركا گرى كا اتباع اورا كی برامر بین موافقت، اورا پی زندگی كو كائگرى طواغیت كے اشاره ابرو پر ناركر ڈ النا، وغیرہ جیسی تمام چیزیں مفتی صاحب كی نظر میں ان احادیث میں ہے كى حدیث كا مصدات نہیں بنتی ہیں \_اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمدواله مانے كی توفیق عطافر مائے۔وصلى الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمدواله واصحابه اجمعین بوحمة و هوارحم الراحمین ١٥ تحریار خال فی عنہ

( فأوى نعيميد ص 52 مطبوعه مكتبداسلامية مجرات )

فتوى تمبر 🗗

كيافرمات بين علائے وين اس مسئله بين كه

صحیح تاریخ ولادت باسعادت کیا ہے؟ آیا کیم رئیج الاول یا نویا بارہ رہیج الاول؟ علامہ بلی مرحوم نے بارہ رئیج الاول کا انکار کیا ہے مولانا محمد منظور نعمانی نے نور بھے الاول کوتر نیج دی ہے۔اس میں تر نیج کس تاریخ کو ہے اور کس تاریخ پراتفاق ہے؟ الجواب:

 یہ ہے کہ ولا دت مبارکہ بارہ رہے الاول دوشنبہ مطابق ایریل یانچ سوستر 570 بوقت صبح کو وئی، ای پراہل عرب وعجم کا اتفاق ہے اور اہل تاریخ ای کو اختیار کرتے ہیں، چٹانچہ حرمین ریفین میں اس تاریخ کوتحفل میلا دشریف کا انعقاد ہوتا ہے، اس تاریخ کواہل مکہ مکرمہ مولد ک جناب مَلَاثِیمُ کی زیارت ہے مشرف ہوتے ہیں۔

حضرت سينخ عبدالحق محدث دہلوی عليدالرحمة اين كتاب مدارج النبوة ميس فرمات ب كه،مشهور آل است كه درر زيج الاول بود، ودر، دواز دهم رئيج الاول بود، بعضے گفته اند، كه بدو الجے کہ گزشتہ بعض ہشت ، شنبے کہ گزشتہ ، ونز دبینے دہ آمدہ ، وقول اول اشہر دا کثر است ، وممل ل مكه بريس است ، وزيارات كردن ايثال ،موضع ولا دت دريس شب دخوا ندن مولود \_ مواہب اور زرقانی میں ہے کہ

فقيل ولد ليلتين خلتا منه وقيل لثمان خلت منه وقيل اثنا عشر من بيع الاول، وعليه عمل اهل مكة قديماً و حديثًا ، في زيارتهم موضع ولده ى هذا الوقت أي ثناني عشر ربيع الاول ، وقيل سبع عشرة ، وقيل ثمان مشرة والمشهور اله تُركي ولد في يوم الاثنين ثالي عشر ربيع الاول و هو ول مسحمد بن اسحاق وغيرة، وقال ابن كثير و هوالمشهور عند الجمهور بالغ ابن الجوزى و ابن الجزار فنقلا قيه الاجماع و هو الذي عليه العمل.

- تاری این طلدون م 7 ج سوم میں ہے کہ جمہور مؤرضین کا اس بات پرا تفاق ہے كرفة وحضرت عبد التدابن عبد المطلب (رضى الله عنه ) كانتقال كے چند ماه بعد بار موسى رئيج لاول توعام القبل کے پہلے برس مجین روز کے بعد حضور علیہ السلام بیدا ہوئے۔اس کے حاشیہ الكلفائي كمام الفيل يا في موسر 570 كمطابق ب

غرض ميركه قابل اعتما داورمشهورترين روايت ميري كه باره رئيج الاول دوشنبه بوفت من صادق ولا دت مباركه بوني ، نوريج الاول كاتوكس نے قول بھی نه كيا، جيساً كه او پرورج شده وایات سے تابت ہے البدا مولوی منظور کا نوکور نیے دینا جہالت ہے کیونکہ جب قول ہی نہ ہوتو زج کیسی؟

الكالي ميات مكيم الامت الله المالية ال

زیاده تخفیق منظور ہوتو اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کے رسالہ مبار کہ نطق الہلال میں دیکھو، واللّٰداعلم \_احمدیار خان عفی عنہ ( نآوی نعبیہ ص59 مطبوعہ کمتبہ اسلامیہ مجرات )

فتوی تمبر 👁

کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ جھے کو 31رو پید حکومت سے پنش ملتی ہے۔ اب میری خواہش ہیں کہ جھے کہ میں اپنی اس مسئلہ میں کہ جھے کہ اس کے ہاتھ فروخت کروں، اس کی قیمت کے ماتھ اپنے لڑکے کی شادی پرخرچ کروں، از روئے شرع جائز ہے کی شادی پرخرچ کروں، از روئے شرع جائز ہے یانا جائز؟

الجواب:

پیش گورنمنٹ کی طرف سے ایک انعام ہے جو کارگر ارول ، طازموں کو دیا تاہے کل پیشن یا بعض کے بدلہ بیں نفتر رو پید لیما حقیقت بیں انعام کے کوش دومر اانعام لیما ہے ، کو یا تبدیل انعام بالانعام ہے ، لبدانہ ہے ہے ۔ بی رشوت ، لبذا کوئی قباحت نہ ہوگی ، کما فی العدید فیانها مبادلة بھیئته ، یا زیادہ سے نہادہ ایک تی پیش بیوش چور ٹرنا ہے ، اور حقوق نافع بحوق نافع بحوق نافع بحوق نافع بحوق نافع بحوق نافع مرد کے ، درمخاریس ہے کہ فیفتی بحواز النزول عن الوظائف بمال ، شامی بی کی المحالے کر یجوز اخذ العوض فیفتی بحواز النزول عن الوظائف بمال ، شامی بی کی المحالے کر یجوز اخذ العوض علمے وجد الاسقاط للحق ، اس بی بی ہی ہے کہ هذا حق حیاہ لدفع المضرر و ذالك حق فید عصلة فیلا جامع بینهما فافتوقا ، اور الاشاہ والظائر بی ہے کہ قد تعدار فی المفقی المجواز سرمال بیکل جائز ہے ۔ واللہ الله بمال یعطی لصاحبها و تعارفوا دفیل فینہ فی المجواز ۔ بہرمال بیکل جائز ہے ۔ واللہ اعلم ۔ احمدیار خان عنی عنہ و تعارفوا دفیل فینہ فی المجواز ۔ بہرمال بیکل جائز ہے ۔ واللہ اعلم ۔ احمدیار خان عنی المحواز ۔ بہرمال بیکل جائز ہے ۔ واللہ اعلم ۔ احمدیار خان علی کان کان کو تا میں موال میکل جائز ہے ۔ واللہ اعلم ۔ احمدیار خان کان کی عنہ المحواز ۔ بہرمال بیکل جائز ہے ۔ واللہ اعلی میکر اس بیکر ات یا کتان )

فتوى تمبر 🖸

کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ و جدید طریقہ فوٹو گرافی سے جائدار کی تضویر تھینچنا یا چھوانا جائز ہے تو تھینچنے اور مجوانے والے کا شرعی علم کیا ہے؟ اور ضرورت شدیدہ میں جیسے پاسپورٹ وغیرہ بنوانے کے اقعہ پرنو نو کھیوانا کیسا ہے؟ بینواتو جووا۔

بواب:

جاندار کی تصویر کھینچا، یا کھیوانا مطلقا نا جائز ہے، خواہ قلم ہے کھینی جائے یا توٹوک
رح بنائی جاتے ، خواہ مٹی سے بناؤ یالو ہے سے بنائی جائے ، مسلم اور بخاری شریف میں فرت عاکشرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان اصحاب هذا الصور یعذبون یو ما قیسامة یقال لهم احیوا ما خلقتم ، ایک اور روایت ہے کہ اشد الناس عذاباً یوم قیسامة الذین یضاهون بخلق الله ، ایک اور روایت بخاری ہے کہ من صور صورة مدب به ، حضرت عبراللہ بن عمال الله ، ایک اور روایت بخاری ہے کہ من صور صورة مذب به ، حضرت عبراللہ بن عمال الله علی افساء الصورة اما اللہ علی افساء الصورة اما السحویر فہو غیر جائز لانه هاة بخلق الله ۔

ان احادیث و عبارت فقیرہ ہے معلوم ہوا کہ جاندار کی تصویر بنانا مطلقا نا جائز ہے اور بنانے والاسخت گناہ گار ہے اور سنحق عذاب بھی ، فو ٹو کو آئینہ براس لئے قیاس کرنا دونوں کی صورت خود بخو د چھپ جاتی ہیں فو ٹو گرافر کا کوئی عمل نہیں ہوتا ، غلطی ہے اس لئے کہ دونوں توں میں چند طرح فرق ہے اولاً تو بیر کہ آئینے میں صورت لینے ہے وہ نصویر مقصود نہیں بلکہ بین بلکہ اپنے چرے کے عیب فقص یا خوبیال معلوم کرنا ہے اور نقائص کو دور کرنا ہے لہٰ اس کو میں بلکہ معربی ایک میں صورت بین مقصود ہے۔ محمد میں بالکہ اس کی صورت بی مقصود ہے۔ محمد میں بالے کہ اس میں صورت بی مقصود ہے۔

دوم میر که آئیندوالی صورت کو بقاء نہیں ، جہال مقابل سے اسے ہٹایا تصویر غائب میکن فوٹو والی صورت باقی ہے اور باقی رہنے والی صورت کشی حرام ہے۔

سوم میرکداگر چدنوٹو میں صورت خود بخود آجاتی ہے لیکن اسکو باقی رکھنے کے لیے مل کیا جاتا ہے مثلاً صاف کیا جاتا ہے میں مارے فعل ہی تو ہیں۔

چہارم میر کہ فوٹو یا تصویر کے حرام ہونے کی حکمت سے ہے کہ مشرکین اس کی پرستش کرتے ہیں لہٰذاان کا بنانا ہی شریعت نے منع کر دیااور چونکہ غیر جاندار کی پرستش نہیں ہوتی لہٰذا والمستند كالمحالات المالي والمالي والم

التسمس والعمر والحوا حب والتسجوه الحصراء فلنا عينه لا تمثاله بينجم بيكم من كم مناسب السلام كا آئيزين جره جناركه كوملاحظ فر مانالص سے ابت ب اور تصور كى ممانعت بھى نص سے تابت سے كمانى الحد يرث ابدا بانى اور آئيزك شكل كاجواز تو نص اور تصور كى ممانعت بھى نص سے تابت سے كمانى الحد يرث ابدا واقع ور كے ممانعت بھى نص سے تابدا ووقع ور كے ممانى رہے گا۔

تصویر کھینچنے والے کے احکام نہ کورہ بالا اجادیث ہے معلوم ہو گئے کہ وہ بڑے مجرم بیں ان کے لئے مخت عذاب ہے ان سے بروز قیامت کہاجائے گا کہ ان تصاویر میں جان ڈالو، بہلوگ حرام کے مرتکب بیں تادفتیکہ تائب نہ ہول، ان کوامام نہ بنایا جائے، نیز تصویر کھیجوانا بھی

العرم يل واطل علانه اعانة على المعصية ورضاء به اور

ضرورت شرعیه کے برموقع پر میں موجودر بہتے ہیں کیونکہ السف رور ات تبیہ ح المحظور ات .....واللہ الم

( یعنی ناگزیر ضرورت کے وقت نضور کی رخصت ہے کیونکہ شرع میں تنگی نہیں ) احمد یار خان عنی عنہ ( فاوی نعیمی من 61 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ مجرات )

اس زمانے میں تصویر کے جائز اور ناجائز بھنے میں علماء کرام کی اپنی اپن تحقیقات ہیں سے اور احوط میہ ہے کہ تصویر حرام ہے، اس مسئلہ کواچھی طرح جانے کے لئے درج ذیل کتب

- فآوي رضوبيازاعلى حضرت عليدالرحمة
- فأوي تعيميه ازحضرت مفتى افتذارخان فيمي عليه الرحمة \_
- 0 شرح مسلم شريف از حضرت مولا ناغلام رسول سعيدي مدظله العالي \_
  - اسوءالعز برازحضرت مفتى محمد فيض احمداوليي مدخله العالى \_ 0
- تنقيدات على مطبوعات ازحصرت مفتى اقتدار خان فيمى عليه الرحمه

فتوی تمبر 🗗

علائے دین کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک عیسائی نے 26 محرم تیرہ سوانسے جری ، بمطابق سوله مارج انيس سوجاليس 1940 ء كے الفصل اخبار میں ایک مضمون دیا جس میں اس نے قرآن پاک سے حضرت عیسی علیہ السلام کا ابن اللہ ہونا اور افضل الرسل ہونا ثابت کیا ہے اور دعویٰ کیا کہ ان ولائل کا کوئی عالم جوہب میں وے سکتا۔ آپ مہریانی کرے ان کے جوامات رقم فرما تميں۔

اشتهار فرورة فقير كي نكاه سے كرراءاس ميں محض دھوك بازى سے كام ليا كيا ہےاس کے دلائل تار عنکبوت سے جی زیادہ کمرور ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔

ميركي وليل يادرى عيمانى نے الكھا ہے كيو مشهوا بوسول يأتى من بعد اسمه احمد، میں حصرت عیمی فرمائے ہیں کہ میں ایک رہول کی خوش خبری دیتا ہوں جومیرے بعد آئے گااس كانام إجربوكا غورطلب بات مدے كداكر احمد سول نے آكروين تے كو جھالا تا تھا اور اس كے

والامتين كالحارث الماتين كالحارث الماتين المات

غلاف چلنا تھا تو کیا حضرت سے ایسے رسول کی آمد کو بشارت کہد سکتے ہیں؟ نہیں کہد سکتے شجے۔لہذااس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ احمد رسول نے آگر سے کے لئے راستہ صاف کرنا تھا اور بتانا تھا کہ نجات سے کے ساتھ ہے۔

جواب:

بإدرى جى اسلام نے دين سيح كوكب جھٹلا بااوراوراسكى مخالفت كہاں كى ؟ اگراسلام کہتا کہ دین سیحی جھوٹا تھا؟ یا حضرت سیح علیہ السلام نبی ہیں تو حجٹلا نا تابت ہوتا اسلام نے دین مسيح تو كياتمام آساني دينوں كى تقيد يق كى اور ان كے لانے والے نبيوں كو برحق فرمايا۔ تمام آسانی دینوں کی تصدیق کی اور اسکے لانے والے نبیوں کو برحق فرمایا ، ہاں ان تمام دینوں کی ا یک ایک میعاد تھی،جس پر پہنچ کروہ ختم ہو گئے ، دین موسوی جس طرح حضرت سے علیہ السلام کی تشریف آوری سے ختم ہو گیا ای طرح وین عیسوی اسلام کی آمہ ہے ، تو کیا کہا جاسکتا ہے کہ ، حضرت سے علیہ السلام نے دین موسوی وابرا ہیمی کو جھٹلایا؟ قاعدہ ہے کہ جب بچے نسکول جا تا ہے تو جھونی کلاسوں اور مدرسوں میں تعلیم یا تا ہے،جس قدراس کی علمی ترقی ہوتی جاتی ہے اس قدر بری کلاسوں اور بڑے مدرسوں میں جاتا ہے بڑے استاداور بڑے مدرس کے پاس پڑھتا ہے تو كيا براے مدرس چھو فے مدرسين كو جھٹا تے ہيں؟ نہيں نہيں بلكه ان كے غير مكمل كام كومكمل كردية ہيں، نيہاں تك كەلۇكا بى اے۔ائم اے نے بى اليس ك وغيرہ پاس كركے راحت حاصل کرلیتا ہے، ای طرح سمجھو کہ انبیاء کرام دنیا کوحسب ضرورت تعلیم دیتے رہے یہاں تک كدد نياكة خرى معلم كال تَأْيَيْنِ أيك مكمل دين ليكرتشريف لائے اور ممل سبق دنيا كووے كے الإمامكمل كداب دنيا كوكسي اوراستاد كي ضرورت ندري ،رب نے فرمايا ،اليوم الحسملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى -ربابيكما كدهرت تعليداللام خصورعليداللام کی تشریف آوری کی خوش خبری کیوں دی؟ تواسکی چندوجوہ بیں ،اول مید کدونیانے حضرت سے علیہ السلام کو جھٹلا یا مکرتا جدار د نیا منافی آفیا ہے انکی تقدیق فرمائی جس سے دنیا کے کوشہ کوشہ میں ان کی تقید بین ہوگئی دنیانے ان کواوران کی کنواری مطیبہ، طاہرہ والدہ ما جدہ کوعیب لگایا تمراس رحمت عالم النيوم في ان كروامن عفت سے يردهم ايبادورفر مايا كه جوقر آن ير سعان ك

طہارت کے گیت گائے ،جس درس تو حید کو حضرت کی لائے تھے رحمت عالم کا اُلی آئی آئی نے اس کو پالیہ بھیل تک پنچایا ،غرض ہے کہ حضور علیہ السلام کی بدولت اٹکی تقد بین ، اور اٹکی والدہ ماجدہ کی پاکدائنی کی تائید ہوئی نیز اٹکی کتاب انجیل کی تقد بین ہوئی النظے کام کی بھیل ہوئی تو پھرخوش ہو کروہ کیوں نفر ماتے کہ لوگو عبد سر ابو سول یاتی من بعدی اسمہ احمد ،اگر قرآن نے اس طرح ا تکا جرچانہ وتا تو آج دنیا ان کے نام تک سے نا آشنا ہوتی آج دنیا میں ان کتاب رسالت تکی گئی نے ظاہر فرمایا ،جن کا ذکر اسلام نے نفر مایاان کے قام روش ہے جن کو آفاب رسالت تکی گئی نے ظاہر فرمایا ،جن کا ذکر اسلام نے نفر مایاان کے قام تک بھولے جانے ہیں۔

پاداری جی ایمی کانام اسلام سے ذکرہ ہے نہ کہ آپ سے بادری جی آب نے شاید سوتے میں کردیا کہ اجررسول نے آکمی کے لئے راستہ صاف کرنا تھا، جناب ا ہوش سنجالوا ادشاہ کے آنے سے پہلے راستہ صاف ہوتا ہے یا گزرجانے کے بعد؟ بادشاہ کے آنے کی خبرتو سکے ماتحت لوگ دیتے ہیں نہ کہ ماتحت کی خبر بادشاہ ساس سے بیمعلوم ہوا کہ حضرت سے علیہ السلام نے ایک بادشاہ کی آمد کی خبر دی اور ان کے آئے کا راستہ صاف کیا ، تمام انبیاء نے ان بادشاہ کی آخر کی اور ان کے آئے کا راستہ صاف کیا ، تمام انبیاء نے ان بادشاہ کی آخر ہیں ایک امت کو دیں اور ان کی آمد کی دعا کی مائلیں جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعافر مائی رہناو ابعث فیہم دسو لا منہم انہی کہ والوں میں رسول امراہی میں پیرافر مانا۔

مین کائیں جن کے انبیاء مائلیں رسل جن کی دُما وہ دوجہاں کے مدعا صلی علے میں تو ہیں

دوسری دلیل:

آپ فرماتے ہیں کہ کیف تھلک امدہ انا اولھا و عیسی بن مویم آخر ھا (الحدیث) لینی امت کے شروع میں ہیں ہوں اور آخر ہیں عیسی ابن مریم ہیں وہ تاہ نہیں الحدیث کے شروع میں میں ہوں اور آخر ہیں عیسی ابن مریم ہیں وہ تاہ نہیں ہوئتی۔ دیکھیے کس صفائی سے فرمانیا کہا گر چہامت کی نجات شروع میں تو مجھ سے وابستہ ہے گر آخری زمانہ میں سے ابن مریم ہی نی نجات کا ذریعہ ہو تگے۔

جواب:

یادری جی ایدانی گنگاکس طرح بہدری ہے؟ حضرت سے علیہ السلام تو حضورعلیہ السلام تو حضورعلیہ السلام ہے بعد میں کیوں کر ہوگئے؟ افسوس اہم نے آئھ پرپٹی بائدھ کر حدیث کھی ، سننے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی موشیت ہے ونیا میں تشریف لائے شقاب دوبارہ اسمی نبی خوالزمان کی حیثیت ہے آئیں حیثیت ہے آئیں گئے، جیسے ایک جی کی چہری میں کسی مقدمہ کی گوائی دینے جائے تو اگر چہرہ اپنی کی مقدمہ کی گوائی دینے جائے تو اگر چہرہ اپنی کی مقدمہ کی گوائی دینے جائے تو اگر چہرہ مرحومہ کا کیام تبہے؟ کہ ایک نبی معظم اس امت کا فردہے۔ اس حدیث میں بہی ہے۔

کیام تبہے؟ کہ ایک نبی معظم اس امت کا فردہے۔ اس حدیث میں بہی ہے۔

تیسری دیل :

چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان گونا گول مصائب میں گرفتار ہیں اور دنیا میں ہرلحاظ اسے کردیا ہیں اور دنیا میں ہرلحاظ سے کرد ہے ہیں کا سبب بیزی ہے کہ جناب سے کوقیول کر کے دین سیخی میں داخل ہیں ہوتے۔

جواب:

مسلمانوں کی پہنی اور کروری صرف اس لئے ہے کہ وہ اسلام پر پوری طرح قائم نہ
دے ورنہ جب تک وہ پڑتہ مسلمان تے ، تب تک انھوں نے یہودی ، عیستانی ، شرکین وغیرہ کو
اپنا غلام بنائے رکھا ، پاوری صاحب پچیلی اڑائیاں بھول گئے ، کیا قادسہ اور برموک کے میدان
آپ کو یا نہیں دہ کہ جہاں عیسائی سات لا کھاور مسلمان صرف چالیس ہزار سے گرعیسائیوں
کودہ مار پڑی کہ تہمیں بھی پہنہ ہے ۔ تنہارا سراب تک درد کرتا ہوگا ، مسلمانوں نے روم اور ایران
بلکہ تمام دنیا پر صدر ما برس تک نہایت شان و شوکت سے جکومت کی ، اب فرا سور رہ ہیں ، گر
بلکہ تمام دنیا پر صدر ما برس تک نہایت شان و شوکت سے جکومت کی ، اب فرا سور رہ ہیں ، گر
بسیم کو کہ میہ سوئے ہوئے شر بین ( کسی وقت بھی جاگ سکتے ہیں) اچھا اگر ہم مان لیس کہ
عیسائیت سے بڑت التی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اینگلواغٹرین کی انگریز کے سانے موہ پی جبتی بڑت
بھی نہیں ، امریکہ والے اپنی شخو اہ سے ان کو پندرہ ہیں دو پے ماہانہ شخواہ دیتے ہیں ، جس سے ان
کی بھیکل گر زان ہوتی ہے۔ کہ نہ یاؤں میں جوتا ہے سر پر ٹو پی نہ بدن پر عمرہ کیڑے ، ان کا

المعلى المعتاب المعتا

پوهمي دليل: پوهمي دليل:

جب کوئی نی زغرہ ،آسان پرنہ گیا ،اور خدانے اس قابل نہ سمجھا کہ دوبارہ امت مدید کی اصلاح کرے ،اس عظیم انتان کام کوکرنے کے لئے صرف سے کوہی منتخب فر مایا گیا ، ایکے سے کی فضیلت میں کیا کی رہ گئی ؟

#### واب:

میں ایک مثال بیان کرتا ہوں ،

بادشاه نے دشمن کے مقابلہ میں ایک سپدسالا رکمانڈرکوسردار بنا کر بھیجا مگردشمن اس سے نہ دیا ، بلکہ اس کے تل کی تیاری کی گئی ، لہذا بادشاہ نے اسے واپس بلالیا ، دوسراسید سالار بجابجس نے بتمام دشمنوں کومغلوب کرلیا بادشاہ نے خوش ہوکر تھم دیا کہ چونکہ تم وتمن پر غالب من خوب حكمراني كرو بهلے كودوسرے كا ماتحت بنا كر بجيجا بتاؤان دونوں ميں سے كون بڑے ہے والا ہے؟ ہر عقل مند کے گا کہ دوسرا، حضرت عیلی علیدالسلام کے بہودی اس طرح دشمن والم المحول في المي كول كرف كاراده سه قيد كرديا ، اس وفت مدد اللي في ان كى غیری کی ،اور آسان پر بلالیا، برخلاف اس کے کہ حضور علیدالسلام کوساری دنیا کی ہدایت کے کے بھیجاء انھوں نے بغیر دنیاوی سامان اور شان وشوکت کے ساری دنیا کا مقابلہ کیا ،صرف يس (٢٣) سال كاليل مدت ميس ونياكى حالت بدل دى، پيغام اليي پېنچار ماكريساايه نبى جاهدالكفار والمنافقين واغلظ عليهم ككافرول اورمنافقول يرجهادكرواور وب سخى فرمانا، بولو! جو كفارست تنك آكرتارك الدنيا بوجائے، اور جود نيا ميں ره كرد نيا والوں ن اصلاح كرتار ب، دونون من كون برت د تبدوالا بي؟ ما في رما آسان برجانا ال مين توكو كي ى خاص نصليت نبيل كرتم صرف اس وجه سے حضرت من كوافضل الرسل مان لو، حضرت ركس عليه السلام توحضرت من عليه السلام ي اوير بين وه ساتوي آسان بلكه اس ي او ير لین جنت میں ہیں، اور جا ند، تارے، ملائکہ، اور سورج بھی تو آسان پر ہیں کیاتم اکو بھی حضرت میں جنت میں ہیں، اور جا ندہ تارے، ملائکہ اور سورج بھی تو آسان پر ہلا یا جانا، وہال کی سیر کرنا کہ خداوند قد دول کی میر بانی ہو جانے والی کی میمانی ہو، ملائکہ لینے آسی، جنت دو زخ ، عرش ، کری وغیرہ کی سیر ونظارہ کرایا جائے ، راز و نیاز کی باتیں ہوں، اس جانے میں اور اس جانے میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے حضور علیہ السلام ''اس' طرح گئے اور آپ کے سے علیہ السلام ''اس' طرح گئے۔ یا نیچو میں دلیل

ہم سے علیہ السلام کوخدا کا بیٹا کیوں نہ ما نیں جب قرآن کہتا ہے کہ خدا ہی جی وقیوم ہم سے علیہ السلام کوخدا کا بیٹا کیوں نہ ما نیں جب قرآن کہتا ہے کہ خدا ہی جی وقیوم ہے ، لیمن کے دوہزار سال سے زندہ اور غیر متنفیر ہے ، مگر سے دوہزار سال سے زندہ اور غیر متنفیر آسان پر بیٹھا ہے ، لہذا وہ بھی خدا یا خدا کا بیٹا ہے۔

جواب:

پادری جی ایرتو خوب کہا، کہ جس کی عمر بردی ہو، اور جوآسان پر بیٹھا ہوتو وہ خدایا خدا
کا بیٹا ہے، پھر تو سارے فرشتے خدا کے بیٹے ہوئے، چا غد، سورج ، اورادر ایس علیہ السلام بھی
خدا کے بیٹے ہوئے چاہیں، بتاؤ خدا کے کتے بیٹے ہیں؟ اور کس کس بیوی سے پیدا ہیں؟
تہمار ےخدا کا کتنی جگہ نکاح ہوا؟و ما قدر و االلہ حق قدر ہ (القرآن) اگر او پر ہیں
نفیلت ہواکر نے تو دریا ہیں حباب (بللے) او پر ہیں اور موتی نیچے، تو کیا بلبلہ (جباب) موتی
سے افعال ہوتا ہے؟

حباب برسرآب ومحمرنة دريا است

حضرت سے علیہ السلام صرف ڈیڑھ دن آسان پر قیام فرمائیں گے جواس دنیا کے اعتبار سے صدھا سال ہیں ، اور جس زمانہ ہیں وہ دنیا ہیں قیام فرمانہ ہوئے وہ زمانہ ان کی عمر میں شار نہ ہوا، اگر چلو مان بھی لو، تو کیا بڑی عمر والا ہر چھوٹی عمر والے سے ہر طرح افضل ہوگا؟ اگر باپ کی عمر پچاس سال اور بیٹے کی عمر سوسال ہوتو کیا بیٹا باپ سے افضل ہے؟ حضرت سے علیہ السلام نے تینتیں 33 سال دنیا ہیں قیام فرمایا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے

چھٹی دلیل:

خدا کے سواکسی انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ مردے زندہ کرے، آدم ہے کیراب
تک کسی نے ایسا نہ کیا ، لیکن ایک ہستی الیمی پائی جاتی ہے، جس نے مردے زندہ کیے، وہ
ہمار نے منجی (نجات دینے والے) خدا جناب حضرت سے ہیں اب آپ کے لئے دوہی راستے
ہیں یا تو بیت لیم کریں کہ قرآن کی بیآیت ورست نہیں کہ خدا ہی مردے زندہ کرتا ہے، یا پھر بیا
مانیں کہتے خدا کا بیٹا ہے کیونکہ بیٹا باپ سے جدا نہیں۔

#### بواب:

والمحالي ميات مين الامت الله المحالي ا

نے ان کے نام برکت سے مردے زندہ کیے ایک نابینا انصاری بوڑھی عورت نے حضور علیہ السلام کا نام شریف کیکرا ہے بیٹے کوزندہ کیا۔

ويجهوشرح قصيره برده شريف ازخر بوتى عليه الرحمة ،اس شعر كے تحت

ناسبت قدرة ايارة عظما

احي اسمه حين يدعي دارس الرمم

امام ابوصيفه عليه الرحمة فرمات بي كه:

وسالت ربك فى ابن جابر بعد ما ان مسات احيساه قسدار ضساك انكى امت كاوليان بهى مرد كن نده كيمثلًا حضرت قوث ياك قدى مره نے كيے۔

یادری صاحب!

اگر چہتم ان باتوں کو نہ مانو گر چونکہ تم سنے ہم کو ہمارے ندہب سے الزام دیا اس لیے (بقاعدہ فن مناظرہ) بیجواب دیا گیا۔اورسنیئے۔

حضرت اسرافیل علیہ السلام صور پھونک کرتمام مردوں کوزندہ کریں گے حضرت عزیر علیہ السلام نے سوسال بعدایک مردہ گدھازندہ فرمایا تو کیا آپ ان کو خدا کا بیٹا مانیں گے؟ العیاذ باللہ بیار ہیں ہے کہ العیاذ باللہ بیار ہیں خوب کہ گئے کہ باپ سے بیٹا جدائیں۔

توجوحال بیٹے کا ہوہ ہ خدا کا اور جوخدا کا وہ بیٹے کا کیوں کہ جدائی جوہیں مانے ہو،
تہمارے ندہب کے تحت تولا زم آتا ہے کہ خدا کو بھی یہود یوں نے سولی دے دی ہو، اگر کہوہاں
ایسا ہے تو تہمارے ایسے خدا کو جو مجبوراور مظلوم و کمزور ہو ہمارا دور سے بی سلام ہے کہ جو
یہود یوں ہے بھی کمزور ہے۔

ساتوس دليل:

آدم ہے لیکررسول عربی تک کسی نے پھی بھی نہ پیدا کیا،لیکن سے کی انتیازی شان یہاں بھی موجود ہے سورة آل عران میں ہے کہ انبی اختلق لکم من الطین کھیتة الطیو

ع خدا کابیا ہے اور باقی نبیوں سے افضل بھی۔

پادری جی تم نے دھوکہ دینے کی خاطر کمل آیت نہ الکھی اور ترجمہ بھی غلط کیا، بوری ے اس *طرح ہے*۔

انى قدجئتكم باية من ربكم انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير ـفـخ فيـه فيكون طيراً باذن الله ، وابرى الاكمه والا برص واحى الموتى

لینی میں تہارے رب کی طرف سے آبک نشانی لایا ہوں کہ میں تہارے لئے ۔ کی شکل مٹی سے بنا تا ہوں ،اوراس میں بھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے علم سے فور آپر ندہ رزنده بوجا تابهاور ميس مادرز اداند هے کوشفاء دیتا ہوں ،اور کوڑ دوالے کو بھی ،اور میں خدا

مم سےمرد مے زندہ کرتا ہوں۔(القرآن سورہ آل عران) اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرد ہے زندہ کرتا ، بیاروں کو شفاء دینا ، وغیرہ خدا کے حکم عقاءاخلق كاب جكمعنى بنانے كے بين نه كه يداكرنے كے ، ورنه كھيئة السطير كالفظ ، کار ہوگا (وطومحال) قرآن نے لفظ خلق کو بتانے کے لئے بھی استعال کیا ہے جیسے خلقون افكا (عيرت) (سنويادري.ي)

حضرت ابراہیم نے بھی بیکارااور پرندے زعرہ ہوئے۔

مال کے پیٹ میں فرشتہ بھی پھونک مارتا ہے جب روح پھونکرا ہے۔ حضرت جريل عليه السلام في حضرت مريم رضى الله تعالى عنه كيطن مبارك ميس

نك دى هى اور درجه ميحيت طاهر كيا\_

حضرت آدم عليه السلام كے جم مبارك كوفرشتول في بنايا تھا۔ تو كيا! آب ان سب كوخدا كابيمًا تتليم كري كي سجان الله اتنى قابليت اورعلم بين الجه ھے سلمانوں ہے۔

المحصوي دليل:

قرآن سے کوروح اللہ اور کلمۃ اللہ کہتا ہے، زمین پران کا کوئی باپ نہ تھا نہ ہی وہ انسانی نطفہ سے بیدا ہوئے، یہی وجہ ہے کہ موت بھی ان پر قبضہ نہ کر سکی۔

#### جواب

پادری جی! ، اور بھی تعجب کی ہات سنو،

آپ خود بھی روس اللہ ہیں بمعنی خداکی پیداکی ہوئی روس کیونکہ ہر چیز خدانے بنائی ہے، حضرت عیسی علیہ السلام چونکہ خلاف عادت اور بغیر والد کے پیدا ہوے اس وجہ ان کو روس اللہ کہا گیا اور کلمۃ اللہ فر مایا گیا، یعنی بغیر باپ کے واسطہ کے ،صرف اللہ کی قدرت سے پیدا شدہ روح ، جیسے تم لوگ گر ج کو بیت اللہ کہتے ہوتو کیا خدا اس میں رہتا ہے؟ نہیں بلکہ یہ بیدا شدہ روح ، جیسے تم لوگ گر ج کو بیت اللہ کہتے ہوتو کیا خدا اس میں رہتا ہونے کی بیدا شدہ روح کے انسانی ملکیت ہے وہ فارج ہے، اگر باپ کے بغیر پیدا ہونا خدا کا بیٹا ہونے کی رکیل ہوتو حضرت آ دم علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہوں گے اور حضرت حواعلیہ السلام بٹی ہوں گی ، اور تمام فرشتے بھی خداکی اولا وہونے چاہئیں کیونکہ یہ سب والدین کے بغیر پیدا ہوئے بین غرض یہ کرتبہاری تمام با تیں لغواور بے بنیاد ہیں۔ و اللہ اللہ اعلم المصواب بین غرض یہ کرتبہاری تمام با تیں لغواور بے بنیاد ہیں۔ و اللہ اعلم المصواب بین غرض یہ کرتبہاری تمام با تیں لغواور بے بنیاد ہیں۔ و اللہ اعلم المصواب

# فتوى نمبر

كيافرمات بين علمائ دين اسمسكدين كم

- عشرہ محرم میں تعزید داری جو کہ ہندوستان میں رائج ہے جس میں ،علم و ماتم اور نوحہ وغیرہ ہوتا ہے اہل سنت کے نزد کی جائز ہے یا ناجا نز؟
  - شربعت مطہرہ نے عشرہ محرم مس طرح گزارنے کا تھم دیا ہے؟
    - کیااسلام کی شان وشوکت کے لئے تعزیدداری جائزہے؟
      - اسكى اصليت كيا ہے اور اس ملك بيس ابتداء كيونكم يہوئى؟

اب:

فی زمانهمروجه تعزیدداری بهت سے محرمات ومخرفات پرمشمل ہے اس لئے بیمروجہ داری ناجائز ہے۔

اکٹرنغزیوں میں جاندار براق اور پری غیرہ کی تصاویر ہوتی ہیں۔تصویر بنانا ہنوا نا اور اسکوعزت واحترام سے رکھنا دونوں نا جائز ہیں بخاری ومسلم نے حصر بت ابن عباس رضی اللہ نتعالی عنہما سے روایت کی کہ۔

سُمعت النبي المُنْ الله يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة رها نفساً فیعذبه فی جهنم ١٥ نمي بخاري وسلم نے حضرت عبدالله ابن عباس رضي باست دوايت كى كرفسان كسست لابسد فاعلًا فاصنع الشجر ومالا روح فيداور ت عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه سے روایت كى كه اشد السنساس عداب عندالله ---ورون ۱ ان احادیث معلوم موا که جاندار کی تضویر سازی سخت حرام اور باعث الى ب- بخارى اورسلم بى بروايت سيدنا ابوطلحدض الله عنه موجود بك قسال النبسى لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب و لاتصاوير ، اور بروايت سير تناعا كثرض الله عنها . ٢٠٠٠ ان النبي كَالْمُمْ الله يسكن يسرك في بيسه شياً فيه تصاوير الانقضه ١١٠٠ ں سے معلوم ہوا کہ ہنزت (نثوقیہ طور پر یا احر ام کے طور پر) گھر میں بتصادیر دکھنا منع ہے۔ تعزبيكا في رقم خرج كركے بنايا جاتا ہے پھرتوڑ پھوڑ كردن كرديا جاتا ہے بياسراف ب الكاضائع كرناب يية حرام بقرآن مجيد من بكد ان السلسه لايحب السمسرفين 0 *اوربيب ك*ه ان السميسلويس كسا نـوا اخوان السشيطان وكسان الشيساطيس لربه كفورا ٥٥ورمديث من بكروقال نهي النبي مَكَالِيَهُمُ عَن قيل وقال • وكثرة السوال و اضاعة المال 0 بہت جگہ تعزید کے ساتھ نو حداور سینہ کوئی کی جاتی ہے۔جوغضب البی کا باعث اور سخت جرم ب حضرت ابوسعيدي خدري رضي الله عندي دوايت كه لمعن رسول الله مَنْ النائحة و المستمعة لين توحر فرق سينفوالي

حضور عليه السلام في العنت كى با كي اور روايت بعبد الله بن مسعود رضى الله عنه فرياتے بيں كه ليسس مستامين ضرب السخدود وشق الجيوب و دعا بدعوى البجساهلية ،ايك اورروايت جواين ماجهن كي ال من بكر به كه نهي رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن بصرى كرنا كيے يح بوقر آن بي ہے كريايهااللذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلوة ان الله مع الصابرين ٥ نيزييكي ہےكہ بـشر الصابرين الـذيـن اذا اصـابتهـم مـصيبة قـالوا انا الله وانااليه راجعون ٥ قرآك مصیبت کے وقت صبر کا حکم فرمائے صلوۃ کا امرکر ہے اور ہم بے صبری کا اظہار کریں؟ تعزیه کے ساتھ گانے باہے ہوتے ہیں اور باجہ بجانا سوائے چند موقعوں کے ہرجگہ حرام ہے صدیت شریف میں ہے کہ مع کل مزمار شیطان در مخار میں ہے کہ استماع صوت الملاهي كضرب القصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق وتلذذ و بها كفو اى كفو المنعمة اورحضرت عبدالله بن مسعودرضي الله عندفر مات بي كرصوت اللهوو الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات ، لین گانے باہے کی آواز دل میں نفاق پیدا کرتی ہے۔

نوٺ:

اگر غور کیا جائے قو مروجہ تعزید پر بید یوں کے نعل کی نقل ہے اور ایک طرح ہے اظہار خوشی ہے وہ اس طرح کہ بیزید یوں نے شہداء کر بلا کے مبارک سروں کو نیزوں پر چڑھا کر شہر بہ شہر پھرایا تھا اب اس کی نقل بید ہوئی کہ علم بنا کر اس کی گشت قرید بہ قرید کی جائے جو کی جاتی ہے، بیزید یوں نے اس ظاہری فتح کی خوشی میں تھیل کو واور و میگر خرافات کے ، ان جہلاء نے ، ان بے دینوں نے ماتم کے نام سے اچھل کو دکر انکی انقل اتاری ، غرض یہ کہ پید طریقہ اظہار غم عقلاً ونقل کسی طرح درست نہیں ، حقیقت میں اگر بیدواقعی طریقہ اظہار غم ہوتا تو حضرت زین العابدین رضی اللہ عند سے مید طریقہ خضر ورمنقول ہوتا کیونکہ ان

عشرہ میں محرم میں عبادات کی کثرت کریں ، خدا تو فیق دیے تو پورے دی دن نہیں تو کم نویں اور دسویں کوروزہ رکھیں ، اس زمانہ میں ذکر شہادت سیدالشہد ا ، کی مجالس منعقد ی ، تیج روایات کی روشنی میں واقعہ کر بلا پڑھیں کیونکہ صالحین کے ذکر ہے رحمت نازل ہے ، بکثرت سبلیں لگا ئیں ، کچھو اوغیرہ بنا کران کوایصال تو اب کریں ، کثرت ہے صدقہ ہے ، بکثرت سبلیں لگا ئیں ، کچھو اوغیرہ بنا کران کوایصال تو اب کریں ، کثرت ہے صدقہ ہو۔

دور حاضر میں مصلحت بہ ہے کہ تعزید داری سے مذکورہ بالامحر مات وافعال شنیعہ اور حاضر میں مصلحت بہ ہے کہ تعزید داری سے خصوصاً نبوٹ (محتگا) وغیرہ مرسے کفار کے دل پر ہیبت مسلم چھا جاتی ہے اسلام کی شوکت ظاہر ہوتی ہے، تعزید داری وجودا و پر مذکورہ امور نکال دیے جا کی صرف روضہ باک کا نقشہ بنایا جائے تو کسی تتم کی قباحت نہیں ، جیسا کہ حضرت عبداللہ این عباس رضی اللہ تعالی عنہا کے فر مان سے ثابت بلکہ اس نقشہ یاک کارکھنا یا عیف برکت ہے۔

سایک تاریخی سوال ہے جس کا تعلق فتوی سے بیں ہے مشہور سے کہ تیمور انگ کے اسے اس کی اینداء ہوئی۔ ( فقادی نعیمی سے مطبوعہ اسلامیہ )

ن تمبر 🛈

کیافر مانتے ہیں علائے دین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید کہنا ہے کہ خدافر ماچکا قرآن کے اندر ،میر سے تاج ہیں ہیر دیتی بر ، بکرنے اس کو ویا کہ ریتو کفر ریک کمہ ہے عام مجلس میں سٹانا گمراہ بنانا ہے۔قرآن یاک میں محتاج کالفظ ہیر والالا متاشدكالاستان كالمحالات المناهدة المالات المناهدة المالات المناهدة المالات المناهدة المالات المناهدة المالات المناهدة المن

اور بیغبر کے واسطے خصوصاً نہیں آیا ، ان کوخطاب کے ساتھ یا دفر مایا گیا ہے بھتاج کا لفظ انکے حق میں گتا خانہ ہے ، ہرمخلوق خدائی حاجت مند ہے۔ (ازر دلی شریف ضلع بارہ بھی)

ا کیازیدا ہے عقیدہ دقول ندکور میں بیا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ہے جس کا واقعی سے معنی ہوکہ میر میں بیل وہ پیٹی بیر۔

کیا بکرایے تول وعقیدہ میں بچاہے اور محتاج کالفظ واقعی النظے تن میں گستاخی ہے اور قبی النظر واقعی النظر میں اللہ اجر اور قر آن کے اندر کس آیت میں محتاج کالفظ ہے مدل جواب عطافر ما نمیں ، اللہ اجر عظیم عطافر ما سے۔

الجواب:

زیر بے تیدا بے قول بی کاذب محض ہے قرآن کریم بی بہتان باعد ما ہے۔

مدیث پاک بیں ہے کہ من کذہ بہ علی متعمدا فلیتعبوا مقعدہ من الناد ٥ جوکوئی

کی الی بات کو حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کر ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ
فر مائی ہو وہ جہنی ہے معلوم ہوا حدیث گھڑٹا گناہ ہے، زیدا یک غلط بات گھڑ کر خدا کی طرف
منسوب کرتا ہے اور اس پر جہتان با عد هتا ہے شاقہ قرآن کریم کے پدالفاظ ہیں جوزید نے کیے
منسوب کرتا ہے اور اس پر جہتان با عد هتا ہے شاقہ قرآن کریم کے پدالفاظ ہیں جوزید نے کیے
کونکہ خاص پیر دی پنج بر کے تن ہیں ان کے ذکر کے ساتھ یہ الفاظ ند کو و ہیں اور شدوہ مقصد قرآن

سے حاصل ہے جس کے لیے ذید پیلفظ کہتا ہے اس لئے کہ بیتو ہر مسلمان جانت ہے کہ تمام مخلوق
خدا کی نیاز مند ہے کیونکہ اس کی ملکت و گلا ہو اللہ ہو المغنی المحمید ہیں بیان کیا گیا ہے
مقصد کا ثبوت آ بیت انت ہو فقر آء المی اللّٰہ و اللّٰہ ہو المغنی المحمید ہیں بیان کیا گیا ہے
کہ مشان بندگی ہیں خدا کے نیاز مند ہو، مگرزیداس مقصد سے تیس کہ بین اس کا مقصد تو ہیہ کہ
مقصد کا ثبوت آ بیت انت ہو فقر آء المی اللّٰہ و اللّٰہ ہو المغنی المحمید ہیں بیان کیا گیا ہے
انبیاء اور اولیاء کرام کی خداواوند رہ میں میں ہونا بتا ہے ، اور ان سے مراوی ما تھے کو دو کے بیسے الگھ عیں اس طرح کا تھا جو رہ جور محض بندہ ہونا بتا ہے ، اور ان سے مراوی ما تھے کو دو کے بیسے المحکمید ہیں اس طرح کا تھا جو رہ جور محض بندہ ہونا بتا ہے ، اور ان سے مراوی ما تھے کو دو کے بیسے المحکمیت میں اس طرح کا جا ہے۔

وہ کیا کھی ہے نہیں ملتی خدا ہے جیے تم مائلتے ہوا ولیاء سے

والمستنيد كالمحالي المالي الما اورجےاس کے پیشوااساعیل نے تقویت الایمان میں کہا، کہ جس کا نام محمد یاعلی ہے ا یک چیز کا بھی مالک و مختار نہیں ، اس کا مقصد تو رہے کہ انبیاء کی اینے بھائی کی ی عزت ے بیمضمون نہ قرآن میں ہے نہ ہوسکتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید تو انبیاء کرام کی عظمت کے ہ فرمار ہاہے، اور ہم کو بتار ہاہے کہتم سب انبیاء کے مختاج ہو، قرآن ان کی عظمت اور ان کو نا بھائی ) یا اپنا ہم مثل نہ بھینے کو داخل ٹی الدین قرار دے رہاہے ، اگر وہ ہماری طرح مختاج وتو آیات قرآنیه میں تعارض لازم آئے گا ، کہ ہم اور وہ انبیاء مرتبہ کے اعتبارے برابر جائيں کے، (وهومحال) قرآن مجيد موى عليه السلام كے لئے ارشادفر ما تا ہے كه وكان لد الله وجيهاً ٥ حضورعليه السلام كى شال ميل قرما تا ہے كہ اغسناهم الله و رسوله من لله ٥ اللدورسول نے اپنے فضل سے انکو مالد ارکر دیا معلوم ہوا کہرسول ایسے نی ہیں کہ اشارہ إش الوكول كوفى فرمادية بين قرآن فرما تاب كه ولسو انهم اذظ لمموا جسآؤوك ستغفروا الله و استغفرلهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً ٥ مطوم مواكر و گناه گارا پی مغفرت میں حضور علیہ السلام کے مختاج ہیں کہ وہ شفاعت فر مائیں تو گناہ ف ہوں ،غرض مید کہ ہرطرح ثابت ہوتا ہے کہ تمام دنیاا نبیاء کی مختاج ہے اور انبیاء کرام تمام ل كتاح البداور حاجت رواء قرآن فرما تاب كرولسوف يعطيك ربك فتوضى، ر ما تا ہے قبد نری تقلب وجهائ فی السمنآء فلنولینك قبلة ترضها ، كرآپ ہرہ مبارک آسان کی طرف کرنا ہم دیکھ رہے ہیں اہذا ہم آپ کواس قبلہ کی طرف بھیرتے جس كوآب جائية بين معلوم مواكه جومحبوب كى مرضى وبى البي ب، البذازيد كاقول محض ا بي انبياء يرشمل ب،اس بربكر كااعتراض ت مي بي بوالله اعلم الصواب (فأوي نعيير 77مطبوعه، مكتبدا سلاميدلا بور)

ى نمبر 🕝

کیا فرماتے ہیں علائے کرام اس مسئلہ میں کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہہ سکتے ہیں ۔ ال ایک آ دمی کہتا ہے کہ کوئی ہرج نہیں ہرطرح جائز ہے؟ بینوا تو جووا

الجواب:

اردوزبان میں اللہ رتعالی کومیاں نہیں کہنا چاہیے، کیونکداردوش میاں مالک کو بھی کہا جاتا ہے اور شوہر کو بھی ، شوہر والے معنی تو اسکی شان کے خلاف ہیں وہ نہ میاں ہے نہ ہیوی ، جس لفظ میں اچھے ہرے دونوں طرح کے معانی ہوں اس لفظ کا استعمال تن تعالیٰ کے لئے منع ہے رب فرما تا ہے ایساما تدعو افلہ الاسماء الحسنى ٥ جس معلوم ہوا کہ فدائے پاک کے نام خالص اچھے ہونے چاہیں، فیج معنی والے تام اس کے لئے نہ استعمال کرو، رب کی شان ارفع ہے ، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ' راعنا' کہنے ہے روکا گیا تھا، کیونکہ اس کے دومعنی ایسا نیسا کی ایسا کی بارگاہ میں بھی ' راعنا' کہنے ہے روکا گیا تھا، کیونکہ اس کے دومعنی ہیں ایسا کے ایسا اللہ نیس ایسا کی بارگاہ میں بھی ' راعنا' کہنے ہے روکا گیا تھا، کیونکہ اس کے دومعنی ہیں ایسا کی بارگاہ نیوی میں ایسا لفظ کا استعمال درست وجا کر نہ ہوا ہا رکی تعالیٰ کی تو شال انسطر نا ٥ جب بارگاہ نبوی میں ایسے الفاظ کا استعمال درست وجا کر نہ ہوا ہا رکی تعالیٰ کی تو شال نی ارفع واعلی ہے ۔ واللہ اعلم ۔ (احریار خال می عند، ناوی نیمیہ میں 151 مطرمہ کمتیہ اسلامیں المور)

منتجر بحث:

معيم الافت عليه الرحمة بهت اليها وراذ أن مفتى ته-

آپ کے فتاوی ہر لحاظ ہے جامع ماتع ہیں۔

ت عليه الرحمة كومنقولات ومعقولات برخوب مهارت محلى-

آپمفتی اعظم تھے۔



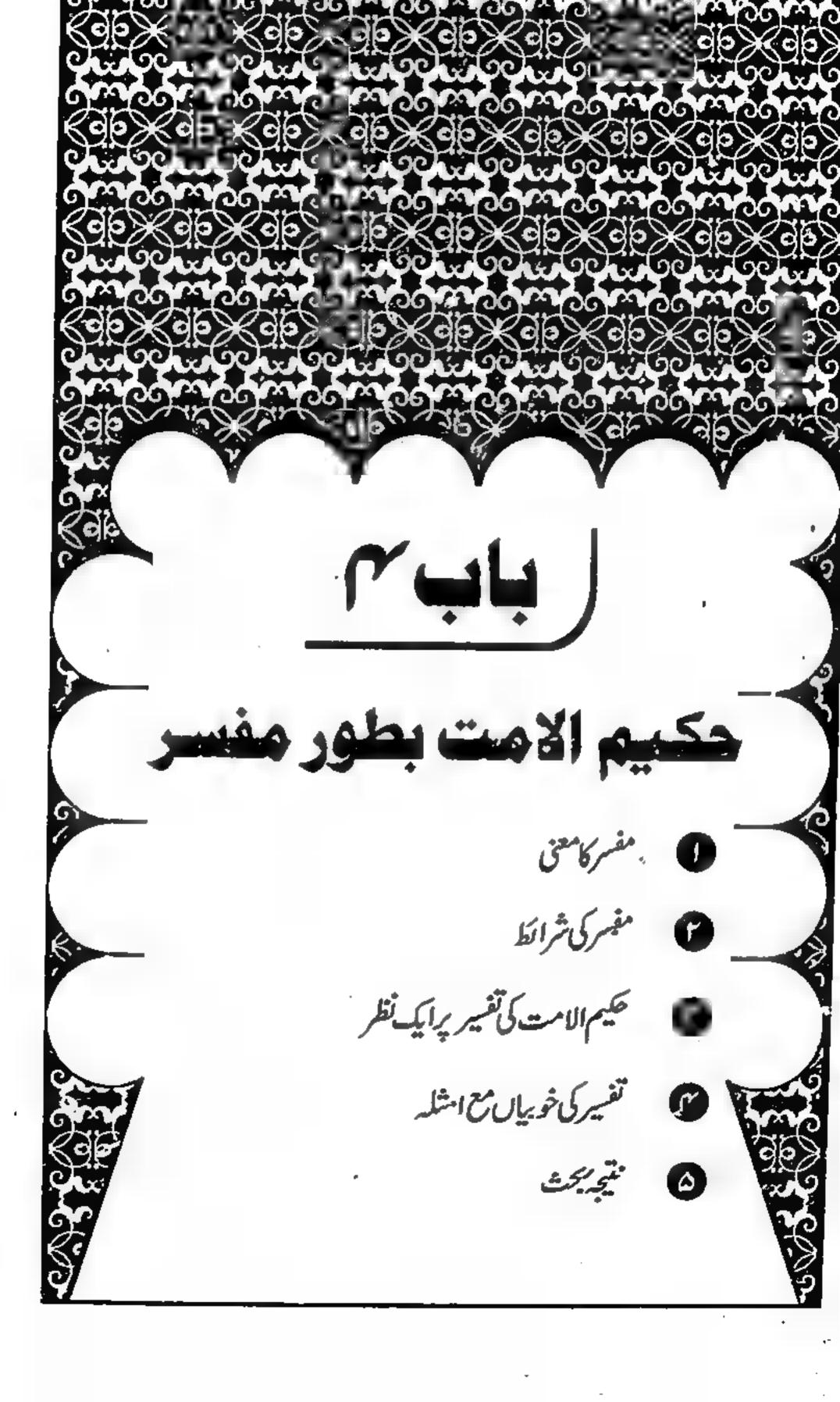

المراد المالية المالية

باب م حكيم الامت بطور مفسر

مغسري شرائط (2)

تحکیم الامت کی تفییر پرایک نظر تفییر کی خوبیال مع امثله (3)

(4)

نتيجه بحث (5)

### المحالي ميات مين الامت الله المحالية ال

عكيم الامت عليه الرحمة بطور مفسرقر آن:

آپ علیہ الرحمة مفسر قرآن بھی تھے۔آپ کی اس وصف وخو بی پر بچھ روشنی ڈالنے سے قبل بنانا جا ہتا ہوں کہ مفسر کامعنی کیا ہے، اسکی شرا لطاکون کون کی ہیں؟ اس کے بعد آپ علیہ الرحمة کی تفسیر اور اس میں موجود خوبیاں ذکر کروں گاباری تعالی تبول فرمائے۔

مفسر كامعني:

لفظمفسرتفبیرے ہے۔

تفسیر کالفظ فسو سے بنا، جس کے معنی ہیں کھولنا محاورۃ تفسیر سے مراد ہیہ کہ کلام
کرنے والے کا مقصد اس طرح بیان کردیں کہ اس مقصد میں کوئی شک ندر ہے اور مفسرین کی اصطلاح میں تفسیر سے مراد ہے قر آن پاک کے وہ احوال وامور بیان کرنا جن میں عقل کا دخل نہ ہو، بلک تفسیر رہ ہو، جیسے کہ آیات کا شان نزول کہ کب اور کہاں نازل ہوئیں یا آیات کا ناخ ومنسوخ ہونا یعنی عارضی کھم پر ششمل کون کی آیے تھی پھر کس آیت کے نزول کے بعد تھم عارضی کی جگہ مستقل آیا، وغیرہ و فیرہ و نفیرہ و نفیرہ کوئی کا دائل مقسر کا معنی ہوا تفسیر کرنے والا ، اور تفسیر کا معنی ہے مقصد کو واضح طور پر بیان کرنا میں شک وشبہ کی تھی ہوا تفسیر کرنے والا ، اور تفسیر کا معنی ہے مقصد کو واضح طور پر بیان کرنا جس میں شک وشبہ کی تخواتش ندر ہے ۔ ہم خص مفسر نہیں ہوسکتا بلکہ مفسر وہ خص ہوگا جوشرا نظ پر جس میں شک وشبہ کی تحقیق کو تو شرا نظ پر اور الاتر ہے۔

# مفسر کی شرا نظ:

- مفسروه مخص موسكاي جوقر آن كے مقصد كو بيجان سكيد
  - ناسخ منسوخ کی پوری پوری خبرر کھتا ہو۔
- آیات واحادیث میں مطابقت پیدا کرنے پر قادر ہو۔ لینی جن آیات واحادیث کا آپس میں تقابل و تعارض معلوم ہوتا ہو ، یا جن آیات کا احادیث کے خلاف ہونا محسوں ہوتا ہویا جن احادیث کا قرآن کے الیک ہونامخسوں ہوتا ہوان میں تو جبہہ

ميات مكيم الامت الله المحال ال

كرااس طرح كدوه تقابل وخلاف ختم كردب\_

• آیات کے شان زول سے بھی واقف ہو۔

آیات کی تو جیہدکر سے بینی جوآیات عقلا محال و ناممکن محسوس ہوں ان کوحل کر سکے بھیا تھا کہ یا اخت
جیسے قرآن نے فرمایا کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے لوگوں سے کہا تھا کہ یا اخت
ھار و ن اے ہارون کی بہن حالا نکہ ہارون تو موی علیہ السلام کے بھائی تھان میں اور حضرت مریم میں گئی سوسال کی مدت کا فاصلہ ہے۔ وہ ہارون کی بہن کس طرح ہوسکتی ہیں؟ دوسری مثال ہے کہ قرآن میں ہے کہ سکندر ذوالقر نمین نے سورج کو کچیئر میں و وہتا ہوا محسوس کیا ، دھنتا ہوا پایا ، حالا نکہ سورج تو ووت زمین آتا ہی نہیں وہ وہتا ہوا محسوس کیا ، دھنتا ہوا پایا ، حالا نکہ سورج تو ووت زمین آتا ہی نہیں وہ جائے کہ وہ وہ وہ بیاد حضے تو مفسران جیسی آیات کی صحیح تو جیہہ پر قادر ہو۔

آیات میں محدوقات نکا لئے پر قدرت رکھتا ہو ۔ یعنی بحض آیات میں پوری عبارت پوشیدہ ہوتی ہے اس عبارت کا اعتبار کے بنا آیات کا صحیح معنی نہیں بنما الہذا مفسر کا مختوب نہیں گئا لہذا مفسر کا مختوب نہیں بنما الہذا مفسر کا مخذوفات نکا لئے پر قادر ہونا ضروری ہے۔

عرب کے محاور ب پر پورے طور پر واقف ہوقر آن نے جہت سے مقامات پران کے محاور بیان فرمائے ہیں مثاناتہ سٹ یکدا اُبی لھب و تب ۱۵ ابولہ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جا کیں ، دوسری مثال کھ کہ ابگٹ عکھیے السّماء و الار صُّ ۔ تیسری مثال دُق انک اُنٹ العزیزُ الحرکیم مودسری مثال کامتی ہے کا فروں پر آسان زبین شروئے تیسری مثال کامعی ہے کا فرکو کہا جائے گا جنابتم بردے پر آسان زبین شروئے تیسری مثال کامعی ہے کا فرکو کہا جائے گا جنابتم بردے کرنت اور کرم والے ہو ذرا عذاب چھو مفسر پر لازم ہے کہ ان جیسے محاورات والیت کا مقصود بیان کر سکے ۔ اور واضح کرنے کی طاقت رکھے کہ س جگہ کوئی تنم کا محاور والی اور والی اور کیوں؟

محکم ادر منشابه آیات کو پیچا نتا ہو۔ مکی ادر مدنی آیات کو جانتا ہو۔

قر اُلوں کے اختلاف سے ہاخر ہو وغیرہ وغیرہ ۔زیادہ تغصیل کے لیے تغییر فتح

والمالي ميان مكيم الامت الله المالي ا

البیان کا مطالعہ کرو۔ جب اتی صفات ہوں تب تغییر کرنے کاحق رکھتا ہے افسور کہ آج اس پر از فتن زمانہ میں قرآن کی تغییر کو جننا آسان سمجھا گیا اتنا آسان کسی کام نہ مجھا گیا حق تعالی اس زمانے کے فتوں سے بچائے (آمین)
مہم تھا گیا حق تعالی اس زمانے کے فتوں سے بچائے (آمین)
(تغیر نعیمی جاول م 26 م 27 موضحاً مطبوعہ مکتبدا سلامیہ مجرات پاکستان

عليم الامت عليه الرحمت كي تفسير برايك نظر:

علیم الامت علیہ الرحمۃ نے بھی قرآن مجید کی تغییر لکھی ہے۔ اس تغییر کا کمل نام اشرف النفاسیر ہے۔ عرف عام میں تغییر نعیمی کے نام ہے مشہور ہے۔ آپ نے گیارہ پارے کے آخری پاؤٹک کھی تھی پھرآپ کا وصال ہو گیا تھا۔ آخری آبیت مبارکہ الا ان اولیاء الله میں۔ ذلک ہو المفوز المعطیم تھی۔ اس کے بعد بیسویں پارے تک آپ کے صاحبر اورے حضرت مفتی افتد اداحمہ خان نعیمی علیہ الرحمۃ نے لکھی۔ پھران کا بھی وصال ہو گیا۔ اللہ تعالی انکے صاحبز اوہ جناب حضرت مولانا عبد القاور آپھی مدظلہ کو ہمت دے کہ وہ اس تغییر کو مکمل کرسکیں۔ (آبین)

خیال رہے کہ کہ الامت علیہ الرحت نے تفیر نیمی کے علاوہ تفیر نور العرفان علی ترجمہ کنزالا یمان بھی کھی ہے۔ بیجاشیہ کے انداز میں ہے گرمعانی اور مفاہیم کی آگاہی کاخزانہ ہے۔ بلکداس کی تصنیف پر آپ کواس وقت کے اولیاء وعلاء نے حکیم الامت کالقب ویا تھا۔

تفیر نعیمی پر میں اپنے علم اور استطاعت کے مطابق کی عرض کرتا ہوں مقصد بیہ ہوتی جائے الصفات تغیر آج تک تو کسی نے نہ کھی گراس تفییر سے لوگوں کی آگاہی آگا ہوتی ہوتی جائے الصفات تغیر آج تک تو کسی اور بے سی ہے کہ اس عظیم خزانہ سے وہ فائدہ بوری طرح نہیں اشار ہے۔

تفسير كي خوبيان مع امثله:

اس تغیر میں متعدد خوبیاں ہیں، بطور ٹمونہ کھے عرض کرتا ہوں ملاحظہ ہوں۔ تغییر تعیمی معروف اور متند تفامیر کانچوڑ ہے جیسے تغییر کبیر تفییر روح البیان و مدارک وغیرہ کالب لیاب ہے۔ والمحالي ميات مكيم الامت بند كالمحالي المالي المحالي ا اردوتفسيرخز ائن العرفان شريف كي تفصيل بـــ اعلی حضرت علیدالرحمة کے اعلی ترجمه كنزالا يمان يركى كئ ہے۔ 0 اس تفسیر میں ہر آیت کا اگلی آیت اور پچھلی آیت ہے تعلق اور ربط بتایا گیا ہے کہ 0 يهال كيول آئى اورجگه بھى تو آسكتى تھى وغيره وغيره آيات كاشان نزول بيان كيا گيا ہے کہ ک وقت کس کے لیے بدآ بت اتریں۔ تفیرنعیی میں ہرآیت کی کمل علوم متداولہ کی مرد سے تفییر کی گئی ہے جیسے صرف نحو، 

منطق بلاغت وغيره

ہرآیت کی مفصل تفسیر کی گئی ہے، پھراس مفصل تفسیر کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ O

ہرآیات پرغوروند برے جونکات دفوا ندحاصل ہوتے ہیں ان کونمایاں کرکے بیان 0

> ہر نقہی آیت کے تحت نقہی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ 0

> > تفسیرصوفیانہ بھی ذکر کی گئے ہے۔ 0

غيرمسكم اور بدندهب فرقول كے اعتراضات كے مسكت جواب مبيے گئے ہیں۔ 0

جہاں بھی کوئی اہم مسکد آیا اس کی ممل حقیق کی تی ہے۔ 0

ہرآیت کے دورور جے کیے سے ہیں اول ترجم لفظی دوسرابا محاورہ ہے۔ 0

لفظئ ترجمه اپناہے اور بامحادرہ ترجمہ کنز الایمان ہے، نہایت سادہ اور سلیس زبان میں تفسیر کی گئا ہے۔

> جکہ جکہ شان رسول اور ان کے بیاروں کی شان کا ذکر کیا گیا ہے۔

نہایت حکیماندامثلہ ذکر کی تی ہیں۔ 

اعلی الزامی جواب دیے محتے ہیں۔ 0

موتع کل کے مطابق حکایات درج کی گئی ہیں۔ Ø

مسلك اللسنت اورفقته في كور جيح وي كي ہے۔ ❿

نہایت مجرائی سے وسعت مغہوم بھی ای تغییر میں بیان کیا گیاہے۔ 0 قرآنی معمدجات بھی حسب موقعہ بیان کیے گئے۔

بعض جگه شوافع اور موالکیه کے فقہ کی تر دید بھی کی گئے ہے۔

مشکل تر اعتراض کی اعلے تاویل کر کے اس کوآسان تر کر دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ مشکل بردارہ دارہ ا

امثلهملا حظه بمول \_

مثليه:

Ġ

بعض امور کی امثلہ ذکر کروں گا کیونکہ ضمون طویل ہونے کا ہونے کا اندیشہ ہے۔ الکہ بیس اس طرح کرتا ہوں کہ ایک آیت کی مکمل تغییر تغییر سے من وعن نقل کردیتا ہوں۔اکثر امثلہ اس سے اخذ کرلیس ،سوگیارویں پارے کی وہ آیت جس کی تغییر کرنے کے عد تھیم الامت علیہ الرحمة کاوصال ہوگیا تھا ملاحظہ ہو۔

آيت:

الا ان اوليا آء الله لاخوف علهيم ولاهم يحزنون ١٥ لذين امنو كانوا يتقون ٥ لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الاخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ٥

لفظى ترجمه;

خبردار،اللہ کے ولی بہیں ہے ڈران پر،اور نہ وہ مگین ہوں گے وہ جو ایمان لائے ،اور ہیں وہ پر ہیز گاری کرتے ،واسطےان کے بشارت ہے، زندگائی دنیا ہیں،اور آخرت ہیں، نہیں ہے تبدیلی اللہ کی ہاتوں ہیں وہی کام یا بی ہے، بردی۔

بامحاورة ترجمه:

سن لواللہ کے ولیوں پر نہ پھے خوف ہے نئم۔وہ جوایمان لائے پر ہیر گاری کرتے ہیں ،افھیں خوش خبری ہے دنیا کی زندگی میں ،اور آخرت میں اللہ کی یا تنیں بدل نہیں سکتین ، یہی بڑی کام یا بی ہے۔ ان آیات کریمہ کا بچھلی آیات کریمہ ہے چند طرح تعلق ہے۔ ساتعلق:

ابھی پیجیلی آیت میں ارشاد ہوا کہ زمین و آسان کی ہرچھوٹی بڑی چیز ایک ایسی کتاب میں کھی ہے جو ظاہراد ر ظاہر گرہے۔اب ارشاد ہے کہ وہ کتاب مبین کسی پر ظاہر ہے۔اولیاءاللہ پر، گویاای نیبی کتاب کے بعداس کے پڑھنے والوں کا تذکرہ ہے۔ آنچان

سی کی ارشاد ہوا کہ اے لوگوہم تمہارے ہرکام کا مشاہدہ فر مارہے ہیں۔ اس فر مان عالی سے اطاعت والوں کودلی توت میسر ہوئی ۔ اور بدکاروں کی ہمت ٹوٹی ۔ اب اس آیت کریمہ میں پہلی جماعت بعنی مطیعتین کا ذکر ہے۔ جنہیں اس فر مان عالی سے دلی توت نصیب ہوئی ۔ بعنی حضرات اولیاء اللہ۔ (تلمیر کیر)

تيسراتعلق:

گزشته آیات مین کتاب الله قر آن مجیداور حضور کافیر الانبیاء کاذکر مواکویا ساید دار کے بعد سامیکا، فیض بخش کے بعد فیض یاب جماعت کا تذکرہ ہے۔ تفسیر .....الا ان اولیاء الله:

جسم مضمون کے منکرین موجود ہول یا آئدہ زمانہ میں ہونے والے ہوں اسے قرآن مجید میں ہونے والے ہوں اسے قرآن مجید میں تاکیدی تروف سے شروع کیاجا تا ہے۔ تاکیدی ترف جیسے قد الله الله الله وغیرہ، پھرجس درجہ کا اٹکار ہو، اسی درجہ کی تاکید کی جاتی ہے۔ چونکہ مشرکین اور کفار مکہ سرے ان وغیرہ، پھرجس درجہ کا اٹکار ہو، اسی درجہ کی تاکید کی جاتی ہے۔ یونکہ مشرکین اور کفار سے دونو حضور انور کی نبوت کے بی مشکر منصے والایت کیا استے، نیز آئندہ خود کلمہ کومسلمانوں میں بھی اولیاء اللہ کے مشکرین پردا ہونے والے تنے، جونہایت تنی سے متلف شم کے اٹکار کرنے والے تنے، کوئی فرقہ اولیاء کی ذات کا اٹکاری، کوئی ان کی صفات

لياء:

الا ان ۔۔۔۔۔الح معنی ہوا کہ جُر دار رہو بے شک اللہ کے دوست، اس سے فریب کرلیا،
فرب رکھے والے، اس کے دین کے مددگار، یا وہ بندے جگو اللہ نے اپ سے قریب کرلیا،
فیس اپنا دوست بنالیا، یابراہ راست رب بی ان کا دوست ہواان کی شان بیہ کہ لا خوف
علیہ مولا هم یعوز نون ●ان پرکوئی خوف وحر ن نہیں ہے۔ یفر مان عالیات کی فبر ہا اسلام کوئی کی گئے ہے مجر طرز بیان جدا ہے خوف کے متعلق ارشاد
میں حضرات اولیاء اللہ سے خوف و محلوم ہوا کہ انھیں کھی دنیا ہی خوف اکر ہوگا تو ان پر غلبہ نہ
ہوالا خوف علیہ من ہوگا، اس لیے علیہ مفر مایالہ من فر مایار ہادنیانہ ہونے کاغم ورنے وہ
انھیں کھی کھار ہوتا ہے اس لیے لاحون نہیں فر مایا۔ بلکہ و لا هم یعد نون فر مایا۔ (دول

الكراني حيات مكيم الامت الله المراكزي الكراني الكراني

ہم فرعون کی سرکٹی اور ظلم وزیادتی سے خوف کرتے ہیں۔انسنا نسخاف ان یفوط علینا او ان یطغیٰ۔گرییخوف ان پرغالب ندآیا اور ندہی دائمی تھا۔

## لاخوڤ:

خوف آئندہ تکلیف دہ چیز کے اندیشہ کو کہتے ہیں اس کا مقابل ہے امن اور حزن گزشتہ تکلیف دہ چیز پر دنج و ملال کو کہتے ہیں اس کا مقابل ہے فرح (روح المعانی) حضرات اولیاءاللہ ان وونوں سے محفوظ ہیں۔خیال ہے کہ لاخے ف المسمحاس جملہ کی چندطرح کی تفسیریں ہیں۔

- اولیاءاللہ کورنیا میں دنیادارے کوئی خوف بیس نظم۔
- اولیاء اللہ قیامت کے دن تم وخوف سے آزاد ہوگے۔ عام مسلمانوں کوتو اپناخوف ہوگا جب کہ انبیاء کرام کواپی امتوں کے پکڑے جانے کا خوف ہوگا۔ اور جو پکڑے گئے ان کے جہنم میں جانے کا رہنج ہوگا ، اولیاء کرام کو نہ تو اپناخوف ہوگا نہ کی دوسرے کا بنم ورہنج رب فرما تا ہے کہ اظویرا خوف پریشان نہ کرے گا اور ان سے فرشتے ملاقات کریں گے۔ لایکٹو ٹھم الْفُرَعُ الا گبر و تُستکفاً ہم الْمكر تُکا ُدر رہ البیان و کیر)
  - اولیاءالله دنیایس اور آخرت میں بھی خوف وغم سے آزاد کے گئے ہیں۔
  - حضرات اولیاء الله پرونیا میں کہی ایسا وقت آتا ہے جبکہ وہ خوف وغم سے آزاد ہوتے
    ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم خواص علیہ الرحمۃ پرایک وقت یہ حالت طاری ہوئی کہ
    آپ جنگل میں ہے اور آپ کے اردگر دخون خوار در ندوں کا جبوم جمع ہوگیا آپ کا
    مرید تو ڈرکی وجہ سے درخت پر پڑھ گیا گرآپ ہے خوف ہے غم وہاں ہی کھڑے
    دہری دات چھر نے آپ کو کاٹا تو تڑپ اٹھے ، مریدوں نے ان دونوں
    واقعات کی وجہ پوچی تو آپ نے فرمایا کل تو ہم نے اپنی قوت کے بجائے واردات
    د بانیہ کی قوت سے خل و مبرکیا تھا جب وہ واردات وسلسلہ بند ہوا ہماری اپنی قوت
    سامنے آئی تو تکلیف و تریا ہے ہوئی اور میں انسان ہوں جو کہ کرور خلوق ہے۔ (تنیر کیر)

ويات مكيم الامت الله المحلي ال

اولیا ءاللہ کونقصان دہ خوف اور مم نہیں ہوتا کہ وہ کی بندے کے ڈرسے اپنادین بدل
لیں ، یا عبادات البہہ چھوڑ دیں۔ نہ ہی ان سے کوئی کوتا ہی عملاً سرز دہوتی ہے کہ اس
یغم ہو ہیں وہ رب کی طرف ہے محفوظ ہوجائے ہیں رہا خوف خدا وہ تو ہروقت ہوتا
ہے کیونکہ مفید ومطلوب ہے۔

اولياءالله كوذات بارى مين انتااستغراق بهوجا تاب أنفين خوف وتم كااحساس نهيس رہتا (تنبیر بیر) خود میں نے مجرات میں ایک مجذوب فقیر کواس حال میں دیکھا کہ اس کے پاؤں سے ٹریکڑ گزر گیا، پنڈلی کے گلڑے گلڑے ہو گئے تگراہے ہوا کچھ بھی نہیں پولیس نے تفتیش کرتے ہوئے یو چھاتو تھی پہکتا کہ جھے کچھ بھی نہیں ہوا بھی كہنا چيونى نے كا ثاجب د نياوى يُكدلك جانے سے درومحسوس بيس موتا تو جے خوف الني كافيكه لك جائے اس كوكيامحسوں ہو؟ بہرحال قرمان عالى برحق ہے۔ رہايہ كه ولى الله بيكون؟ تواس كم تعلق ارشاد مواالدذين آمنو او كانو ايتقون ٥ كه وہ لوگ ہیں جوامیان لائے اور نیک عمل کرتے رہے بیفرمان یا تو نیا جملہ ہے یا يوشيده هممرى خبريا ولياء الله كابيان ياس كاصفت، چونكه موصوف صفت ميس اجتبى يوناصلهونامنع بداور لاخوف الخاولياء الله كى خرب اجتبى نهيس للبذامة جائز ہے (روح المعانی) الذین سے مراد سارے اولیاء اللہ ہیں ،غوث ہول يا قطب، جن ہوں ماانسان، كيونكه اولياء الله جنات ميں بھى ہيں، ايمان تين طرح كاب علم اليقين والا عين اليقين والا ، اورحق اليقين والا ، اس آيت مي آخرى دو فتم کے ایمان مرادیں، کیونکہ مالیقین والا ایمان تو ہرمؤمن کوحاصل ہوتا ہے اس كالتحقيق بمتير \_ يار \_ يس كر يك بين ابرا بيم عليدالسلام ك قسول دب ارنسي كيف تدحى المدوتر ٥ كتحت ويهو بتقوى كرومعني بين بيخااور ذرنا اگریہاں بمعنی ڈرنا ہے نواللہ تعالیٰ کی ہیبت مراد ہے کیونکہ جس قدرا بمان قوی اور قرب اللی زیادہ ،ای قدر رب تعالیٰ کی ہیبت ول میں زیادہ ہوتی ہے۔اور اگر تقویٰ جمعنی بیخاہے تو اس کی بہت ی اقسام ہیں کفر وشرک ہے بیجنا ، بدعقید گیوں

الكراكي ديات دكيم الامترين كراكي الكركي ( 112 ) كراكي

ے بچنا، ترام چیزوں سے بچنا، جس چیز میں ناجائز ہونے کا شبہ ہواس سے بچنا، جو چیزان ہونے کا شبہ ہواس سے بچنا، جو چیزاللہ سے فافل کرے اس سے بچنا، اگر چہا پنامال واولا دیلکہ نفس ہی کیوں نہ ہو۔ ہر ماسوی اللہ سے بچنا۔

ره عقل جر آج در آج نیست ره عاشقال جر خدا آج نیست

ليني برآ وكو بيا وكريارتك پنجنا، جس درجه كا ولى بهواس درجه كا ايمان بهوگا، اورتقو كل بھی ، اور بیفر مان عالی بہت جامع ہے۔ چونکہ ایمان ایک ذائمی صفت ہے کہ ایک بار حاصل ہو كرمرت دم تك بلكه بعد تك بهي قائم ربتاب، اورتفوى يعنى پر بيز گارى بميشه اختيارى جاتى ہ، ہرونت کا تقوی نیا ہوتا ہے اس وجہ سے آیت میں آمنو اماضی مطلق اور کسانو یتقون ماضى استمرارى لايا كياء ولى الله كى علامت بيب كرلهم البشرى في الحياوة الدنيا و في الله خورة ٥ يرفر مان عالى نياجمله بيس بس ال حضرات كي بخوف و يغم بوي كى وجدار شادمونی کدوہ خوف وقم سے اس لیے آزاد ہیں کدان کورب کی طرف سے بشارتیں پہنچی رہی ہیں جس سے وہ ہرونت خوش وخرم رہتے ہیں۔اس فرمان میں اولیاء پر دوسرے کرم کا ذکر ہے بثارت كامعنی اوراقسام بم دوسرے بارے بین عرض كر يكے بین و بكشر المصابوين اللّذين ك تحت ملاحظ کرلو۔اس آیت میں دنیاوی واخروی بشارت ہے کیامراد ہے؟اس میں چندقول ہیں۔ لوكول كمنه سے ثكلنا كرفلال ولى ہے بيرموجوده بشارت ہے رب فرماتا ہے لتكو نوًا شُهداء عَلَى النَّاس اورحضور كَالْيَامُ الله في الارض دلول كا ان كى طرف كھيا جانا كەلوك خواه مخواه ان مصحبت كريس بنى ياك تَنْ الْمِيْرَا فرماتے ہیں کہ جب رب تعالی کی بندے سے محبت کرتا ہے قو حضرت جریل سے فرما تاہے کے فرشنوں میں اعلان کردو کہ وہ میرا پیارا ہے فرشتے بھی اس ہے محبت

(رورح البيان وغيره)

خود بہخودان کے دلول میں اچھے کا موں ،اچھے بندوں کی طرف میلان ہونا فر مایا

کرنے لکتے ہیں پھرز مین والوں کے دلوں میں اسکی قبولیت ڈال دی جاتی ہے۔

نی کریم نامین نے کہ دوح کے مختلف طبقے ہیں ہردوح اپی جس کی طرف مائل ہے۔ نوریاں نوریاں را طالب اند ناریاں راہ مرناریاں راجا ذب اند

مرت وقت فرشتوں كاان كوكها كدا مطئمن تفس لوث الب رب كى طرف رب مستو اور جھ سے رب راضى مير دواس بندوں بي واخل ہوجايك ايتها النفس السمط مستنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وفاد خلى في عبادى وادخلى جنتى .

دنیا میں انھیں اچھی خوابوں ، اچھے الہا مات کے ذریعے بتادیا جاتا ہے کہ تو اللہ کا مقبول ہے فرمایا نبی پاک تَاکَیْرُوَیْمُ نے کہ اچھی خوابیں نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہیں اس صدیث کی شرح ہماری کتاب مرآت شرح مشکوۃ میں دیکھو۔ قیامت میں خودرب تعالی کا انہیں اپنے فضل وکرم کی بشارت دینا، رب فرماتا ہے و یبشر هم ربھم برحمة منه۔

حضورة المين معفرت وبخشش اوررب كففل وكرم كى بشارتي ديناجومديد مديد منوره سان كودلول بين بيني أبي أبي ارب فرما تا بوبشو المومنين بان لهم من الله فضاً كبيران

جنت میں داخلہ کے وقت فرشتوں کا آخیں بشارتیں دینارب فرما تا ہے۔ وقدال لهم خُوزُنتها مسلام علیکم طبتم فاد خلو ها خالدین ٥ رب تعالیٰ ولی کی وفات کے وفت فرما تا ہے کہ اللہ نے تجھے بھی بخشا اور جس نے تیری میت کو کندھا دیا اسے بھی بخشا اس آیت میں وہی بشارت مراد ہاں بشارت کی اور بھی بہت کی قبیریں گئی ہیں قرض ریے کفر مان عالیٰ نہایت جا مے۔

"تبدیل لکلمات الله: ای فران عالی شریگی ایران می می می کیگر از چندی فرادی گئی برای کلمار

اس فرمان عالی میں گویا سارے دعدوں کی گویارجٹری فرمادی گئی۔ یہاں کلمات تند سے مرادرب تعالیٰ کے وہ وعدے ہیں جواس نے اولیاءاللہ سے کیے یا تو قرآن میں اور یا والمحالية المتربية المحالية ال

صاحب قرآن کَانْتِیْمُ کی مبارک زبان میں ، کہ فرمایاان وعدوں میں تبدیلی نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ وعدہ خلافی ہے جس سے رب تعالی یاک ہے۔

ذلك هوالفوز العظيم

یے فرمان عالی ساری آیت کا خلاصہ ہے لینی اے مسلمانوں پڑی کامیا بی ہی ہے جو کہ تہماری عقابل ہے ہو کہ کہ تمہاری عقل و درایت سے دور ہے دنیا کی عزت، دولت، حکومت اس کے مقابل ہی ہے کہ وہ فانی یہ باقی ہے اللہ کاولی تو و فات کے بعد بھی دنیا پر رائج کرتا ہے۔

ہر کہ دیوانہ بود در ذکر حق زیر یائش عرش و کری نہ طبق

خلاصة تفيير:

# والمنافعة المنابقة ال

الياء الله:

الله تعالی نے حضورانور پر نبوت ختم فر مادی، مگر ولایت ختم نه فر مائی، اب کوئی نی نبیس الله تعالی نے حضورانور پر نبوت ختم فر مادی، مگر ولایت ختم نه فر مائی، اب کوئی نی کی سکا، مگر ولی بنج رہیں گے اولیاء الله کے متعلق چند چیزی قابل تحقیق ہیں کہ الله کون ہیں؟ انگی کر امات الله کون ہیں؟ انگی کر امات کی تحقیق؟ والات کی تحقیق؟

اولياء كرام كون؟

صوفیا وفر ماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے جوشری فرائض سے اللہ کے قرب اور اس کی اللہ وہ ہے جوشری فرائض سے اللہ کے قرب اور اس کی اللہ علاقت سے اللہ کا نور حاصل کرے ، اس کا دل معرفت الی میں ڈوبا رہے کہ جب و کھے تو رائل قدرت دکھے جب سے تو آیات اللہ یہ سٹے جب بولے تو رب کی حمد و شاء سے شروع کر رے ۔ جب بندہ اس حال پر پہنچتا ہے تو رب اس کا مددگار ہوجا تا ہے شکامین کہتے ہیں کہ رب کا ولی وہ ہے جس کے عقا کد درست ہوں اور تو ی دلائل پر بنی ہوں اعمال شرایعت کے موافق ہوں ، بعض عارفین نے فر مایا کہ ولایت نام ہے قرب اللی کا اور ہمیشہ رب کی طرف متوجد ہے کا ، تو جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے۔ ہوتا اس کو کی کارڈ رئیس رہتا اور نہ کی چیز کے فوت ہوئے کا خوجب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے۔

حضرت عبدالله این عباس منی الله عنها فرماتے ہیں ولی : ہے کہ اس کود کیے کر ضدایا د
آئے (طبری) این زیدئے کیا کہ ولی وہ ہے جس میں سے صفات ہوں جو اس نے آیت میں
آئے کی ایمان تقل کی اور بشارت بعض علاء کرام نے فرمایا کہ دلی وہ ہیں جو کسی سے محبت یا
نفرت کریں تو محض اللہ کے لیے ہی کریں حتی کہ خود جو کام بھی کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی
گریں ۔ (خزائن العرفان)

بعض فرمایا کہ ولی وہ ہیں جن کی طبیعت شریعت سے آ راستہ ہونفس طریقت ہے، ولم معرفت سے مونفس طریقت سے ، ول معرفت سے ، اور ما سوا اللہ سے بھی نیچے ربّ تعالیٰ تک اس کی اور عطا سے بہنچے ، خداری تک مبداء وملانہا کا تخاج بھی نہومولا نافر ماتے ہیں۔

ایں دراز کو تبی مرجم راست چہ درازو کونتہ کہ آنجا خداست جو خدا مرجم راتبریل کرد فتنش ہے فراخ وے میل کرد وتنش ہے فراخ وے میل کرد

لینی دوری، درازی سفرجسمانی سفر کے لئے جہاں خداماتا ہے وہ دور نہیں، جب خدا جسمانیت کو روحانیت میں تبدیل کر دیتا ہے تو اس کا سفر بغیر کوس، بغیر میل بغیر منزل ہوتا ہے۔ (روح البیان)

اولياء الله كي بيجان:

صوفیاءفرماتے ہیں کہ خدا کی پیچان آسان ہے گرولی کی پیچان مشکل ہے کہ ہر ذرہ ، ہر قطرہ جمال رب کا آئینہ ہے۔

> برگ درختال سبز در نظر ہشیار ہر درتے دفتر سے است معرفت کردگار

مرولی تو ہم میں رہیں ، ہماری طرح کھا کیں ،لیکن ان کے دل قندیل نورانی ہوں ا ظاہر میں شریعت سے موصوف ہوں ، باطن فقر کے انوار سے روش ہواب بتاؤ ۔ انھیں کیسے بچانیں ، دہ ان دلہنوں کی طرح ہیں جن تک سوائے ایکے مجبوب کے کوئی نہیں پہنچتا ، یہ بایزید بسطامی علیہ الرحمة کا قول ہے۔

حفرت میل فرماتے بین کرفت بہدہ کداس کے دل میں ایمان اور ظاہر میں تفوی ایمان اور ظاہر میں تفوی میں ایمان اور ظاہر میں تفوی میں مور عام مخلوق است ولی کے دل اس کی طرف تھیں ، انھیں دیکھ کرخدایاد آئے ویکھوتفیر کھے میں البشری فیے الدنیا ن

ولايت كى اقسام:

ولايت كى، ولايت قطرى، ولايت عطائى \_

ولايت مسي:

جوكة تقوى عبادات مجامدات اورمرا قبات عصاصل مو

ولايت فطرى:

لین مادرزادولی ہونا، جیسے حضرت مریم رضی اللہ عنہا مادرزادولیہ تھیں، آپ سے جہاں میں کرامات ظاہر ہوتی تھیں، وجد عند ھا رزقا ١٥ ک طرح غوث اعظم علیہ الرحمة بنہول نے مادرمضان میں دن کو مان کا دودھ نہیا۔

غوث اعظم متقی برآن میں حجور امال کا دودھ بھی رمضان ہیں

يا پھرآ دم عليه السلام يبدا بوت بى جود ملا كلهب

ولا بيت عطا كي:

جوکسی نبی یاولی کی نظر کرم ہے آنا فانا مل جائے جیسے فرعونی جادوگر نگاہ موسوی ہے ورحبیب نجار نگاہ عیسوی سے یکدم ولی ہو گئے۔یا حصرت سید کبیر الدین دریائی دولہا علیہ الرحمة من کا مزار شریف ہمارے گجرات پنجاب میں ہے وہ کہ انکوم عمانی بارات کے ڈونی ہوئی کشتی میں ہے دہ کہ انکوم عمانی بارات کے ڈونی ہوئی کشتی میں ہوئی۔ میں سے دہ کرات کی بعد نکالا اور ایک نگاہ ڈالی ،اان کی عمر پونے چھے سوسال ہوئی۔

غوث اعظم کی نگاہ لطف سے نگلے بارہ برس کے ڈویے ہوئے

یہال روح البیان نے فرمایا کہ حضرت غوث اعظم علیہ الرحمۃ کی ولایت میں کرامت قلبیہ اور کرامات کونیہ جمع ہیں، شیخ ابو مدین علیہ الرحمۃ مخرب میں اور شیخ عبد القادر یعنی غوث باک علیہ الرحمۃ مشرق میں ایسے صاحب کرامات ہیں کہ ان کے مشل کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔

اولباءاللدكي اقسام:

ولی الله دوشم کے ہیں،تشریعی وتی، تکونی وتی،تشریعی ولی وعیہ جومتی مسلمان ہے

تکوین ولی وہ ہیں جنہیں عالم میں تصرف کرنے کا اختیار دیا گیا حضور انور فرماتے
ہیں ہے۔ مصطور وُن وَ ہوئم یورَدُقُونَ ٥ کدان کی برکت کی وجہ ہے ہی تو بارشیں ہوتی ہیں
لوگوں کورزق ملتے ہیں ولی تکوین کی بہت ی جماعتیں ہیں ، اور ان کے ذمہ دنیا کے سیاہ وسفید
کے اختیار ہیں ، جیسا کہ حضرت ابوعثمان مغربی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ دنیا ہیں ہمیشہ چالس
ابدال ، سات اُمنا ء ، تین خلفاء اور ایک قطب عالم رہیں گے۔ اور قطب عالم سے دنیا اس طرح
قائم ہے جیسے آئے کی چوب سے فیمہ ، جیسے عالم ارواح میں فرشتے دنیا کا انتظام کرتے ہیں لینی
مد برات امراق ای طرح عالم اجسام میں اولیاء تکوینی دنیا کا انتظام سنجائے ہوئے ہیں حتی کہ
عکومت ، سلطنت بھی ان بررگوں کے ہاں سے تقسیم ہوئی ہے۔

ڈاکٹر اقبال شاہر مرحوم نے بوعلی قلندر بانی پتی علیہ الرحمۃ کا ایک کمتوب اپنے اشعار میں ذکر فرمایا، جوانھوں نے بادشاہ علاوالدین کی کولکھا تھا، اس میں ایک شعراس طرح ہے۔ فامہ رابرداشت فرمانے نوشت از فقیرے سوئے سلطانے نوشت بازگیر ایں عالمے بدگو ہرے ورنہ بحثم ملک نو بادیگر ے اولیا عالمہ کی ضرورت؛

دنیاخصوصاً مسلمان، ہرآن اولیاءاللہ کے ایسے میں جیسے روزی پانی ، یا تاروں کی روشنی کے ،ای پر چند باتیں ہم عرض کرتے ہیں۔

اولیا واللہ دین حق وصراط متعقیم کی دلیل ہیں، جس ین بی ولی ہوں وہ حق ہے ادر جومات واللہ میں اللہ میں اللہ میں ال

ہمیشہ ولیوں والادین اختیار کرو۔ ربفر ما تا ہے۔ وکو نوا مکع الصّادقین آنکمت ہوں کے ساتھ رہوسورۃ فاتحہ میں صراط متفیم کی علامت بیریان فرمائی صراط الذین انکمت عکمی کے سکیھم موریکھو کفار مشرکین میں کوئی ولی نہیں کیونکہ وہ باطل ہیں گزشتہ نبیوں کے دینوں میں اولیا اللہ ہوئے جھے آصف بن برخیاء اصحاب کہف، حضرت مریم رضی اللہ عنہا۔ اور حضرت جریح رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قصے اور کرامات قرآن وحدیث میں ذکور ہیں ،گر جب ہور روسی ولی تعیہ ولی عنہ ان کے قصے اور کرامات قرآن وحدیث میں ذکور ہیں ،گر جب برٹر سوکھ جائے و درخت میں عیسوی اور موسوی منسوخ ہوگئے تو والیت بھی ختم ہوگئی۔ جب برٹر سوکھ جائے و درخت میں کھیل پھول کیسے لیس اسلام میں سوائے ند ہب حقد المی سنت و جماعت اور کی فرقہ میں ولی اللہ نہیں ،معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں سوائے ند ہب حقد المی سنت و جماعت اور کی فرقہ میں ولی اللہ نہیں ، معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی جڑتو ہری ہے گرفیف صرف ایک ہی شاخ تینی المی سنت میں آرہا ہے باتی میں نہیں۔ المی سنت میں ہی والیت کا سنرہ ہے ، پھل پھول ہیں ، ہی شاخ جئتی ہے۔ باتی سب باطل والیت ، حقانیت اسلام اور ند جب المی سنت کی حقانیت کی جیتی جاتی دلیں ہے۔ باتی سب باطل والیت ، حقانیت اسلام اور ند جب المی سنت کی حقانیت کی جیتی جاتی دلیل ہے۔

ولایت اوراولیاءاللہ اور ان کی کرامات حضور کانڈیڈٹ کا زندہ جادید مجزہ ہیں کیونکہ ا کے کمالات سے کمالات مطفوی کا پتہ چاتا ہے کہ جنب اس شیمشاہ کو نین کے غلاموں میں ہر نظر کے کمالات ہیں تو خود حضور الصلوۃ والسلام کے کمالات کا کیا بیو چھٹا؟ کیا کہناہ

حضور انور کائی امت کو دو تم کے فیض دیے ، ظاہری اور باطنی ، ظاہری اور باطنی ، ظاہری فیض علاء دین سے امت کو کئی رہے ہیں اور باطنی فیوض اولیاء اللہ کے ذریعے ، جیسے ول کا فیض اعضاء بدن تک رگوں کے ذریعے پہنچتا ہے ، کداگر رکیس کٹ جا کیں تو موت واقع ہو جاتی ہے ۔ استاء بدن تک رگوں کے ذریعے پہنچتا ہے ، کداگر رکیس کٹ جا کیں تو موت واقع ہو جاتی ہے ۔ استادی مضور انور کا فیض ساری امت کو بذر بعیہ اولیاء اللہ پہنچتا ہے اگر ولایت درمیان میں شہوتو ساری امت کی روحانی موت ہو جائے بکلی کا بیاور بنتا تو بیاور س باوس میں درمیان میں شہوتا ہے کھروں ، دکا نول اور کا رخانوں میں ، مگر پہنچتا ہے درمیانی تھیوں اور تاری درمیان میں علاء کے تھے اور اولیاء کے تار ذریعے ہیں۔ درمیان میں علاء کے تھے اور اولیاء کے تار ذریعے ہیں۔

بحل كانور ققول سے ملتا ہے۔حضرات اولياء كرام فيضان نبوت كے بلب بين ، جو

والمحالية المستهالامت المستالة المحالية المحالية

حضور مَنَا الْمِيْنَ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَنَاه كَارول كوروشى ديت بين پھرجس بلب كى جيسى طاقت وليى اسكى روشنى وجيسا بلب كارنگ وليى اسكى روشنى ، قادرى ، چشتى نقشبندى ، سېروردى اسى مركز كے رنگ برنگے مختلف طاقتوں والے بلب ہيں۔

> حرم و طیبہ و بغداد جد هر سیجے نگاہ جوت پردتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا

جيے بلے كے تاركا في والاحكومت كا مجرم ہا كيے بى اولياء الله سے دشمنى ركھنے والا

حکومت ربانیکا مجرم ہے۔

زمین کا قرار بہاڑوں ہے۔ جنگل میں ملکے پتے کا قرار کی مضبوط آڑ ہے ہے ورنہ ہوا کی مضبوط آڑ ہے۔ ورنہ ہوا کیں اسے اڑاتی پھریں۔ ایسے ہی ہمار ہے دلوں کا قرار حضرات اولیاء کرام ہے ہے۔ ورنہ ہوا کیں اسے اڑاتی کی عبث خوف سے پینہ اڑا جاتا ہے

یت بلکا سمی بھاری ہے بھروسہ تیرا

قیامت کے دن لوگوں کو انظام، پیشواء، مشاکے کے ذریعہ بلایا جائے گا۔۔۔وم ندعوا کل اناس با مامھم ٥ کے ہم اس دن ہرایک کواس کے امام کے ساتھ پکاریں گے، دنیا میں جس کا کوئی شخ نہ ہواس کا شخ شیطان ہے اس کی تحقیق ہماری کتاب شان حبیب الرحمٰن کے ضمیمہ میں ملاحظہ کریں۔

كرامات اولياء:

جوکام بجیب وغریب ہو، عقل سے ماورا و ہواور مدگی نبوت کے حق میں اس کے ہاتھ پر ظاہر ہواس کو بجز ہ کہتے ہیں اور جوکام (ای طرح کا) کسی ٹی کے تبخ کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہ کرامت ہے۔ جو کافر و فاس معلن کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہ استدراج کہلاتا ہے۔ جیے د جال بھی بڑے ہر حق ہیں ان کا انکار کفر ہے۔ اور جس بھی بڑے برحق ہیں ان کا انکار کفر ہے۔ اور جس طرح کفار کے استدراج کو برحق مانٹا کفر ہے ایسے ہی اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں ان کا انکار کفر ہے کہ خرج ہے ایسے ہی اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں ان کا انکار کفر ہے کہ خرج ہے کہ خرج ہے کہ کو برحق میں ان کا انکار کفر ہے کہ کہ خرج ہے کہ کے حضرت ہیں ان کا انکار کفر ہے کہ کو برحق مانٹا کفر ہے ایسے ہی اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں ان کا انکار کفر ہے کا مف بن برخیا پلک جھیکتے سے پہلے تخت بلقیس ملک یمن سے فلسطین ہیں صفرت میں مان علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ حضرت مر یم او کیون میں ب

والمحالية المستبيد المحالي المحالي المحالية المح موسم فیبی پھل کھاتی تھیں اور فرماتی ہیں کہ قالت ھومن عنداللہ بیاللہ کاطرف سے ہیں۔ صحاب کہف صدھا سال سے زندہ ہی سور ہے ہیں۔ان کے ساتھان کا کتا بھی زندہ ہے۔ بیتمام تضرات اولیاء بی اسرائیل ہیں۔ صحابہ کرام کی کرامت ہے احادیث کی کتب پر ہیں۔ اب بھی ولیاء کرام کی کرامات دیکھی جاتی ہیں۔خود فقیرنے اینے آپ پردیکھی ہیں۔ان کا انکار کو یا جیکتے ورج كاانكار ہے۔ ہاں جوكرامتيں بناوٹي مشہور كردى كئي ہيں مثلاً غوت ياك عليه الرحمة كاروحيں مینناوغیرہ وغیرہ انگوشلیم کرنا گناہ ہے کیونکہ شریعت کے خلاف ہے کرامت کی بہجان ہے کہ وہ لسی طرح بھی شریعت کے خلاف ندہو۔ نہ می دوسرے بزرگ کی گتاخی (پر مشتل ہو)۔ مالات اولياء:

حضرت انبياءكرام صفات الهبيه كے مظہر ہيں اس ليے استے حالات مختلف ہيں ، كوئى ) جلالی ہے کوئی جمالی ۔ کوئی تبی بادشاہ ہیں کوئی تارک الدینا اول کی مثال حضرت سلمان اور نی کی مثال حضرت عیسی حضرت کی علمیم السلام۔ یوں ہی اولیاء اللہ بھی کسی نہ کی ہی کے . ش قدم پر ہیں ۔انھیں کے مظہر ہیں ولایت مؤسوی کا اور رنگ ہے۔ولایت ابرا جیمی کا اور شه، اور ولائت مصطفوی سب سے اعلیٰ ۔لہذا حضر است اولیاء کرام کے حالات مختلف ۔حضور ث پاک علیدالرحمة فرماتے ہیں۔

> وتحسل ولسبي لسسة قسدم وانسبي عملي قسدم السنبى بدرالكمسال

كه برولى كى ندكى نى كفش قدم پر بوتا بى كريس صفور محمر كانتيا كى قدم پر ل- چنانچ بعض اولیاء بادشاه وامیر ہوئے اور بعض تارک الدیناحضورغوث یاک علیہ الرحمة كغنى ،حضرت ابراتيم بن ادهم عليه الرحمة تارك السلطنت موكر گدڑى يوش يوں ہى بعض بياء الله بميشه اوربعض اولياء الله بمي على حالت جذب ميں عقل وہوش كھو بيٹھتے ہيں ، اس ت ال پرشرى احكام جارى نبيس ہوتے رب قرما تا ہے۔ لا تَقُربُوا الصّلوة و أنّم سُكارى ك کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ اور فرما تا ہے فہر موسی صعقاہ کے موئی علیہ المام بے ہوتی ہو کر گر پڑے تو میر ہی موسوی بے ہوشی اولیاء کرام کومیراث میں ملتی ہے۔ بلکہ والمحالي المالية المحالية المح

سبی علیہ السلام کا قوم کی بت پری کود کھی کر قورات کی تختیاں گرادینا، حضرت ہارون علیہ السلام کی دارھی مبارک اور سرشریف بال کے پکڑلینا، زنان مصرکات یوسی کود کھی کراہے ہی ہاتھ کا نے لینا، بخودی کی حالت میں ہوا، حضورا نورڈ کھی گائے ہیں دفع المقلم عن ثلاثة المصبی و الحدنائم و المعجنون کے تین شخص مرفوع القلم ہیں کہ ان پرشری احکام جاری نہیں ہوتے ۔ پی سوتا ہوا شخص اور دیوانہ آدی ۔ بیلوگ مجذوب یا مجنون ہوتے ہیں اس جذب کی حالت میں ان کے منہ سے انسا المحق ان الله یاسبحانی مااعظم شانی نکا ہے۔ اس حالت میں ان کے منہ سے انسا الحق، ان الله یاسبحانی مااعظم شانی نکا ہے۔ اس وقت وہ اپنی انا نیت تو فن کر چے ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق مولانا فرماتے ہیں۔

چوں روا باشد انا اللہ از درخت کے روا نہ نبود گوید نیک بخت

جب دادی طوی کا بیری والا درخت کے آن یا موسی انی انا الله که اے موک میں اللہ ہوں تو یہ بندہ اگر اس درخت کی طرح (مظہر ہوکر) اٹا الحق کے تو مجرم ہیں ، اور بعض اولیاء کرام بڑے عالی ظرف ہیں۔ اپنے کوسنجا لے رکھتے ہیں کسی وفت ہوش وخرد ہے الگ نہیں ہوتے۔

موی ز ہوش رفت بیک پر توصفات

توعین ذات می گری در تبسی

ایساولیا اک کہا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ہرولی کا نہ تو حال ایک ہے نہ قال

گر برطارم اعلے نشینم

گر برطارم اعلے نشینم

گر بریشت پائے خود نہ بینم

فقیر کی بیرچند معروضات اگر خور سے پڑھی گئیں تو انشاء اللہ قائدہ ہوگا۔ رب تعالیٰ ہم بھی

فاک وردی تھیب کرے ان کے درکی فاک چیٹم دل کا سرمہ ہے۔ مولا نافر ماتے ہیں۔

سرمہ کن درچیٹم فاک اولیاء

تابہ نہ بینی زاء ابتداء تا انہنا

مین حیات حکیم الامت میند کی است کی است میند کی است کی ا اونشیند در حضور اولیاء چول شدی دوراز از حضور اولیاء آل چنال وال دورگشتی ازخدا

نرے:

ال آیت کریمہ سے چندفا کدے حاصل ہوئے

لا فائده:

براقائده:

ہرز مانہ میں ایک دوئیس بہت ہے اولیاءر ہیں گئے، بیافا کدہ لفظاو لیاء کوجمع فر مانے عاصل ہوا۔

ىرافا ئدە:

اولیاءاللہ ایک تئم کے ، یا ایک ہی طرح کے بیں ان کے کام جدا گانہ ہیں بیہ فائدہ اشارہ او لیاء اللہ جمع فرمائے ہے۔ حاصل ہوا۔

تقافا ئده:

اولیاءاللہ اللہ اللہ اللہ اور اولیاء من دون اللہ دوسر سے لوگ ہیں بیرفا کدہ او لیساء میں اولیاء کولفظ اللہ (اسم جلالت) کی طرف مضاف فرمانے سے حاصل ہوا دیکھی تفسیر۔

يول فائده:

حضرات اولیاء الله کو دنیا میس کسی مخلوق کاخوف نہیں جھاتا۔ اگر چہ عارضی طور پر ہو ماسائے، بیفائدہ لا خسوف علیہ میں میں معلی "فرمانے سے ہوا۔ ویکھوموی علیہ السلام والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

۔ اور ہارون علیہ السلام کوا یک وفت فرعون سے خوف ہوا مگروہ خوف نہ توان کے دلوں پر چھایا نہ ہی باتی رہا۔

چھٹا فائدہ:

معرات اولیاء کرام بھی بھی عمد أبرا کام بیس کرتے کہہ جس سے آگے چل کرانگونم ہو حضرات اولیاء کرام بھی بھی عمد أبرا کام بیس کرتے کہہ جس سے آگے چل کرانگونم ہو یہ فاکدہ و لاھم یہ حسونوں سے حاصل ہوا، یہ سب فاکدے تولاخوف کی ایک تفسیر سے حاصل ہوئے جب اس سے مراددنیا کاخوف وغم ہو۔

ساتواں فائدہ:

قیامت کے دن حضرات انبیاء کرام کوائی امت پرخوف غم ہوگا ،اورہم لوگول کو
اپناغم وخوف، گراولیاء اللہ کوان میں ہے کوئی خوف وغم بیں بیدفا کدہ لا حوف علیہ میں ''هم
''منمیر ہے حاصل ہوا جب کہ اس غم وخوف ہے قیامت کا خوف وغم مراو ہووہ جو حدیث شریف
میں ہے کہ حضرات انبیاء کرام اولیاء کرام پر بروز قیامت ورشک کریں گے اس کا مید میہ مطلب ہے
کہ ان کی بے خوفی و بے خمی پردشک کریں گے ،ورنہ تمام انبیاء کرام تمام اولیاء کرام کے آقابیں اور
سبخوث وقطب حضرات انبیاء کے غلام درگاہ ہیں۔ اگر چہ حضور غوث پاک علیہ الرحمۃ ہی ہوں۔
مصطفیٰ دریں محضور
نائب مصطفیٰ دریں محضور

آتھواں فائدہ:

کوئی مشرک کافر، بدند بهب، ولی الله بیس بن سکتا، البذا بهندو، عیسانی یهودی، بول، ی قادیانی، چکر الوی، ولی الله بیس بوسکتا بیفائده السذیس آمسنو است جواان جماعتوں سے آج تک کوئی ولی نه پیرا بهوانه بهوگا۔

نوال فائده:

کوئی فخص کسی درجہ پر بھی پہنچ کر حضور انور تاکی آپائی کا علامی ہے بے نیاز نہیں ہوسکتا جب ہرونت سورج کی دھوپ، ہوا اور غذا کی ضرورت ہر فقیر کو ہے تو جناب شریعت مصطفے کی بھی ہروفت ضرورت ہے لیعض شیاطین کا حال ہے۔

کار شیطان می کند نامش ولی گر وتی انیست لعنت بروتی

مجنون ومجذوب کے احکام ہم پہلے عرض کر بھے ہیں، بلکہ ہم مرنے کے بعد سورج سے بیاد ہوجاتے ہیں، بلکہ ہم مرنے کے بعد سورج سے بیاز ہوجاتے ہیں لیکن حضور انور مُنْ اَلْمَا اُلَّا اَلْمَا اَلْمَا اَلَٰمَ الْمَا اَلَٰمَ اللّٰهِ اللّٰمَا اَلَٰمَ اللّٰمَا اَلَٰمَ ہُمَ اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمِلْمَا اللّٰمَا اللّ

دسوال فائده:

می مومن کے متعلق عام خلقت کے کہ وہ وئی ہے تو یہ اسکے ولی ہونے کی علامت ہے عالم خلقت سے مرادمونین صالحین اور وام سب ہی ہیں بی فائدہ لھے البشری فی الدنیا کی ایک تفییر سے حاصل ہوار ب فرما تا ہے۔ لتکونو شہد آء علے الناس ورضورانور تُلْاَیْنَ اِنْ مِنْ اللّٰہِ فی الارض 0

## اعتراضات

بېلا اعتراض:

اس کی کیا وجہ ہے حضورانور کا گیا ہے بہتر ہوت تو ختم ہوگئ گرولایت ختم نہ ہوئی حضورانور منابع کا خاتم الانبیاء ہیں گرخاتم الاولیا نہیں؟

جواب:

حضورانورعلیہ السلام آسان نبوت پر جیکئے والے وائی سورج ہیں دوسرے انبیاء کرام چا نمیا تارے یاروشن چراغ ہیں اوراولیاء کرام اس سورج کے ذرّے ہیں سورج چا ندتاروں کو اپنے نور میں چھپالیتا ہے چراغوں کو بچھا دیتا ہے گر ذروں کو جیکا دیتا ہے اولیاء کرام اسلام کی حقانیت اوراسکے غیرمنسوخ ہونے کی دلیل ہیں لہٰڈاان کا بقاء ضروری ہوا۔

## دوسرااعتراض:

یہاں ارشاد ہوا کہ دلیوں پرخوف وغم نہیں مگر دیکھا جاتا ہے کہ ادلیاء اللہ کوخوف خدا اور تیامت بہت زیادہ ہے بلکہ موکیٰ علیہ السلام کوفر عون کا خوف بھی ہوا ،اور جب ان کا عصابہا بارسانپ بناتو اس ہے بھی خوف ہوا۔

#### جواب:

اس اعتراض کا جواب ابھی تفسیر میں گزرگیا کہ اگرخوف سے مرادد نیا میں خوف ہوتو اس سے دل میں غیر اللہ کے خوف کا چھا جانا مراد ہے انہیں غیر اللہ سے بھی عارضی خوف ہوتا ہے جو جاتار ہتا ہے پھران ہی کلیم اللہ علیہ السلام نے فرعون کا ایسا ڈٹ کرمقا بلہ کیا کہ سجان اللہ، اوراگر خوف سے خوف آخرت مراد ہوتو دوز خ اور عذاب است یا بختی وغیرہ کا خوف مراد ہوگا۔

### تيسرااعتراض:

اس آیت میں ارشاد ہوا کہ وتی وہ جوشتی پر ہیز گار ہومو من ہو گر حضرت مریم تو بچین ہی میں ولیہ تھیں اس وقت ان کو تقوی کا موقعہ ہی نہ ملا تھا ایسے ہی رابعہ بصری اورغوث پاک علیہم الرحمہ کا حال ہے بھریہ فرمان عالی کیونکہ درست ہوآ۔؟

#### جواب:

اس آیت مبارکہ میں ولایت کسی کا ذکر اور ان حضرات کی ولایت ولایت فطری ہے، یوں مجھو کہ ولایت کسی تقوی سے حاصل ہوتی ہے اور ولایت فطری سے خورتقوی نصیب ہوتا ہے۔ وہ ولی ہوکر متقی بنتا ہے۔

### چوتھااعتراض:

بعض فاسق و فاجر نقیر و لی ہوتے ہیں ان ہے کرامات بھی سرز دہوئی ہیں چھر و لایت تقویٰ پر کیے موتوف؟

بواب:

وه ولی نہیں بلکہ ابلیس کی ذریت ہیں انکے عجائیات کرامات نہیں استدراج ہیں دجال ہوں علیہ باتندراج ہیں دجال ہوں علی نہوگا، جس قدر حضور آنا تیزا کی غلامی تو کا بردی عجیب یا تیں دکھائے گا مگروہ ولی کیا مومن بھی نہوگا، جس قدر حضور آنا تیزا کی غلامی تو کی ترب تعالی سے قرب زیادہ۔

بإنجوال اعتراض:

یہاں خوف کے لیے لا خوف اور نم کے لیے ولا ہم یہ سے زنون ارشاد ہوا، نیز ایمان کے لیے ولا ہم یہ سے نون ارشاد ہوا، نیز ایمان کے لیے المسنو ااور تقوی کے لیے و کسانسو ایتقون ارشاد فر مایا اس فرق بیان بیل کوئی حکمت ہے؟

واب:

اس کے نکات ابھی تفییر میں عرض ہوئے۔ کہ اولیا ، اللہ کواگر چہ عارضی خوف ہوسکتا ہے گروہ خوف نہ تو اس کے نکات ابھی تفییر میں عرض ہوئے۔ کہ اولیا ، اللہ ؟ تو وہ تو الحظے قریب تک نہیں ہوتا ، یونا ، یونی ایمان وائی حیثیت ہے کہ ایک ہی بار حاصل ہوگیا تو مرتے دم تک حاصل ہور ہا گر تقوی اعمال سے تعلق رکھتا ہے اور اعمال تو ہروقت ہوتے رہے ہیں۔

تفسيرصوفيانه:

ولایت ،خوف ،غم ،ایمان اور دلی پر بیز گاری کاتعلق دل ہے ہولایت دل کا نور ہے اور خوف فدا کے ہے اور خوف فدا کے ہے اور خوف فدا کے ہور آیا اندھیرا گیا ، ولایت عشق رسول وخوف فدا کے ایک در ہے کا نام ہے۔

عشق آمد عقل خود آوارہ شد سمس آمد عمل خود بے جارہ شد

دینوی خوف و مم عقل پروار دہوتے ہیں جس کا تعلق دلیل ہے ہے۔ ولایت دل کی گرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ ولایت کے نقش گرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ ول کے مقابل دلیل کمزور ہے۔ عالم دین جسم پر شریعت کے نقش و تگار کرتا ہے۔ ولی اللہ ول کو گھوٹ کرصاف کر کے مسفیٰ بناتا ہے۔ نیچ میں سانس کا پر دہ ہے

## والمحالي ميات مكيم الامت رئيد كالمحالي ( 128 كالمحالي ميات مكيم الامت رئيد كالمحالي المحالي ال

جب یہ پردہ ہٹا تو انشاءاللہ بیتمام نقش ونگاردل میں جلوہ گر ہوں گے۔

#### لطيفه (لطف والى بات):

كروه اولياء مين حضورغوث التقلين عبدالقادر جيلاني عليه الرحمة قطب عالم بين اور تمام اولیاء کے سردار ہیں آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے بغیر تشبیہ یوں سمجھ لو کہ حضور مَنْ الْمِينَ الله الله على حضور مَنْ الله الله الله الله الله المرم كار بغداد عليه الرحمة سيدالا ولياء - كسى بزرگ کا قول ہے۔

> غوث اعظم درمیان اولیاء چول جناب مصطفیٰ در انبیاء

تمام ادلياء مظهر انبياء ،حضورغوث عليه الرحمة مظهر مصطفىٰ اورحضور عليه السلام مظهر ذات الٰہی ہیں، عرب وجم میں حضورغوث یاک علیہ الرحمة کی فاتحہ کو گیارھویں کہا جاتا ہے، كيونكه حضورغوث ياك عليه الرحمة مال كى طرف سے حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه كے گیارھویں بوتے ہیں اور والد کی کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے گیارھویں پوتے ، اور ولا دت گیارہ رہے الاخر کو ہے ، رب کی شان کہ بہ آیت دسویں سورت ہے گیارھویں یارہ میں آئی ،رب تعالیٰ نے گیارہ کاعدد پہلے بی منتخب فرمالیا ہے۔

(تغییرنعی ج کیاره م 288 تاص 401 مطبوعه مکتبه اسلامیه مجرات پاکستان )

بیصرف ایک آیت کی ممل تفسیر تھی جس کومن وعن میں نے ذکر کر دیا تفسیر کی خوبیوں كى جوامتله ميس نے كنوائى تھيں اكثر كاذكرة عمياياتى كى تفصيل ملاحظه بو۔

تحمرائی ہے دسعت مغبوم بیان کرنے کی مثال ہیہ کہ ہندو پیڈت نے اپنی بدنام زمان متعقباند كتاب "ستيارته يركاش" بي بارى تعالى كى ياكى اور يعيب بون بجهاعتراض کے ادر کہا کہ خدا بے عیب نہیں وہ نداق کرتا ہے دل لگی کرتا ہے کر بھی اس میں ہے وغیرہ وغیرہ تو اس ہندو کا آپ علیدالرحمۃ نے نہایت اعلی روفر مایا اور اس کے تمام اعتر اضات کو پاش پاش كرديا آئين اس جواب اوراكى مضبوطى كانظاره ان بى كالفاظ سے كرتے ہيں۔

'' ایسے اعتراضات کے چند جواب ہیں ایک بید کفعل کے معنی فاعل کے لحاظ ہے

المجالي حيات حكيم الامت بيند كي المحتى الموسى الموسى المعنى المحتى المح

فلال سيثه بيثه كميا ليحنى اس كاد بواليه بهو كميا فلال د يوار بينه گئ لعنی زیبن میں هنر گئی فلال كاول بيير كيا لیمنی اس کی حرکت بند ہوگئی فلال كى د كان بييْرَكْمُي ليعني البنبين جلتي فلال كي آنكه بينه كي يعنى د ماغ ميں تھس گئی فلال مثيبن كايرزه كليك بينه كميا ليتني اين جكه مين نفيك نفيك فٺ موكيا تمہاری بات میرے دل میں بیٹے تی لین دل نے اے قبول کرلیا شكر ينج بينهاي ليعنى تبهه بيس جم كئ نشانه سيح ببيره كميا لعنى تيرنشانه بريح لكاروغيره وغيره

خیال تو کرو کدان مثالوں میں بیٹھنا ایک ہی لفظ نے گر فاعلوں کے لحاظ ہے اس لفظ کے کتے معنی بن گئے ، ای طرح قرآن میں جب ایک لفظ بندوں کے لیے آئے گا تو اس لفظ کے معنی بچھاور ہول گے اور جب رہ کے لیے بولا جائے تو تجھاور ، بندوں کے لیے استہزاء کے معنی بیں نداق کرنا ، گردب تعالیٰ کے لیے اس کے معنی ہوں گے ذلیل کرنا (لیستھے ن ی کامعنی بین نداق کرنا ، گردب تعالیٰ کے لیے اس کے معنی ہوں گے ذلیل کرنا (لیستھے ن ی

دوسرے ہیں کہ جت دفعہ جم اوراسکی سز اکوا یک بی لفظ سے بیان کر دیتے ہیں جسے کہا اتا ہی اس برظلم کرو، عربی زبان میں بولتے ہیں باتا ہے۔ کہ جتنا تم پر کوئی ظلم کر ہے تم بھی اثنا ہی اس برظلم کرو، عربی زبان میں بولتے ہیں بوست سیسٹی سیسٹی سیسٹی ہوئی برائی کابدلہ بھی برائی ہے۔ دیکھوظلم کی سزاد بناظلم نہیں میں انصاف ہے کیکن اس کوظلم کہ دیا گیا، اس طرح اس آیت میں بھی نداق کی سزاکواستہزاء یعنی نداق کہ دیا گیا۔ تیسرے بید کم کی سے ابتدا فداق کرنا جہالت ہے لیکن فداق کے بدلہ میں نداق کرنا میں گیا۔ تیسرے بید کہ کی سے ابتدا فداق کرنا جہالت ہے لیکن فداق کے بدلہ میں نداق کرنا میں گیا۔ تیسرے بید کری سے دل گی کر نے تو محت کا مست ہاور کمال کا انصاف ہے خاص کر جب کوئی اپنے محبوبوں سے دل گی کر نے تو محت کا مست ہزاء فرمانا دنیا ہے محبت میں ضروری ہے (تفسیر عزیزی) حونکہ اللہ کے بیاروں کا

مناتقین نے ابتدا نداق اڑایا ، بیمین جہالت تھی رب تعالیٰ کاان سے بدلہ لیما عین حکمت ہے، سی کو مارڈ الناظلم ہے مگر قاتل کو بھالی دیناعین انصاف ہے۔

چوتھے یہ کہ اس نداق کا مطلب ہے کہ حق تعالیٰ انتے ساتھ استہزاء کرنے والوں کی طرح دنیا و آخرت میں معاملہ فر مائے گا جس کو بیہاں استہزاء فر مایا گیا، ان معاملات کی تفصیل ہم پہلے کرنچے ہیں۔

نکته۔ چونکہ منافقین اور باری تعالیٰ کے استہزاء کی نوعیت میں چند طرح فرق تھااس کے ان دونوں استہزاؤں کونہ تو ایک ہی جملہ میں بیان کیا گیا نہ ہی ایک جملہ کا عطف دوسرے جملہ پر کیا گیا بلکہ دونوں جملوں کوستقل طور پر علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا تا کہ معلوم ہوجائے کہ بیہ دونوں استہزاء علیحدہ علیحدہ نوعیت اور حقیقت رکھتے ہیں تمتہ۔ آریاؤں نے لفظ استھزاء سے اور حقیقت رکھتے ہیں تمتہ۔ آریاؤں نے لفظ استھزاء سے السے ہی دھوکہ دیا جیسے دیو بندی وغیرہ لفظ بشرے دھوکا دیتے ہیں فاقیم۔

(تغییر نعیمی ج اول م 175 ص 176 مطبوعه مکتبه اسلامیه مجرات پاکستان)

وسعت مفہوم کو گہرائی میں جا کرتجبیر کرنے کی ایک اور مثال ہیہ کہ پچھ نام نہاد تعلیم یا فتہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین مرتبہ ہذار ہی مخلوق کے لیے کہا لاہذاوہ مشرک ہو گئے نعوذ باللہ ۔ حضرت تحکیم الامت علیہ الرحمة نے نہایت جا ندار جواب دیا آؤان کے انداز والفاظ میں ملاحظہ کریں فرماتے ہیں۔

"هذار بی جملہ نر بیس ہے بلکہ یہ جملہ انکاری سوال ہے ایک بی عبارت میں لہجہ
اور طریقہ ادا بدلنے سے سوال ، تبجب ، امر اور استہزاء کے معنی پیدا ہوجائے ہیں یہاں یہ فرمان
عالی (هذار بی) یا تو سوال انکاری کے لئے ہے یا ظہار چرت کے لئے ،اس کی چندہ جہیں ہیں
اول یہ کہ اگر آپ علیہ السلام نے چا ند تاروں سورج کورت مان لیا ہوتا تو بعد میں آپ تو بہ
کرتے کلمہ پڑھکر مسلمان ہوتے مگر ایسانہ کیا بلکہ فور افر مایا انسی بسری معما تشرکون ۵ کہ
میں تو تمہارے شرک سے ہی بیز ار ہوں لیمن مشرک تو تم ہی ہو میں نہتو مشرک تھانہ ہی ہوں اور
میں ہوں گا۔

دوسرے بیکر بیفر مان هذا ربی اگرش ک ہوتاتو باری تعالی اے"حسجتنا"ند

والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

ر ما تا کہ ریتو ہماری سکھلائی ہوئی دلیل ہے جوہم نے انکویتائی۔

تیسرے یہ کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس کی ہوئی گفتگو کو ہدایت قرار

یا کفر مایا''و گفتہ ہدکا نی جس نے پہ لگا کر یہ کلام عین ہدایت ہے نیز آپ علیہ السلام کا ہدا

بی فر مانا اور ہدا ربکہ نفر مانا تبلغ کا شان دار طریقہ بھی ہے ایک نمازی پر ہیز گار عالم ب
مازیوں کو فاسقوں کو کہیے ہم نماز نہیں پڑھتے ہم فسق کرتے ہیں پر ٹری سے بلغ کرنے کا ایک
مریقہ ہے اپنے بنمازی یا فاسق ہونے کا اعلان نہیں ایسے ہی یہاں بھی ہے اور کسنس آگے۔

ہدنسی کے محنی بھی بالکل فلاہر ہیں کہ اگر رب نے جھے کو ہدایت یا فقہ نہ بیدا کیا ہوتا تو مل بھی
منہاری طرح گراہوں میں سے ہوتا ، چونکہ اس نے جھے فطری ہدایت بخش ہے اس لیے میں
گذر سے ماحول میں رہتے ہوئے بھی سے موتا ، چونکہ اس نے جھے فطری ہدایت بخش ہے اس لیے میں
گذر سے ماحول میں رہتے ہوئے بھی سے ماہول پاک ہول یا معنی سے ہیں کہ اگر آئندہ درب جھے
گذر سے ماحول میں رہتے ہوئے بھی سے مراہوں میں سے ہوجاؤں یا معنی سے ہیں کہ اگر آئندہ درب جھے
گزر واپنا فر مایا اور مراد تو م کی لینی آگرتم کو رب ہدایت نہ درے تو تم گراہ دہو ہدایت تو اس کے
گرم تی سے ملتی ہے۔ (تغیر نعی عرب م 20 م 20 م 20 م م 20 م ایسے کہ اس م ایسے کی سے باتان)

اعتراض کوآسان بنا کر پیش کرنے اور سمجھانے کی مثبال بیہ ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے ف الق الاصباح 10س کامعنی اور تفسیر کرنے کومفسرین نے بردی پریشانی قرار دیا اور ہرتفسیر پر پچھ نہ پچھاعتراض وار دہوتے ہیں ان کے جواب میں بھی بردی کو دنت محسوں کی تعلیم الامت علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ

"نوٹ ضروری" اس اعتراض کو مفسرین نے مشکل ترین تھے اے"
اعتراض اور جواب کو خود تحییم الامت علیہ الرحمۃ نے بڑی مہارت کے ساتھ ذکر
فرمایا آؤان کے الفاظ میں جانتے ہیں کہ وہ مشکل اعتراض جواب کیا ہے؟

صبح ءصادق ہے تورات کا اندھراج تا ہے رات کے اندھیرے ہے جمع صادق تو نہیں چرتی توخالق الاصباح فرمانا کیونکہ درست ہوا؟

جواب:

اس اعتراض کے بہت ہے جواب ہیں جوابھی تفییر میں عرض کردیے گئے ہیں کہ ال آیت کے معنی منبیں ہیں کہ کے کورات کے اندھیرے سے چیرتا ہے بلکداس کے معنی یہ ہیں كر المن كرائي كورون كى روشى سے جيرتا ہے يامنى ہے كہ من وكاذب كومن صادق سے جيرتا. ہاور یا معنی فالق کا خالق ہے پھرتو کوئی اعتراض ہی ندر ہا کیونکہ اللہ تعالیٰ صبح کا بھی تو خالق ے- (تغیر نعیمی ج 7 ص 734 ص 735 مطبوعہ مکتبدا سلامیہ مجرات یا کتان) فقهى معمه جات كى مثال ذكركر كے اس عنوان كو تمل كرتا ہول\_ آب علیہ الرحمة تفییر تعیمی ج7ص 78 میں فرماتے ہیں کہ "ہم ذہن کی تیزی کے لیے چند نقبی معے عرض کرتے ہیں۔ معمہ:وہ کون سامسلمان ہےجس کا ذبیجہ ترام ہے؟ حل: وہ احرام والا یا حرم والامسلمان ہے جس کا ذہبجہ شکار حرام ہے حتی کہ بعض اماموں کے ہاں بینو مردارے بھی زیادہ حرام ہے جیسا کہ خلاصہ تفییر میں ذکر کیا گیا۔ وہ کونسامسلمان ہےجس پراس کی بیوی حرام ہے؟ معمد: حل: یہ وہ حاجی ہے جو جج کر کے طواف زیارت کیے بغیر واپس آئے جب تک پھر مکہ معظمہ جا کرطوا نف زیارت نہ کرے گاتب تک اس پر بیوی حرام ہی ہے۔ وہ کون سامسلمان ہے جونما ڑیڑھےتو ہوجائے تگر بعد میں وہ نمازخود بہخود باطل ہو

صل: یدوہ شہری مسلمان ہے جو جمعہ کے دن نماز ظہر اسپنے گھر میں پڑھ لے پھر نماز جمعہ کے دان نماز ظہر اسپنے گھر میں پڑھ لے پھر نماز جمعہ کے دان محد کی نماز تیار پائے اس کی ظہر اگر چہ پہلے اداشدہ اور درست تھی مگر جمعہ یا لینے کی وجہ سے باطل ہوگئی۔

معمد وه كون سامسافر ب جوايي كمريس نماز اداير هم كريز هے قفر؟

عل: بدوہ مخص ہے جس کا گھرشہر کے کنارے پر ہوائے گھر سے سفر کے ارادہ سے نکلے پر ہوائے گھر سے سفر کے ارادہ سے نکلے پر ہوائے گھر سے سفر کے ارادہ سے نکلے پر موسولوں ہائے وہ گھر آ کر وضو پہلے دور جا کر نماز قصر شروع کر دے دوران نماز وضو ٹوٹ جائے وہ گھر آ کر وضو

كرية سنماز كوقفرى يرهے گا۔

رہ: وہ کون سامسلمان ہے جب وہ نماز پڑھے تو نہ ہو گریچھ عرصہ بعد وہ باطل نماز بغیر اعادہ کیے خود ہوجائے؟

یہ وہ صاحب تر تیب مسلمان ہے جسکی ایک نماز رہ جائے وہ بغیر قضا کیے اگلی نماز پڑھے چونکہ اس پر تیب تو فرض تھی اس لئے اس کی کوئی نماز نہ ہوئی گر جب یہ نمازیں پانٹے سے زیادہ ہموجا کیں توسب نمازیں درست ہوجا کیں گی کیونکہ اب اس پر تر تیب ہی فرض نہ رہی ۔ (تغیر نعیمی 75 ص 78 مطبوعہ مکتب اسلامہ مجرات پاکتان)

رك:

ئل:

خیال رہے کہ جہال پر میں نے تفسیر نعیمی کی خوبیال گنوا کیں وہاں ذکر کیا تھا کہ بعض بیوں کی امثلہ ذکر کرول گاسو بھذر ضرورت ذکر کردیں باری تعالی سے ثواب وفضل قارئین میں امثلہ ذکر کردول گاسو بھذر ضرورت ذکر کردیں باری تعالی سے ثواب وفضل قارئین تعالی میں مانے اور مصنف علیہ الرحمة سے اضافہ فیض و برکت علمی کی امید ہے۔ باری تعالی مائے آئین بہجاہ المنہ الاحمین تنافیز آئیں۔

ك:

سے خیال نہ کیا جائے کہ تفسیر میں بس ای قدر خوبیاں تھیں جو گنوائی گئی ہیں وہ تو محص معمون کے اتمام وا کمال کی خاطر تھیں ورنہ کمل خوبیوں کو گنوا نامشکل ہے اور بھی کئی خوبیاں ہیں گران کا ذکر اختصار کی خاطر نہ کیا گیا ، جیسے وظا گف و مملیات کا اس تفسیر ہیں ہونا ، سورت و بیت کی روحانی تا ٹیر کا بران کیا جانا ، علم مندسہ کی روسے آبت وسورت کا تعویذ ذکر کیا جانا ، اور بیت وسورت کا تعویذ ذکر کیا جانا ، اور بیت وسورت کا تعویذ ذکر کیا جانا ، اور بیت وسورت کا تعویذ ذکر کیا جانا ، اور بیت وسورت کے تعدید کی کیا جانا ، قیر ہوئیرہ وغیرہ۔



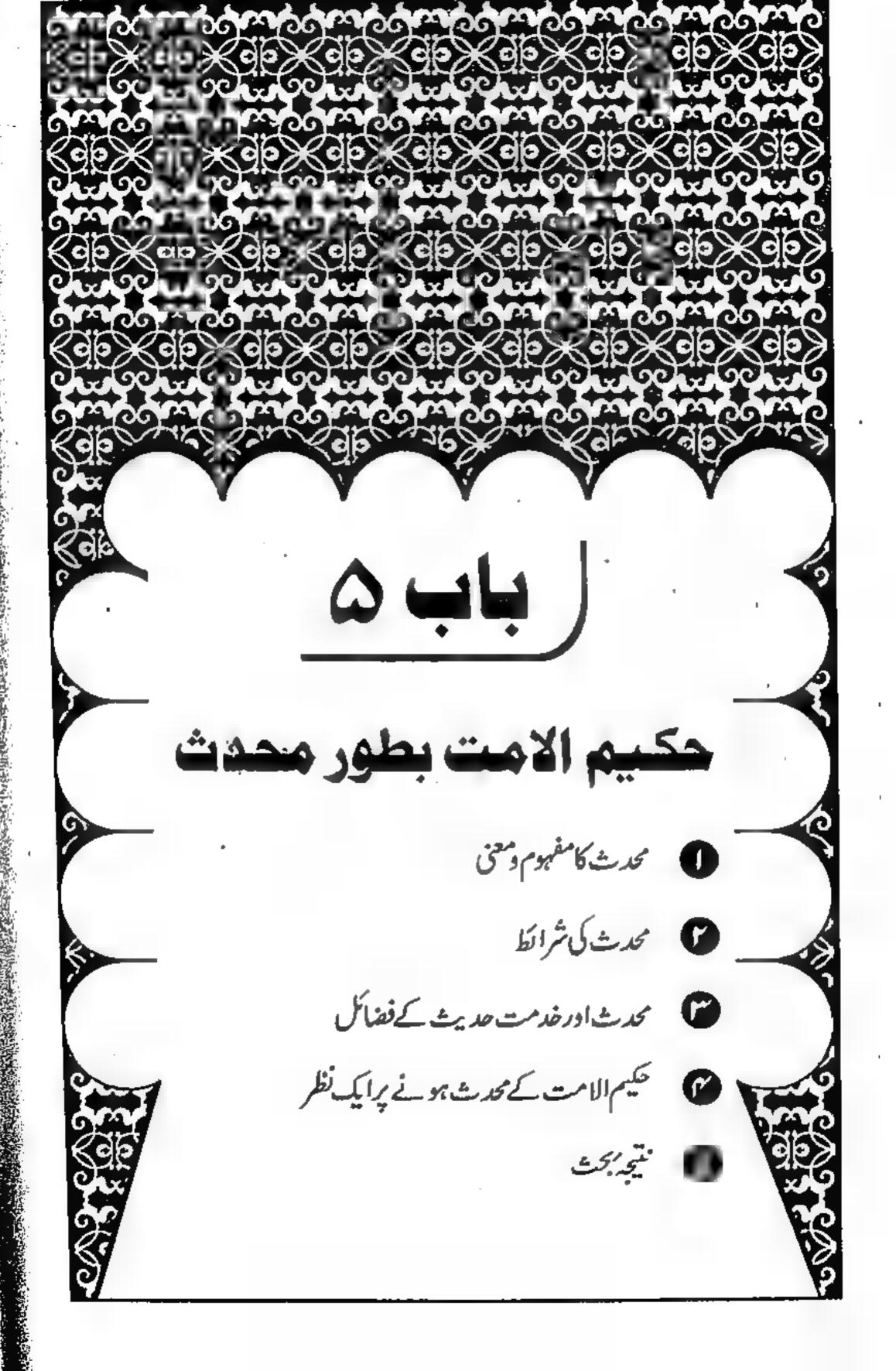

باب۵ تحکیم الامت بطور محدث محدث کامفہوم ومعنی

(2) محدث کی شرا نظ

(3) محدث اور فدمت مدیث کے فضائل

(4) عليم الامت كے محدث ہونے پرايك نظر

(5) نتيجه بحث

## محدث كامفهوم:

سے لفظ عدیث سے بنا ہے جس کا مادہ ج ، دت ہے عدیث کا لفوی معنی ہے بات
کرنا، کلام کرنا، خبر دینا، اور شرکی یاعرفی اصطلاح بیں اس سے مراد نبی کریم مُلَّا اِنْتِهِمُ کے اقوال
واعمال اور صفات پر مشتمل خبر یا کلام لیا جاتا ہے مجاز آصحابہ کرام کے اقوال اور اعمال پر
مشتمل کلام کو بھی حدیث ہی کہا جاتا ہے محدث کا معنی ہوا حدیث شریف کوعلوم متداولہ کی مدد
سے بچھنے والا اور لوگوں کو مجھانے سکھانے والا، حدیث کے علوم کی تعلیم و تربیت کرنے والا

(تغیرنعیی 15 ص 451 مع اضافه جاءاتی می 💴 مع اضافه)

## محدث كي شرا يَظ:

· محدث کی چندشرا نظامیں ۔

سليم العقل ہو، تي الفہم ہو، علوم متدادله كا ماہر ہو، علوم متدادلہ جيسے صرف ، نحو ، بلاغت منطق اور علم اصول تفسير داصول حديث دغيره۔

میشرانط اس وجہ ہے ہیں کہ بے وقوف اور بے علم تغییر بالرائے اور غلط تشریح کا مرتکب ہوگاخود بھی گمراہ ہوگاد دسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔

#### محدث اورخدمت حدیث کے فضائل:

محدث کے کی فضائل ہیں جو مختلف طرق سے ثابت ہیں ایعنی عبارة النص ، اشارة النص ، دلانت النص اور اقتضاء النص سے سمجھے جاتے ہیں محدث حضور کا النجاز کی حدیث سکھا تا ہے سکھا نے کا تو اب پاتا ہے لوگوں کی احادیث کے ذریعے اصلاح کرتا ہے مصلح کا تو اب پاتا ہے لوگوں کو نفع دیتا ہے نفع رسانی کا تو اب حاصل کرتا ہے محدث کے بھی لوگوں پر علمی احسان ہوتے ہیں البقا وہ دیگر محسنین کی طرح اجرو تو اب کا حقد ارہے۔ وغیرہ وغیرہ وجند آیات و احادیث ملاحظہوں۔

## آیات مبارکه

🗗 ثم اتقو او احسنو والله يحب

محسنين 0

كاللذين احسنو افي هذه الدنيا سنة ٥

🗗 ومسا كسان ربك ليهلك القرى اهلهامصلحون0

انا لانضيع اجرا المصلحين٥

إحاديث شريفه

🗬 كل معروف صدقه

كالاتحقرن من المعروف شيئاً

الدين النيصحة. ان الله تعالى لايعذب العامة

ممل الخاصة

ك خير كم من تعلم القرآن و علمه

وننصرك الرجيل الردى البصر

وافسراغك مسن دلسوك فسي لواخيك لك صدقه

الكلذين احسنوا منهم واتقواجو بملائي كرنے والاا جنظيم كاحقدار ب\_

بھلائی کرنے والے سے ریب محبت کرتا

بھلائی کرنے والے ہے وعدہ ہے کہ اسکی دنیا اچىم ہوگى

جب تک مصلح ہوئے عذاب نہ آئے گا

اصلاح كرنے والے كا اجرضائع نه ہوگا

ہر یکی صدقہ ہے سمی نیکی ہے منہ نہ موڑنا جا ہے وین خرخوای ہے۔

خاصول کے صدیتے عام بھی عذاب سے

قر آن دعدیث کی خدمت کرنا بہتر ہونے کی

عام نیکیاں مثلا نابینا کی مدد کرناکسی کو

تھوڑا سا یانی دے دینا بھی صدقہ ہے اور رب کومجوب ہے۔

ان آیات واحادیث معلوم ہوا کہ ہرتم کے احمان واصلاح کرنے والے اور نیکی کرنے والے اور نیکی کرنے والے باری تعالی کو محبوب و پیارے ہیں تبھی تو انکی دنیا اور آخرت اچھی ہے جس کا ان سے وعد و فر مایا گیا ہے ، تو سوچو عام نیکی اور اصلاح واحمان کا میصال ہے تو محدث اور مفسر کا کیا مقام ہوگا؟ کیونکہ وہ قر آن وحدیث کے ذریعے احمان واصلاح کرتار ہتا ہے ۔ شریعت تو ماری کی ساری کی ساری عربی ہیں ہے ترجمہ وتشریح تفقیم کے ذریعے محدث ومفسر ہی لوگوں کو سکھا تا ہے محمدت ومفسر ہی لوگوں کو سکھا تا ہے محمدت و سا میں کہ و ما نوید ان تکون من المصلحین 0 سے تابت ہے کفار کا طریقہ وشیوہ ہے جیسا کہ و ما نوید ان تکون من المصلحین 0 سے تابت ہے ان کا انجام بھی وہی ہوتا ہے جوگزشتہ تو موں کا ہوا تھا ، ہاری تعالیٰ عقل وقیم عطافر مائے ۔

## عليم الامت كے محدث ہونے پرايك نظر:

ایک محدث کے لئے جوخوبیاں اور شرائط ہونی چا ہیں بفضلہ تعالیٰ حکیم الامت علیہ الرحمة کے اندر بدرجہ اتم موجودتھیں، استاد کی قابلیت کا کمال وعلم اس کے تربیت یا فتہ حضرات و الماندہ معلوم کیا جاتا ہے کہ جب بخل کا بیرحال ہے تو مرکز کی کیا شان ہوگی، حکیم الامت علیہ الرحمة کے شاگر دبھی اعلیٰ درجہ کے محدث تھے حافظ الحدیث حضرت بیرسید جلال الدین شاہ محضرت مفتی محرصین نعیمی حضرت بیرمجد افضل قادر کی مد ظلہ، اور حضرت بیرمجد اسلم قادر کی معظم الرحمة کے ماہر حدیث ہونے میں کون تائل کرسکتا ہے؟ اسی طرح حضرت مفتی محمد حبیب اللہ سنبھلی حضرت مولا نا غلام علی اکا ڈوی، حضرت مفتی مختار احمد مفتی محمد حضرت مفتی افتد اراحمد مان نعیمی میں مار حدیث میں اور حضرت مفتی افتد اراحمد مان نعیمی میں میں میں است مالرحمة کے محدث ہونے پر کس کور دو ہوسکتا ہے؟ بیرسارے حضرات حکیم الامت مالرحمة کے محدث ہونے پر کس کور دو ہوسکتا ہے؟ بیرسارے حضرات حکیم الامت مالرحمة کے محدث ہونے پر کس کور دو ہوسکتا ہے؟ بیرسارے حضرات کی مالامت مالرحمة کے محدث ہونے پر کس کور دو ہوسکتا ہے؟ بیرسارے حضرات کی مالامت مالرحمة کے محدث ہونے پر کس کور دو ہوسکتا ہے؟ بیرسارے حضرات کی مالامت میں در نہ آپ کے سارے مالرحمة کے مار کرد قابل رشک وفتر ہیں۔

علیم الامت علیہ الرحمۃ نے بخاری شریف کی شرح لکھی تھی جس کا نام انشراح بخاری المحمدوں میں تھی اور عربی ہے جو المحمدوں میں تھی اور عربی ہے جو بی میں تھی ہی تھی ہیں ہی تھی ہیں ہی تھی ہیں ہی تھی ہیں اس کا ب ہے پر چندا مثلہ ذکر کرتا ہو فور فراسیے۔

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال و كلّنى رسول الله صلى لله عليه و آله وسلم بحفظ زكواة رمضان فاتانى ات فجعل بحثوا.

" حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ مجھے حضور علیہ السام نے طرانے کے مجھے حضور علیہ السام نے طرانے کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر فر مایا ایک شخص آیا اور غلے کے لیے بھرنے لگا۔"
مریث مبارک ملاحظہ فر ماہیے۔

عن ابي هرة رضي الله عنه قال و كلني رسول الله ﴿ إِنَّا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ منطبان فناتباني ات فنجمعل يحثوا من الطعامه فاخذته وقلت لارفعنك الي نه فاصحبت فقال انبي ﴿ الْأَيْرَامُ يَا باهرة وعيالا فرحمة فخليت سبيله قال اما له قلدر كلذبك و سيمعود معرفت انه سعيود القول رسول الله انه سيعود رصدته فجاء يحثوا من الطعام فاخذته فقلت الارفعنك الى رسول الله قال عسى فانى محتاج وعلى عيال الااعود فرحمته فخليت سبليه فاصبحت قال لى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابا هريرة ما فعل اسيرك ت يارسول الله شكا حاجةً شديدةً وعيالًا فرحمته فخليت سبيله فقال اما له قد كذبك و سيعود فعرفت.انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه آكه وسلم انَّهُ سيعود فرصدتُهُ فجآء يحثوا من الطعام فاخذتهُ فقلت لا نعنك الى دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا اخر ثلث مرّات انك زعم لاتعود ثم تعود قال دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها اذا اويت ى فراشك فقراً آية الكرسي الله لااله الاهو الحيى القيوم حتى تختم الاية انك لن يرزال عليك من الله حافظ والأيقربك شيطان حتى تصبح فخليت بيه فاصبحت فقال لي رسول الله ﴿ مَافِعه اسيرك قلت زعم انه علمني كلمات ينفعني الله بها قال اما انه صدقك وهو كذوب و تعلم من خاطب منذ ثلث لیال قلت لا قال ذاك شیطانO(بخاری،مراة شرح مشكوة ج۳)

حضرت ابوہرۃ ہے مروی ہے فرماتے ہیں مجھے حضور نے رمضان کے فطرانے کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ایک شخص آیا اور غلے ہے لب پھرے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے حضور کی بارگاہ میں لے چلول گاوہ بولا میں مختاج ہوں میرے بال بچے ہیں مجھے بخت حاجت ہے فر ماتے ہیں میں نے چھوڑ دیا میج ہوئی حضور نے فر مایا ابو ہر رہے تیرے قیدی کا کیا بناعرض کی یارسول الله متالیقینی اس نے سخت حاجت اور بچوں کا عذر کیا ہیں نے رخم کھا کر اسکو جھوڑ دیا فر مایا وہ تم ہے جھوٹ بول گیا وہ بھرلوٹے گا فر مایا مجھے حضور کے فر مان کی بناء پر یقین ہو گیا کہ دہ پھرلوئے گا میں تاک میں رہاوہ آیا غلے کے لیے بھرنے لگا میں نے پکڑلیااور کہااب کے تجھے حضور آن فیونی کی بارگاہ میں نے چلوں گاوہ بولا مجھے جھوڑ دومخیاج ہوں بچوں کا بوجھ ہے اب نہ آؤں گافر ماتے ہیں مجھے رحم آیا میں نے اسے رہا کردیا۔ فرمایاوہ تجھ ہے جھوٹ بول گیاوہ پھرآئے گا مجھے حضور مُنْ اَنْتِیْزُ کے اس فر مان سے کہ وہ پھرآئے گا لیقین ہوگیا کہ وہ پھرآئے ضرورآئے گا، میں گھات میں رہاوہ آیا اور غلے ہے لپ بھرنے لگا میں نے اسے بکڑلیا تو کہا کہ اب تھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور کے چلول گا بیآخری تیسری بارے کہ تو کہہ جاتا ہے نہ آئے گا پھر آجاتا ہے وہ بولا مجھے چھوڑ و بیچئے میں آپ کو چند كلمات كمات كما عدد يتابول كراللدائل بركت سي آب كون دے گا۔

آب بسر بین جا کین آ آیت الکری الله الا هوا المحیی القیوم آخر آیت تک پڑھ لیں تو الله کی طرف صافظ رہے گا اور می تک شیطان آپ کے قریب نہ بھی گا، بین نے اے جیموڑ ویا جب می ہوئی تو جھے رسول الله کُلُولُمُ نے فر مایا کیا بنا تمہارے قیدی کا؟ بین نے عرض کیا اس نے کہا کہ جھے ایسے کلمات سکھائے گا جن سے الله بھے نفع دے گا حضور علیہ السلام نے فر مایا وہ تھا تو جھوٹا مگرتم سے تی بول گیا ، کیا جا سے کی وال سے کس سے کھنگوکر رہے ہوئی تر مایا وہ تھا تو جھوٹا مگرتم سے تی بول گیا ، کیا جا سے کہا نہیں فر مایا یہ شیطان ہے۔ ( بخاری مقلوق )

اس مدیث کی ایمان افروزشرح تو تھیم الامت علیہ الرحمۃ کے اپنے الفاظ میں ملاحظہ کریں میں نے تو ان کی محد ثانہ مہارت کی مثال دینی ہے اس مثال کی طرف متوجہ ہوتا ہوں غور فرما ہے۔

والمحالية المستهدد المحالية ال

علیم الامت علیہ الرحمۃ نے اس حدیث پر جوفی اور عقلی اعتراضات اٹھا کرا کے غیس جواب دیے ان کا جامع خلاصہ میرے اپنے الفاظ میں درج ہے۔

وال:

صحابه كرام البين باته ب فطره كامال كيول نددية تهے؟

واب:

اس کے کہ حضور علیہ السلام کی برکت سے قبولیت بیٹنی تھی لہذاوہ حضور علیہ السلام کی مدمت میں حاضر کر دیتے۔

وال:

كياشيطان يااسكى اولادكھانے كافتاج ج؟ اگر ہے تورليل پيش كرو؟

داب:

ابلیس مع اپنی اولا دے کھانے پینے کامخارج ہے، غذا کیں ، دانے ، پھل اور مٹھائیاں غیرہ کھاتے ہیں حتی کہ کوئلہ تک کھا جاتے ہیں اس پر دلیل وہ صدیت ہے جس میں فر مایا گیا ہے کہ کوئی بسم اللّٰہ پڑھے بغیر کھانا کھائے تو اس کے ساتھ شیطان بھی کھانا کھاتا ہے۔

وال:

كياشيطان چورى بھى كرتا ہے اگر آپ كاجواب ماں ميں ہے تو بتاؤ ثبوت كدهر ہے۔

واب:

جی ہاں چوری کرتا ہے ثبوت یمی حدیث ہے کہ تین وفعہ محتاج کا روپ وھار کر وری کی تو ابو ہر رہے وضی اللہ عند نے بکڑلیا۔

وال:

کیا شیطان جھوٹ بھی بولتا ہے؟ مع دلیل بیان کرو۔

جواب:

جیہاں بولتا ہے دلیل بھی ہے کہ اس نے تین دن حضرت ابو ہریرہ سے جھوٹ بولا کہ میں مختاج ہوں بال ہے جھوٹ ہیں جالا کہ دونوں با تیں غلط ہیں جھوٹ ہیں نیز حضور علیہ السلام نے بھی فر مایا کہ اسابو ہریرہ تھا تو وہ جھوٹا گر تجھ سے بچ بول گیاصد قل و ھو کذوب ۔ سوال:

میطان تو آگ کا بنا ہوا ہے جس کو پکڑنا ناممکن ہے تو آگ سے ہوئے شیطان کو پکڑنا بھی ناممکن ہے؟ پھرا بو ہر برہ رضی اللہ عنہ نے کیسے پکڑلیا؟

جواب:

جب وہ انسانی صورت یا کی جسم ومعروف ہیئت میں ہوتو اس کو پکڑ ناممکن ہے بلکہ واقع بھی ، دیکھو حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ نے اس کو تین دن پکڑا ایک حدیث میں ہے کہ سرکارعلیہ السلام نے اس کو پکڑ کر بائد هنا چا ہا پھر مصلح الیانہ فر مایا ور ندمہ بینہ شریف کے نکے تک اس سے کھیلتے ۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ہاتھ دینے والے نورانی لوگ ہیں انکی طاقت ناریوں سے کہیں ذیاوہ ہے کیونکہ نور کی توت نارید و ہے۔

سوال:

آیت مبارکداور حدیث مبارکدی تعارض ہے آیت میں ہے کہ شیطان اور اسکی اولان اور اسکی اولان کی سے کہ شیطان اور اسکی اولان کو کھتے ہیں تم ان کوئیں کے کہ شیطان اور اسکی اولان کو کھتے ہیں تم ان کوئیں کہ کھ سکتے اندہ یہ و کسم ہو قبیلہ من حیث لاتو و نہم اور حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے تین دن اس کو دیکھا بھی با تیں بھی کیس ۔ پکر ابھی ۔ بید کیونکر ممکن ہے؟

بواب:

آیت اور صدیث بین کوئی تعارض کین آیت کامعنی اور ہے عدیث بین اور صورت ذکر کی گئے ہے اگر آیت وحدیث بین ایک ہی صورت ہوتی تو آپ کا اعتر اض سیح ہوت سیت کے والمحالية المتابية المات المنتابية المنتاب

دومعنی بین اول مید که جنات وشیطان جب اصلی حالت مین ہوں تو تم ان کوئیس دیکھ سکتے گروہ تہمیں دیکھتے ہیں دوسرے مید که آیت میں عام انسانوں کا ذکر ہے کہ عام انسان جن اور شیطان کوئیس دیکھ سکتے گر شیطان عام خاص سب کو دیکھتا ہے اب ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ عام تو نہیں کوئیس ماشق رسول صحالی بین اصحاب صفہ بین وغیرہ وغیرہ نیز شیطان اس وقت اصلی حالت میں انہیں تھا بلکہ بختاج کا روپ دھار کر آیا ، تب پکڑا بھی دیکھا بھی با تیں بھی کیں۔

وال:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خودا پی مرضی کیوں کی کہاس قیدی کو چھوڑ دیا وہ تو تضور علیہ السلام کی طرف سے مقرر متھا نکی طرف سے تھم وہدایت کا آنا ضروری تھا؟

واب:

ابو ہر یہ وضی اللہ عند نے یا تو اس وجہ ہے چھوڑ دیا کہ قیدی نے ابھی بالفعل چوری نہ کئی کا تھی یا اگر کی تھی تو وہ حاکم و بادشاہ تک نہ پہنی آبد ااحکام میں فرق آگیا چوری جب ماکم تک نہ باک تھی یا اگر کی تھی تھی ہو جب بندے کا حق ہوتو یا گئی بندے کا حق ہوتو کے بندے کا حق ہوتو کہ بندے کہ اللہ کا حقد ار بے لیکن دوسری صورت میں بندے کو معاف کرنے کا حقد ار بے لیکن دوسری صورت میں بندے کو معاف کرنے کا حقد اس چور کے ہاتھ کا فنا شری تھم و تقاضا ہے۔ یا اس وجہ سے قیدی کو چھوڑ اکو معاف کرنے کا حقد ہیں چور کے ہاتھ کا فنا شری تھم و تقاضا ہے۔ یا اس وجہ سے قیدی کو چھوڑ اکہ صدقات و زکو تا کے مال کو نقیر چرائے تو فقیر کے ہاتھ نہ کئیں گئے کے ونکہ میں مال نقیروں ہی کا تو ہوتا ہے جیسے بخیل خاوند کا مال اسکی بیوی بھندر ضرودت چرائے تو مجرم نہ ہوگ کے ونکہ اس کا تو ہوتا ہے جیسے بخیل خاوند کا مال اسکی بیوی بھندر ضرودت چرائے تو مجرم نہ ہوگ کے ونکہ اس کا ورقید کی کو چھوڑ ا۔

بوال:

دوسری مرتبہ آ۔ کے حضور نے فر مایا تھا اور ابو ہریرہ نے بھی یقین کرلیا کہ وہ آئے گا جرتو جا ہے تھا کہ قیدی کوحضور کی بارگاہ میں وہ پیش کرتے شیطان کے بہانے کو کیوں معتبر مانا ورحضور علیہ السلام کے فرمان کو کیوں تا قابل اعتبار خیال کیا؟

جواب:

سوال:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا کرتو ہردفعہ کہنا ہے کہنہ آؤں گا پھر آجا تا ہے حالانکہ اس نے تو ایک ہی مرتبہ کہاانگ توعم لا تعود ثمّ تعود ۔ بیتو کذب و بہتان ہے؟

جواب:

کذب و بہتان نہیں ہے کیوں تزعم مضارع تو ہے گرمعنی ماضی کا دے رہا ہے مطلب یہ ہوگا تو یہ کہ کہنا عام ہے حقیقی ہویا مطلب یہ ہوگا تو یہ کہ تو گیا تھا کہ نہ آؤں گا گر پھر آگیا یا یہ مفہوم ہے کہ کہنا عام ہے حقیقی ہویا حکمی کو یا یہ فر مایا کہ اے قیدی تو بہلی بار حکما اور دوسری مرتبہ حقیقتا کہہ گیا کہ اب نہ آؤں گا۔ان بار یکیوں کی وجہ سے جھوٹ اور بہتان ثابت نہ ہوگا۔

تو كياشيطان قرآني علوم اورتا ثيرقر آني يعدواقف يه

شیطان نے کہا کہ میں تھے نفع والے کلمات بتاتا ہوں آپ بستر پرجا کر پڑھ کیا کریں امام رازی علیہ الرحمۃ نے بھی تغییر کبیر رازی میں ای طرح فر مایا ہے کہ ان صفات پراس کی قدرت ٹابت مانیں میجی تواس کا ضال ومضل ہونا ٹابت ہوگا۔

سوال:

مچرتو بدئدهبوں كاعقيدہ ثابت ہوكيا كهشيطان كاعلم جضور عليه السلام كےعلم سے

ر المعت علم تو نصوص كورد كرية والاشركية قول مي؟ سعت علم تو نصوص كورد كرية والاشركية قول مي؟

بواب.

نبیل به بات بیل او گول کواپ متعلقه افرادواشخاص سے محبت ہوتی ہے تب ہی انکی صیابت تلاش کرتے ہیں بھیے ہم اللہ رسول اورائے بیاروں کے فضائل وعلم میں غور کرتے ہیں اللہ اللہ معالج وهادی الناس ہیں دوا بیاری سے قوی ہوتب نافع ہے۔اگر شیطان کاعلم رسول اللہ کائی ہے کم سے ذیادہ ما نوتو باری تعالی پراعتر اش لازم آتا ہے کہ رض قوی جب کہ دوا کم رور پیدا کی ر باحضور علیہ السلام کاعلم تو یہ آیات بطور نمون ذھن شین کرلو۔ الرحمن علم القرآن وعلمت مالم تکن تعلم ولکن الله یج تب من رسله من یشاء ولکن الله یج تب من رسله من یشاء فلا یظھر علی غیبه احدا الامن ارتضی من رسول .

نفرات محترم!

بیتو شخے اعتر اضات وجوابات جن کی طرف حضرت کیم الامت علیہ الرحمۃ کی توجہ وکی اب اس حدیث شریف سے جو نکات وفوا کدانھوں نے اخذ فر مائے انکی ایک جھلک ملاحظہ و ۔ خیال ہے کہ ان فوا کد کو جھاک کی خاطر میں اپنے انداز والفاظ واسلوب میں ذکر کروں گا۔ ملاحظہ کریں۔

ابلیس اوراسکی اولا دہمی پھل مٹھائی وغیرہ کھاتے ہیں دیکھوابلیس نے قیدی بن کر غلیر اور اسکی اولا دہمی کھا مٹھائی وغیرہ کھاتے ہیں دیکھوابلیس نے قیدی بن کر

شیطان چوری بھی کرتا ہے جمومٹ بھی بولٹا ہے دیکھوشیطان نے دوٹوں کام کیے۔ آیت الکری وغیرہ پڑھ کر مال پردم کر دوتو شیطان وجن واٹس کے چرانے ہے نج جائے گا دیکھوشیطان نے آیت الکری کی تاثیر بیہ بتائی کہ بستر پر جانے والے کے قریب بھی نہ آئے گا۔

حضور عليه الصلوة والسلام اور صحابه كرام اور اولياء الله شيطان كود مكي سكتة بي كيونكه

والمحالي ميات متين الامت الله المحالي حضور عليه السلام كے فيض كى بركت سے ان بر تجاب اٹھ جاتے ہيں و يھوابو ہريرہ رضی الله عنه نے شیطان کودیکھا بھی بکڑا بھی اور باتیں بھی کیں۔ ا نبیاء اور اولیاء کی گرفت ہے شیطان از خود بھی نہیں چھوٹ سکتا جب تک وہ نہ چھوڑیں دیکھوا ہو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خودر حم فر ما کراہے چھوڑا۔ نور کی طاقت نارے نے اوہ ہے کیونکہ وہ حضور علیدالسلام کے قیض یا فتہ ہیں۔ 0 شیطان حضور علیدالسلام کی بارگاہ میں حضوری سے تجھراتا ہے تب ہی وہاں حاضر 0 ہونیکی کی ہمت نہیں رکھتا۔ جنات وشیاطین کوانکی اصلی حالت میں دیکھنا ناممکن ہے۔ 0 انكى بدلى مونى صورت مين انكود يكها جاسكتا ہے۔ 0 حضور النافية كا نكاه ياك ہر ظاہر دغيب ير ہے ديھوابو ہريره رضى الله عنه ہے يوجھے 0 بغيررات كاواقعه بيان فرمايا كهتير عقيدى كاكيابنا؟ حضور النافية أن والعالات واموركوبهي جانة بين ديكمواب عليدالسلام نے 0 خبردی که ده جھوٹا تھا پھرآ ئے گا۔ حضور عليدالسلام دلول كاحال اوروسوے معلى باخبر بين ويكھوآب عليدالسلام • نے فرمایادہ پھرآ ئے گا حالانکہ بیتو دلی بات وارادہ ہے۔ جس کے دل میں حضور تا اور کی ہیبت ومحبت شدہووہ شیطان سے بھی بدتر ہے دیکھو • شیطان کوتین دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جانے کا کہا گیا تو ہر دفعہ اس نے انکار واعتذ ارکیا۔ شيطان الله تعالى عي ورتا الله الله وب العالمين ٥ اور مصطفى كريم عليه السلام سے بھی ڈرتا ہے لہذا مسلمان کے دل میں حضور عليه السلام كى محبت وہیبت ہونی جا ہے۔ شیطان قرآن مجیدے بھی واقف ہے اور اس کے بیان کردہ اسرار ورموز سے بھی ، ❿ اشارات سے بھی اور ہرآ دی کے اراد سے اور سوچ سے بھی ور ندو مراہ ہیں کرسکتا۔

شیطان حاضر ناظر ہےانہ یو اکم هو و قبیله جب خلق کو گراه کرنے والے کی بیہ صفت ہے تو خلق کے کراہ کرنے والے کی بیہ صفت ہو خلق کے ہادی وراہ بر جناب مصطفیٰ مَلْ اِلْمِیْمُ کی بیصفت تو بردھ کر ہونا ثابت ہوئی۔

کافروشیطان بھی بھی بھی بچی بول دیتے ہیں دیکھوشیطان نے آخری بات کہ کلمات نافع بتا تا ہوں بچی کہی۔

کافر کی بات پراعمادند کرود کیھو حضور علیدالسلام کی تائیدوتوثیق کے بغیر ابو ہریرہ رضی اللہ عندنے اعتبارند فرمایا۔

مومن کوعلم و تھمت جہاں سے ملے لے لے دیکھوابوھریرہ رضی اللہ عنہ نے کلمات قبول فرمائے اور تقدیق نبوی کروالی۔

ہے دین کواستاد نہ بناؤ دیکھوا ہو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کلمات تو لیے مگر اس قیدی کو استاد کا درجہ نہ دیا۔

آیت الکری دفع شیطان کے لیے اکسیرے دیکھوشیطان نے خود ابوھریرہ رضی اللہ عنہ کو بتایا نیز رسول اکرم فاقی این نے بھی تائیدفر مائی۔

مسلمان کا فرکی تجی بات کی نفید بی کرسکتا ہے دیکھوحضور علیہ الساام نے فر مایا تھا تو وہ جھوٹا مگر تجھ سے بیچ بول ممیا۔

جنات كى تخير كرف كى اصل بيرهديث بالبدام كالتخير حق ب

(ماخوذ ازمراة المناجيم 250ج 3 ملضاً موضحاً بمطبوعه مكتبدا سلامية مجرات بإكتان)

#### نوٹ:

1

اس مدیث شریف کے تحت میں نے صرف دوامور کا ذکر کیا اعتراضات اٹھا کر جواب دینا،اورفوا کدنگات مدیث،اور بھی کئی امور ہیں جیسے ترجمہ میں فصاحت اور بلاغت کا المست الاالبلاغ المبين ٥ علينا الاالبلاغ المبين ٥ المست المنت الم

عليم الامت عليه الرحمة كى محدثانه مهارت پردوسرى مثال بدي-

(۱ اوه الترمذي)

ترجمه

حديث شريف

حضرت الس رضی الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں فرمایا رسول الله فائی ہے کہ بروا لواب بروی بلا کے ساتھ ملتا ہے ، الله تعالی جب کی تو م کے ساتھ محبت کرتا ہے تو انھیں بیتلا کرویتا ہے ، جو راضی ہوتا ہے اس کے بیتلا کرویتا ہے ، جو راضی ہوتا ہے اس کے لئے رضا ہے ، جو ناراض ہوتا ہے اس کے لئے ناراضی ہے ۔ (زندی)

وعن انس رضى الله عنه قال قال رسول الله تُأَيِّرُهُمُ ان عظيم الجزآء مع عظيم البلآء وان الله عزوجل اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخطه

تشرت ج

خیال رہے کہرضایا ناراضی دل کا کام ہے، لہذا تکلیف میں ہائے والے کرمااس

(مراة ج٧١م ٢٠٠٧ مطيويد مكتبه اسلامية مجرات پاكستان)

محد ٹانہ مہارت پر ایک مثال اور ذکر کرتا ہوں تا کہ اس عنوان کی تکیل ہو جائے لا حظ فر ما کیں کہ تنی جامعیت کے ساتھ آپ نے حدیث شریف کی تشریح فر مائی۔

#### ترجمه

روایت ہے عبداللہ این عمررضی اللہ عنہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کر رسول اللہ فائی اللہ تعالیٰ الوگوں میں سے اس بلیغ آدمی کو نا پہند کرٹا ہے، جوابی زبان کو پھیرتا ہے جسے گائے اپنی زبان کو پھراتی ہے۔ (ترندی)

#### حديث شريف

وعن عبد الله بن عمر رضى الله من المنظمة الله الله من الرجال الذى لله يتخط البليغ من الرجال الذى المنظمة الباقرة المنظمة المنطل الباقرة المنطل الباقرة المنطل الباقرة المنطل الباقرة المنطل الباقرة المنطلة الرمدى

## نشرت:

بلیٹے یا بلاغت سے ہے یا مبالفہ سے ،اگر بلاغت سے ہوتو مطلب بیہ ہوگا کہ جوکوئی صرف کلام کی خوبیوں میں کوشش کر ہے ہے جموٹ کی پرواہ نہ کرے ،اگر مبالفہ ہے ہے تو مطلب صاف طاہر ہے کہ وہ شخص لوگوں کی تعریف یا جو میں مبالغہ کر ہے جموثی تجی بات کی برواہ نہ کرے۔

یت خلل بناہے ظل سے بمعنی درمیان یا نے ای سے ہطال لیمی وہ زیاحودانوں کے

کی ایک کی الیک کی الیک کی بیت کی الیک کی بہت ہوئے۔ کی الیک کی بہت ہوئے۔ با احتیاطی کی بہت ہوئے۔ با احتیاطی سے ہوئے۔ اس کے ذر بعد روزی کمائے ، بے احتیاطی سے کھائے، جیسے گائے باہر زبان نکال کر گھما کے ، جیسے گائے باہر زبان نکال کر گھما کر جارہ بیکر تی ہے اور منہ بیل کے الی باقی ہے ایک بری چیز وں بیل فرق بیس کرتی ۔ (مرقات اعمہ) بقو ، باقو ، بیل بیل ، گائے بقر کے لغوی معنی ہیں چیز تا ہے باقر ہو کہتے ہیں لیمن کی جیز کے ذر بعد زمین حل چلا کر چیری جاتی ہے اس لیے اسے باقر ہ کہتے ہیں لیمن کو چیر کر اس پر قضہ زمین کو چیر کر اس پر قضہ ، کر لیا ہے ای لیے ایک امام کا نام باقر ہے۔ ۔

آپ حضرات نے اندازہ کرلیا ہوگا کہ جیم الامت علیہ الرحمۃ نے کس جامعیت کے ساتھ تشریح فرمائی کہ گرائمری سیر بھی کراوی علم محانی کا نظارہ بھی کروایا علم اشتقاق کی جھلک بھی دکھلائی اور وجہ تسیمہ بھی ساتھ مشاہدہ کرواتے رہے ساتھ ساتھ پیشہ ور' علاء' 'بلکہ' 'الماء' کی المنا کیوں بدا خلاتیوں کو بھی واضح کیا اور معاشر ہے کے ناسوروں کی اصلاح کا طریقہ بھی بنایا کہ تعلیم رسولی کے مطابق تو یہ لوگ غیر معیاری ہیں کہ آخرت کے جائل اور دنیا کے عالم ہیں بنایا کہ تعلیم سولی کے مطابق تو یہ لوگ فیر معیاری ہیں کہ آخرت کے جائل اور دنیا کے عالم ہیں دین جلیج کی خاطر نہیں بلکہ اپنے ''مشکم مبارک'' کی خاطر انکی تقریر اور وعظ ہوتا ہے ، یہ لوگ ذبنی عیاش ہوتے ہیں اور ای طرح کا حال ان کے' تربیت یا فتہ'' معنرات کا ہے۔

للجريحث:

عليم الامت مين محد ثانه مهارت وشرا نظمو جودتين -

آپ پرخدارسول کی خصوصی میر بانی و کرم تفاکداس نعت ہے فوازے کئے تھے

مدمت مديث اور مدث مونے كفائل واجرك آب بحى سخى تھے۔

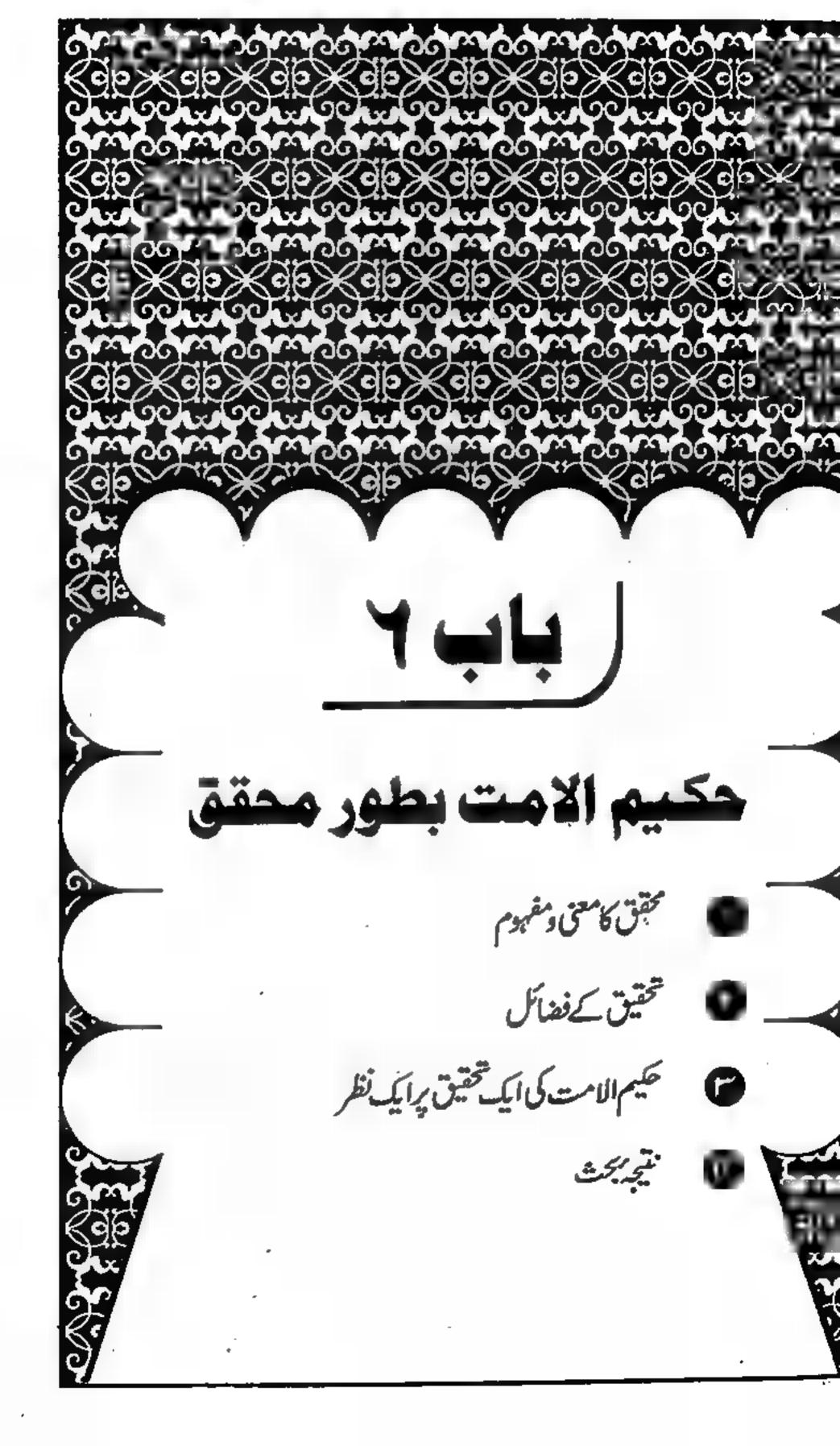

الكران ميات مين الامت الله المين ال

باب المت باب المت بطور مخقق كامعنى ومفهوم (1) مخقق كامعنى ومفهوم (2) خقيق كامعنى ومفائل (2) كيم الامت كي ايك تخفيق برايك نظر (3) منهج ربحث (4)

محقق كامعنى ومفهوم:

محقق تحقیق ہے ہے، جس کا مادہ ہے ج ، ق ، ق ، حسق کے کی معانی ہیں ٹابت ،

اجب ہی ۔ (تنبیر نعیمی ج1 م 223 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ مجرات پاکستان) معنی کا حاصل میہ ہے کہ محقق اس صاحب عقل وعلم کو کہا جاتا ہے جو کسی مسئلہ کو اس

رح ثابت کرے کہاس میں کوئی ابہام واخفاء تک ندرہے، مسئلہ بھی طور سامنے آجائے اور قل علم کامعیاراس مسئلہ پراعتقاد ومل کوگویا واجب خیال کرے وغیرہ وغیرہ۔

خقیق کے فضائل:

تحقیق کے لیے چونکہ خور و تد براور تفکر کرنا پڑتا ہے اس لیے اس کا اجرو تو اب بھی ہے راسکی فضیلت بھی ہے خور و پتد براور تفکر چونکہ معرفت وعیادات کا ذریعہ ہے لہٰذا قر آن نے کئی فامات پراسکی طرف دعوت دی اور توجہ دلائی ،تفکر اور تد بر کے فضائل کے ضمن میں ہی تحقیق کے نائل بھی شامل ہیں تفکر و تد ہر برچند آیات با بر کات میہ ہیں۔

آيات

لايتدبرون القرآن 0

حاصل آیات

تدبرندکرنے پر باری تعالیٰ نے ناراضی ظاہر فرمائی تدبر کرنے کی ترغیب اور عدم تدبر پر ڈانٹ فرمائی گئی۔

تدبر فی الدین اور تدبر فی الکتاب کرنے پر ترغیب ودعوت دی گئی۔

تساب انـــزلناه اليك مبارك ليتدبروا اته وليتذكروا اولوالباب

(ص38 آيت 29)

(النسآء 4آيت 82).

ئ تىقومىوالىك مئىنى وفرادى ئىم نفكروا (مىدا 34 آيت 46)

شذلك يبيس الله لكم الايت لعلكم تفكرون0(البقره 2آيت 219)

تفكر في المخلوق كي دعوت دى گئي۔

آیات کے بیان کے بعد تفکر کوعلت قرار دیا گیاجس سے تفکر فی الایات کی اہمیت پنة لگی

تفكر كى دعوت دى گئي اور ترغيب بھي دلائي گئي

تفکر کی دعوت دی گئے۔

تفكرندكرنے يرناراضي فرمائي گئي۔

عیادت کرنے والے اور تفکر ویڈ برکرنے کی تعریف کی گئی۔

تفكروند بركى دعوت دى گئى۔

ایک نعت ذکر کرے اس میں تفکر ویڈ برکرنے کی دعوت دی گئی۔

تفکر اور تذبر کرنے کی وعوت بھی دی اور ترغیب بھی دلائی گئی۔

كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون (البقره 2آيت 366) قل هل يستوى الاعمى والبصير افلا تتفكرون (الانعام 6آيت 50)

اولم يتفكروا في انفسهم

(الروم 30آيت 8) النذيس ينذكرون البله قياما وقعودا وعملي جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض

(ال عمران 4آيت 191) فاقصص القصص لعلهم يتفكرون (اعراف 80آيت76)

و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ٥

(الروم 30آيت آيت 21)

فيسه شنفياء ليلناس أن في ذلك لاية لقوم يتفكرون ٥

(النحل 16آيت 69)

ان آیات سے واضح ہے کے تفکر اور تد بر کرنا باری نعالی کو پیند ہے جسی اس کی ترغیب بھی دی اور متد بر اور متفکر کی تعریف بھی فر مائی ، اورلوگوں کوتفکر ویڈ بر کی دعوت دی۔ عليم الامت عليه الرحمة كى ايك تحقيق برايك نظر:

متحقیق اس مسئلہ میں ہے کہ حضور تا ایکا ماری طرح بشریب یا نہیں ، نیز ان کو بشر کہہ كر يكارنات على بياب او بي اورجرم؟ مارانظريديد به كمحضور تأليكم مثل كوكى بهي نبيس خواه بي المعالمة على المعالمة المعالم

ہوں یا ملائکہ بخوام الناس ٹی لوبات ہی الک رہی ، نہ ہی لوبی مصور کا آیا جا کہا گیا گیا گیا گیا ہے۔ اس مسئلہ پر حکیم الامت کی بہی تحقیق ہے اور آپ نے گیارہ طریقوں ہے استدلال کیا ہے کہ کوئی بھی کسی طرح مصطفٰی کامثل نہیں ، نہ ہوسکتا ہے۔

تحقیق کے گیارہ طریقے:

4

وه گیاره طریقے درج ذیل ہیں۔

قرآن مجيد ہے استدلال۔

صديث مبارك عصاستدلال

اقوال مفسرين عصاستدلال-

اقوال شارعين عصاستدلال\_

تعامل صحابدوا بل بيت عصاستدلال.

عرف سے استدلال۔

عقل سےاستدلال۔

صوفیاء کرام کے کلام سے استدلال۔

ظاہرىمفہوم يصاستدانال\_

منطقی قاعدے ہے استدلال۔

تصوف ہے استدلال۔

ان تمام طریقوں پر بفتر رضرورت تفصیل ملاحظ فر مائیں۔

قرآن مجیدسے استدلال:

قرآن نے نبی کے ادب کا تھم دیا ہے، اگر انگوا ہے برابر یابشر کہہ کر پکاریں تو ادب ہیں رہتا ہاری تعالیٰ نے فر مایا۔

> لاتجعلوا دعآء الرسول بنيكم كدعاء بعضكم بعضاً 0 دومرےمقام پرفرمایا:

ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لاتشعرون o

لعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کوعامیاندا تھا از سے بلاتے ہو پکارتے ہو ان کواس طرح نہ بلا تا اور نہ پکارٹا ور نہ تمہارے سارے کمل ضائع ہوجا کیں گے۔ان آیات میں شبطی ءا ممال کی وعید سنائی گئی بیقو کفر میں ہوتی ہے مانتا پڑے گا کہ نبی کی ہے ادبی کفر ہے، لہذا حضور فَالْنَا فِیْ کا اوب ہراوا میں کرنا لازم نداء میں ،کلام میں ،اور ہراواء میں ،ان کواعلی القاب سے اور عزت والے الفاظ سے پکار تا لازم ہے جیسے یارسول اللہ ، یا حبیب اللہ ، اور یاشفیع المذنبین وغیرہ ، باری تعالی نے انکوعام انداز سے نہ پکارا بکتے اللہ الموسول ، یا بھا الموسول ، یابھا کو یابھا الموسول ، یابھا کو یا

## و مدیث مبارک سے استدلال:

## اتوال مفسرين يهاستدلال:

روح البیان کی عبارت درج کر کے نتیجہ بیذ کرفر مایا کہ حضور کو عامیا ندا ندازیا بشر کہہ کر پکار نے میں ادب نہیں رہتا الہٰذا اس طرح کا پکار نامنع ہے کیونکہ ادب کی آیتوں کا خلاف لازم آئے گا،روح البیان شریف کی عبارت درج ذیل ہے۔

المحالي ميات ميني الامتيني المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالي ليتى حضوركو بلانايا يكارنااس طرح نه كرناجس طرح لوگ ایک دوسرے کو بیکارتے ہیں یا محمد اور بااين عبدالله نه كها بلكه ماعزب القاب ے بیارنا جیے خوداللہ تعالی نے بیارایا ایھا النبي يايها الرسول0

(از جاءائن *کل 1*74+175)

نبجعلوا اندآئكم اياه وتسميتكم ، كندآء بعضكم بعضاً لاسمه مثل محمدوياابن عبدالله ولكن بلقبه معظم مثل يا نبي الله يارسول الله ما قال الله تعالى يايها النبي و

ها الرسول٥

ثابت مواحضور عليه السلام كاادب برحال من لازم بينداء بويا كلام ياكوني اورادا \_ (ماخوذ ارجآ والتي ص 174 ·175)

## ا عبارات شارعین سے استدلال:

شیخ عبدالحق د بلوی علیه الرحمة کی عبارت نقل فرمائی اس سے میداخذ فرمایا که جب ان کا بان كوعاميانداز مين بين بيكارتاباعزت انداز مين خاطب فرماتا بينوجم كوكياحق ب كدانكو میاندانداز میں یابشر بشر کہد کر پکاریں۔مدارج الدیو ہشریف کی عمارت درج ذیل ہے۔ مخوانيداورا بشام او ، چشان كه مي خوايند بعضے از شمامر ضے را، بلکه بهوید یارسول الله، یانبی الله، باتو قیر و توضیح. لينى ان كوادب كرساته بكاروجيك يارسول الله كهدريا بى الله كهدر

# تعامل صحابه وتعامل المل بيت عصاستدلال:

تعامل سے مراد ہے برتاؤ کرتا ، معاملہ کرتا ، وغیرہ ، مراد میہ ہوئی کہ صحابہ کرام اور نبی کے گھردا کے پیکارنے اور ادب کرنے سے معاملہ میں کیاروبیاور برتاؤ کرتے تھے۔ صحابه كرام كااورابل ببيت كاروزهمره كامحاوره اورنتمال بيقعا كدوه جب بهى روايت

كرتے تو عرض كرتے قال رسول الله، قال ني الله يعني رسول ياك فرماتے بيس ني ياك ر ماتے ہیں دیکھوحضور علیہ السلام حضرت عائشہ رضی الله عنها کے زوج مبارک ہیں روایت المراج المات الله الله المات المات الله المات المات الله المات المات المات الله المات الم

این نه دانستند ایثان از عمل مست فرق درمیان به انتهاء میر دو یک گل خورد ، زنبور و نحل زان یکی شد نیش زان دیگر عسل زان یکی شد نیش زان دیگر عسل میر دو گون آبوگیا ه خورند و آب زین یکی سر گین وزان مشک ناب این خورد گردو پلیدی زین جدا و آن خورد گردو و جمه نور خدا

(جاءالحيّ ص181)

اشعار کا حاصل یہ ہے کہ کافروں کی میسوچ غلط ہے کہ ہم اور نبی ایک جیسے ہیں کیونکہ کھانا پینا ،سونا ، وغیرہ ایک ہے ،اس سوچ کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ طاہراورحقیقت میں فرق عظیم ہے۔ دیکھوشہد کی تھی اور بھڑ ایک جیسی نظر آتی ہیں ایک طرح کی خوراک کھاتی ہیں ایک بھی کارس چوتی ہیں لیکن ایک کے رس سے فہر بنرآ ہے دوسری کے رس سے شہد بنرآ ہے ، دو ہرن ہیں ایک سے متوری و نافہ مشک حاصل ہوتا ہے دوسرے سے نہیں حالانکہ جمامت ایک ہے خوراک ایک ہے تو بجھ جاؤ کہ نبی اورامتی ایک نہیں نبی کھا میں تو نورخدا ہے اس کھا گے رہی ہے۔ تو بھر نبی اورامتی ایک نہیں نبی کھا میں تو نورخدا ہے اس کھا ہے تو بلیدی بنتی ہے۔ تو بھر نبی اورامتی ایک طرح کے کسے ہوئے ؟

#### @ ظاہرى معنى سىے استدلال:

قبل اندما انا بیشو مثلکم ایک چینی ہے، ایک بہت برادعوی ہے وہ اس طرح کہ بیشر بت ذات نہیں بلکہ صفت ہے (ب،ش، ر) مادے سے ہے بہتی ظاہری کھال ، بشری صفات تو بے شار ہیں تو بیمعنی محکم ہے کہ بیس ہی تم سب کی مشل ہوں کس بیس ؟ صفات بشریہ میں ، یعنی میرے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں نہ ہوگا جوتم سب بیس موجود صفات بشریہ کا احاطہ کر ہے ، ایک آدی ایک ہی وقت بیس مختلف اعلی صفات کا حامل ہوتو سنولو کو وہ صرف اور صرف میں ہی ہوں نہ اور کوئی ہے نہ ہوگا نہ ہوسکتا ہے۔ اس کی مثال یوں مجھو کہ کوئی بشرکوئی صرف فی

(حالات ذیرگی می 185 می 186 ملخصاً و موضحاً مطبوع نیسی کتب خانہ مجرات) اس استدلال پر ایک نظیر نفع مند رہے گی سوال جواب کے انداز میں ہے توجہ ما کیس کیم الامت علیہ الرحمة لکھتے ہیں کہ

نتراض:

درودابرا ہیم میں منتبہ ہے تک مکا صکیت عکمے ابر اهیم o حالانکہ قانون بہ ہے کہ مشہر ہم مشہر سے بردھ کر ہوتا ہے، جیسے کہا جائے کہ زید شیر کی طرح ہے اب شیر کی طاقت یقیناً زیدسے زیادہ ہے۔

داب:

ہے شک ایک چیز میں حضرت اہرا ہیم علیہ السلام واقعی سب سے بلند ہیں ہڑھ کر بل کہ انکومحدرسول اللہ می بیٹا ہیں ہڑھ کی بدولت انکی شہرت کو جار جا ندلگ گئے ، انکی کر تسرید سے مزید تر ہوگئی کے مسا صلیت سے مہی رحمت مراد ہے، اب کہوکہ اہرا ہیم علیہ

والمحالي ميات مكيم الامت المنت المنت

السلام سب سے بڑھ کر ہیں یانہیں؟ بے شک ہیں اور حضور علیہ السلام کے طفیل ہیں۔ (تغیر نعی ن1 ص 709 ملحضا بمطبوعہ مکتبہ اسلامیہ مجرات پاکتان)

# منطقی قاعدے سے استدلال:

قبل اندما انا بسر مشلکم میں آیت مشلکم پرخم نہیں ہوئی بلکر آگے لفظ ہوسی الی بھی آرہا ہے، یو حی الی تید ہے جیسے ہم کہیں کہ زید دوسرے حیوانات کی طرح حیوان ہے مگر حیوان ناطق ہے، جس طرح ناطق کی قید سے انسان اور حیوان میں فرق عظیم پیدا ہوگیا کہ انسان اشرف انحاف قات ہوگیا۔ تو ای طرح و حی الی کی قید نے بھی نی اورائتی میں فرق انسان اشرف انحاف قات ہوگیا۔ تو ای طرح و حی الی کی قید نے بھی نی اورائتی میں فرق عظیم پیدا کردیا بلکہ انسان اور حیوان کے درمیان تو صرف ایک قید ہے نطق: مگر نی اورائتی کے درمیان تو صرف ایک قید ہے نطق: مگر نی اورائتی کے درمیان تو صرف ایک قید ہے نطق: مگر نی اورائتی کے درمیان سے۔

پہلا درجہ بشر ہے پھر مومن اس پر صائے پر شہید، پھر مقی ہے پھر مجھد ہے اس سے او پر او تار ہے پھر ابدال، پھر فقطب الا قطاب، اس سے او پر فوث ہے اس سے او پر فوث ہے ، پھر نہی، فوث الاعظم ہے ، پھر تا بھی پھر صحابی ، پھر افساری ، اس سے او پر مها جر ، پھر صد ایق ہے ، پھر نہی ، اس کے او پر رسول پھر او لو العزم ، ان پر ظیل اس سے اُو پر خاتم آلمین ، پھر رحمۃ للعالمین کا درجہ ہے اس سے او پر صبیب اور اس سے او پر مصطفیٰ کا ورجہ ہے عام بشر کس ظرح کہ مسلما ہے کہ بیس نی کے برابر ہوں یا وہ میری مثل ہیں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری علیہ الرحمۃ فرماتے سے کہ انسان اور جو ہر کے ما بین پائی ورجول کا فرق ہے وہ دیہ کہ انسان کے او پر واللا درجہ حیوان ، اس سے او پر کا جم مائی اس سے او پر کا جم مائی اس سے او پر کا جم مائی اس سے او پر جم مطلق ، اس سے او پر کا ورجہ جو ہر ہے ، عام درجہ حیوان ، اس سے او پر کا جم مائی اس سے او پر جم مطلق ، اس سے او پر کا ورجہ جو ہر ہے ، عام مد طفی کا فرق ہے وہ میری کو وہ مائی کی مشل بھی تہیں حالات ہے ہو کہ کا فرق ہے وہ کہ مشل ہی تا ہی اور مسلم کی افراد کو انسان ہی ہو کے میں کہ وہ کے عالم انوار اور ملاکہ کی مشل ہے ، شرکت و میسانیت ہو بھی کہے ؟ یہ مسلم کی فراد کو انسان سے ہے ۔ جو کو کی ان دونوں کی شان ایک عوش عام کے افراد کو انسان سے ہے ۔ جو کو کی ان دونوں کی شان ایک عوش عام کے افراد کو انسان سے ہے ۔ جو کو کی ان دونوں کی شان ایک عوش عام کے افراد کو انسان سے ہے ۔ جو کو کی ان دونوں کی شان ایک عوش عام کے افراد کو انسان سے ہے ۔ جو کو کی اس دونوں کی شان ایک عوش عام کے افراد کو انسان سے ہے ۔ جو کو کی اس دونوں کی شان ایک عوش عام کے افراد کو انسان سے ہے ۔ جو کو کی اس دونوں کی شان ایک عوش عام کے افراد کو انسان سے ہو دور ہے ہو کہ کی گیر ہو ہو دے ہو ہو دے ہو ہو کہ جو کو کی سے کہ دور ہو ہو دے ہو ہو دے ہو کہ کی کی ہو تھو دے ہو ہو کی کی ہو تھو دے ہو ہو کی کے دور کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی ک

ے ہاری طرح بھیرے کیونکہ موجود ، سی ، اور بھیر کے الفاظ ہر ایک کے لئے بولے جاتے

ن قواییا کہنے والا پاگل ہے ہماری اور رب کی موجودیت میں کوئی نبیت ہی ہیں۔ ای طرح ارک اور حضور کی بیٹریت ہیں کوئی نبیت ہے۔ اور حضور کی بشریت میں بھی کوئی نبیت ہے۔ ای بشریت تو جبریل کی حیثیت ہے بھی الی وافضل ہے، کیا خوب فرمایا مولا ناروم علیہ الرحمة نے۔

اے ہزاراں جریل اندر بشر بہر حق سوئے غریباں کی نظر

ٹابت ہوا کہ حضور ہم جیسے بشر نہیں ہیں۔ (جاء الی ص 177 موضی مطبور نیسی کتب خانہ ان حبیب الرحمان من آیات القرآن م 144+145 ، مطبور نیسی کتب خانہ مجرات پا کستان ) منطقی قائد ہے سے استدلال کی ایک اور مثال ریہ ہے

رماتے ہیں کہ

بيسب كومعلوم به كنقيصين كااجماع محال بي حضور كامثل ممكن بى نبير، اكرممكن إنوتو اجتماع ضدين لازم آئے گا، وہ اس طرح كەحضور آخرى نبى قرآن آخرى كتاب اور ملام آخری دین ہے کہی کوشن مصطفیٰ مانوتو اسکوصاحب قرآن ، بانی اسلام اور آخری نبی مانتا ا ے گاوہ بولو حضور آخر ندر ہے حضور آخر بول تو وہ آخر ندر ہا۔حضور سب سے پہلے شفاعت ر مانے والے ہیں۔ بہت سے کلام کرنے والے ، ہیں سب سے پہلے قبر شریف سے باہر آنے الے ہیں سب سے اول بل صراط سے گزرنے والے ہیں سب سے پہلے جنت میں جانے الے ہیں سب سے پہلے آپ کانور پیدا ہوا، بیٹان کے موقع پرسب سے پہلے قسال وافران والے ہیں ،جس کوحضور کی مثل مانواس کے لئے بھی جیزخو بیاں مانتا پڑیں گی وہ ان خوبیوں میں اول ہوا تو حضور اول شدرہے حضور کواول ما نوتو وہ اول شدر ہا۔ اگر دونوں کواول ما نوتب بھی اجتماع تقيطيين لازم آيا دونول كوآخر ما نوتب بهى اجتماع ضدين بهوا دونول ضدول كااجتماع محال بالذات بصصورتمام مخلوق كرداري سارى مخلوق بروز قيامت آب كے جھندے تلے جمع ہوگی ،حضور گرتوں کو تھا میں گے ،جلتوں کو بچھا ئیں گے ،لوگوں کی وکالت کریں گے ،سب کی بكڑى بنائيں كے، آئكھيں ان كى راہ تكيں كى، ہاتھ ان كے دامن تھا ميں كے، مقام محود ان كے ملکیت ہے جس کی آذان کے بعد دعا کی جاتی ہے آپ ہی ساری خدائی کے مالک ومختار رسول والمحالي منات المات الما

بی انسی رسول الله الیکم جمیعاً ۵ (القرآن) اور آنا سید ولد ادم (الحدیث) کی کوشل تصور کروتواس کو بیشان ندری گان شانول کواس میں مانوتو حضور کی بیشان ندری حضور کی بیشان نازم آیا، جو که حضور کی بیشان مانوتو دومراان سے خالی ہوگیا، دونوں کی مانوتو اجتماع ضدین لازم آیا، جو که باطل ہے تو مشل مصطفیٰ ممکن مانتا بھی باطل ہے۔

-- - تمازاا يك شعر ياد كرلو\_

کوئی مثل ان کا ہو کس طرح ؟ وہ بیں سب کے مبداء منتبی نہیں مزرے کی میال جگہ کہ بیہ وصف دو کو ملا نہیں

(تغييرنعيى 15 م 198 ملخصاً مطبوعه كمتبدا سلاميه مجرات بإكستان)

ٹابت ہوا کہ کوئی بھی حضور علیہ السلام کی طرح نبیل نہ ہوگانہ ہوسکتا ہے انسا بشر مشلکم کی مرادیکھ اور ہے ، جوعبارت سے ظاہر ہے وہ مراد نبیل اور جومراد ہے وہ عبارت میں موجود نبیل۔

## ₱ تصوف \_\_\_ استدلال:

حضورعليه الصلوة والسلام كى تنين صورتني بيل-

- صورت بشرى
- صورت حقیقی احقی
  - صورت بلکی

قل انعا انا بشر مشلکم (الرآن) یس بهل صورت کاذکر ہے۔
من رانی فقد رأی العحق (مدیث) یس دومری صورت کا بیان ہے۔
لی مع اللّٰه وقت لایسعنی فیه ملك مقرب و لا نبی مرسل (مدیث) یس تیمری صورت ذکر ہوئی معراج شریف کے موقع پر سدرہ کے مقام پر جریلی طاقت کی میں تیمری صورت ذکر ہوئی معراج شریف کے موقع پر سدرہ کے مقام پر جریلی طاقت کی انہا ، ہوگئی گرآ پ علیہ السلام کی بشری طاقت کا ابھی آ غاز بھی نہ ہوا تھا ،کوئی کسی طرح کہ سکتا ہے کہ حضور ہم جیسے بشریل ۔ (جاء الحق م 179 مضا مطور نعی کتب خانہ مجرات یا کتان)
اب اس آ یت کر بحد قل انعا انا بشو مشلکم کی تقیر ملاحظ کریں۔

# والمحالات المحالات ال

قل: آپفرمادي:-

قل واحد کاصی خربے معنی ہوگا کے صرف آپ بی فرما کیں کہ انسا بیشو منلکم کہ بیس تہاری مثل بھر ہوں ، باقیوں کو قلے لے بعد والی بات کی اجازت نہیں ، بطورا تکساری و عاجری صرف آپ بی فرما سکتے ہیں قبل قل ہو اللّٰہ احدیث بھی ہوم اللّٰہ کی بیری مراد ہے کہ آپ ای فرما کیں کہ ہوا اللّٰہ احدالله ایک اللّٰہ احدیث بھی دوری آیات میں مسلمانوں کو عام اجازت لگی وہ بھی کہ سکتے ہیں کی انسان انسان مشلکم کی اجازت کی کو بھی نہل مثل مثل کے اس کا مرف حضور ہی فرم اسکتے ہیں ، کی مسلمان نے آپ کو بشر کہ کر پکاراتو وہ مجرم ہے کیوں کہ اس کا میشل احترام نبوت کے سراسر منافی ہے ، خیال در ہے کہ نبی کو بشر سے مشلک میں اور پکارنا کو اللہ کے جھنااور پکارنا کی مشلمان کے اس کا طروں کا طریقہ ہے بیطور نمونہ کی آیات ملا حظہ ہوں۔

#### حاصل: آهاتحاصل آیات

كافرول نے بى كوبشر كبدكر قداق اڑايا

كافروں نے نى اپنى شل بشر كه كرحقير جانا۔

کافروں نے بشر کہہ کرنی کی اطاعت کا انکار کیا۔ کافروں نے بی کو بشر کہہ کر حقیر جانا شیطان نے بی کو بشر کہہ کر کر بات نہ مانی

كافرول نے تى كويشركہا۔

كافرول نے نى كويشر كہا۔

#### آيات

قالوا بشريهدو ننا فكفروا

(ثغابن46 آیت6)

وما انتم الا بشر مثلنان

(يسين 36آيت 15)

ولن اطبعتهم بـشـرا مثـلکم انکم ادّا لـحاسرون (مومنون 23آیت 24)

قالواان انتم الا بشر (ابراهیم 4آیت 10) لم اکن لاسجد لیشر 0

(المحجر 15 آيت 33)

هل هذا الا بشر مثلكم ٥

(الانبياء 21 آيت 3)

وما انت الابشر مثلنا ٥

(الشعراء 26آيت 186)

كافرول نے نى كويشر كه كرحفير جانا

کا فرول نے نی کو بشر کہد کر تھکرا دیا اور دلیل

ہددی کہ ہماری طرح کھا تاہے ہماری طرح پیتاہے۔ کافروں نے کو بشر کہہ کر مانے سے منہ

موڑا۔

كافرول نے نى كوبشركهابات بھى ندمانى،

كافرول نے دونى بشر كہ كر حقير جانے

كافرول نے موی علیدالسلام اور ہارون علیہ السلام کویشر کہد کرنداق اُڑایا۔

كافرول نے بشركه كرايمان لانے سے انكار

کیا۔

كافرول في ني كواسية جيها جانا بايمان

ہی رہے۔ کا فروں نے نبی کو بشر کہا اور قرآن کومن

(المدار 74 آيت 25) محرمت مجمار

ر مصاربہ ہایت دیا۔ ان آیات سے چند ہاتیں صاف معلوم ہوتی ہیں۔

ایک نبی کواپی مثل مجھنایا کہنا تمام کفروں کی جڑے باقی کفراس جڑ کی شاخیس ہیں۔

نی کے نصائل کی طرف توجہ نہ کرنا اور انکوایے جیسا سجھنا اور کہنا ہر دور کے کا فروں کا طریقہ رہا۔

ماهذا الا بشر مثلكم يريدان يتفضل منكم 0(المومنون 23آيت 24)

ماهدا الابشر مشلكم يا كل مما تاكلون و تشرب مما تشربون 0

(العومتون 23آيت 33)

ما نرامك الابشرا مثلنا ٥

(هود 11آيت 26)

قالو أبعث الله بشرا رسولًا

(بئی اسرائیل 18 آیت 94)

فقالو ا ابشرا منا واحلاً نتبعه

(القمر 54آيت 24)

فقالوا أنومن لبشرين مثلنا

(المومنون 22 آیت 47)

ماانت الابشر مثلنا فات باية0

(الشعرآء 36آيت 154)

ماانت الابشر مثلنا وان نظنك لمن الكذبين ٥(الشعرآء 26آيت 186)

ان هذا لا قول البشر

0

0

جس کی نظر 12 نبی کے نور پڑی وہ صدیق وعمر ہو گئے جس کی نگاہ بشریت پرزگ رہی وہ ابولہب اور ابوجہل ہی رہا۔

ابو بکرنے بشریت کے غلاف میں نور کو دیکھا با کمال ہوگئے ابوجہل وغیرہ انکے لاہری کھانے پینے سے ان کو بشر ہی سجھتے رہے بے حال اور قابل زوال ہی رہے۔لعنت و لت کے جال میں رہے۔

برابر كاخيال كركاسية كوني جيهاياني كواسية جيها كهنا كفرب

قل کے ٹی مقاصد ہوتے ہیں بھی قل فر ماکر بعد والی بات سے روکنا مقصود ہوتا ہے ایک مقاصد ہوتے ہیں بھی قل فر ماکر بعد والی بات سے روکنا مقصود ہوتا ہے کہاں ہے کہ قل آپ تو فر مادیں کہ انا بسو مشلکہ کیکن دوسر ول کواجازت نہیں اور بھی ل سے کہلوا نامقصود ہوتا ہے جیسے فر مایاقل ہو الله احد کرآپ فر مائیں اللہ ایک ہے آپ کی علیم سے دوسرے کہیں کہ بان اللہ ایک ہے۔

مجمی قسل اس کے فرمایا جاتا ہے کہ لوگوں پر بیدواضی ہوجائے کہ ہات تو میری ہو نب دونعتوں کا اجتماع ہوتو تا ثیر بیٹنی ہوجائے ، گولی بندوق کے ذریعے چلاؤ تو اثر کرے گی ، تھے ہے ماروتو چڑیا کو بھی ذخی نہ کرے۔

بهرحال خلاصه به به واکه قبل انسما انا بشر مشلکم کین دوسرون کواجازت نهین ایرحال خلاصه به به واکه قبل انسما انا بشر مشلکم بین والامهمون صرف حضور علیه اسلام بی فرماسکته بین کی اورکواجازت نبیس ...

(دوس القرآن 510+510ملضاً مطبوعه نبياء القرآن ببلي كثينز لا بور)

نما: جزال نيست:

کو پہلے پر،اس آیت میں بیمعنی ہوگا کہ میں بشر بی ہوں رہ بیا اسکی جر نہیں ہوں جیسے انسما
الھ کم الله و احد میں محتی بیہ کراللہ ایک بی ہے اس میں کوئی دوئی نہیں کوئی ثانویت نہیں نہ
ذا تا نہ صفا تا، انسما پہلے کو دوسر ہے میں مخصر کرتا ہے نہ کہ دوسر ہے کو پہلے میں ، کیونکہ دوسر ہے کو
پہلے میں مخصر کر ہے تو معتی فاسر ہوجا ہے گا مثلاً انسما انا بستو کا معتی ہوجا ہے گا کہ صرف اور
صرف میں ہی بشر ہوں میر ہے علاوہ اور کوئی بھی بشر نہیں اور انسما الھ کے ماللہ و احد کا یہ
مطلب ہے گا کہ صرف اور صرف اللہ بی ایک اس کے سواکوئی چیز بھی ایک نہیں ہے۔

انسا کلم حصر ہے اس کا ترجمہ ہے ، جزایی نیست ، سوائے اس کے نہیں ، مجن ، صرف ، ایک ہی ، وغیرہ ، حصر کی کئی اقسام ہیں ، انسا انسا بشر عشلکم میں قصر موصوف علے الصفة ہے اور قصر اضافی ہے جیتی نہیں معتی ہی ہے کہ میں تہماری طرح صرف بشر ہی ہوں ، خدا نہیں ہوں نہ ہی خدا کی جز وہوں ، اگر حصر حقیقی کے لحاظ ہے معنی کریں گے تو بیہ مطلب بے گا کہ میں صرف بشر ہی ہوں اس بشریت کے علاوہ مجھ میں اور کوئی صفت نہیں نہ ہے کہ نہ لا قائم نہ قاعد اور نہ لا قاعد ، ہر معنی عقلاً نقل غلط ہے کیونکہ آپ کے تو بہت سے اوصاف ہیں ، نیز حصر حقیقی مانے ہے اور تفاع نقی علائے میں ، نیز حصر حقیقی مانے سے ارتفاع نقی میں اور کوئی حضر سے علیہ الرحمۃ نے کیا خوب مانے ہے ارتفاع نقی میں اور کوئی حضر سے علیہ الرحمۃ نے کیا خوب مانے ہے ارتفاع نقی میں اور کوئی سے ۔ اعلیٰ حضر سے علیہ الرحمۃ نے کیا خوب مانے ہے ارتفاع نقی میں مانے ہوں ہی میں اور کوئی سے ۔ اعلیٰ حضر سے علیہ الرحمۃ نے کیا خوب مانے ۔

حق ہے، کہ ہیں عبد الد کے، اور عالم مکان کے شاہ برزخ ہیں وہ ، برت خدا میہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

(در ک القرآن ک 499ملن مطبوعه نسیا مالقرآن بهلی کیشنز لا بهور مواعظ نعیمید کس 117ملن مطبوعه مکتبه اسلامید مجرات با کستان )

أنَّا بُشُو مِين بشر مول:

بشر بشرة سے ہے جمعیٰ ظاہری کھال، سامنے نظر آنے والی جلد، انسان کواس وجہ سے
بشر کہتے ہیں کہ وہ ظاہری جلد والا ہے اس کی کھال سامنے نظر آتی ہے باتی کسی مخلوق کا بیر حال
مہیں کسی کی جلد پروں ہے ڈھکی ہوتی ہے۔ کسی کی بالوں میں چھپی ہوتی ہے۔ سانپ کی صرف
پشت ظاہر ہوتی ہے چیٹ زمین ہے متصل ہوتا ہے بشر کا حضور علیہ السلام کے حق میں صرف اس
قدر مفہوم ہے کہ ظاہری چیرے چیرے میں سابق انسانوں کی طرح بظاہر میکساں معلوم ہوتے

ملکم تهاری مثل بههاری طرح:

مِفْلُ اور مَفُلُ تَقریباً ہم معنی ہیں کہاوت، ما نند، اور مثال ان کامعنی ہے کہ خمیر میں افاراور مشرکین سے خطاب ہے معنی ہوگا اے کفاراے مشرکو انسا بکشر میں بشر ہوں مک گئے ہم ہاری مثل بہاری شرح کا اس خطاب سے صرف کفارو مشرکین کواپنی طرف متوجہ کر نامقصود ہم، اس کے علاوہ پھی نہیں فطری بات ہے کہ جنس کو ہم جنس سے رغبت ہوتی ہے اور غیر جنس ہے ہیں ہوتی ، شکاری شکاری شکار کواپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے شکار کی آواز نکال ہے، طوط کو سے نہیں ہوتی ، شکاری شکاری شکار کواپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے شکار کی آواز نکال ہے، طوط کو اس کے جیجے ہو کر طوط جیسی آواز اللہ اس نے جیجے ہو کر طوط جیسی آواز اللہ جی تا کہ دوہ اپنی ہم جنس کی آواز ہمجھ اور اپنا تکس دیجے ، اس کے جیجے ہو کر طوط جیسی آواز اللہ جی تا کہ دوہ اپنی ہم جنس کی آواز ہمجھ اور اپنا تکس دیکھے ، انبیاء کرام رب کا آئینہ ہیں آواز کر ان ور فدا اور چراغ کی رزبان تو آئی ہوتی ہے گر کلام رب کا ہوتا ہے، جیسے کوئی یہ بیس کہ سکتا کہ ٹور خدا اور چراغ کی اس مصاح ماک طرح یہ بھی تیں ہم اور حضورا یک بیسے ہیں۔

نیزقرآن مجید میں ہے کہ و ما من دابة فی الارض و لا طائر یطیر بجناحیه اسم امضالکم ٥ یہاں میں امضال کا کلمہ ہے جوش کی جمع ہے کیااس آےت کی بناء پر یہا سکتا ہے کہ ہرانسان اُلُو اور گدھے کی مثل ہے؟ ہرگز نہیں پس مانتا پڑے گا کہ نبی اور اُمتی بھی مثن نہیں نہ وسکتے ہیں۔ آیت مشلکم پر کمل نہیں ہوئی بلکراللہ واحد پر ہوئی مشلکم کے میں نہ ہوسکتے ہیں۔ آیت مشلکم پر کمل نہیں ہوئی بلکراللہ واحد پر ہوئی مشلکم کے مدیدو حی الی فصل ہے خود بشرجنس ہے، جس کا حاصل بینکال کہ بنی اور اُمتی ہیں فرق عظیم ہے مدیدو حی الی فصل ہے خود بشرجنس ہے، جس کا حاصل بینکال کہ بنی اور اُمتی ہیں فرق عظیم ہے

الكراي ميات ميم الامت الله المحال الم

وه دونول کی صورت برابر نبیس ای فرق سے آنکھیں بند کرنا ایسا ہے جیسے لا تنقر بو الصلوة پڑھواور و انتم سکاری جھوڑ دواور کہوکہ نماز کے قریب بھی نہ جانا۔

(جآءالی ص174 تاص183ملن اتغیر تعیی ت ص179ملن امواعظ تعید 211 تاص119ملن)

خیال رہے کہ نی کو بشریا تورب نے قرمایا ، یا شیطان نے کہا ، یا خود نی نے اپنے
لئے یہ لفظ کہا ، اب جو کوئی ان کو بشر کہہ کر پکارے وہ رب تو ہے بیں نہ بی نی ہے موج لے کون
ہے؟ یہ لفظ کا فر کے منہ سے ادا ہوتو گفر ہے نبی کے منہ مہارک سے ادا ہوتو عین ایمان ہے ان
نخن الا بشر مشلکم ٥ رب فرما تا ہے فقائو أ بشریهدوننا فکفرو ١٥

سب سے پہلے شیطان نے نبی کو بشر کہا ،اس نے آدم علیہ السلام کاجسم دیکھالیکن نور کی طرف توجہ نہ کی روح کی لطافت نہ دیکھی ،اب برابر کے طریقے پر نبی کو بشر کہنے والاسوچ لے کہ کس کی بیروی کررہا ہے؟ جس کی نگاہ نبی کی بشریت پردک گئی اسکاانجام بھی شیطان کا سام اکن لا مسجد بیشوں (تغیر ٹورالعرفان سی 1778+788)

کفر کی جڑنی کواپئی شل جانتا ہے شیطان بھی اس وجہ سے کا فرہوا تھا، جب تک دل میں نبی کی عظمت نہ ہوا تھا، جب تک دل میں نبی کی عظمت نہ ہوا ہے دین کاوقار ہرگز قائم نہ ہوگا، قالو ا ان انتم الا بشر ٥

انبیاء کرام نے اپ کوظالم، خطاوار ، یا ضال فرمایایان کی مرضی اور عاجزی ہا کہ یہ الفاظ ہم ان کے باے بیں بولیں تو کا فرہو جا تیں ، ہم کو ہر گرید تی ٹہیں کہ ان کو بشر کہہ کر پیاری اور ہے مثلیت مرف ظاہری کیسائیت میں ہے، پیاری اور ہے مثلیت مرف ظاہری کیسائیت میں ہے، جیے جبریل علیہ انسان شکل انسانی بیس آتے تو ان کے بال کالے ہوتے اور کپڑے سفید ہوتے تھے ، حضور علیہ انسان ملباس بشری بیس تشریف لا یحقیقت نور ہے قد جاء کم من الله نود بی ایک جانب کا ذکر ہے اور انسا انسا بشر مشلکم بیس دوسری جانب کا تذکرہ ہے، آپ بیل کہ بیال کہ بیل کہ بیاری جانب کا تذکرہ ہے، آپ بیل کہ بیاری بیل کریا وکا آئینہ ہیں ، تکس تب بی نظر آتا ہے جب ایک جانب صاف ہودوسری پر سالدلگا ہو، بشریت تو محض غلاف ہے ، انھوں نے اگر عاجزی سے ایٹ کو بشر کہ دیا تو ہمارے لئے اجازت کہاں سے نظر آئی ہم کوتو بیکم ہے کہاں کو عامیاندا نماز بیل نہ پکارناء لا تج معلو دعاء اجازت کہاں ہے کہ بین تبرارا فادم المرسول بیسنکم کدعآء بعضکم بعضاً ہو، وشاہ اٹی رعایا ہے کہ کہ بی تبرارا فادم المرسول بیسنکم کدعآء بعضکم بعضاً ہی اورشاہ اپنی رعایا ہے کہ کہ بی تبرارا فادم المرسول بیسنکم کدعآء بعضکم بعضاً میادشاہ اپنی رعایا ہے کہ کہ بی تبرارا فادم المرسول بیسنگم کدعآء بعضکم بعضاً میادشاہ اپنی رعایا ہے کہ کہ بی تبرارا فادم

والمحالية المستريد المحالي الم

تہارانو کرتوبیاس کی عاجزی ہے کوئی دوسرااس کوخادم وتو کر کہے توسر ایائے گا۔

(تغيير نورالعرفان ص 788+802+318+788)

جو پھھ آیت کی مجارت سے ظاہر ہے وہ رب کی مراد نہیں اور جومراد ہے وہ عبارت بھی ہمارے برابر ہیں ، کیونکہ بھی موجو ونہیں حضور علیہ السلام کی طرح بھی ہمارے برابر نہیں نہ ہم ان کے برابر ہیں ، کیونکہ کیا نیات میں بھی فرق ہے ، اعمال واحکام میں بھی فرق ہے اور اختیارات میں بھی فرق ہے۔
کیا نیات کے فرق کی چند مثالیں یہ ہیں ان کا کلمہ ہے لاالہ الا الله انبی رسول الله ، ہمارا ہے الله الا الله محمد رسول الله ، ان کا ایمان بالشہا وہ ہے رب کود یکھا جنت دوز خریکھی الله ، ان کا ایمان بالشہا وہ ہے رب کود یکھا جنت دوز خریکھی رشح و یکھا بلکہ مقتدی بنایا ، ہمارا یمان بالغیب ہے ان کو اپنی نبوت کا علم مضوری ہے ہم کو می ہے لہذا وہ مرکز ایمان ہیں اور ہم ایمان لانے والے ، ان کو بانے والے تو الے تو الے تو الے تو الے تو الی کی تیم کو میں ہوگا ، ہم پر ساحقاد ہی لازم ہے ہمارے ایمانیات المرک کیسی ؟ نیز حشر نشران کے ایمانیات حق الیقین کے درجہ پر ہیں۔ (تغیر نبی ہوئی ہوئی املاء ہوئی المونے کرات یا کتان ، مواعظ نعیہ میں 10 ملوء کی امثلہ ہیں ہیں۔
انجمال میں فرق کی امثلہ ہیں ہیں۔

ىم پرچارچىزىن فرض بىل نماز،روز د، ج ، زكوة ،

ان پرزکوۃ فرض نہیں کیونکہ اس کا مصرف یعنی خرج کرنے کا محل نہیں ساری امت ن کی تھی غلام ولونڈی ہے بہی وجہ ہے کہ کوئی ان کے فیصلہ کوچیلنے نہیں کرسکتا ،جیسا کہ حضرت میں اور حضرت نیمنب رضی اللہ عنہا کا نکاح کراویا تو ان کا ذاتی اختیار ختم ہوگیا، نیز وہ فنافی اللہ بیداور حضرت نیمنب رضی اللہ عنہا کا نکاح کراویا تو ان کا ذاتی اختیار ختم ہوگیا، نیز وہ فنافی اللہ بیدان کا مال براہ راست حق تعالی کی ملکست میں ذکوۃ نہیں ہوتی جیسے سجد و براہ راست حق تعالی کی ملکست ہیں، ندی نی کی میراث وقی ہے کونکہ ان کا تمام مال وقف ہوتا ہے۔

حضورعلیہالسلام پرتہجد پڑھنالازم تھاو مسن الیسل فتھ جسد بسہ نسافیلۃ لکن ہ قرآن) ہم پرفرض ہیں تو ان پر چھے نمازیں فرض ہو ئیں ، جبکہ ہم پر پانچے ہیں ، وہ زکوۃ کا مال میں کھاسکتے کہ بیتو میل کچیل ہے ، ہم کواجازت ہے وہ معصوم ہیں گناہ ہیں کر سکتے ،ہم ہیں کہ ہر المحليم الامت رئيد كراس المحليم المحلي

وقت ہی گناہ میں رہتے ہیں۔

احكام مين فرق برامتلديديي-

ان کے لئے چارے زیادہ شادیال کرناجائز ہے (و تووی الیك من تشاء)

الم يرتيس (فانكحوا اماطاب)

ہماری بیویاں کی ہے بھی ہماری وفات کے بعد شاوی کرنا جا ہیں تو کرسکتی ہیں لیکن

انکی بیوایوں پر پابندی ہے۔ (واز و اجه امهاتهم)

اختيارات مين فرق برسيامتك بين-

ان کے منہ کا تھوک مہارک بدذا تقہ کنویں کو ذا تقہ دار کردے ، حدیبیہ کے خشک کنویں میں بانی جاری کردے ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہیں پڑے تو بوٹیاں ، شور با اور مصالے زیادہ کردے ، حضرت ابو بکر کی ایڑی پر لگے تو زہر دفع کرے حضرت عبداللہ بن متنبک رضی اللہ عنہ کی ٹو ٹی پنڈ لی پر لگے تو اسے درست کردے ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دکھی آئی ہے۔ آئی ہے۔ کہ ایک ہے۔ کہ ایک ہے کہ دیے۔ کا دیے۔ کا کہ کی کہ کا کہ کا

#### منتجه بحث

- کیم الامت علیدالرحمة نهایت عمده محقق تھے۔
  - کونی نی کی طرح ندہے ندہ وسکتا ہے۔
    - نی کوعام بشر کہنا سمجھنا گمراہی ہے۔

# G > 0 = 5

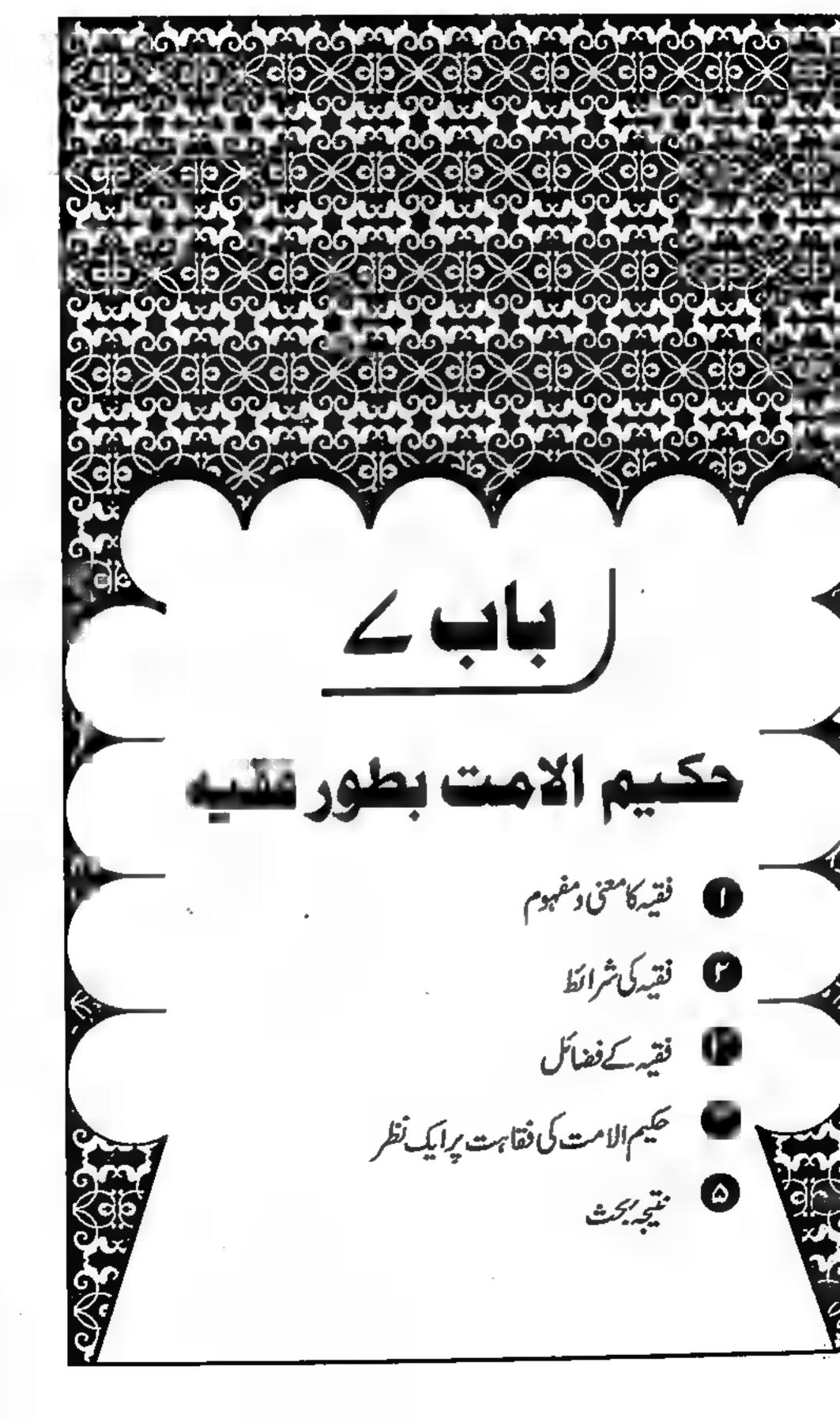

الكراكي ميات مكي الامت الله المالي ال

باب ک حکیم الامت بطور فقیہ

(1) فقيه كامعني ومقهوم

(2) نقيه كي شرا نط:

x نقیہ کے فضائل:

(4) كيم الامت كي فقابت برايك نظر:

نتجر بحث:

به كامعني ومفهوم:

نقید فعیل کے وزن پرصفت مشبہ کا صیغہ ہے جس کا مادہ ف، ق، ہ، فقہ کا معنی ہے،
اس کو بھیا،ان کو بھے کریا وکریا ،قرآن نے اس پر حکمت کا لفظ بھی بولا ہے ، جیسے ارشاد ہے،
ین یہ و ت الب حکمة فقد او تی خیراً کشیراً کشیراً کی جس کو حکمت ودا: کی ملی اسے بہت یا بھلائی مل گئی۔

اجتہاد کرنے اور مسائل اخذ کرنے کو بھی فقہ کہا جاتا ہے ، اس معنیٰ کی رو سے عالم ن اور مجتہدین دونوں پرنقیہ کالفظ بولا جاسکتا ہے۔

(تغییرنعیی ج11 ص128 ملخها بمطبوعه کمتبهاسلامیه مجرات)

معنی کا حاصل میں لکا کہ نقیہ وہ عالم وین ہے جوقر آن وحدیث سے طرح طرح کے ائل اخذ کرے، ایپے حسن تذہر کے ذریعے مسائل کو سمجھے، ان کو یا در کھے۔

يه كى شرا ئط:

فتیه کی شرا نظ کا خلاصه درج ذیل مضمون سے اندازه کرلیں۔

 والمحالية الماتين المحالية الم

فلال امرنیکی ہے فلال بدی ہے، فلال عمل سے درجات بلند ہوتے ہیں فلال سے ولایت سلب ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ہتبہ ہی تو وہ نیکی سے دو کتا ہے، اور بدی کی ترغیب دیتا ہے، اگراس کی بہ قدرت نہ مانی جائے تو وہ مضل نہ ہوگا جبکہ اس کا مضل ہونا قر آن وحدیث میں واضح بتایا گیا ہے مضل کا معنی ہے گراہ کرنے والا، کفار اور شیطان علم کے اعتبار سے ہرگز عالم دین اور فقیہ نہیں کہلا سکتے کونکہ فیضان مصطفیٰ سے ضالی ہیں، ثابت ہوا کہ مخص علم جیسے صرف نحو، منطق ابلاغت کونکہ فیضان مصطفیٰ سے ضالی ہیں، ثابت ہوا کہ مخص علم جیسے صرف نحو، منطق ابلاغت وغیرہ سے آ دی فقیہ اور عالم نہ ہوگا کہ بیتو ہے ایمانوں کو بھی آتے ہیں، فقاہت اور علم کے لئے فیضان مصطفیٰ اور فر مان مصطفیٰ کا جائع ہونا شرط ہے۔ اللہ نقائی نے حضور علیہ الصلو ہ والسلام کی قیضان مصطفیٰ اور فر مان مصطفیٰ کا جائع ہونا شرط ہے۔ اللہ نقائی نے حضور علیہ الصلو ہ والسلام کی تین خوبیاں ذکر فر ما کیں۔

- يتلو اعليهم اياته
- ويعلمهم الكتاب والحكمة
  - ويركيهم

بہلی دوخوبیاں فرمان کی اہمیت بتارہی ہیں اور آخری خوبی سے فیضان کی اہمیت

عیاں ہورہی ہے۔

فقيّه کے فضائل:

#### حاصل آیات

فقیہ کامقام مدح میں ذکر کیا گیا۔ فقیمہ کے برابر کوئی نہیں

فقيه ندبغ پر ڈانٹ فرمائی گئی

فقاهمت گونعمت واحبان فرمایا گیا۔ فقیہ و عالم پر خوف و خشیت منحصر فرمائی مخی۔

#### آيات

- 🧖 واوالعلم قائماً بالقسط (ال عبران 18)
  - 🕡 قل هل يستوى الذين يعملون o

(الزمر9)

- فلو لا نفر من كل فرقة منهم ٥
   (التوبه 122)
- 🚾 وعلمته من لدنا علما٥(الكهف 65)

المحالي ميات ميني الامت الله المحالي ا

ا من يؤت الحكمة فقد اؤتى خيراً فقامت فيركتر بــــــ كثيراً ٥(البقرة 269)

🗗 ان يعلمه علّموا بني اسرائيل 🖿

(المشورى 197)

لل فساسئلو اهل الذكران كنتم لاتعلمون ٥(انبياء 7) الرحمن علم القرآن o

(الوحمن 1 تا 2)

🛚 هل اتبعك على أن تعلمن 🔾 (الكهف 66)

#### احاديث

ا قال رسول الله تَلْيَهُمُ فَقيه واحد اشد علر الشيطان من الف عابد 🛚 من پردالسه به خیرایفقهه فی: الدين

عبادت گزارے زیادہ ہے۔

خاص نعمت ہے۔

(مراة شرح مفكوة ج 11 مس 187 +201 مطبوعه كمتبدا سلاميدلا بور)

حاصل كلام بيب كرفقيد كے بہت فضائل ہيں اس كى وجدريہ ہے كدونيا كى رونق وبقاء ن کے دم سے ہے اور دین کی رونق اور وجود و بقاء علماء و فقیما ء کرام کے وجود ہے ہے۔

## ليم الامت كي فقابت پرايك نظر: قرآن مجید کی آیت مبار کہ ہے۔

مادلهم علم موته الا دآبه الارض تاكل منساته (سبا 14) ليحنى جنات كوحضرت سليمان عليه السلام كي وفات اس وفت بيته لكي جب ان كي لاتقي دو میک کھا گئی۔

سب فقيه كے محتاج ہيں لہذا وہ مرجع خلق

فقاہت قابل فخر ہنر ونعمت ہے باعث مرجع خلائق ہے۔

اخذ شده مفهوم

عالم وفقیه کا مرتبه اورعلمی رعب و دبدبه علم و فقاجت باری تعالیٰ کی نہایت ہی

فقاہت صفت رسول ہے۔

فقامت کی اہمیت بتائی گئی۔

اس آیت ہے حکیم الامت علیہ الرحمۃ نے درج ذیل مسائل اخذ کیے ، جو آپ کی فقاہت کا منہ بولٹا ثبوت ہیں۔

- انبیاء کرام کاجم وفات کے بعد بھی گلتا سرتانبیں اور نہ بی بگڑتا ہے دیکھوسلیمان علیہ السلام وفات کے بعد بھے ماہ کھڑ ہے رہے کھے نہ ہوا۔
- انبیاء کرام کے جسم کیڑا لگنے ہے محفوظ ہیں ، دیکھود بیک نے لاتھی تو کھائی مگران کے یاؤں مبارک کونہ کھایا۔
- پنجبر کا کفن بھی نہیں گل اسراتا ، اور نہ بی میلا ہوتا ہے ، دیکھوحضرت سلمان کے کفن کو کھونہ ہوا ، اگر فرق بڑتا تو جنات ان کی وفات معلوم کر لیتے۔
- حضرت يعقوب عليه السلام كويقين تفاكه ميرے بينے غلط كهه دہ بيس كه يوسف عليه السلام كو بھيڑيا كھا گيا، انبياء كرام كوتو كوئى شئى نہيں كھائى۔ عليه السلام كو بھيڑيا كھا گيا، انبياء كرام كوتو كوئى شئى نہيں كھائى۔
- انبیاء کرام وفات کے بعد بھی دینی اور دیناوی حاجات بوری کرسکتے ہیں دیکھو حضرت سلیمان نے وفات کے بعد بھی بیت المقدی کمل کروادیا۔
- اگر دینی ضرورت ہوتو نبی کے گفن دفن میں دبر کرنا سنت الہیہ ہے دیکھوم مجد کی پخیل کی فاطر اللہ تقالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پچھے ماہ گفن دفن بغیر رکھا۔
- ای دجہ ہے صحابہ کرام کا بیٹل درست تھا کہ انھوں نے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کو فلیفہ مقرر کیا بھر یجھ دیر بعد حضور علیہ السلام کا کفن دفن کیا۔
  - المحیل مجدے بھیل فلافت کہیں زیادہ اہم ہے بیجا زادہ بھی جائزہے۔
- ا جا نک موت اللہ کے نیک بندوں کے لئے کوئی عیب وعقاب نہیں بلکہ رحمت ہے دیجھو حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات شریف بالکل ا جا تک بھوئی۔
- ا جا نک مونت غافل و گناہ گار کے تی میں عذاب ہے کیونکہ اس کو تو بہ کا موقع نہیں ملتا۔ (ما خوذوقص از جا مالی سے مطبوعہ نعیمی کتب خانہ مجرات یا کستان)

قرآن مجيد كي دوآيات ہيں

اذا جمآء نيصر الله والفتح ٥ ورايت النياس يد خلون في دين الله

افو اجا0

0

O

4

ان ہے تھیم الامت علیہ الرحمۃ نے درج ذیل فقہی مسائل اخذ فرمائے۔ صحابہ کرام کی تعداد دو جاریا ہیں تمیں نہیں بلکہ ہزاروں تک ہے دیکھورب نے انکو

فوجيں كہادو جاريادى بيس سے تو فوجيں نہيں بنتل -

صحابہ کرام کی تعدادا نبیاء کرام کی طرح کم دبیش ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے رسولوں ک تعداد تین سوتیرہ ہے اور مرسل چار ہیں ، صحابہ میں بدروا لے تین سوتیرہ ہیں اور خلفاء راشدین چار ہیں۔

جوید کیے کہ مؤمن صحابہ جاریا گئے تھے وہ اس آیت کا منکر ہے کہ رب نے انواج

فرمایا ہے۔

جولوگ فتح مکہ کے موقع پرایمان لائے وہ بھی صحابی ہیں ان کا ایمان قبول ہے کیونکہ رتب نے فرمایاید خلون فی دین الله کہوہ اللہ کے دین میں داخل ہوگئے۔

ت خفرت ابوسفیان، حفرت بهنده ، اور حفرت امیر معاوید صی الله عنهم صحافی بین اور مخلص اور کیمومن بین ، ان کاایمان قابل قبول ہے کہ میاس دن ایمان لائے ہے۔

جوان حضرات كے موس اور صحالي مونے كامكر بود اس آيت كامكر ب-

جولوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے وہ آخر دم تک مسلمان عضان میں سے کوئی بھی مرتد نہ ہوا، کیونکہ ان کے ایمان میں داخل ہونے پر مینص صرت ہے، مگر الے ایمان میں داخل ہونے پر مینص صرت ہے، مگر الے ایمان سے فارج ہونے پر صرت تو کیا مطلق نص بھی نہیں۔

جوتاریخی دافتدان معنرات کا کفرطابر کرے باایمان ہے بھرجانے پرخبر دے ہے۔ وجھوٹ ہے کہ تاریخ کا قر آن کے مقابلہ میں کوئی اعتبار بیں ہے۔ (ماخوذ مخص اَدْجاَ مالحق ص 286) والمحاليم الامترين المحالي الم

ایک مدیث مبارک ہے۔

احد جبل يحبّنا و نحبُّهُ (مَثَكُوة)

كراُ عديم مع محنت كرتائج بم ال سے بيار كرتے بيں اس عليم الامت عليه الرحمة في درج مسائل اخذ كيے بيں

صفورعلیدالسلام صرف انسانوں کے محبوب نہیں بلکہ جانور، پھر، اور لکڑیاں وغیرہ کھی آپ سے محبت رکھتی ہیں دیکھواحد، پہاڑ ہے گرجا ہت رکھتا ہے۔

تصور علیہ السلام اور باقی انبیاء کرام کے حسن میں فرق ہے، حسن پوسف لاکھوں نے دیکھا مگر ماشق صرف زلیخا، حسن مصطفیٰ آج کسی نے نہ دیکھا مگر آج بھی عاشق کروڑوں۔

صفورعلیدالسلام ساری مخلوق کے محبوب ہیں کیوں نہ ہوں کدرت کے جومجوب ہیں۔

جوانسان حضور علیہ السلام ہے محبت ندر کھے پھر سے زیادہ سخت ہے، جانوروں سے مجمع گیا گزرا ہے۔

صفورعلیہ السلام کی بارگاہ میں دبلی کیفیت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ول کی گر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ول کی گر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ول کی گراس کی گہرائی سے بھی واقف ہیں ویکھو پھرنے پہاڑنے منہ سے بچھ عرض نہ کیا مگراس کے دل کا حال حضور برروشن تھا۔

صفورعلیدالسلام انسانوں کے راز تک سے واقف ہیں ان سے کوئی غیب چھپا ہوائیں کے راز تک سے واقف ہیں ان سے کوئی غیب چھپا ہوائیں ہے۔ ہے دیکھوا صدیم اڑکے بتائے بغیر آپ نے خبر دی کہا صدیم سے محبت رکھتا ہے۔

حضور علبدالسلام انسانوں کے دلی راز وحالات سے باخبر ہیں تب ہی تو شفاعت
کریں رئے ، اگر واقف نہ ہوں تو شفاعت کرنا ناممکن ہے کہ پنتہ نہ جلے گا بیرکون
ہے؟ کافر ہے ، مومن ہے وغیرہ وغیرہ۔

یہ کہناغلط ہے کہ حضور علیہ السلام قیامت کے دن لوگوں کو اینے وضووالی جگہ کے جیکئے سے کہناغلط ہے اس کے غلط ہے کہ بحض لوگ تو وضو کیے بناء ہی فوت ہوئے ان کے غلط ہے کہ بحض لوگ تو وضو کیے بناء ہی فوت ہوئے ان کے آٹار وضوء پر چک نہ ہوگی ، شفاعت تو انکی بھی کریں گے۔

المام عبادات كاصله وبدله جنت ب كيكن حضور يه محبت كابدله محبت ب ويكهوا صد

والمستريد الاستريد الاستريد المرات ال

پہاڑنے محبت کی جوابا اس کومحبت ہی ملی۔

عشق رسول اعلیٰ عیادت ہے کہاس کا بدلہ جنت والانحبوب ہے۔ '

(ماخوذ از جاءالق ص 683)

مفکوة شريف مي ايك حديث مبارك --

يث مبارك:

مر النبى صلى الله عليه و آله وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما ذبان فى كبيرا ما احد هما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان شى بالدميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها نضفين ثم غرز فى كل قبر عدة وقال لعله ان يخفف عنهما مالم ييبسا. (كارة)

'' حضورعلیہ السلام دوقبروں پر سے گزرے جن میں عذاب ہور ہا تھا تو فر مایا کہ ان ل شخصوں کو عذاب دیا جارہا ہے اور کسی دشوار بات میں عذاب نہیں ہور ہاان میں ایک تو اب سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا پھرا کی ترشاخ لے کراس کوآ دھا آ دھا چیرا پھر رمیں ایک ایک کوگاڑ دیا اور فر مایا کہ جب تک ریکڑ سے خشک نہ ہوں گے ان دونوں شخصوں معذاب میں کی کی جائے گی۔''

اس سے عیم الامت علیہ الرحمۃ نے درن ذیل مسائل اخذ کیے،
حضور علیہ السلام کی آئھ مبارک کے سامنے کوئی ٹی آڈور کا وٹ نہیں ، آپ بس پردہ
بھی و کیھے ہیں دیکھ وعذاب مٹی کے یہ بچے ہور ہاتھا گر آپ نے اوپرے دیکھا۔
جس جانور پر آپ تشریف فر ما ہوں اس کی آئھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں ،
دیکھوآپ کی سواری نے عذاب قبر دیکھا اور بدک اٹھا ، ہمارے فیجر اس طرح کے
نہیں ، دن رات قبر ستان سے گزرتے ہیں گرنہیں بدکتے ، حضور علیہ السلام اگر کسی
ولی پرنگاہ کردیں تو آئی آئھوں سے بھی پردے اٹھ جاتے ہیں۔
حضور علیہ السلام ہرا کی کے ہر طرح کے اعمال جانے ہیں ، ایکلے بچھلے خفیہ اور

اعلان بیرارے کام ان کے علم میں ہیں، دیکھوان دونوں نے آپ کے سامنے تو گناہ

## والار ديات دكيم الامت رئيد كالمحالا و17 كالمحالا

نہ کیے تھے گر خبر دی کہ ایک کوچنل خوری کاعذاب ہور ہاہے۔دومرے کو پیشاب کی۔ چھینٹوں سے نہ بیجنے کی سزائل رہی ہے۔اگر ہم بینظر بیر تھیں کہ وہ ہمارے تمام اعمال سے خبر دار ہیں تو کیا حرج ہے؟

- حضور علیہ السلام عذاب دور کرنا بھی جانتے ہیں، اور اس میں کی کرنا بھی آپ کو معلوم ہے، دیکھوآپ نے دوشاخیں گاڑھیں اور فر مایا ان کے خشک ہونے تک معلوم ہے، دیکھوآپ نے دوشاخیں گاڑھیں اور فر مایا ان کے خشک ہونے تک عذاب میں کی ہوگی، گویا آپ روحانی امراض کے علاج سے واقف ہیں۔
- جب ترشاخ کی تبیع ہے مردے کونفع ہوتا ہے تو مؤمن کی تبیع وحمہ ہے اور تلاوت و م ذکر ہے بھی ہوگا ہمومن کی حمد وشاءاور تبیع وہلیل تو سبزے کی حمد و تبیع ہے اعلیٰ ہے۔
  - اگر چہ خشک اشیاء بھی تبیع کرتی ہیں جیسا کرتر آن نے فرمایاوان مسن مسئسسی الرجہ خشک اشیاء بھی تبیع کرتی ہیں جیسا کرتر آن نے فرمایاوان مسن مسئسسی الایستے بحمدہ و لیکن الن کی تبیع سے عذاب قبر دور نہیں ہوتا۔
- ک ذکر کی تا ثیر کے لئے زبان بھی اثر والی جا ہے لہذا ہے اثر وہا ہیے کی تلاوت ہے کار ہے کہ دل میں مصطفیٰ کی محبت اور انتظاد بواحتر ام کی تری موجود نہیں ہے ، مومن کے دل میں ہے لہٰذا اس کا ذکرو تلاوت تا ثیر والا ہے۔
- موئن کی قبر پرسبزہ اور پھول ڈالنا جرم نہیں درست عمل ہے۔ دیکھوحضور علیہ السلام نے ترشاخ لگائی اور اس کا فائدہ بھی بتایا کہ اس کے خشک ہونے تک مردے کو فائدہ ہوگا ،اس کاعذاب بلکا ہوگا۔
- طال جانور کی ہرشک حلال نہیں بلکہ بعض حرام ہیں دیکھواونٹ خودتو حلال ہے گر اس کا پیشا ہمنوع ہے، نجس ہے، اس سے ندبچناعذا ہے قبر کا باعث ہے۔ (ماخوذولنس از جاوائق م 684 مطبوعة نعبی کتب خانہ مجرات پاکتان)

#### تلجه بحث

- علىمالامت عليه الرحمة نقيه تقے۔
- ملم ونقابت ہے نوازے کئے تھے۔
  - فقاہت کے نضائل کے سختی تھے۔

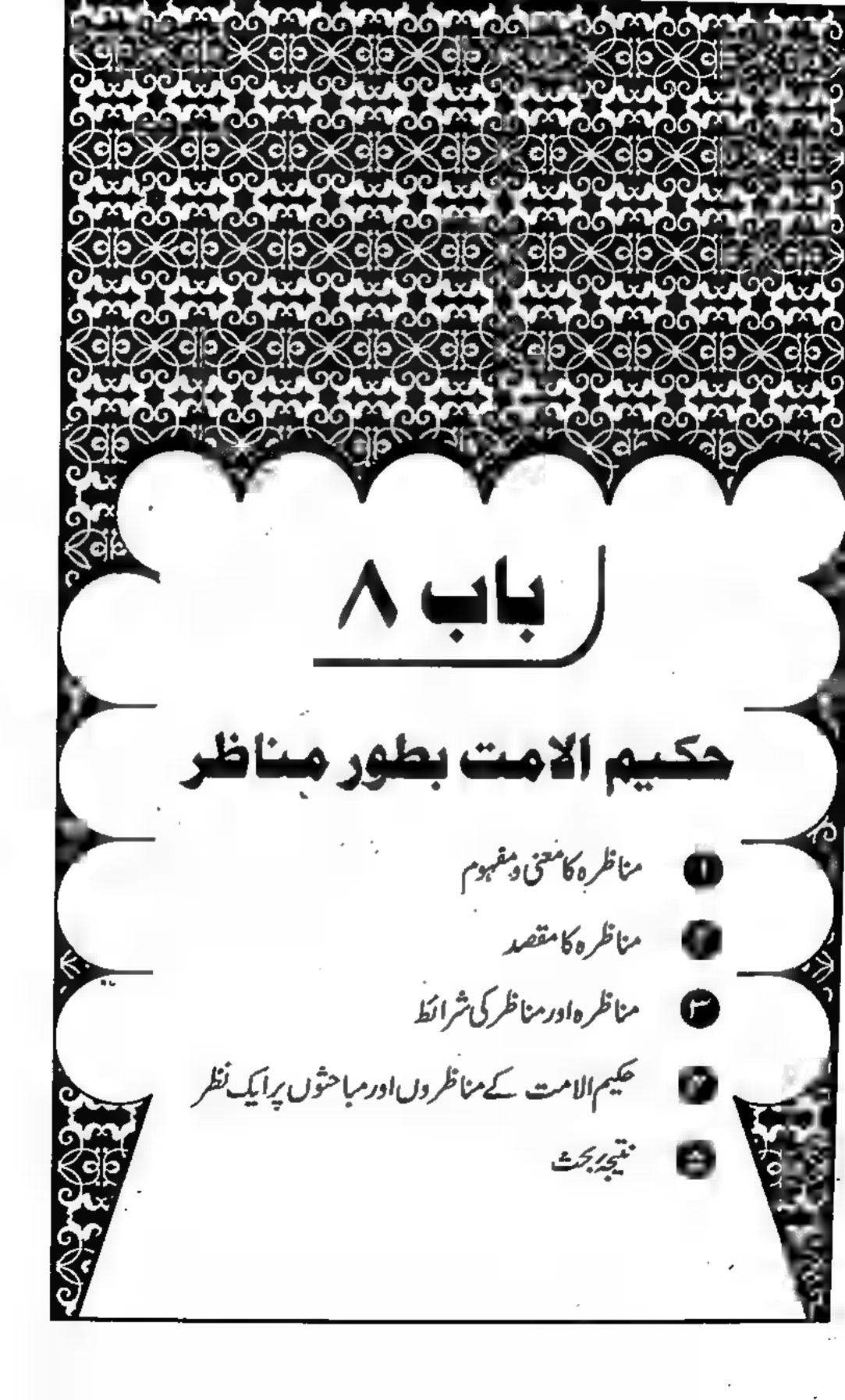

المحالي ميات مكيم الامت الله المحالية ا

#### باب^ حكيم الامت بطورمناظر

(1) مناظره كامعني ومفهوم

(2) مناظره كامقصد

(3) مناظره اورمناظر کی شرا نظ

(4) حكيم الامت عليه الرحمة كمناظرون اورمباحثوب برايك نظر

(5) نتيجه بحث \_

مناظره كامفهوم ومعنى:

مناظرہ نظرے ہے جس کے ٹی معانی ہیں، ایک معنی ہے غور کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے ہور کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے، دوصاحب علم حضرات اظہار حق کے لئے مناظرہ کے قواعد کے تالع رہ کرکوئی بحث کریں ونوں کی نبیت حق کوظاہر کرنا ہونہ کہ ایک دوسرے نیچا دکھانا، یا گالیاں دینا۔

بناظراورمناظره كى شرائط:

مناظرادر مناظرہ کے لئے بہت سے قواعد ہیں جوائ ٹن کی کتابوں ہیں درج ہیں لیم الامت علیہ الرحمة کی کچھ عبارات درج کرتا ہوں جن سے پچھ قواعد وضوابط آپ کے اسنے آجا کیں گے، ملاحظہ فرمائے۔

کفار کے ساتھ سے مناظرہ کرناسنت اور کارٹو اب ہے، لیکن جھڑے کے اراد سے سے مناظرہ کرنا یان کو ہرانے کی نیت سے مناظرہ کرنا ممنوع ہے، کیونکہ یہود ونصاریٰ کاطریقہ ہے دیکھوائل کتاب نے کہا کہ لسن یہ دخل البحنة الامن کان ہو دا گاو نصادی لیعنی ہار ہے سواکوئی جنتی نہیں، تورب تعالی نے فر مایا کہ مسلمانو بیتو انکی جذباتی خواہش ہے اور بلادلیل دعویٰ ہے تسلك امسانیتھم قل مسلمانو بیتو انکی جذباتی خواہش ہے اور بلادلیل دعویٰ ہے تسلك امسانیتھم قل مسلمانو بیتو انکیم ان کنتم صادقین 0

اس زمانہ بیس مناظرہ کا انجام اکثر ضدا اور ہث دھرمی کے سوا کچھ نہیں لہذاحتی الامکان پر ہیز کرنا جا ہیے۔

مناظر بھی ایسی بات کہددیتا ہے جوخودا سکے اپنے خلاف ہوتی ہے لہذا مناظر کوہت سوج سجھ کر بولنا چاہید کھو بہود بول کے بارے میں رب تعالی نے فر مایا کہ و قالت الیہ و د لیست المنصاری علمے بشی ٥ کہ یہود بول نے عیما ئیول کے بارے میں کہاوگا گئی النصاری کے لیست المیہود علمے مشیء کہ جواباً عیما ئیول نے میں بیرود کو جھوٹا قر ار دیا اور یہود کو جھوٹا دیا کہ بم کو جھوٹا کتے ہوتم خود جھوٹے ہور ب نے دونوں کو جھوٹا قر ار دیا اور رب تعالی نے عیمائیول نے یہود کو جھوٹا یا اعالی کہ دونوں اٹل کتاب تھے دافشی اور

# والمحالي ميات مكيم الامت بند كالمحالي الامت بند كالمحالي الامت بند كالمحالي المحالية المحالية

دوسرے بدخر بب اگر ابو بکر وعمر رضی الله عنها کو خیطالا کیں تو تم ان کے جیطال نے کے مقابلہ میں اہل بیت کوخبر دار جھوٹا کہنا۔

مناظرہ میں بچ لازی مقرر کرنا جاہیے، دیکھوالٹد تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کی بات بتانے کے بعدایٰ حکومت اور فیصلہ کاذ کرفر مایا۔

مناظر کے لئے مخالف کی کتب پرنظر رکھنالازم ہے دیکھور بنعائی نے مسلمانوں کو اہل کتاب کی تفصیل بتائی۔

مناظر پرلازم ہے کہ وہ مخالف کے دین وعقا ندسے پوری طرح باخبر ہود کیھورت نعالی نے مسلمانوں کو یہود ونصاری کے مناظر انہ ضمون کی خبر دی اس طرح سیایم فرمائی کہ ریہ باتنیں تہہیں ان سے مناظر ہ ہونے کی صورت میں کام دیں گی۔

عقائد کے معاملہ میں کشف اور الہام معتبر نہ ہوئے ، بلکہ پختہ دلیل ضروری ہے،
تقلید بھی اس معاملہ میں غیر معتبر ہے۔

مناظرہ میں ترک دلیل کرنے ہے پر ہیز جاہے کہ بیمغلوبیت کی دلیل ہے۔

ے دینوں ہے مناظرہ کرناسنت انبیاء کرام ہے ، دیکھو حضور علیہ السلام نے حضرت عیسی علیہ السلام کی عبد بیت پر کیسے دلائل قائم فرمائے۔

ے دینوں سے مناظرہ کرنا کارثواب ہے دیکھو حضورعلیہ السلام نے نجران کے عیمائیوں سے جومناظرہ کیا تھاسورۃ العمران کا اکثر حصداس کے بارے میں ہے۔ مناظر کو نداق اور گال بازی سے پر ہیز کرنالا ذم ہے

حتی الامکان مخالف ہے اچھا سلوک کرنا ، اعلی اخلاق برتنا جا ہے بالضوص اگر میں اللہ کان مخالف ہوں اور ایکے ایمان کی امید بھی ہوتو ان سے اچھی طرح پیش آؤ دیکھو

مناظرے کے قوانین قرآن سے ماخوذ ہیں دلیل تخلف ای آیت سے ثابت ہے وہ اس طرح کرب نے فرمایاالله لا الله الا هو الحی القیوم ٥

اب اس طرح ہم کہیں کہ اے عیسائیو! تم عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کے ار ہو یا انکے نبی ہونے کے مدعی ہو؟ اگر خدائی کے دعو بدار ہوتو ریفلط ہے کیونکہ دہ صرف ہے ہو الحبی القیو م0 حضرت عیسی علیہ السلام نیس ، اور اگر ان کی نبوت کے دعوید ار ہو، ) ولائل سے تم نبوت عیسی ٹابت کرتے ہوان ہی دلائل سے ہمارے حضور مَا اُنْتِوْ کِمَا کِي نبوت نابت ہوتی ہے مثلاً حضرت عیسی پرانجیل اتری ہمارے حضور پر قر آن اترا، حضرت عیسی تھوں بہت ہے مجز ے ظاہر ہوئے تو ہمار بے حضور کے ہاتھوں بھی بے شار مجزات کا ظہور رض رید کہ جن وجوہ ہے تم ان کو نبی مانتے ہو ہمارے حضور کو بھی مانتا پڑے گا ، بہتو نہیں ہوسکتا لویٰ خاص کرواور دلیل عام دو ،اب اس تقریر کوآبیت مذکوره پرمنطبق کرد واس طرح کهو که ت عیسی علیہ السلام کی خدائی کی نفی کرنے کے لئے ربّ نے قرمایا السکسی لا السیه الا لسحیسی القیوم ٥ اورحضورعلیه السلام کی نبوت کے اثبات کے لئے رب نے فر مایانسز ل ك الكتاب ٥ اور حضرت عيى كى نبوت كا ثبات كے لئے قرما ياو انزل التوراة والا یا ٥ لینی کتاب کانزول دونول حضرات برجوا، البذابی دونوں ہوں گے، کیونکہ کتاب کے ں میں دونوں کا اشتر اک ہے تو نبوت میں بھی دونوں کامشرک ہونالازم ، بیاتو نہیں کہا ہے ئیوتم حضرت عیسی کونبی مانو اورحضور کی نبوت کا انکار کر دو،حضرت عیسی نبی الله بیس،روح ہیں اور حضور نبی اللہ ہیں ، حبیب اللہ ہیں انکی کتاب باقی کتابوں کی مصدق ہے قرآن بری ب ہے تو قرآن والا بھی بڑا پیٹیبر ہے بڑی کماب بڑے معلم بی بڑھاتے ہیں۔

(تغییر نعیمی 35 مطبویرانجمن خدام الصوقیه کجرات اس 157 تام 157 ملضا و موضحاً)

والمحالية المنابق المنابق المحالية المح

مناظره كامقصد:

اوپر جوند کور ہوااس ہے مقصد مناظرہ ظاہر ہوگیا، کہا ظہار حق کے لیے ہونہ کہایک دوسرے سے جھٹڑنے ، ہرانے اور گالیاں دینے کے لیے۔ حکیم الامت کے مناظر وں اور مباحثوں برایک نظر:

نوٺ:

آپ علیہ الرحمہ نے باضابطہ و با قاعدہ سات مناظرے کیے ان کی تفصیل ہے ہے۔
پہلا مناظرہ ایک ہندو سے ہوا ، پیلی بھیت (ہندوستان) کے علاقہ میں ہندو پنڈت نے
مسلمانوں کومناظرے کا چیلنج دیا ، اہل شہر نے مراد آباد جا کر حضرت صدرالا فاضل علہ الرحمة
سے سارا معاملہ عرض کیا انھوں تھیم الامت کو نمتخب فر مایا جواس وقت بالکل نو جوان ہے ، لوگوں
نے تر دو و تنجب کیا کہ معاملہ کفر و اسلام کا ہے پنڈت بوڑھا اور تجربہ کا رہے اس نو جوان کو ہم
کیونکر ہے اکمی ؟ صدرالا فاضل علیہ الرحمة نے فر مایا ہے جوان میراانتخاب ہے تہمیں ہرگز شرمندہ
نہ کرے گا ، چنا نچے تھیم الامت علیہ الرحمة بیلی بھیت (ہندوستان) آئے اور مناظرہ کیا پیڈت
نہ کرے گا ، چنا نچے تھیم الامت علیہ الرحمة بیلی بھیت (ہندوستان) آئے اور مناظرہ کیا پیڈت

پنڈے:

تم مسلمان اوگوں میں کوئی صاحب تجربہ کوئی صاحب عقل وعلم نہیں اس بچہ کومیر ب مقابل لے آئے ہو۔ بیتو تم کوسوائے شکست ورسوائی کے کوئی ' تھنہ' ندوےگا۔
حکیم الامت: باری تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ابا بیل سے فیل مروا تاہے۔
ایک گھنٹہ تک گفتگو ہوئی مجروہ ہندو بھا گئے لگا مسلمانوں نے پکڑ لیا اور اس سے بیہ تحریر کی کہ بکھو کہ میں شکست تناہم کرتا ہوں ، اس نے لکھی شب چھوڑا، بیتر بر آج مجمی مراد آباد شریف میں موجود ہے ، اس مناظر سے کے دواثر ات و نیتیج سامنے آئے ایک بید کہ مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی شہرت بھیلی اور ہندوشر مندہ ہوئے ، تیرہ ہندومسلمان ہو جمئے دوسرے بید کہ بہت خوشی ہوئی شہرت بھیلی اور ہندوشر مندہ ہوئے ، تیرہ ہندومسلمان ہو جمئے دوسرے بید کہ

میں کی گھی میں الامت اللہ کا کہ کہ ہے۔ کی کھی کی گھی ہے۔ کی کھی ہے۔ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی ک او بندی لوگوں نے شہرت دیکھ کر میٹ ہور کردیا کہ بیانو جوان ہمارے مدرے کا طالب علم ہے، ادارے۔

(جاوالی مسلام مطبوعه یم کتب خانه مجرات)

عیم الامت علیہ الرحمۃ : اس آیت ہے ذکر دسول اللہ کورام یا شرک جھانا دانی ہے ایت تو یہ فرماری ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہوجا کہ تو ہر حال ہیں ہر طرح خدا کا ذکر کرسکت و مناز میں تو کئی تم کی پابند یال تھیں مثلا تم بے وضو نہ ہونا سجدہ یارکوع ہیں تلاوت نہ کرنا ، اعذر بیٹھ نا اور لیلنا مت وغیرہ وغیرہ لیکن اب تمہادی نماز پوری ہوچی ہے جس طرح چا ہوخدا کو یا دکر سکتے ہو (قیاماً) کھڑ ہے ہوکر بھی یا دکر وتو بھی تھے ہے (وقعو داً) بیٹھ کر بھی یا دکر نے کی اجاز ت کی کوئی ہرن نہیں (وعلی جنوب کم م) اپنی کروٹ پر ہوکر بھی بے شک یا دکر نے کی اجاز ت ہے مولوی صاحب یہ ہے آیت کا معنی اور تم اس سے شرک و ترمت تلاش کر رہے ہو ۔ بتا و فرآن میں امر کتنے معانی میں استعمال ہوا ، اور تمہاری پیش کر دہ آیت میں ان معانی ہے کون سا متنہ مولوی شاء اللہ صاحب یہ بھی بتانا ہوگا کہ ایک نقیض کے واجب ہونے موانی مولوی شاء اللہ صاحب یہ بھی بتانا ہوگا کہ ایک نقیض کے واجب ہونے

ے دوسری نقیض حرام ہوگی یا نہیں؟ یہ بھی بتاؤ کہ ذکر اللہ کی نقیض کیا ہے ذکر غیر اللہ یا عدم ذکر اللہ؟ میرے سوالوں کا جواب دوتا کہ بات آ کے بڑھے مولوی ثناء اللہ صاحب بمفتی صاحب تم فی صاحب نے ان سوالوں میں اصول فقہ اور منطق داخل کردی میرے نزد یک تو دونوں علم ہی بدعت ہیں۔ حکیم الامت علیہ الرحمة: تو گویا جائل رہنا سنت سجھتے ہو؟

مولوي ثناءالله صاحب:\_\_\_\_(خاموش)

حکیم الامت علیدالرحمة: بدعت کی شیخ تعریف کروجس ہے مفل میلاد حرام رہے اور تمہارا اخبار اہل حدیث رسالہ شائع کرناسنت ثابت نہ ہو؟

مولوى شاءالله صاحب: \_\_\_\_(خاموش)

(جاءالتي م 188 م 189 م 220 تام 222 ملضأومونها مطبوعه فيمي كتب خانه مجرات)

تيسرامناظره:

ایک مرزائی ہے ہوااس میں مرزے کو کشت دی اس مناظرہ کی تحریہ لی گئے۔ یہ مناظرہ تجرات میں ہوا تھا ، اس مناظرے کا اچھا اثر ہوا متعدد مرزائی مسلمان ہوئے اور آپ مناظرہ تجرات میں ہوا تھا ، اس مناظرے کا اچھا اثر ہوا متعدد مرزائی مسلمان ہوئے اور آپ علیہ الرحمۃ کے مرید بھی بن مجے۔ اس مناظرے کی تفصیل کہیں فہ کورنہیں کیونکہ اس دور کے وسائل کے اعتبار ہے مشکل کام تھالہذا با قاعدہ اعداج وانظام نہ ہوا۔ صرف تحریری فکست مسلم کے اعتبار ہے مشکل کام تھالہذا با قاعدہ اعدہ اعداج وانظام نہ ہوا۔ صرف تحریری فکست کے مہاتی واکھا والے براکتھا وکیا جاتا تھا مضمون کی دل چھی کی ماطر تقیر نعیمی سے چھے ہاتیں ذکر کرتا ہوں

والمحالية والمستبيد الماستين المحالية ا تا كەمرزے كارد بواور يرشيخ والول كولطف ملے <u>مجھے تو</u>اپ ہو۔ مرزائی: نبوت رحمت ہے بیرحت مرزا قادیانی کوبھی مل سکتی ہے اور ملی بھی ، جولوگ اس کی بوت کے منکر ہیں وہ بہودی ذہن کے ہیں وہ بھی تو حضور علیہ السلام کی نبوت کے اس لیے منکر یں کہ نبوت تو بنی اساعیل کاحق نتھی۔ عليم الأمن عليه الرحمة: تنمّنارے سوال كا جواب تو خود آيت ميں موجود ہے كه فرمايا يختص بوحمته من يشاء جس معلوم بواكه خداكى رحمت عام تؤب كروه خودكسي توم کے ساتھ خاص کردے تو اس کوکوئی رو کئے پوچھنے والانہیں۔ نبوت امامت اور قضا مردوں کے ما تھ خاص کر دی عور تول کوم وم رکھا ہے اسکی آئی مرضی اور حکمت ہے۔ ایسے ہی سمجھو کہ حضرت راہیم علیہ السلام کے بعد کے سارے نی انکی دعا کی وجہ سے انکی اولا دے ہیں و مسن ذریعی ۔۔۔اگے میرود کا نبوت کو بنی اسرائیل سے مختص ماننا انکی کماب تورات کے خلاف ہے ہمارا وت كونى ابراجيم واساعيل كے لئے ثابت وخض مانتا جاري كتاب قرآن كےمطابق ہےرب لی رجمت خودرب کے علم سے تقی ہوتی ہے نہ کہ دوسرے کے علم سے۔ رزائی:تم مسلمان لوگ ہمارے مرزا کو نبی کیوں نہیں تشکیم کرتے؟ قرآن سے ٹابت ہے کہ ونضل والاب،اسكانضل بميشه جارى رب كانبوت بهى توقضل باس كختم مونا، مجصانو يبودى بن باورلمتين فتم ندمول محرنبوت فتم موجائي يبودي حفرت موى عليه السلام برنبوت كوقتم ور ممل ہونا بھتے تھے تب بی حضر ست عیبی اور حضور علیدالسلام کے نبی ہونے کے منکر تھے؟ عليم الامت عليه الرحمة : نبوت فتم ندموني بلكه ف بي كا آنافتم ومحال موا، بمار يحضور لميدالسلام كى نبوت تا قيام قيامت ب، تب بى تو آب كَيْنَا لَمْ كى موجود كى بيس بمكسى ين نبى كي من كوغلط و ناممكن ما منت بين قر آن قر ما تاسيم آئ تمهارادين كمل برو كميا اليسوم اكسمسلت كم دينكم - يبودكاموى عليه السلام كوخاتم النين ماننا توريت كے ظاف بے ، تورات نے تو

کم دینکم۔ یہودکاموی علیہ السلام کو خاتم النہین مانا توریت کے خلاف ہے، تورات نے تو مصنف کے مدین کم دین کا اختیام مانا مفتور علیہ السلام نے تشریف لانے کی خبر دی تھی ۔ مسلمانوں کا حضور پر نبوت کا اختیام مانا فر آن سے تابت فر مایا گیا، اور کمی نبی کی بیصفت ولقب کہیں سے تابت فہیں نہیں موجود ہے۔ (تغیر نعی ت م 344 م 345 م 345 ملحماً مطبوعاً جمن خدام السونے مجرات با کتان)

### عكيم الامت عليه الرحمة كا جوتفامنا ظره:

ایک دیوبندی ہے ہوا تھا، اس کا نام عبدالرحمٰن تھا اس کو شکست ہوئی تھی ، اس نے دیوبندی ہے ہوا تھا، اس کا نام عبدالرحمٰن تھا اس کوشکست ہوئی تھی ، اور لکھ کر دیا تھا کہ ٹی عقا نداختیا دکرتا ہوں ، نین سال تک اس تحریر قائم رہے ، بھر منحرف ہوگئے کین تاعمر شرمندگی رہی ۔

یہاں یہ بتا تا چلوں کہ دیو کالفظی معنی ہے شیطان اور بنر بمعنی بندھا ہوا یہ اضافۃ مقلو ہی ہے بینی مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں ذکر ہے جیسے لفظ ہے دین محمداس کواضافت مقلو ہی کے طور پر پڑھتے ہیں محمد دین ، اور عرف واصطلاح میں دیو بند ہندوستان کے ایک شہر کا نام بھی ہے اور مدر سے کا نام بھی اس مدرسے میں پڑھنے والوں ، اس مدرسے کی تعلیم ونظریات مانے والوں اور ان سے محبت رکھنے والوں کو دیو بندی کہا جاتا ہے جیسے بریلوی کا مفہوم ہے کہ بریلی کے امام حمد رضا علیہ الرحمۃ سے محبت ، نسبت ، اور عقیدت رکھنے والا مسلمان ان کی بریلی کے امام حمد رضا علیہ الرحمۃ سے محبت ، نسبت ، اور عقیدت رکھنے والا مسلمان ان کی تفصیل درج تعلیمات سے اتفاق رکھنے والا مسلمان ان کی تفصیل درج تعلیمات سے اتفاق رکھنے والا محمد میں ہیں مان حفلہ کریں ، یہ کتب ہازار سے با آسانی ال جاتی ہیں۔

- تقویت الایمان از اساعیل دهلوی \_
- اطيب البيان از صدر الاقاصل عليه الرحمة
- الخرمين الشريفين ازعلى حضرت عليدالرحمة
  - مآءالحق از حكيم الامت عليدالرحمة \_
- فالزلهاز حصرت مولانا ارشدالقا درى عليه الرحمة
  - الحق المبين اذغز الى زمان عليه الرحمة
- راه جنت ازمفتی افتد اراحمه خان میمی علیه الرحمة وغیره وغیره

## عليم الامت عليذ الرحمة كايا نجوال مناظره:

مونوی عزایت الله بخاری صاحب سے ہوا۔ بید مولوی صاحب کالری دروازہ میں مولوی صاحب کالری دروازہ میں میں خطیب بنے مصوفی عبد الرحمٰن جن کا اوپر ذکر ہوا ان کے شاگر و تھے ، اس مناظرہ

الم کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ میں اس وقت کم علم تھا جہ اس اللہ میں اس میں کھی کے اس کا اس میں کھی کا اس میں مولوں عمایت اللہ بخاری صاحب کو انکی رضا ہے تن اللہ بخاری صاحب کو انکی رضا ہے تن اللہ بخاری صاحب کو انکی رضا ہے تن اللہ بخاری صاحب بندرہ سمال کے بعد جب اس تو بہ سے ہمٹ میں کول کے بود جب اس تو بہ سے ہمٹ میں کول کے بود جب اس تو بہ سے ہمٹ میں کول کے بود جب اس تو بہ سے ہمٹ میں کول کے بود جب اس تو بہ سے ہمٹ میں کول کے بود جب اس تو بہ سے ہمٹ میں کول کے بود جب اس تو بہ سے ہمٹ میں کول کے بود جب اس تو بہ سے ہمٹ میں کول کے بود جب اس تو بہ سے ہمٹ میں کول کے بود جب میں اس وقت کم علم تھا تب مناظرہ ہار گیا۔

(سوائع عمرى عليم الامت ص 20 بمطبوعة يمي كتب فانه مجرات)

### عليم الامت عليه الرحمة كالجعثامناظره:

چوال کے علاقہ میں ہوا مخالف مناظر مولوی غلام خان صاحب تھے۔اس مناظرہ انفسیل کہیں موجود و مذکور نہیں۔ ہال محکیم الامت علیہ الرحمة نے اپنی و فات شریف کے آخری میں ایک دفعہ ضمناً ایک ہات ذکر فرمائی تھی، دہ ہیہ۔

فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ محوڑ (پنڈی گھیپ) ہیں میر ااور مولوی غلام خان صاحب امباحثہ ہوا، فریقین نے اپنے اپنے وفت ہیں تقریریں کیس، جن میں، اپنے اپنے دلائل پیش کئے ۔ (حیات مالک می 135 مطور نعبی کتب خانہ مجرات)

ال مباحثہ کے بعد ہا قاعدہ مناظرہ بھی ہوا، بیدمناظرہ کھاریاں کے ایک علاقے ل ہوا، جسکانام گلیانہ ہے اس مناظرہ کی سوالا جوابا ایک جھلک ملاحظہ کریں۔ کسی مناسلا میں میں میں میں میں اللہ جوابا ایک جھلک ملاحظہ کریں۔

علیم الامت علید الرحمة: نماز جنازه کے اداکرنے کے بعد دعاکرنا جائز ہے ادر حدیث سے ثابت ہے، حدیث ریہ کہ جبتم میت پرنماز جنازه اداکر چکوتواس کے لئے خالص ہوکر عاکر دا ذا صلیتم علمے المدیت فاخلصوا له الدعاء \_(مکون).

مولوی غلام خان تمہاری پیش کردہ صدیث میں ہے فسا خلصو ا،اور مغنی اللبیب میں یہ قاعدہ موجود ہے کہ جب' فا'' کا ماقبل افعال جوارح میں ہے ہو، تو وہ'' فا'' تعقیب کے لئے ' قاعدہ موجود ہے کہ جب' فا'' کا ماقبل افعال جوارح میں ہے ہو، تو وہ'' فا'' تعقیب کے لئے ' میں ہوگی ، بلکداس کے مابعد کا تھم ماقبل میں داخل ہوگا ، لہذا صدیث کا معنی یہ ہوگا کہتم نماز کی اس سے میں م

مالت میں اسکے لیے دعا گرو ہتم ارا مدعا ٹابت نہ ہوا۔ علیم الامت علیہ الرحمة : مولوی صاحب جھے تو تم ہارا قانون منظور کیکن قر آن تو اسکو تسلیم والمحالية المستنسلة المحالية ا

نہیں کرتافر ماتا ہے، جبتم کھانا کھا چکوتو رخصت ہوجاؤف اذا طبعہ متم فیانشروا دیکھو یہاں'' فا'' کا ماقبل افعال جوارح میں ہے ہے اگر آپ کا قاعدہ لگا کرمعنی کریں تو یہ ہوگا کہ جب تم کھانا کھارہے ہوتو اس حالت میں بھاگ نگلو، ایک ہاتھ میں لقمہ ہودوسرے میں سالن کی بلیٹ پکڑی ہوئی ہواورتم بھاگ رہے ہو، یہ معنی تو تمہیں بھی گوارانہ ہوگا۔ مولوی غلام خال:۔۔۔۔۔۔۔(خاموش)

(حيات ما لك م 135 م 136 مطبوعة على كتب خانه مجرات بإكستان)

### عليم الامت عليه الرحمة كاساتوال مناظره:

سیالکوٹ میں ہوا تھا، اس میں بخالف مناظر ایک شیعہ تھا، فرآح العلیم اللہ نے اس میں بھی آپ علیہ الرحمة کو نتح نصیب فر مائی ، اس وقت کے رواج کے مطابق ہارنے والے سے اسکی ہار کارقعہ کھوایا گیا تھا۔ (سوائح عمری بھیم الامت س 20 مطبوعہ نیں کتب خانہ مجرات)

يهال بيذكركرنامناسب موكا كرشيعهاورشيعيت كياب؟

شیعہ کی گئی اقسام ہیں بعض پرانے خلاف شرع عقیدہ کی دجہ سے کفر کا فتوی ہے، اور بعض پر کمرائی کا فتوی ہے اسکی کمل تفصیل کے لیے کمل ومدل بے مثال کتب کی فشا عمری کر دیتا ہوں باز ارسے خود خرید کراطمینان سے مطالعہ کرلیں۔

- تخفي معليه الرحمة ولا نامحملي نقشبندي لا مورى عليه الرحمة
- عقا كد جعفريد از حصرت علامه جمای نقشیندی لا موری علیه الرحمة
  - ازحضرت علامه مولا نامحم على نقشبندي لا مورى عليه الرحمه
- وشمنان امیر معاویه کاعلمی محاسه از حضرت علامه محمطی نقشبندی لا بهوری علیه الرحمه مخضرانیه بجه لوکه وه لوگ جو وی کاحقد ارحضور علیه السلام کے بجائے حضرت کی رشی اللہ عنہ کو قر اردیتے ہیں وہ کا فرشیعہ ہیں اور جوشیعہ حضرات شیخین پر آخری دوخلفاء کو فضیلت دیتے ہیں یا اور اس متم کی خلاف شرع سوج رکھتے ہیں وہ گمراہ ہیں مزید تفصیل او پر درج کر دہ کتب ہیں ملاحظہ کریں ان جیسی کتب آج تک نہ تصیحت کی گئیں ہیں یہ کل سولہ کہ ہیں اور ہر کتاب تقریباً پانچ سوے لے کرماڑ مصرات موسخات پر مشتمل ہے۔

یہاں تک توان مناظروں کا حال بیان ہوا جو باضابطہ منعقد ہوئے تھے،اب ان مناظروں مثقر ہوئے تھے،اب ان مناظروں حثوں کا حوالے نہوں کا حوالے نہوں کا جومطلقا بیش آئے ملاحظ فیر مائیں نماز کے بعد مصافحہ کرنا کیسا ہے؟ حکیم الامت علیہ الرحمة کے ہاں جائز ہے مخالف کے ہاں جرم تھا۔

الف : مصافحہ یا معانفتہ اول ملا قات کے وقت ہوتا ہے نماز کے بعد تولوگ رخصت ہور ہے

تے ہیں اس وقت میا کرنا تو جرم ہے، بدعت ہے۔

ہم الامت علیہ الرحمة : بینا جائز ہے جرم نہیں کیونکہ حضور علیہ السلام ہے اس کی زبت ٹابت ہے۔

لف: وہ کیسے؟

بم الامت عليه الرحمة: مفكوة شريف مين أيك مكل باب أى مئله مين موجود ہے ، اس ب میں ایک حدیث ہے جس میں رہے کہ حضور علیدالسلام نے اپنے صحافی حضرت زیدین رشرضى الله عندست معانفة فرمايا معلوم بوتاب كدريه معانفة خوش ك لئے فرمايا تفاعيدين ل الو خوشى بى بالبداميرم كييم موا؟ نيز درمخار جلد 5 ميس بيمسل الكهاب كدمها في جائز ب اہ وہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد جو یا کسی بھی وقت ہوا در فقبہاء اس کو بدعت اس لئے کہا کہ برعت حسنه مونامعلوم موخائے۔جیما کہ امام تو دی علیدالرحمة کے رسمالداذ کار میں بھی ہے سيتل جائز هم عبارت الماحظه واي كسسا تجوز المصافحة و لو بعد العصر و ولهم انبه بدعة اي مباحة حسنة كما افاده النووي في اذكاره العرارتك فرت من علامه شامی علیه الرحمة فرماتے ہیں کہ ہروفت ملاقات پر مصافحہ کرنا جائز ہے اور فجر کے بعد کے مروجہ مصافحہ کی اگر چہ کوئی صریح نقل نہیں لیکن اس میں حرج بھی تو نہیں کیونکہ مجے کی برتولوگول کے عرف وعادت کے تحت ہے در نہ ہر وقت کے مصافحہ کا بھی حکم ہے اتنی عبارت احظه وراعيلهم أن المصافحه مستحية عندكل لقاء وأما مااعتاده الناس من سمسافحه بعد صلوة الصبح فلااصل له في الشرع علم هذا الوجه ولكن

"بأس به وتنقيبنات، بسمايعد الصبح و العصر على عادة كانت في زمنه والا

والمحالي ميات من المات ا

فعقب الصلوة كلهاعلى كذالك معلوم بواكرمصافى كرنا برم بيل بكه جائز -مخالف: كين ميرى تلى ند بوكى كونكه مصافى اقل الاقات كوفت بوتا ب-حكيم الامت عليه الرحمة: الجعابة اوال وقت بكيا؟ مخالف: جب غائب بونے كے بعد دوبار و بجر لميس وه-

حکیم الامت علیہ الرحمۃ: عائب ہونے کی دوصورتیں ہیں ایک یہ کہ جسما عائب ہول دوسرے یہ کہ جسما عائب ہول دوسرے یہ کہ قلباً عائب ہوں، نماز کی حالت میں بظاہرا ام اور مقتذی ہیں تو ایک ہی جگہ گرد لی طور پر یا حکمی طور پر ایک دوسرے عائب تھے کو تکہ ندسلام ندگلام ندایک دوسرے کی طرف توجہ نداس کی مدوکر تا، ندکھا تا نہ ہوتا، نداور کوئی د نیاوی کام دغیرہ وغیرہ گویا د نیا سے تعلق می منقطع ہو جہ نداس کی مدوکر تا، ندکھا تا نہ ہوتا، نداور کوئی د نیاوی کام دغیرہ وغیرہ گویا د نیاسے تعلق می منقطع ہو سے صرف اور صرف خدا سے تعلق ہے گویا السے لوق معواج المعومنین کا نششہ نظراً رہا ہے۔ کیکن جوں ہی سلام پھیرا اب د نیا ہیں آگے سارے منع شدہ کام حلال ہو گئے کہ کھا ؤ، پوسلام کی دو بولو وغیرہ وغیرہ ، آپ کا بیان کردہ معنی تو اس صورت پر بھی لا گوہ وگیا لہٰذاہ یہ بھی اقل دفت کی دیکھا وہ ایک دو بولو وغیرہ وغیرہ ، آپ کا بیان کردہ معنی تو اس صورت پر بھی لا گوہ وگیا لہٰذاہ یہ بھی اقال دفت کی ہے کو نکہ عائب ہوئے کہ بعددو بارہ کل دے تیں ۔

کالف: واو بی واوتم نے تو منطق ہے تجھادیا گرشر کے نے تواس صورت کو طاقات کا وقت نہا الم کیا ہے۔ کہ وہ اپنے سلام کی ہے مقد ہوں اور فرشتوں کو بھی شام کرتے ہیں؟ امام کو چاہے کہ وہ اپنے سلام میں اپنے مقتہ ہوں اور فرشتوں کو بھی شام کرنے کی نیت کرے اور مقتدی امام اور طائکہ کو شام کرنے کی نیت کرے اور مقتدی امام اور طائکہ کو شام کرنے کی نیت رکھے ، سلام طاقات کرنے کی نیت رکھے ، سلام طاقات کے وقت ، بتاؤیہ سلام کیرائے؟ کیا یہ لوگ کہیں ہے آ رہے ہیں یا جارہے ہیں، جا تو نیس رے کو تکہ ابھی وعالی تھیں گے ، وفا نف پڑھیں گے ، بعض لوگ اشراق کی نماز اواکریں جا تو نیس رے کو تکہ ابھی وعالی تھی کے ، وفا نف پڑھیں گے ، بعض لوگ اشراق کی نماز اواکریں کے معلوم ہواکہ عالم بالا کی سرکر کے پر آ رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں۔ ابنا کی سرکر کے پر آ رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں۔ ابنا

كالف: برتو برنمازك بحدكرنا جائي كال كالل يو-حكيم الامت عليد الرحمة: بال مكونى برج نبس-

(باران م 315 ك 316 كلما ومن منورني كتب مناز كرات باكتاليا

المحال معلی می الامت مین کی المحال میں مرنے کا اعتبارے یا زندہ ہونے کے اعتبارے مسلم مسلم میں مرنے کا اعتبارے یا زندہ ہونے کے اعتبارے بیت وعرس کے سی ہونے کا اعتقاد رکھا جائے کی مالامت علیہ الرحمة اس مسلم میں حیات کا ارفر ماتے ہیں کا اف جو کہ نجد کی تھا اور تھا بھی امام کعبدہ موت کا اعتبار کرتا تھا۔

باقى فقتكوم كالمه كاندازيس مدي-

کھیہ: تم جس کوولی بیجھتے ہواور عرس کرتے ہو، تم کوکیا معلوم کہ بیدولی ہے یا کہ بیس کی کے اسٹین نہیں کی کے اسٹین کی جانوی نہیں کی اور مسلمان ہی مرایا ہے دین ہوکر موت یا گی مردے کی وفایت کے معلوم ہو، بعض بردے بردے صالح بھی کا فرجو کر مرے۔

م الامت عليه الرحمة: زندگی کے ظاہراد کام بعد موت جاری ہوتے ہیں، جوآ دی زندگی مسلمان تھا، بعد موت بھی اسکو مسلمان بچھ کرائکی نمازہ جتازہ ، گفن وفن ، اور میراث کی تقسیم جائے گی ، اور جوز تدگی میں کافر تھا بعد موت تو اسکی نمازہ جتازہ ہوگی نہ گور و گفن اور نہ تی اث کی تقسیم ہے، شریعت کا بھی ظاہر پر ہوتا ہے، فقط اندیشہ واحتال معترفیں ہے، اس طرح میں میں وئی ہووہ بعد موت بھی وئی ہے، اگر محض احتال پراحکام جاری ہوں ، تو کفار کی نماز دو پڑھے بغیر آگ میں جلادیا کروکہ کہ کافر ہوکر مراہو۔ کہ کافر ہوکر مراہو۔

مفکوۃ شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس سے ایک جنازہ گزرالوگوں نے

ت کی تعریف کی آپ علیہ السلام نے فرما یا و جب جنت واجب ہوگئی۔ ایک اور جنازہ گزرا

لول نے میت کی پرائی بیان کی آپ علیہ السلام نے فرما یا و جب ت ووزخ واجب ہوگئی۔

فرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بع چینے پر حضور علیہ السلام نے فرما یا بہلے کے لیے جنت اور

امرے کے لیے دوزخ واجب ہوگئی۔ اس کے بعد سرکا رعلیہ السلام نے فرما یا بتم زشن میں اللہ

کے گواہ ہوانت میں مشہداء اللّٰہ فی الارض اس حدیث سے تابت ہوا کہ عام مسلمان اکثریت

کی بان ای طرح ہوتی ہوہ واقعی ولی اللہ ہے کہ ان کے منہ سے اکثر وہی بات نگتی ہے جو واقعی اللہ

کے بان ای طرح ہوتی ہے ، ای طرح جوشی عام مسلمان حلال جاش وہ حلال اور باعث

واب ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ جوشی مسلمان اچھا جاشی وہ اللہ کے بان مجی الجھی ہے۔

ماراه المئو منون حسنا فهو عند الله حسن \_اورقرآن يس بيكهم في ملمانول كوامت عادله بنايا تاكتم لوگ كواه رجوو كذلك جعلت كم امة و سطا لتكو نو ١ شهداء عملے الناس مسلمان قیامت اور دنیا دونوں میں بطور گواہ ہیں ربت تعالی نے قرآن اورصاحب قرآن عليه السلام كے سچا ہونے پر حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله تعالیٰ عنه اور دیگر بزرگول کی گواہی پیش فرمائی، وشہد شاہد من بسنی اسرائیل علمے مثله جب صالح مومنین کی گواہی سے نبوت ثابت ہوسکتی ہے تو ولایت تو بدرجہ اولی ثابت ہو کی جب صالح موسين كى كوابى سے قرآن كى حقانيت كا ثبوت موسكما ہے تو شرى مسئله كا ثبوت تو بدرجه اولى موا۔ امام کعبہ: تمہاری پیش کردہ حدیث میں انتہم آیا ہے جوسرف صحابہ کے لئے تھا، وہ جو گواہی دية ويسه بي موجاتاه ،اس وتت بم لوك تصبي تبيس للبذاانته كخاطب بيس حكيم الامت عليدالرحمة : ايك حديث بن انتم كى بجائك المصومنون كالقط بحى آيا ب، جس كامعنى بيهوا كهمومن الله ككواه بيل، المسموم شون مشهدا أء الله في الارض، نيز قرآن يسسار احاحكام خطاب كصيغه ائت بي جيه واقيمو الصلوة ،واتوا زكواة وغیرہ کہتم نماز پڑھوبتم زکوۃ دو، کیا یہاں بھی بیکھو کے کہہم قرآن نازل ہوتے وفت موجود نہ منے لہذاان احکام سے بری ہیں، یہ تو صرف صحابہ کرام کے لئے تھے، یادر کھو کہ قرآن وحدیث کے تمام احکام بتمام خطابات قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے ہیں۔

ا ما م کعبہ: ۔۔۔۔۔۔۔۔(خاموش) (جاءالی ص 319 م 320 م 321 مونی ایم طبور نعی کتب خانہ مجرات پاکتان) مسئلہ بیرتھا کہ اولیاء کرام میں قوت وطاقت بعداز وفات ہے یانہیں آپ علیہ الرحمة کانظریہ تھا کہ طاقت ہے، مخالف، منکر تھاتفصیل ملاحظہ ہو۔

مخالف: اگرادلیاء الله اور صحابہ میں کچھ طافت ہوتی تو ،نجدی وہابیوں سے اپنی قبریں گرنے سے کیوں نہ بچاسکے؟ معلوم ہوا یہ محض مرد ہے ہیں ،ان کی تعظیم وتو قیرکیسی؟ معلوم ہوا یہ محض مرد ہے ہیں ،ان کی تعظیم وتو قیرکیسی؟ حکیم الامت علیہ الرحمة : حضور علیہ السلام ہے پہلے کعبہ شریف میں تین سوساٹھ بت سے حکیم الامت علیہ الرحمة : حضور علیہ السلام ہے پہلے کعبہ شریف میں آدی گراد ہے گا۔ لا ہور میں مجد حدیث میں ہے کہ کعبہ شریف کو قیامت کے قریب قریب ایک آدی گراد ہے گا۔ لا ہور میں مجد

المجان المحتمد المحتم المحتمد المحتمد

بدعت کیاہے؟ مولوی ثناء اللہ امرتسری ہرجد بدشن کو بدعت جانے تھے جب عکیم مت علیہ الرحمة کے فزد کیک اس طرح ندتھا، تفصیل ملاحظہ ہو۔

الوی شاء اللہ صاحب: برعت صرف دین کام کوکہا جاتا ہے جوحضور علیہ السلام کے بعد ہاد ہوا میلادشریف و فیر ہ بدعت نہیں کیونکہ صدیث ہاد ہوا میلادشریف و فیر ہ بدعت نہیں کیونکہ صدیث میں ہے کہ جو ہمارے دین میں نگی ہات تکا لے وہ بدعت ہے صدیث ملاحظہ ہو من احدث فی ہوت ہے کہ جو ہمارے دین میں فی ہوت کہ وہ بدعت ہے صدیث ملاحظہ ہو من احدث فی ہوت اسلام منه فیمور دی امر نا سے معلوم ہوا کہ دنیا وی ایجا دات مرادیس ہیں ، فیم بدعت سب مردود ہیں حد کوئی بھی نہیں ہے۔ البدا میلادشریف حرام۔

المت عليه الرحمة : دين كام كى قيد لكانا في طرف \_ \_ به بوكه احاديث ، اتوال ، ما و فقها و و مدش المحدث بدعة ، برنيا كام ما و و فقها و و مدش المحدث بدعة ، برنيا كام برمت به المحدث بدعة برنيا كام برما دين كام كى قيد كهال به و كاف المحدث بالاراد يز ساست كه خالف و م فرال باشد (احد اللمعات) او رمر قات بى بالمحدوية المحدود و تدوين اصول الفقه و اما محرمة كمذهب الجبرية الما مندوية كاحداث المدر و الدول الفقه و اما محرومة كو خوفة المساجد و الما مندوية كاحداث المدرون المحدود و المحدود و

مسجد کی ڈیکوریشن کرنا، کی مباح ہیں جیسے جدید دور کے جدید کھانے اور مشروب وغیرہ وغیرہ -مولوى صاحب اگر ہر بدعت كومر دود كهو كے توان احادیث وعبارات كا كيا جواب ے؟ چلوایک منٹ کے لئے مان لیل کرواقعی دین کام کی قید ہے تو دین کام تو وہی ہے جس پر نواب ہواوراب بتاؤوہ کون سادی کام ہے جس پرثواب تبیں ملتا، ہرایک پرملتا ہے بشرطیکہ کار خیرنیت خیرسے کروہمسلمان کا دوسرے مسلمان کوملنا،اس سے اچھی بات کرنااس کود مکھے کرمسکرانا ا اینے بچول کی پرورش کرنا ، وغیرہ وغیرہ سارے دین کام ہی تو ہیں ،لہذامسلمان کا نیت خیر سے کیا ہوا ہردیناوی کام دین ہے، بتاؤیلاؤ کھلانے پرتواب ہوگایا تہیں؟ ایک طرف توتم دین كام كى قيدلكاتے مودوسرى طرف خودائے من مانے كام كرتے مو، اور دين كام كى قيد بھول جائے ہومٹالیں من لو، مدرسدد یو بند کا قیام، وہاں کا نصاب، وہاں دورہ حدیث کرانا، مدرسین کا تنخواه کیکر پڑھانا سکھانا ،امتحان لیما ،اس کا وفت مقرر کرنا ، پاس میل کرنا ، چھٹیاں دینا ، پندرہ روپے کیکر ختم بخاری پڑھنا، وغیرہ وغیرہ کوئی آیت میں ہے، کس حدیث میں آیا ہے؟ یا تو صدیث بیش کردیایه مان لوکه برقتم کی بدعت کاظم ایک جیساتیس برایک کومر دود کھو گے تو اپنے ان من مانے کا موں کو بھی مردود مانتالازم آئے گا اگر مردود ندمانو کے توان کوسنت ثابت کرو، جو تم كرتيس سكتے ، تو كيا بدعت مجھ كريير سارے اعمال وافعال كرتے ہو؟ مولوي صاحب! كچھ موش كروب جارب ميلاوشريف كاجرم كياب كدبيرام اورتمهار اكام طلال ؟ جارچيزول كى مكمل جامع مانع تعريف كرداورهم يصانعام للو

دین،عبادت،شرک،بدعت،

اور ہاں خیال رکھنا کہتمہار بے نظر بے اور مسلک کی بقاء رہے ایسی تعریف کرنا کہ محفل میلا دحرام قرار پائے اور تمہارا ماہنامہ دسالہ قاسم جاری و شائع ہونا عین اسلام ہو، اولیائے کرام سے مدد مانگنا جائز وسنت قرار پائے کرام سے مدد مانگنا کفروشرک رہے اور پولیس وفوج سے مدد مانگنا جائز وسنت قرار پائے مولوی صاحب آیا تو ان سوالوں کا جواب دویا اپنے بے اصو لے فرجب ونظریہ تو بہ کرد، ہاتی رہی تمہاری ذکر کردہ صدے تو اس کے ہارے میں کو، صدیت پاک میں لفظ ہے" مان اس سے مرادیا تو عقا کہ باطلہ ہیں یا انتہا بھائم دودہ فلاف شرع ہیں می مطلب نہیں ہے کہ ہم

المن الله صاحب: .....(فاموش) (جامانی م 222 م 224 ماندامند)

م الامت عليه الرحمة : جناب آپ كون عصر ش ايك طرف تشريف فرماي ؟ لف : اس لئے كه مساجد ميں شرك بهور با ہے؟

م الامت: وه کیے؟

لف، وہ ایسے کہ اس کا کیا شوت ہے کہ یہ بال واقعی حضور علیہ السلام کا ہے ، اگر بالفرض بت ہو بھی جائے تو اس کا کیا شوت ہوگا کہ اس کی اس طرح تعظیم کی جائے؟

مم الامت: جناب آپ كانام كيا ہے؟ لف : عبدالرحلن \_

ممالامت: جناب آب كوالدكرا مى كانام كياب؟

كف :عبدالرجيم ـ

ہم الامت: آپ کے پاس کیا جُوت ہے کہ آپ واقعی عبد الرحیم صاحب کے فرزند ہیں،
ابات توبیک اس نکاح کے واہ موجود نہیں اگر ہوں بھی تو وہ صرف نکاح ہونے کی گواہی ایں
ابات توبیک اس نکاح کے واہ موجود نہیں اگر ہوں بھی تو وہ صرف نکاح ہونے کی گواہی ایں
ابات کی کہ آپ واقعی عبد الرحیم کے نطفہ سے ہیں، اور آپ کی ولا دت شریف ان
اکے قطرہ سے ہوئی ؟

الف: بيا*در* بات ہے۔

والمالية المالية المال حكيم الامت: يكى ادر بات ہے۔ عليم الامت جناب آب س ك شاكردين؟ كهال تعليم عاصلى؟ مخالف د يوبئد سے عليم حاصل كي \_ طلیم الامت: کیا کہنے،اب تورجٹری،ی ہوگئی،آپ رجٹر شدہ ہیں۔ (جاءالحق م 372 م 373 موضحاً مطبوعه نتيم كتب خانه مجرات يا كمتان) عليم الامت عليد الرحمة في سينے پر ہاتھ با عرصنے والوں سے دليل مائلي كه بتاؤتم كس دليل كى بناء پر بيل كرتے ہو، پھر كيادليل دى گئ سوالاً جواباً ملاحظہ ہو۔ عليم الامت عليه الرحمة: عنايت الله صاحب آب كوفخر تجرات اور فخر الل حديث كے القاب والفاظ سے ذکر کیا جاتا ہے جارا آپ سے بیرسوال ہے کہ سینہ پر ہاتھ باندھنے کی حديث مع حواله لكه كرجمين ارسال فرمايية \_ مولوی عنابیت الله صاحب: لیں بی حاضر ہے۔ عن واثل ابن حجرانه قال صليت مع النبي تَأْثِيُهُمْ فوضع يده اليمني علے یدہ الیسری علے صدرہ (حالہ او تاارام ص 21) وائل بن جرسے مروی ہے کہ انھوں نے فر مایا میں نے ٹی ٹائیٹر کے بیچے تماز پر ھی يس آب في النادايال التهاية باليس الهدير كهاا في سيندير نيزتغير قارى اردويس ككهاب كدفصل لربك وانحركامعى يرب كداے بىآب ا بن رب كيلي نماز پرهيس اور خركري يعن اين سينه يرباته باندهيس -تعکیم الامت: ہماری جیرت کی انتہا نہ رہی بیلوگ ہم سے بخاری ومسلم کی حدیث کا مطالبہ كرية بي ادر صحاح سترس بابر بين نكلف دية ادر جب اين بارى آئے تو ايبا ثبوت كر جس كا مسى معتبر ومتندكتاب ميں حوالہ بھى نہيں اس پر قناعت كرتے ہيں ،اگر ہم كى رسالے سے كوئى حدیث تفک کرتے تو قیامت آجاتی اس والے سے ریو پر تند چلا کہ بیرصدیث کی کون ی مسمح

ہے، ضعیف ہے موضوع ہے کیسی ہے؟ چلومان لیا کہ بچے ہے تو بھی اس صدیث میں بدکہاں ہے کہ

نمازى حالت بين حضور عليه السلام نے سينے پر ہاتھ ركھا بلكه لفظ بين فكو صَبَعَ اس كي 'فا' ہے ظاہرا

المحالي ميات معيم الامت الله المحالي ا لوم ہور ہاہے کہ نماز کے بعد آپ نے کی حاجت کی وجہ سے سینے پر ہاتھ رکھے کیونکہ 'فا'' عاطفہ نبيه ب\_ جية آن مين اس كي مثال فساذا طبعه منه فانتشروا باس كاريم طلب تونبين ا كه كهانے كے دوران بى رونى اور سالن كيكر بھا گ جاؤ \_ پھراس عديث سے بھى معلوم بيس ہوتا آیا عورتوں کی طرح سینے پر ہاتھ باندھتا ہوں کے یابہلوانوں کی طرح ،جیسے تم لوگ باندھتے ہو۔ للندا حديث بقاعده اصول نقه جمل تقبري، باقى ربى آپ كى ييش كرده آيت شريف، اسکے بارے میں گزارش بیہ ہے کہ ایک تو حوالہ معتبر نہیں دوہرا ریے کہ لفظ و انسحبر کے بیمعنی اور ل نے بیان نہ فرمائے ، لہذا جمہور کے خلاف ومعارض ہونے کی وجہ سے ساقط الاعتبار رے امولوی صاحب انح سینے کے بجائے گلہ کے اس مقام کوکہا جاتا ہے جہال سے ذرج تے ہیں یا محرتے ہیں، یہ ملے کا آخری حصہ ہے جوسینے سے جڑا ہوا ہوتا ہے بلکہ قربانی کونر الى وجه سے كما جاتا ہے كماس حدكونيز وسے الى عرب چميداكرتے تھے، چيرالگاتے تھے، ارامطلب ومعنی اس آیت میں بیان کروتومعنی غلط ہوجائے گا کیونکہ سینہ کوتو نخ نہیں کہا جاتا، تم تھوڑی ترتی کر کے سینے کے بجائے گلہ پکڑلیا کرو کیونکہ ''بخ'' کامفہوم تو تب ہی صادق ي كار (جا والحق م 482 ص 483 ملضا وموضحا بمطيوعة يسى كتب خانه مجرات، ياكتان)

ساتوي مثال النكابية الفاظ مين ملاحظه كرين \_آب عليد الرحمة فرمات بين \_

تراض:

حضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے کہ جب سورۃ کوثر نازل ہوئی ، تو حضورعلیہ لام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا ، اے جبرایل میہ ' نخ' کیا چیز ہے جس کا مجھے نماز کے تعظم دیا گیا ، حضرت جبریل علیہ السلام نے فر مایا اس نحر سے قربانی مرازبیں بلکہ۔

جب آب نماز کے لئے تھیرتریم کہیں تو اپنے ہاتھ اٹھا کی اور جب رکوع کریں تو کھی اور جب رکوع کریں تو بھی اور جب سرا ٹھا کیں تو بھی کیونکہ سے ماری اور ان فرشتوں کی نماز ہے جو ساتوں ماری اور ان فرشتوں کی نماز ہے جو ساتوں آسانوں میں ہیں۔

ا تسحرمت للصلوة ان ترفع يديك الحبرت واذا رفعت ما واذا ركعت، واذا رفعت ملك من الركوع فانها صلوتنا و ملوة الملائكة الذين في السماوات

اس عبارت سے معلوم ہوا کرتم نے جیے نماز کا تھم فر مایا و ہے ہی رفع یدین کا تھم بھی دیا لہٰذا رفع یدین کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیے نماز ضروری ہے۔ رب نے فر مایا فصل لوبك و انحر ، یہ جی معلوم ہوا فرشتے بھی رفع یدین کرتے ہیں تو جولوگ رفع یدین نہ کریں وہ حضور علیہ السلام کے بھی مخالف ہیں، فرشتوں کے بھی ، صحابہ کرام کے بھی ، فرش وعرش کریں وہ حضور علیہ السلام کے بھی مخالف ہیں، فرشتوں کے بھی ، صحابہ کرام کے بھی ، فرش وعرش کریں وہ حضور علیہ السلام کے بھی مخالف ہیں ، فرشتوں کے بھی ، صحابہ کرام مقدی ہستیوں کی کر رفع یدین ہوتا ہے تو حفق لوگ ایک امام ابو صنیفہ کی پیروی میں ان تمام مقدی ہستیوں کی مخالفت کرو۔

#### نوٺ:

ڈیرہ غازی خان کے وہائی غیر مقلدوں کی طرف سے دفع بدین کے متعلق ایک ٹریکٹ (Trect) مفت تقسیم ہوا، مجھے بھی ملاءاس میں سیاعتر اض بہت جوش کے لب ولہجہ میں مذکور ہے اب تک کے پرانے وہا بیوں کونہ سوجھا تھا۔

#### جواب:

وہائی جی اتم نے یا تہارے کی ہم نوانے جموئی حدیث گھڑتو لی، مگر گھڑنا نہ آئی ، جموٹ ہوئی حدیث گھڑتو لی، مگر گھڑنا نہ آئی ، جموٹ بولنے کے لئے بھی سلیقہ در کار ہے تہاری اس گھڑی ہوئی حدیث نے تو تہارا نہ ہب ، ہی ختم کردیا بتم نے اس حدیث کی اساد ذکر نہ کی البندااس پر بحث کرنا تو ممکن نہیں کہ گھڑنے والا کون ہے ہاں ' دمتن موضوعہ' پر چندطرح گفتگو ہے۔

ایک بیرکہ تم نے ترکے معنی کے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانا، بیر معنی لغت کی کس کتاب میں ہے؟ ترکے معنی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد؟ ایک لفظ تر شرائے معنی کی پوٹلی کس نے بھر دی؟ کیا حضرت جریل علیہ السلام کو افت عرب کی خبر رزیقی جو ترکے بید معنی بنلا گے؟ پھر اہل بیت سمیت نی پاک تُلُونِ اللہ نے بھی نہ پوچھا کہ اے جریل بیانو کھ معنی معنی بنلا گے؟ پھر اہل بیت سمیت نی پاک تُلُونُون اللہ نے بھی نہ پوچھا کہ اے جریل بیانو کھ معنی کس طرح اور کہاں سے لئے گئے افت کا حوالہ پیش کرو۔ اگر قرآن و حدیث کے ایسے معانی ہونا شروع ہو گئے تو دین کا رب بی حافظ ہے، صلوق کے معنی ، روثی کھانا، ذکوق کے معنی پانی بینا، جونا شروع ہو گئے تو دین کا رب بی حافظ ہے، صلوق کے معنی ، روثی کھانا، ذکوق کے معنی پانی بینا، خرک کے معنی کہڑے پہنزا، صوم کے معنی چاریائی پرسونا جہاد کے معنی دکا عماری کرنا کرلو، چلوا سلام کے کے معنی کہڑے پہنزا، صوم کے معنی چاریائی پرسونا جہاد کے معنی دکا عماری کرنا کرلو، چلوا سلام

ے پانچوں ارکان ختم = ذرا نو شرم کروا ہے نامہذب مذہب کو بچانے کے لئے کیوں ایسی یشین گھڑتے ہو۔ پیشین گھڑتے ہو۔

د دسرے میدکہ بہال نخصلو ۱۱ پر معطوف ہے ادر معطوف ہمیشہ معطوف علیہ کاغیر ہوتا ہے تو جا ہے کہ خرسے مرادر فع بدین نہ ہو کہ میتو نماز کا جز ہے نہ کہاس کاغیر۔

تیسرے بیر کہ وانح کے معنی ہوئے رفع یدین کرویدامر قرآن کریم بین نماز کے ساتھ ور ہوا تو چاہیے کہ جس طرح نماز فرض قطعی ہے کہ اس کی فرضیت کا منکر دین سے خارج ہو تا ہے ایسے ای رفع بدین بھی فرض قطعی ہو کہ اسکے سارے منکر کا فر ہوں تو تمہاری ساری عت رفع بدین کوفرض کے بجائے سنت کیوں مائتی ہے اور جبتم لوگ حنفوں بین پھنس کر با جس سنت البذا میں میں میں سنت البذا میں کہا تا کہ اس وقت فرضیت ہے کہ تا بھی سنت اور چھوڑ تا بھی سنت البذا میں برچا باعمل کر ایا ، بتا دُاس وقت فرضیت کے منکر ہوکر تمام وہائی کون ہوئے؟

چوہتے یہ کہ می محدث نے رفع یدین کوفرض تطعی نہ کہاا مام ترفری علیہ الرحمۃ نے رفع این نہ کرنے کی حدیث ذکر کرکے فر مایا کہ اس پر علماء وصحابہ کرام کاعمل ہے۔ بتاؤا مام ترفدی بہ الرحمۃ فرضیت رفع یدین کا اٹکار کر کے تہ بارے نز دیک دائر ہ اسملام میں رہے یا نہ دہ تو وں جنہیں دہے تو ان کی کتابوں سے حدیث لیما شرعا جائز ہے یانہیں ؟

یا نیج یں بیرکہ ہم پہافصل میں دلائل سے ٹابت کر بچکے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نہ تو فی بدین کرتے نہ کرنے دیتے بلکہ منع فر مانے میں بختی فر ماتے جیسے حضرت ابو بکر صدیق ، فرت عمر ، حضرت علی ، حضرت عبداللہ ابن عباس ، خضرت عبداللہ ابن مسعود ، حضرت عبداللہ ن زبیر رضی اللہ منصم اجھین ، بتا کہ اتنا بڑا فریضہ قرآنی جونماز کی طرح فرض ہوان صحابہ پر تو فی رہے اور آئ چودہ سوسال بعد کے ڈیرہ عازی خان کے ایک مولوی کو معلوم ہو جائے ، رہت در جیرت ہے۔

چھٹے یہ کہ آئم نے میدگھڑی ہوئی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی رت بیہ ہے کہ دہ خوداس روایت کو بیان کر کے اس پڑلٹ ہیں کرتے آخر خود عمل کرنا کیوں چھوڑا؟ ساتویں میہ کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے و انسسسو کے معنی المسلام المسلم المستور المسلم المسلم

ملا جي احديث گھڑنے سے پہلے تمام او جي جي سوچ تجھ لني چاہي۔

(جاوالق م 526 تام 528 مطبوعه مي كتب خانه مجرات بإكتان)

ایک سکول ماسٹر نے اپنی ذاتی رائے لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ جس کو ترجمہ قرآن نہ آتا ہو وہ نماز ہی نہ پڑھے، کیونکہ جس کو پہند ہی نہیں کہ درخواست میں لکھا ہوا کیا ہے اس کا درخواست پیش کرنا ہے کا رہے نماز بھی توایک درخواست ہی ہے۔

تحکیم الامت علیہ الرحمۃ: پھرتو نماز کاعربی زبان میں پڑھنا بھی غیرضروری ہوا ہاری تعالی اردو جانتا ہے اور نماز اردو میں پڑھاویا قرآن کے اردوتر بھے اور خلاصے بنالوجیسا کہآئ کل موجودہ انجیل کے خلاصے بنے ملتے ہیں۔ (علم القرآن س)

کاپور کے علاقے میں حرت شاہ نائی ایک گتان نے دعویٰ کیا کہ سارے ہی مشرک تے پھرتو ہرکے اچھے ہے اس کے دلائل ہے تھے، کہ باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فر مایا کہ ہم نے آپ کو گراہ پایا تو ہدایت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فر مایا کہ انھوں نے چا عمرتارے اور سورج کو کہا کہ یہ میرے رت ہیں حضرت آدم اور حواعلیم السلام کے بارے میں فر مایا کہ ان دونوں نے اپنے بی کے معالمے میں شرک کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فر مایا کہ ان دونوں نے اپنے بی کے معالمے میں شرک کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فر مایا کہ انھوں نے زلیخا کا اور اس نے بوسف کا قصد وارادہ کیا آگر ہر ہان ندد کیسے تو زنا کرڈالتے، دوسرے کی عورت کو دیکھا ہے ہی برائی تھی جو یوسف علیہ السلام نے کی تھی، ابلیس و آدم سے ایک بی طرح کا ہرم ہوا ایک بی طرح کی دونوں کو مزالی کہ اہلیس کو کہا گیا جنت سے دفع ہو جا اور آدم سے کہا گیا کہ تم سب طرح کی دونوں کو مزالی کہ اہلیس کو کہا گیا جنت سے دفع ہو جا اور آدم سے کہا گیا کہ تم سب زمین ہراتر و فرق بی تھا کہ آدم نے تو بہ کی ہخشا گیا اہلیس نے ندگی نہ بخشا گیا اہلیس نے ندگی نہ بخشا گیا اہلیس نے ندگی نہ بخشا گیا۔

عکیم الامت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ہیں نے اس کو بہت سمجھایا کہ نی مصوم ہوتے ہیں ان سے مخاہ نہیں ہوسکتا در نہ دہ معصوم نہ رہیں مے لیکن دہ نہ مانا پھراس کے طریقہ پر میں اس سے بات کی میں نے پوچھا بتاؤ رب کو بے عیب مانے ہو؟ کہا ہاں میں نے کہا کہ اس سے بات کی میں نے کہا کہا جواب ہوگا ، باری تعالی نے فر مایا۔

مفهوم

آيات

حكسروا و مكسرالله والله حير كافرول نفريب ديا الله نفي كالله عيد كافرول نفريب ديا الله كالله عند الله عند الله

مریب به تربیب به ترب دعون الله و هو خادعهم ه کافران کودخوکادیت بین ده کافردن کودیتا ہے۔ لی جد ربنا ه

ارك الله احسن المحالقين ٥ الله بركت والاجتمام خالقول ساجها بها ب

توجب ہات محض طاہری ترجمہ سے ہے تو ان آیات سے تو اس ذات بے عیب کا بھونا اور باعیب ہونا ٹابت ہوتا ہے اس بروہ گستاخ خاموش ہو گیا۔

(علم القرآن ترجمه الفرقان ص8+9 ملضاً بمطبوعة قادرى ببلشرز لا مور)

ك:

بیساری بحث مع دلائل واعتراضات کے حکیم الامت علیہ الرحمہ کی کتاب قہر کبریآ ء نگرین عصمت انبیاء میں ملاحظ فرما کئیں ، میرکتاب جآءالحق میں بطورضمیہ شامل کر دی گئی ہے مانی سے دستیاب ہے۔

ایک فض نے کہا کہ ابرا جیم علیہ السلام نے جائد تاروں کو ھذا رہی کہا ھذا رہی کہنا رک ہے کیونکہ معنی ہے ہے کہ بیرتو میر سے دت جیں تکیم الامت نے فرمایا کہ انبیاء شرک سے صوم ہوتے ہیں۔

وه خض بولا که پھر کیوں فرمایا؟ هذا رہی

آپ علیہ الرحمۃ نے بتایا کہ م کویے جملہ لکھا ہوا ملااس وجہ ہے ہم حضرت ابرائیم علیہ ملام کی مراد بجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں جمکن ہے انھوں نے اس طرح بولا ہوجس سے انکاریا اللہ کے معنی پیدا ہو گئے ہوں اور حقیقت سے کہ بیچا عستار ہے تو رب ہونے کے لائق نہیں بوئکہ خود بیدا شدہ ہیں لکھنے آور ہولئے میں بہت فرق ہے بیج کہ لولا ہوا ہمارے پاس نہ آیا لکھا

المسلام موئی صورت کا ایک بی معنی بنتا ہے گر ہوئی موئی عبارت ہجہ بدلنے ہے گئ معانی موئی عبارت ہجہ بدلنے ہے گئ معانی دیتی ہے اس کی مثال ہوں مجھو کہ ایک عبارت ہمیں کھی ہوئی ہے مثلاً تم دبلی جاؤگے، اس ہے ایک معنی بدل جائے گا جیں۔ لفظ ''تم '' پرزورد ہے کر کہو کہ'' تم '' دبلی جاؤگے بیتھی ہوا۔ لفظ ''دبلی '' پرزورد کے کہو کہ تم ''دبلی جاؤگے بیتھی ہوا۔ لفظ '' جاؤگے '' قاص اداسے کہو کہ تم دبلی جاؤگے بیتھی ہوا۔ لفظ '' جاؤگے '' قاص اداسے کہو کہ تم دبلی جاؤگے ''تو سوال ہوا۔ لفظ '' کو ایک خاص انداز سے اداکر کے کہو'' تم دبلی جاؤگے تو تعجب اور تسخر ہوا اس حداد اربی کو بھی اس طرح مجھولو۔ (تغیر فیسی ن 1 من 8 ملخما و موخی مطبوعہ کہتہ اسلامیہ کرات پاکستان) اب ھذا رہی کو بھی ال طرح مجھولو۔ (تغیر فیسی ن 1 من 8 ملخما و موخی مطبوعہ کہتہ اسلامیہ کرات پاکستان) کے بعدم اللامت علیہ الرحمة نے علم مصطفیٰ کے عنوان پر چکوال میں تقریر فرمائی ایک و ہائی ا

وباني صاحب: ساراسكمايا\_

تحکیم الامت علیه الرحمة: سارے قرآن میں متشابه آیات بھی آگئیں کیونکہ وہ بھی قرآن بین تہاری پیش کردہ آیت میں علم کا ذکر ہے اور اس آیت میں تعلیم کا مطلب بیہ ہوا کہ متشابہ کاعلم تو خدا کو ہے مرتعلیم مصطفیٰ علیہ السلام کودی گئی۔

(معلم تقریر (نی تقریری) م 96 مطبوعه قادری پبلشرز لا مور)

بارہویں مثال ہے کہ ایک فخص نے کیم الامت سے کہا کہ مولویوں سے روپ دیکر جو مسلہ چاہوں کھوالو کیم الامت علیہ نے فر مایا کہ بیددین عیسوی یا موسوی نہیں بیدین محمدی ہے ، کوئی مولوی تو کیا؟ بادشاہ بھی مسئلہ بیں بدل سکتا ، اچھاتم جھے سے سورو پے نواور کسی عالم سے لکھوالا دُکہ ماں سے شادی کرتا جائز ہے۔ (مواعظ نعید میں 251 مطوعہ کتبہ اسلامیہ مجرات)

ایک مولوی صاحب نے ایک صدیت سنائی اوراس سے مسئلہ اخذ کیا صدیت بیتھی کہ ے دفعہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھانے کے دوران ایے جوتے میار کہ اتارے صحابہ نے ں اتار دیے نماز کے بعد سری رہ کا ایکٹی نے بوجھا کہتم نے کیوں اتارے؟ انھوں نے عرض کی النے كرآب نے اتارے فرمایا جھے تو جریل نے كہا كرآب كے جوتے كے تكووں ميں كوئي نونی شی گی ہوئی ہے اس مدیث سے مولوی صاحب نے بیستلہ تکالا کہ دیکھوحضور کواسیے وں کی نایا کی کا بھی پند نہ تھا جولوگ اسکے لیے پورے جہاں پر نظر ہونے کا خیال رکھتے ہیں باطل ہے اگر انکوخبر ہوتی تو نا یاک جوتوں سمیت مجد میں کیوں آتے تھیم الامت نے جواب مافر ما یا کداس صدیث میں لفظ قسد کر ہے جس کامعنی گندگی نبیس بلکہ معنی ہے کوئی تھنی سے چیزشل يشروبلغم كے، للبذاقسندر كامعنى ناياكى يانجاست كرناغلط ہے، دوسرى بات بدہ كربركارعليد لام كامقصداس مسئله كي تعليم وينا تها كه تحوك وغيره جيسي شئ جوتوں پرلگ جانے سے نمازنہيں ن ، دیکھوا گراؤنتی تورب تعالی کے علم ومرضی سے ایک رکھت ادا کرنے کے بعد کیوں جریل کو كربهيجا كميامير كيول؟ نيز وه نماز اگر كندگى ست ملوث جوتون بين اداكى كئ تقى تواس كولوثا نالازم كيونكه طهارة نمازك ليضروري ب جريل عليه السلام في ال وجه عضروى كدرب تعالى منظور ندتفا كدوه شي جوتول سے چيكى رہے نيز چندمسائل اور بھى معلوم ہوئے وہ يہ ہيں۔ ، صحابه كرام في حضور عليد السلام كوعقل سے ندمانا بلك عشق سے مانے تھے ، ديكھو ،

ول نے حضور علیہ السلام کو جوتے اتار نا دیکھا تو اپنے جوتے اتار نے لگ مسے ، وجہ تک نہ یافت کی ۔ یافت کی۔ اس سے ان کاف بے فی الرسول ہونا ٹابت ہواد یکھوم ش کیا کہ اس وجہ سے

ال سے ان کا سب ان کا کسب کے السوسیوں ہونا ثابت ہواد میموعرص کیا کہ اس وجہ سے اسک کہ آپ نے اتارے ہیں ایک دفعہ صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو سکے کہ دو تھے کہ دو تھے کہ دو تھے کہ دو آتی بجار پڑھے اور جب حضور علیہ السلام کو تکررتی ہوئی تو آپ کو بھی صحت ہوگئی۔

ماز کی حالت میں نگاہ مجدہ گاہ کی طرف ہوئی چا ہے گرصحابہ کرام کاعشق بیتھا کہ وہ عنور کا گھے وہی دیکھے موسی خوالی کے بیتے کرم شریف میں نماز پڑھنے والا کھ بشریف کوئی دیکھتے ہوئے تو ان کو آپ کے خطین اتار نے کا بیت س طرح میں مرسیابہ کرام حضور علیہ السلام کونہ دیکھتے ہوئے تو ان کو آپ کے خطین اتار نے کا بیت س طرح

چان؟ حضورعلیہ السلام ہرونت اللہ کا توجہ اور نگاہ شیر ہے ہیں ان کی ہر حرکت کی نگرانی خود خدا فرما تا ہے، خواہ جو تے پہنزا ہویا اتار تا، رب فرما تا ہے فائك باعید نشا (القرآن) لین اے محبوب آب ہماری نگاہ ہیں ہیں۔

حالت نماز میں جبر مل ہے کلام کرنا، پیغام وصول کرنا، اوران کے مشورہ پڑمل کرنا حضور کی نماز کوئیس تو ڈیاب (دری القرآن س 491 تاص 496ملخصاد موضحا بمطبوعه ضیاءالقرآن بہلی کیشنزلا ہور) حکیم الامت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ

ایک گناخ نے ہم سے کہا کہ حضور علیہ السلام نے ہیر معونہ والے کفار کے لئے بدر معونہ والے کفار کے لئے بدر عاکی آت نے فر مایالیسس لک مین الامر مشعبی کہا کہ وعاکا آپ کو ہالک حق نہیں و کیھو یہ بدد عاکا آپ کو ہالک حق اس مصادر ہوا۔

ہم نے جواب دیا۔

اگر کفار کے لیے بدد عاکر تا گناہ ہے تو حضرت موی علیہ السلام نے فرعون بلکہ سار ہے تبطیوں کے لئے بدد عاکی ، اور حضرت ٹوح علیہ السلام نے اپنی بدد عاصمارے جہال کے کافرون کو فرق کروایا ، دیکھو آیت ، دب لاقسلار علیے الارض من الکافوین دیاد الاقت بناؤ کیا وہ حضرات گناہ گار ہوئے؟ تہماری پیش کردہ آیت کے معتی ہے ہیں کہ کفار پر بدد عاکر تا تا کیا وہ حضرات گناہ گار ہوئے؟ تہماری پیش کردہ آیت کے معتی ہے ہیں کہ کفار پر بدد عاکر تا ہے کہ شان کری کے شایان شان نہیں کہ آپ تو رحمة للحالین ہیں اوہ جلال والے نی تھے ، جو بدد عاکیں فرما گئے ، اس پر وہ خاموش ہوگیا۔ (تغیر قیمی ہوگیا۔ (تغیر ہوگیا۔

عيم الامت عليه الرحمة فرمات بي كه

ایک فخص نے پوچھا کہ موکی علیدالسلام نے اس چرواہے کو بات تو اچھی بتائی تھی جو کہدر ہا تھا کہ خدایا جھے اپنا گھر دکھادے میں کچھے دودھ پلایا کروں گا، تیسرے چھٹے کیڑے دیا کروں گا، تیسرے چھٹے کیڑے دیا کروں گا، اور تو بیار ہوجائے تو دواکیا کروں گا۔

گرنہ بندی زیں سخن تو علق آتش آید بسوز دعلق را محررب نے ان پرعماب فرمایا، کہتم نے ہمارے بندے کوجدا کردیا۔

# والمحالية الامتية الام

وی آمدسوئے مویٰ ازخدا بندہ مارا ز ما کردی جدا تعجب ہے کہ آپ اپناغہ بی فرض ادا کریں اور اللہ عماب کرے؟ ہم نے کہا

عمّاب اس بات پرتھا کہ اسے بیدنہ بتایا کہ اللہ کی شان کیا ہے؟ نفی بتائی اثبات نہ بتایا بہتائے مکمل نفر مائی ، وہ رب کا ذکر چھوڑ ہیٹھا ، آج بعض لوگ بمیشہ حضور انور علیہ السلام کے متعلق نفی ہی بیان کرتے ہیں ، بھی بہیں کہتے کہ حضور تھے کیے ، ان کی شان کیاتھی؟ بیاوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں ۔ (تغیر نعیمی ت م 625 مطبور کھے کیے ، ان کی شان کیاتھی؟ بیاوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں ۔ (تغیر نعیمی ت م 625 مطبور کھیے اسلامیہ)

عكيم الامت عليدالرحمة فرمات بيلك

ایک دفعہ ایک وہائی غیر مقلد سے قر اُت ظف الامام پر ہماری معمولی گفتگوہوئی ہم نے بیرصد یث تین کی ، قو اہ الامام له قر اُہ امام کی قر اُت مقتدی کی قر اُت ہے وہائی جی تؤب کر بولے ، بیرصد بیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں جابر جہنی ہے جو کہ ضیعت ہے ہم نے پوچھا جابر کب پیدا ہوا؟ تؤپ کے بولے نین سوپینیس 335 ہجری میں ،ہم نے کہا کہ

جبامام الوصنيفرض الله عند في السومنيفه وقت جابر الوصنيفه وقت الله عند كى الله عند بالكل الله الله عند كى حدثين كوضعيف بوكر كلى بعد والول كاضعف ببالول كے ليے كوئر مصر به و؟ و با بى صاحب سے اسكا جواب ند بن برا الله بغير جواب ديے فوت ہو گئے ، لهذا احتی علاء كو خيال ركھنا على حدود الول كاضعف بوچيس ، يعر تحقق كريں كه بيضعف الله عند الله عند كى الله كا الله عند تا الله عن الله عند تا الله عن الله عند تا الله عن الله عند تا الله

(جاءالى م 471مطبوعة عيى كتب خانه)

خلیم الامت علیه الرحمة مدینه تریف میں قیام فرماتھے، ایک آدمی نے آپ ہے کہا کہ '' میں نے کل ایک مولوی صاحب کا دعظ سنا، اس نے کہا جو ٹوگ یہاں سے فاک شفاء لے کرجاتے ہیں، انھیں فاک ہی ملتی ہے شفاء ہیں ہوتی '' تو آپ نے فرمایا۔

''شاہ صاحب! بڑے خزانہ پر چور بھی بڑے ہوتے ہیں ، جیے مجد کا شیطان بازار
کے شیطان سے بڑا ہوتا ہے ، جیسے ولہان کہتے ہیں ، اگرتم ایمان بچانا چاہجے ہوتو انکی کئی مجلس وعظ میں نہ جانا ، ہم یہاں کی مٹی ہی تو لینے آئے ہیں ورنہ ہوتا ، چا ندی ، اور کپڑا وغیرہ ہمارے بال بھی تو ہوتے ہیں ہیٹی وہاں نہیں ہے ، ہم مجوری اور شیخ وغیرہ لے جانے سے مشرک نہیں ہوتے تو خاک شریف لے جانے کی وجہ سے کیسے ہول گے ؟ یہاں کی خاک خاک شفاو ہے ہوئے آئے ہیں ملک ملیہ السلام کے پاؤں کا دھوون ہے ہیم میں جیسے آب زم زم ، وہ پانی جناب حضرت اساعیل علیہ السلام کے پاؤں کا دھوون ہے ہیم میں جناب مصطفیٰ منافی کا جو میں ہے۔

بیر مولوی ، حضور علیہ السلام کی تعظیم سے روکتے ہیں ، سلام کوشرک گئتے ہیں ، دن رات یکی کام کرتے ہیں ، مگرلوگ جالی مبارک کے سامنے جاکرا نظیم ارب وعظ بحول جاتے ہیں دیوانہ وارسلام پیش کرتے ہیں ، زار زار روتے ہیں ، ابوجہل کی ساری کوششیں حضور علیہ السلام کے مبارک چیرہ کی ایک جھلک سے ختم ہوجاتی ، یہاں بھی ای طرح کا نقشہ ہے۔ السلام کے مبارک چیرہ کی ایک جھلک سے ختم ہوجاتی ، یہاں بھی ای طرح کا نقشہ ہے۔ (سفرنامہی 226 می 226 می مناہ مطبوع نیسی کتب خانہ مجرات)

علیم الامت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ہماری ملاقات حرم شریف بیل جامعہ اسلامیہ مدید منورہ شریف کی سے ہوئی، ان کے پاس مدید منورہ شریف کے دو طالب علموں ،عبد الکریم نجدی اور زہیر طاقی سے ہوئی ، ان کے پاس ایک کتاب تھی سب ل السلام منسوح بسلوغ السمسوام جامعہ والول کا خیال تھا کہ قرآن وحدیث ان کی طرح کوئی نہیں جان ہم نے ہو چھا، آپ حفزات مدیث پڑھتے ہیں؟ بولے، بال ،ہم نے کہا ، کویٹ اور سنت میں کیا بال ،ہم نے کہا ، کیا ہوئے ورسنت میں کیا فرق ہے ، کہا ، کویٹ اور سنت میں کیا فرق ہے ، کہا ، کویٹ اور سنت کا معنی طریقہ ہے ، فرق ہے ؟ ہمت مون کر بولے کہ مدیث کا معنی ہے بات ، کلام ، اور سنت کا معنی طریقہ ہے ، فرق ہے ، کہا میں ان کے فقلی معنی نہیں ہو چھ دہا بلکہ الے مصداق ہو چھتا ہوں کہ حضور علیہ السام یہ نے فرمایا کہ علی کے بعد دیشی ، بتاؤائی نگاہ مہارک میں اس میں کیافرق

والمستبيد كالمحالامت المستبيد كالمحالا و200 كالمحالا

ت ہے؟ انھوں نے بہت ای کی گر بتانہ سکے، ہم نے کہا چلوکل ای جگہ اینے استادوں پوچھ کر بتاویں ، ایک بولا کہ آپ حدیث قدی اور قر آن میں فرق بتا کیں ، ہم نے کہا ان کے الفاظ اور مضمون دونوں رب کے ہیں لیکن حدیث قدی میں صرف مضمون رب کا الفاظ شریف حضون دونوں رب کا ہیں تب ہی انکی تلاوت نہیں ہوتی ، ہاں احکام بعث کا اثبات ہوتا ہے۔ (سزنامی 239 می 240 ملی المام مطبوعی کتب فائے جوات)

انیسویں مثال ہے ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم اپنی باجماعت نماز حرم شریف ہیں رہ ادا کرتے ہیں ، اسکی اجازت بعد از مناظرہ لا جواب ہو کر گورز مدینہ منورہ نے دی اولان کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم چونکہ فی ہیں لہذا ہمارے اوقات بعد ہیں شروع ہوتے ہیں ارے مقرر کردہ امام کی واڑھی حد شرح ہے کم ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ، خیال رہے کہ بیا جازت کہ عت کرلیا کروز بانی یا تحریری نہتی بلکہ گورز کی لا جوائی اور خاموش سے جھی گئی۔

(سغرنامهم 366ملصاً مطبوعه مي كتب خانه مجرات بإكستان)

تحکیم الامت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ہم سے کسی اللہ سے اللہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ہم سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے آستانے پرہم اللہ سے مانگین یا حضور ہے؟ ہم نے کہا کہ حضور کے لیے اللہ سے مانگواورا ہے لئے حضور سے مانگو، کیونکہ بھکاری کا بہی ریحہ ہوتا ہے کہ وہ تی کے در پر کھڑا ہوکر پہلے اس کو دعادیتا ہے، پھر کچھ مانگیا ہے دب نے فرمایا

صلواعليه وسلموا تسليما ٥

اس آیت میں بہلی بات کی تعلیم کاؤکر ہے کہ حضور کودعا کی دورب فرما تا ہے۔ واما السائل فلا تنہو 0

كمام محبوب كم سوالي أو تربيع أمنا

اس میں دومری مات کی تعلیم ہے کہ تسور سے زرکے بھکاری بنو سے تو نہ دھتکارے اوکے۔ (سنرنامہم 362 میں 369 کھنا مطبور سی کتب خانہ جمرات پاکستان)

يوركث:

مناظر ہوتا ہر کئی کے بس کاروگ نہیں کہ اس کے لیے علوم وعقل در کارہے۔

## والمحالية المتريد المتريد المحالية المح

- الامت عليه الرحمة التصح عالم وعاقل تض\_
  - آپائل مناظر تھے۔
- آپ نے اظہاری کے لئے مناظرے کے۔
- وقت ضرورت مناظره کرناانبیاء کی سنت ہے۔

#### نوٹ ضروری:

آئی بروز جمعتہ المبارک بمطابی 18 جمادی الثانی 2009ء باعتبار جمری 1430 معلم حضرت مولا نامفتی محمد سرفرزنعی علیہ الرحمۃ شہیر ہوگئے نماز جمعہ کی ادائیگی کے فور آبعد جامعہ نعیمیہ لا ہورخود کش مملہ ہواجس میں آپ اور آپ کے چارشا گردوں کی شہادت واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوں میں اعلے مقام عطا فرمائے ، اور آپ کے متعلقین ، متوسلین اور جبین کو جنت الفردوں میں اعلے مقام عطا فرمائے ، اور آپ کے متعلقین ، متوسلین اور جبین کو جبین کو جبین کو استنقامت نصیب کرے آئین خیال رہے کہ

آپ علیہ الرحمۃ حضرت مفتی محمد حسین تعیمی علیہ الرحمہ کے صاحبز اوے ہے ، اور حضرت مفتی محمد حسین تعیمی علیہ الرحمۃ کے شاگر درشید ہے ، حضرت مفتی محمد مرفر از نعیمی علیہ الرحمۃ حکیم الامت علیہ الرحمۃ کے شاگر درشید ہے ، حضرت مفتی محمد سرفر از نعیمی علیہ الرحمۃ وینی اور و نیاوی علوم کے ماہر ہے ، آپ کی ہر شعبہ میں قابل قدر اور اقابل فراموش خدمات تھیں ۔ آپ علیہ الرحمۃ شنظیم المدارس پاکتان کے ناظم اعلیٰ ہے۔ آپ کی عمر المحمد کے مزاد کے کہا میں دفن کئے گئے ۔ آپ مافظ ہے گئے الحدیث الدمی محمد سین نعیمی علیہ الرحمہ کے مزاد کے کہا و میں دفن کئے گئے آپ مافظ ہے گئے الحدیث سے اور جامعہ الاز ہر یو نیورش سے پڑھے کہا و میں دفت سے اور جامعہ الاز ہر یو نیورش سے پڑھے ہوئے ہے۔

وصلى الله تعالى على رسوله المقبول كَالْمَالَمُمُ وصلى الله تعالى على رسوله المقبول كَالْمَالِمُمُ وعلى اتباعه اجمعين الى يوم الدين 0



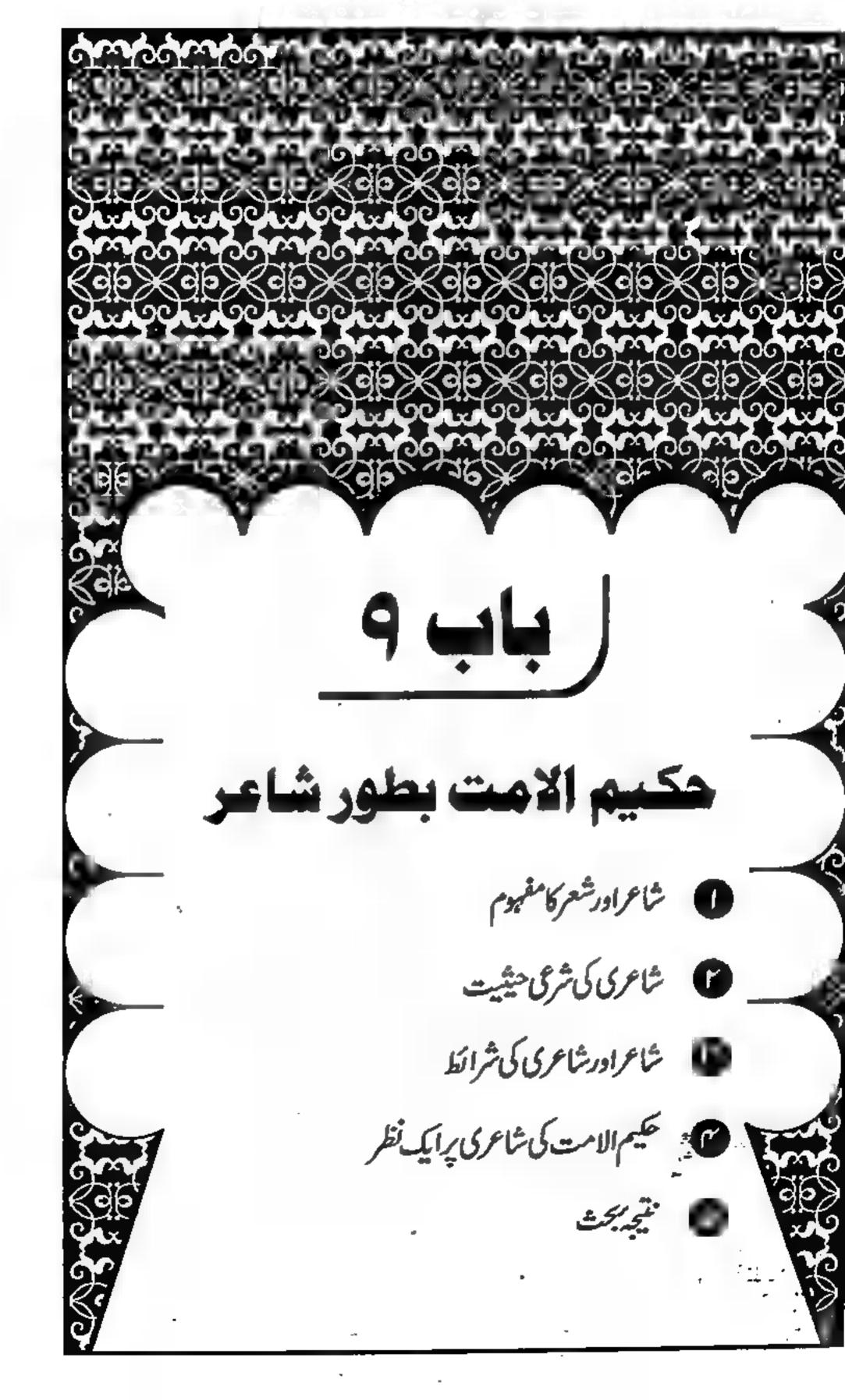

# والمحالية المستريد المحالية ال

باب۹ حكيم الامت بطورشاعر

تعراورشاع كالمعنى ومفهوم:

لفظ شاعر شعرے ہے اور اسم فاعل کا صیغہ ہے معنی ہے شعر کہنے والا ، لکھنے والا ، شعر کا وہ قط شاعر شعر سے ہے اور اسم فاعل کا صیغہ ہے معنی ہے شعور ، اصطلاح میں وزن اور وہ ق ، ئ ، ر ، ہے لغوی معنی ہے وانا کی ، عقل مندی ، اس ہے ہے شعور ، اصطلاح میں وزن اور افیہ والے کا م کوشعر کہتے ہیں ، خیال رہے کہ جھوٹے کلام اور ناول گوئی پر بھی شعر کا لفظ ہولا گیا ہے شعر کو اس لیے شعر کہا جاتا ہے کہ وہ بھی شاعر کی وانا کی پر دلالت کرتا ہے ، حاصل معنی ہے کہ ان وقافیہ اور تو اعد وفنون کے موافق اچھا یا فضول کلام کرنے والا شاعر کہلاتا ہے۔

(مراة مح اضافدج 6 م 324)

ناعری کی شرعی حیثیت:

(ادْتَنبِرنورالعرفان مع اضافه ص456مراة مع اضافد ج6ص 335)

شاعری اور شاعری کی شرا نظ:

ندکورہ بالامضمون سے چند شرائط صاف معلوم ہوئیں کہ شاعر قواعد شرع ہے واقف موشاعری سے اس کا مقصد خدمت اسلام ہو، شاعر تکبر وغرور اور جہالت وسفا ہت ہے پاک ساف ہولوگوں کی مائے در اور جہالت وسفا ہت ہے پاک ساف ہولوگوں کی دل آزاری سے بچے۔ شاعری کو آخرت میں آسانیوں کا سہارا مجھ کر کر ہے لوگوں کو ملی نفع دینے کی نبیت کرے وغیرہ وغیرہ کوتکہ باری تعالی نے جہاں شعراء کی تعریف

فرمانی دہان فرمانی کے بیان فرمانی کہ میدلوگ خود بھی گراہ ہوتے ہیں اورائے مریدور بیت مانو حضارت کے بیان فرمانی کہ میدلوگ خود بھی گراہ ہوتے ہیں اورائے مریدور بیت مانو حضارت کے بیان فرمانی کہ میدلوگ خود بھی گراہ ہوتے ہیں اورائے مریدور بیت مانو حضارت کے بیان فرمانی کے قبل میں تعامل کے خود بھی گراہ کے خود بھی کہ اور کے میں تعاملہ کے خود بھی کہ اور کے خود بھی کر اور بیت میں اور کے خود بھی کہ خود بھی کہ اور کے خود بھی کہ اور کے خود بھی کہ خود بھی کہ کو بھی کہ بھی کہ بھی کہ خود بھی کہ بھی کہ بھی کہ کو بھی کہ کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ کہ بھی ک

یا فتہ حفزات کو بھی گراہ کرتے ہیں ان کے قول وفعل ہیں تضاد ہوتا ہے لوگوں کی خوشنودی کی خاطر حقیقت سے آئکھیں بند کردیتے ہیں ،غیر ضروری باتوں کی طرف رغبت رکھتے بھی ہیں

ويت بھی ہیں چندآ بات احادیث ملاحظہ ہوں باری تعالی فرما تاہے۔

شاعروں کی بیردی گراہ کرتے ہیں۔کیاتم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نانے بیس سر گرداں پھرتے ہیں اور جو کہتے ہیں خور ہیں کرتے۔

والشعراء يتبعهم الغأون 10 الم تر انهم فـى كـل واد يهيمون 0وانهم يقولون مالا يفعلون 0

(الشعرآ ومورة 26 آءت 224 224)

اور نیک شاعر کے بارے میں فرمایا کہ وہ نیک ہیں ایمان دار ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں رب فرما تا ہے۔

الا الذين امنوا وعملو الصالحات و ذكروا الله كثير ١٥ (الثمرآء26-آيت227)

> مگروه لوگ جوایمان لائے اوراجھے کام کیے اور بکٹر ت اللہ کی یاد کی۔ احادیث مبار کہ بطور نموندیہ ہیں پہلے خلاصہ ملاحظہ ہو۔

، سرکارعلیدانسلام کے سامنے ایک شاعر گنگنا تا ہوا آیا آپ نے اس کوشیطان قرار دیا اور خاموش کرادیا اور خاموش کرادیا اور ناراضگی ظاہر فر مائی کہ آدمی کا پیٹ گندگی اور پیپ سے بھرا ہوا ہوتو بہتر ہے مگر شعروں سے بھرا ہوا ہوتو بدتر ہے۔ مگر شعروں سے بھرا ہوا ہوتو بدتر ہے۔

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله كَالْمِيْمُ لا ن يمتلى شعراً لا ن يمتلى شعراً

(مراة شرح مفكوة م 329 ص 330، ج امطبوعه مكتبداسلاميه مجرات)

 من آن بمتلی شعر اً. (مراة شرح منكوة خ۵ م 336 بمطبوعه كتبداسلام يجرات)

التي شاعر وشعرى سے متعلق بيا حاديث بين پيلے ان كا خلاصه ملاحظه بوسر كارتنا تي تي الك شعرى بابت مسئله بو چيا گياتو آب عليه السلام في التي منظمون والے كوا چيا الد تحالی ليک شعرى بابت مسئله بو چيا گياتو آب عليه السلام في التي منظمون والے كوا چيا الد تحالی ليک شعرى بابت رضى الله تحالی ليک برافر ما يا۔ اور حصرت حسان بن ثابت رضى الله تحالی باشاعرى سى ، بيند بھى كى ، اور ان كود عالم بھى دى ، اور كفار كے شعرول كاشعرول بى جواب يا تحم بھى فرمايا۔

عن عائشه رضى الله عنها ان رسول الله تَأْثَيَّهُمُ قَالَ اهجوا قريشاً فاله اشد عليهم من رشق النبل (مراة م 328 ق كتراسام) وعن البراء بن عاذب رضى الله عنه قال قال النبى تَأْثَيْهُم يوم قريظة

لحسان بن ثنابت اهج المشركين فان جيريل معك وكان رسول معلى وكان رسول مرافعة المشركين فان جيريل معك وكان رسول مرافعة المرافعة المرا

(مراة شرح مفكوة ص 327 مكتبداسلاميه)

وعن صخر بن عبد الله بن بريده عن ابيه عن جده رضى الله عنه قال سمعت رسول الله سَلَّمُ الله عنه البيان سحراً . ان من العلم جهلًا ، وان من الشعر حكما ، وان من القول عيالًا 0 `

(مرامًا شرح مفكوة ج6ص 334 ومطبوعه مكتبدا سلامية مجرات)

ان احادیث سے ایجھے شاعر وشعر کی تعریف وفضیلت معلوم ہو کی ان احادیث کی رارشرح مراة شرح مشکوة میں دیمھو۔

اب علیم الامت علیه الرحمة کی شاعری پر بفقد رضر ورت تیمره کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے مورجت کی المت علیه الرحمة کی توقع ہے اور تھیم الامت علیه الرحمة سے افساف کی توقع ہے اور تھیم الامت علیه الرحمة سے افدہ فیض کا حسن ظن ہے۔

بم الامت عليه الرحمة كى شاعرى پرايك نظر:

علیم الامت علیه الرحمت نے شاعری میں جو چیز مدنظر رکھی ہے وہ درج ذیل ہے

عشق رسول ، عشق صحابه کرام، توم کو بیدار کرنا اور دعوت فکر و ہوش دینا ، الله رسول اور استح پیاروں کی شان کونمایاں کر کے دکھانا ، سمجھانا ، معمولات اللی سنت کی تائید دتو ثیق کرنا ، بری رسومات کے خلاف قلمی و ملمی جہاد کرناوغیرہ وغیرہ۔

کیم الامت علیہ الرحمة کی شاعری میں بیان شدہ فدکورہ امور کی امثلہ ذکر کروں گاتا کہ انکی شعر و شاعری کی غرض و عابیت اور مقصد کا شوت بھی حاصل ہوجائے اور بیا بھی پہتہ جل جائے کہ حضرت حسان بن ٹابت رضی اللہ عنہ کے فیضان سے وہ بھی دعاء رسول کے حقد اربیں اور کیول نہ ہوں ساری عمر محبت رسول کرتے رہے اور محبت رسول کا درس دیتے رہے ان سے اور انکے پیاروں سے اعتراض دفع کرتے رہے ان کی مدر سرائی کرتے رہے ، ان کے بیاروں سے بیاروں سے اعتراض دفع کرتے رہے ان کی مدر سرائی کرتے رہے ، ان کے پیاروں سے پیاروں مے فالفت فرماتے رہے اللہ تعالی کی کا اجرضا تع نہیں کرتا ،

- انى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى (آل مران 3-195)
  - انا لا نضيع اجر من احسن عمالًا ٥ (اللهـ 18-30)
- وان تطیعوا الله و رسوله لا یلتکم من اعمالکم شیئاً ۵ (انجرات 49-14).
  - نعم اجر العالمين٥(ال ال ال 136\_36)
  - تجوی من تحتها الانهو خالدین فیها نعم اجو العاملین ۵ (ازم 39-74)

    ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کا نیک عمل ضائع بھی نہیں کرتا ، اس کے نواب میں کی بھی نہیں فر باتا اورا چھے اعمال کے بدلے جنت عطافر ماتا ہے۔ اللہ رسول سے اور ایکے بیاروں سے محبت تو بہت ہی اعلیٰ عمل ہے دل سے ہوز بان سے ہوئٹر ہے ہوشاعری سے ہو، تصانیف سے موسب اقسام آیات مذکورہ بالا کے عموم میں داخل ہونگی ۔۔

عشق رسول بَالْقَالِمُ اللهِ عليه الرحمة كي چند فن ، بارے مع وضاحت درج ذيل بيں غور سے ملاحظه كريں۔

توث:

ان امثلہ کے بیان میں میراطریقتہ بیہوگا کہ پہلے خلاصہ مغہوم ذکر کروں گا پھراس پر

استہادا علیم الامت علیہ الرحمۃ کے اشعار درج کروں گا۔ عاشق و محبت کرنے والے اپنے محبوب و معثوق کے درود بوار سے مجت و عشق رکھتے ہیں ، محبوب کے وطن کی فاک ہونا ، فاک میں ناان کے کمال عشق کی النظر دیک شرط و علامت سمجھا جاتا ہے ، محبوب کی یاد میں خرق و مشغول رہتے ہیں انکی طرف سے بلاوے کا انتظار رہتا ہے ، ان کی ٹھوکروں ہیں رہنے کو وہ ذلت نہیں بلکہ عزت و کمال محبت تصور کرتے ہیں ، ان کے قریب بسنے کی تمنا کرتے ہیں ، یہ والے بان کا اور ھنا بچھونا محبوب اور اسکی اردگرو کی چاہتے ہیں کو جوب اور اسکی اردگرو کی گرتی ہوتی ہیں ، ان کے قریب کے سامیہ ہیں والے ہیں کہ قبر بھی محبوب کے وطن میں ہوگویا ان کا اور ھنا بچھونا محبوب اور اسکی اردگرو کی گرتی ہوتی ہیں ، ان کے قبر وہاں ہوتا کہ قیامت تک محبوب کے دیار باقر ارسے گے دہیں ہوگو کہ میں مواد کے دیار باقر ارسے گے دہیں ہوگو کہ ہیں کہ ہیں محبوب سے دیار باقر ارسے گے دہیں ہوگو کہ ہیں کہ ہیں محبوب سے دیار باقر ارسے گے دہیں ہوگو کہ ہیں کہ ہیں محبوب سے دیار باقر ارسے گے دہیں ہوگو کہ ہیں کہ ہیں محبوب سے دیار باقر ارسے گے دہیں ہوگا کہ ہیں کے ہوئی ہوں ہوتا کہ قیامت تک محبوب سے دیار باقر ارسے گے دہیں ہوگا کہ ہیں کہ ہوئی ہوئی ہوئیں۔

اس تمام صمون وكيفيت برحكيم الامت عليه الرحمة كے چنداشعار بديں۔

فاک مدینہ ہوتی پس فاکسار ہوتا ہوتی ہوتی بیس فاکسار ہوتا ہوتا آگر کرم ہے طبیبہ جھے بااتے روضہ یہ صدقے ہوتا ان پر شار ہوتا دو اس کے آقا ہے کس کو گربلاتے کون سب کی ٹھوکروں یہ پڑ کر پس خوار ہوتا کر انکی راہ گزر یہ میری ٹھکانے کر انکی راہ گزر یہ میرا مزار ہوتا کہ اور عبرا مزار ہوتا کہ اور عبرا مزار ہوتا کہ اور عبر گنبہ کہ ہوتا وہ سبز گنبہ کا کہ ہوتا وہ سبز گنبہ کونا وہ سبز گنبہ کونا وہ سبز گنبہ کونا کو اب تک سمجھا بچھا کے رکھا

مر اب تو اس سے آتا ، تہیں انظار ہوتا

## والمحالي ميات مندين الامت الله المحالية المحالية

# سالک ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے دل معظرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا

(ديوان سالك ص6ص7 بمطبوعه ضياء القرآن ببلى تعييز لا بور)

عاش کواپ معثوق ہے کہ کواپ کو جوب سے بہت ہی ذیادہ عشق و مجت ہوتی و اس ہے ، وہ عاش این کو جوب کو دل کا چین اور رون کا قرار بھتا ہے۔ اپنے محبوب کی نگاہ کی آس و امید ہروقت اس کے دل بیں رہتی ہے۔ مجبوب سے ملناس کی مجت کی معراج ہوتی ہے وہ اس آس وانظار بیں رہتا ہے کہ مجبوب کی جھلک دیکھوں چاہے جھے موت بھی آئے کھی چیچے نہ ہول گاہ مجبوب کے دیرسا پیر ہنے کو وہ اس ہول گاہ مجبوب کے ذیرسا پیر ہنے کو وہ اس طرح ضروری خیال کرتا ہے جیے بلبل بہار کوچا ہتی ہے مجبلیاں پائی کو عزیز جانی ہیں ، مجبوب اس طرح ضروری خیال کرتا ہے جیے بلبل بہار کوچا ہتی ہے مجبلیاں پائی کو عزیز جانی ہیں ، مجبوب میں آتی ہے دورر ہناروہ زندگی ہی نہیں مان بلکہ بوجھ وقید بھتا ہے ، اور جب مجبوب کی یا داس کے دل میں آتی ہونے وہ وہ اتنا خوش وخرم ہوتا ہے کہ کو یا خزاں بیں یکدم بہار آگئ ، اور محبوب کی یا داس کے دل مراج ہونے کے ساتھ ساتھ اسکی نا راضی سے بھی کر زتا ہے ڈرتا ہے، ڈر کے مارے عشق کا دعو کی نہیں کرتا کہ کہیں محبوب رونہ کروے ، اس فاموٹی ہیں عافیت ہے ، کہاں میری محبت اور کہاں میری محبت اور کہاں میری محبت اور کہاں میں ادر کہاں میر ابلند و بالا اوصاف و ہزرگیوں والا محبوب ، اس طرح ساری عرعشق و محبت ہیں میں اور کہاں میر ابلند و بالا اوصاف و ہزرگیوں والا محبوب ، اس طرح ساری عرعشق و محبت ہیں روتے ، سسکتے سلگتے ہزئے ، اور اس کی طرف سے بلاوے کا انظار کرتے گر اردیتا ہے۔

ال مضمون برآب عليه الرحمة كے چندا شعار بيان

تم ہی ہو ، چین اور قرار دل بے قرار ہیں تم ہی تو ایک آس ہو قلب گناہ گار ہیں روح نہ کیوں ہوں مضطرب موت کے انتظار ہیں منتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار ہیں فاک ہے ایک زندگی وہ کہیں ہم کہیں ہم کہیں ہے ایک زندگی وہ کہیں ہم کہیں ہے ایک زیدگ وہ ہو دیار یار ہیں

والمحالة المستنبية المحالة الم بارش قیض ہے ہوئی کشت عمل ہری بحری خنک زمین کے ون پھرے = جان پڑی بہار میں ول میں جو آکرتم رہو ، سینے میں گرتم بسو بھر ہو وہی چہل پہل اجڑے ہوئے دیار میں فیض نے تیرے یا نی ، کر دیا مجھ کو کیا ہے کیا ورنه دهرا ہوا تھا کیا مٹی بھر اس غبار میں

قبر کی سونی رات ہے کوئی نہ آس یاس ہے اک برے دم کی آس ہے قلب سیاہ کار میں

جس کی شہلے کوئی خبر بندہوں جس پیرسارے در اسكا تو اى ہے جارہ كر ، آئے ترے جوار بي

مراة سوية حرم جهكا ، دل سوية كوية مصطف دل کا خدا بھلا کرے، بیانیں اختیار میں

سالک روسیاه کا منه ، دعوی عشق مصطفے بائے جو خدمت بلال ، آئے کسی شار میں

(ويوان سالك م 16 ص 17 مطبوعه ضياء القرآن ببلي كيشنزلا مور)

عشق ومحبت كرفي واللي نكاه ميس معثوق ومحبوب بى سب بجه بهوتا ب، كسى شى میں کوئی حسن نظر آیا فورا محبت کرنے والے کی محبت نے اس حسن کوا بیے محبوب کی جملی قرار دیا، جهال چىك دىيى محبوب كاحسن مادآيا، پھولوں ميں مهك سوتھى ان كوبھى محبوب كى خوشبو مان ليا، محبوب بى محت كى نزدىك سب كھے ہے ، وى سورج كى جك ہے، كھول كى مہك ہے ، دلول كالچين ہے، آنكھكا نور ہے، بہاري اى كے دم قدم سے بيں رعنائياں اس كى مكراہث كى مرہون منت ہیں، گلتان ای کے دم سے لہلہارے ہیں، ویرانے اور خزال اس کے رخ پھیرنے کی دجہ ہے آتی ہے، مشکل کشاء، حاجت روا، ہرد کھ کی دوا، ہر آ تھے کا نور، ہردل کا سرور، محبوب ہی ہے۔ غرض مید کہ جدهر دیکھا ہوں تو ہی تو ہے ، بدہ مجازی عاشق وعشق کا حال ،

حضرت عليم الامت عليه الرحمة كحجوب توحضورا نورتأ فيكا يتصماري عمراى محبوب كيدم قدم ے وابسة رہے، لوگول كو بھى بى درى دية رہے كہلوگو!مصطفے كريم تا يُرَام كي الله ان كاادب كروان كاعرش وادب گاه تو وه ہے جہال حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایز بدبسطای رضى الله عنه جيسے اولياء بھى عزت واحر ام كامجىمە بىنے ہوتے ہیں۔ ادب گاه است زیر آسان از عرش نازک تر نفس هم کرده می آید جنید و بایزید این جا حضرت عليم الامت عليه الرحمة كے اس من من مجھ اشعار درج ذيل ہيں۔ ہے جس کی ساری گفتگو وی خدا، بیہ بی تو ہیں حق جس کے چیرے سے عیاں ، وہ حق تما بھی تو ہیں جن کی چک سورج ش ہے ، جن کا اجالا جائد میں جن کی مہک پھولوں میں ہے ، وہ مدلقاء بہی تو ہیں جس مجرم و بدکار کو سارا جہاں دھتکاردے وہ ان کے دامن میں جھے مشکل کشاء میں تو ہیں ہرنب پیدجن کا ذکر ہے ہر دل میں جن کی قکر ہے گائے جن کے گیت ، صبح و ساء بی تو ہیں چرچاہے جن کا جار سو ، ہر گل میں جن کا رنگ و بو

چواہے جن کا چار سو، ہرگل میں جن کا رنگ و ہو

ہیں حسن کی جو آبرو ، وہ دل رہا بہی تو ہیں

ہاغ رسالت کی ہیں جڑ اور ہیں بہار آخری

مبداء جو اس گلشن کے تھے ، وہ منتبی بہی تو ہیں

یہ ہیں حبیب کبریاء ، یہ ہیں محمطظ

دد جگ کو جن کی ذات کا ، ہے آمرا بہی تو ہیں

جس کی نہ لے کوئی خبر ہوں بندجس پہ سارے در

اس کی یہ رکھتے ہیں خبر ، اس کی پناہ بہی تو ہیں

ان کا مبارک نام بھی ہے چین دل کا چین ہے جو ہو مریض لا دوا، اس کی دوا یہی تو ہیں جو ہو مریض لا دوا، اس کی دوا یہی تو ہیں مین گائیں جن کی رسل دعا وہ دو جہال کے مری، صلے ہی تو ہیں جن کی وہیں جن کو شجر سجدے کریں ، پھر جن کی گوائی دیں دکھ درد اونٹ ان سے کہیں حاجت روا یہی تو ہیں ہے فرش کا جو بادشاہ ، ہے عرش جس کے زیر پاء سالک یا جو بادشاہ ، ہے عرش جس کے زیر پاء سالک یا جس سے خدا وہ باخدا یہی تو ہیں سالک یا جس سے خدا وہ باخدا یہی تو ہیں سالک یا جس سے خدا وہ باخدا یہی تو ہیں

(و يوان ساليك م 17 م 18 مطبوعه ضياء القرآن يبلي كيشنز لا مور)

عشق رسول پر بفقد رضرورت امثله درج کرنے کے بعد زوس سے امرکی طرف متوجہ ہوں وہ ہے عشق صحابہ کرام رضی اللہ عظیم اجمعین ۔ اولا خلا صدوم کرنے کی اخیال ملاحظہ کریں۔

بی پاک علیہ الصلو ۃ والسلام ہدایت کی شمع ہیں ، صحابہ کرام پروانے ہیں ، حضور علیہ ما آسان ہدایت ہیں اور صحابہ کرام چا ند تارے ہیں ۔ باری تعالیٰ نے اور رسول اللہ تا آپین اللہ کا بیت نیادہ اطاعت محابہ کی بڑی شان بیان فرمائی ہے ، ان لوگوں نے بھی اللہ رسول کی بہت زیادہ اطاعت کے بیٹا بت کردیا کہ ہم واقعی شرف صحابہ یہ ان اوگوں نے بھی اللہ رسول کی بہت زیادہ اطاعت اجمالی طور پر سار بے صحابہ کرام کی بیشان تھی ، خصوصی شان کے حال حضرات صحابہ اجمالی طور پر سار بے صحابہ کرام کی بیشان تھی ، خصوصی شان کے حال حضرات صحابہ میں جیسا کہ مثالوں کے بہت کردی گا کہ بیت علیہ الزممة نے کمل منقبت منظوم و مرتب فرما کیں جیسا کہ مثالوں کے بہت کردی گا ، کھی اشعار درج کروں گا ، بیت ان کواندارج کروں گا ، بیت ان کواندارج کروں گا ، بیت ان کھی اشعار درج ذبل ہیں۔

مياتوكيم الامتين كالكاركاني 221 كالكاركاني كاركاني كالكاركاني كالكاركاني كالكاركاني كالكاركاني كالكاركاني كاركاني كاركا

سادے اصاب بی تارے ہیں امت کے لیے
ان سادوں ہیں ہے ، مہر منور صدیق
والدیس معسم کے ہیں، یفرد کامل
والدیس مسعسم کے ہیں، یفرد کامل
حشرتک یائے نی پر ہیں ، دہرے سرصدیق

( ديوان سالك ص 26 مطبويه ضياء القرآن لا بور )

ان اشعارے جو کھے واضح ہوا وہ بطور خلاصہ پہلے درج کردیا ، یہال صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ان ہی اشعار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خصوصی فضیلت و منقبت بھی ذکر ہوگئی ، انکوم ہر منور ، صدیق آ کبر ، و السذیس معد کا فرد کامل ، و ہر ہے سر والا فر مااکر انکی شائیں بیان فر ما کیں ، مہر منور کامعنی ہے نہایت چکدار سوری ، صدیق اکبرے مراد ہے سب ہے برا اسیان فر ما کیں ، مہر منور کامعنی ہے نہایت چکدار سوری ، صدیق اکبرے مراد ہے سب میں بیان فر ما کیں ، معد کا فرد کامل ہے مراد ہے اس آیت شم صحابہ کی جن صفات کا ذات و جماعت کا تذکرہ ہے ان تمام میں سے اعلی اور کھل ترین خص ، و ہر سے مر والا ہونا ہے کہ آپ منافی کی التا ویلات۔ طاہری اور باطنی شان کا مظہر ، وجلو ہ گاہ والا ہونا وغیر ہ من التا ویلات۔

آپ علیہ الرحمۃ نے چنداوراشعار بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کے ان کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سرکا رکھ اللہ کے ایک اشارہ پر سارا مال مصدقہ کر دیا ،حضور علیہ السلام کے ادب و آرام وعشق کی خاطر سانپ سے ڈسوایا حضور علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد کفر والحا داور بے دین کی ٹھوست ختم فرمادی ، (اب اشعار ملاحظہ ہوں) بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑیں بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑیں

بال بیوں سے سے حری طدا ہو پیوری مصطفی پر کریں گھر ہار پچھاور صدیق ایک گھر بار تجھاور صدیق ایک گھر بار تو کیا غار میں جان بھی دے دیں مسلم سانپ ڈستا رہے لیکن نہ ہوں مضطرب صدیق

کہیں گر توں کوسنجالیں ، کہیں روٹھوں کو منائیں کھودیں ، الحاد کی جز بعد پینمبر صدیق

(ديوان سيا لك م 27 بمطيوعه خيا والقرآن لا بهور)

حضرت عمر رضی الله عند کے متعلق آپ علیدالسلام نے جن خیالات کا اظہار فر مایا کے ان کا خلاصہ ملاحظ فر مائیس پھراصل اشعار کی طرف نگاہ کریں۔

فرماتے ہیں۔

ایمان باغ حضرت عمر رضی الله عند اکلی بهاریس، طریقت وعرفان کاجراغ ہیں۔ آپ
ای کلوار ہیں، آپ کی ہراوا سے حق و باطل کا فرق طاہر ہوتا ہے۔ آپ اشد آء علی الم کفّار کا
ہر ہیں۔ کفروسر کشی کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ کوخو در سول اللّٰدَ کَافِیْقِلْم نے اللّٰہ سے ما ذکا گویا کہ
پ مرادر سول ہیں ہاتی صحابہ مرید رسول: آپ نے اپنی رعایا کو بہت سکے وسکون دیے، آپ
تا متنی ہے، آپ کوکرا مات بھی عطافر مائی گئی تھیں جسے دور تک آواز پہنچا نا اور حضرت ساریہ کو
نا، نیز آپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا کے داماد ہیں وغیر وغیر ہ۔

اب اصل اشعار پرنگاه کریں۔

بہار باغ ایمان حضرت فاردق اعظم بیں چراغ برم عرفان حضرت فاردق اعظم بیں فاردق اعظم بیں فاردق فاردق اعظم بیں فاردق فاردق اعظم بیں فدا کی تیج برال حضرت فاردق اعظم بیں السکت السکت السکت السکت السکت السکت فاردق اعظم بیں فاردق اعظم بیں فاردق اعظم بیں رسول اللہ نے فاردق کو اللہ ہے مانگا میں عظاء رب سجان حضرت فاردق اعظم بیں وہ عالم دبر کا ، کانیت بیں قیصر و کسری ہے جن سے دین کی شان صرت فاردق اعظم بیں ہے جن سے دین کی شان صرت فاردق اعظم بیں خزانے روم و فارس کے لئاتے بیں مدید بیں فیوض حق کے باراں حضرت فاردق اعظم بیں فیوض حق کے باراں حضرت فاردق اعظم بیں فیوض حق کے باراں حضرت فاردق اعظم بیں

223 SW 123 مر ای حال میں دھو دھو کر اک کرتا بہتے ہیں ہے نازاں جن یہ تقوی حضرت فاروق اعظم ہیں مسلمان رات بجر سوئي عمر فاروق پيرا دي رعایا کے تگہبان فارورق اعظم ہیں یکارا سادیہ کو اک مہینہ کی مسافت سے جے ، ہر جاہو کیسال ، حضرت فاروق اعظم بین بين داماد على و يو نازنين حضرت زهرة ہے سالک جن یہ نازال حضرت فاروق اعظم میں

(ديوان ما لک م 27 ص 28 مطبوعه خيا والقرآن لا بور)

حضرت عثمان رشتى الله عندك بإزب يبي عليم الامت عليه الرحمة كيم اشعاركا خلاصہ یہ ہے۔حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مخلوق کے لیے لطف وسرور ہیں ، ہرمرش أور در ذکیے کے دوا کی حیثیت رکھتے ہیں۔آپ کا ہاتھ من وجہ پداللہ ہے۔آپ دل کا نور، آ تھول کا سرور بیں، بہت کی ہیں،صاحب عزت ہیں،صاحب تقوی دصاحب وقار ہیں،وغیرہ وغیرہ۔

اشعار ملاحظه بهول\_

خلق یہ نطف خدا حضرت عمّان ہیں جملہ ترض کی دوا ، درد کے درمال ہیں نور دل رم عین بین صاحب نور بن بین سب کے دل کے مدین مومنوں کی جان ہیں مکشن دین کی بہار ، مومنوں کے تاج دار عرست ہر ذی وقار زینت ہر ایمان ہیں حن نے وہ رہبہ دیا ، تم عنی ہم سب گداء کیا کہوں میں ؟ تم ہو کیا ؟ عقل و دل جیران ہیں

اب سخا کھل گیا جو دیکھا ہے ماجرا
عازیان مصطفے ہے سروسامان بیں
عازیان مصطفے ہے سروسامان بیں
جو بیں امام انام ، جس کے بیں ہم سب غلام
مرجع ہر خاص و عام حضرت عثان بیں
آپ ممروح جہاں ، خُلُق خدا مدح خوان
کیا ہے ؟ اگر بدگماں چند ہے ایمال بیں
تم غنی سالک گداء اک نظر ہبر خدا
آپ جہاں کے لئے رحمت رحمال بیں

(ويوان ما لك م 29 م 30 مطبوعه ضيا والقرآن لا مور)

حضرت علی رضی اللہ عنہ طریقت اور شریعت کا مجموعہ ہیں، مجمع البحرین ہیں، قرآن مجید کے
بارے ملی رضی اللہ عنہ طریقت اور شریعت کا مجموعہ ہیں، مجمع البحرین ہیں، قرآن مجید کے
دست عامل و قاری ہیں، آپ کے بغض ہیں کوئی گئی ہی عبادت کرنے والا ہو ولی تو کیا
نہیں بن سکتا کہ آپ اسلام اور نفاق کے در میان پہپان کرنے کا معیار وآلہ ہیں، آپ
مجمت ایمان کا حسن اور بغض ایمان کا ضیاع وصفایا ہے، آپ دوشا ندار حضرات کے والمہ ہیں
کے داماد ہیں، آپ نے نہی کریم کا گھڑ گھڑ کی نیند پر نماز عصر قربان کی جوابا آپ علیہ السلام نے
درج والیس لوٹا یا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز ادا کروائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعہ
مرکو اکھاڑا، آپ خاتم الا ولیاء ہیں، ولایت آپ کی مہر کے بناء لی بی نہیں سکتی، آپ کی اولاد
سے، صدقہ مال کا میل کچیل ہے جبی تو تب آپ کی اولاد پر نہیں لگ سکتا حرام ہے۔ آپ
کل کشاء ہیں آپ ایمان کا کھیہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔

اشعار ملاحظه بول:

بیان کس منہ سے ہو؟ ای جمع البحرین کا رتبہ جو مرکز ہے شریعت کا ، طریقت کا ہے سرچشمہ والمحالية المستهدد المحالية ال

وہ ہے خاموش قرآن اور قرآن ناطق ہیں تہیں جس دل میں رہے ، اس میں تہیں قرآن کا رستہ وہمن زہرہ عمر ، داماد ، حسین سے بیٹے تیری ہستی ہے اعلیٰ ، اور بالا ہے تیرا کنبہ نی کی نینر پر اس نے نماز عصر قربان کی جو حاضر كر حكا تفا ال سے يہلے جان كا ہديہ نہ كيونكر لوشا ، اس كے ليے ڈوبتا ہوا سورج کنے جب اس کے جا ندے پہلومیں ایک سورج کا تھا جلوہ تعالی الله تیری شوکت ، تیری صولت کا کیا کہنا کہ خطبہ پڑھ رہا ہے آج تک نیبر کا ہر ذرہ مسلمانوں ، رسول الله كى الفت اگر جا ہو کرو اس کی غلامی جبکا ہر موکن ہوا بندہ مو چشتی قادری ، نقشبندی یا سبروردی مو ملا سب کو ولایت کا انبی کے ہاتھ سے تکڑا ہے صدقہ ، میل ، پھر اس یاک ستھرے کو کیوں روا ہو كه كما ربى ب سارى دنياجس كى آل ياك كا صدقه علی مشکل کشاء ہیں سب کے سالک کا سہار ا ہیں

ہر اک محتاج ان کا ہو جوان ، بدُھا یا بچہ

(د بوان سالک من 30 من 31 مطبوعه نسیا والغر آن مبلی کیشنز لا بور)

الل بیت کے متعلق آ کے اظہار خیال کا خلاصہ بیہ۔ فرماتے ہیں۔

حضرت عا نشهرضی الله عنها ،خودامّ المومنین بیں ، والدامیر المومنین بیں ، اور خاویر رسول رب العالمین بیں ، رحمة اللعالمین ہیں آپ رضی الله تعالیٰ عنها ، کی شان بیں سورہ نور

ك في :

اہل بیت کے ہرفرد کے بارے پی تفصیلاً لکھنا قدرے مشکل ہے کونکہ مقالہ بہت بیل ہو جائے گا ، الہذا ہیں اس طرح کرتا ہوں کہ خلاصہ قدرے تفصیل کے ساتھ لکھ دیتا ل اوراشعار دویا تین ذکر دیتا ہوں تا کہ نمونہ بھی دیکھ لواوراہل بیت کرام کے ذکر سے برکت ل اوراشعار دویا تین ذکر دیتا ہوں تا کہ نمونہ بھی دیکھ بیس نے گوایا ہے اسکی صدافت بھی ل لے لو، اور حکیم الامت علیہ الرحمة کے بارے میں جو کچھ میں نے گوایا ہے اسکی صدافت بھی مضا جائے کہ بیزی عقیدت کا احتزاج ہے حضرت کشرضی اللہ عقیدت اور حقیقت کا احتزاج ہے حضرت کشرضی اللہ عنہا کے متعلق جو خلاصہ خیال ذکر کیا اس کے بارے میں بعض اشعار سے ہیں۔

اس مبارک ماں یہ صدقہ کیوں نہ ہوں سب اہل دین

ال مبارب ال بي معرود يول خد بهول سب الل وين جو المونين بنت المير المونين آب صديقة بيدر صديق ، اور شوبر ني ميكه سرال اعلى ، آب خود بيل بهترين آب تظهير ميل به ان كي باك كا بيان ابي بي بي بي بي ، طابره ، شوبر امام الطاهرين

حضرت فاطمه رضی الله عند کے بارے میں جوفر مایا اس کا نچوڑ یہ ہے کہ حضرت فاطمه الله عند بہت پاک دامن تھیں، عفت وعزت کی ما لکتھیں جنت میں جانے اور لے جانے کا سمان طریقہ ان کی اور ان میں بخت میں ہونت میں جانے اور لے جانے کا سمان طریقہ ان کی اور ان کے بیٹوں کی عرّت واطاعت کرنے میں ہے ،خود صحابیہ ، والد نبی ، بیٹے رشو ہر صحالی نقص، جنت کی ما لکت ہیں ، ونیا ہے قطع تعلق تھیں تب ہی بنول لقب ہوا ، رسول اکرم انتیج کی کا فرائ میں ، انکے مشابہ تھیں ۔ نبی کی بیٹی ولی اور صحالی کی ماں ہیں ، خاتم الاولیاء کی اوجہ ہیں پر دہ داری میں آ ہے کا کوئی ٹائی نہتھا، صابرہ ، طاہرہ عالمہ اور متی تھیں ، وغیرہ وغیرہ ۔

چندامشلد ذکر کرتا ہوں ملاحظہ ہوں۔

بی کے دل کی راحت اور علی کے گر کی زینت ہیں

بیان کس سے ہو انگی پاک طینت پاک طلعت کا

ہیان کس سے ہو انگی پاک طینت پاک طلعت کا

ہونی ماصل ہے انکو دائمن زہر اسے نبعت کا

بتول وفاطمہ زہرہ لقب اس واسطے پایا

ہول وفاطمہ زہرہ لقب اس واسطے پایا

کہ دنیا میں رہیں اور پھ دیں جنت کی گلبت کا

وہ چادر جس کا آپیل سورج نے نہیں دیکھا

حضرت اہام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عہما کے بارے میں کیکم الامت

علیدالرجمۃ کے پاکیزہ خیالات کا خاکہ رہے۔

کہ بید دونوں بزرگ دین کے خدمت گار تنے ، حضرت فاطمہ جیسی اعلیٰ ہستی کے فرزند تنے ، ان کو چمنستان علی و زہرہ کا درجہ حاصل تھا ، جراکت مند تنے اسلام کی آبیاری انھوں نے اپنے خون سے کی ، امام جسین رضی اللہ عندائے پاک تنے کدا پنا ہاتھ شریف پلید یزید کے ہاتھ میں دینا گوارانہ کیا۔ اسلام کے کا فظ تنے ، استقامت کے پیکر تنے ۔ مبروطم کے اعلی مقام پر تنے وغیرہ د غیرہ د

اشعار ملاحظه بول:

سروہ ہے جو کئے اسلام کی خدمت کے لیے
آبرد وہ جو گے دین کی عظمت کے لئے
نونہال چمن مصطفویٰ و مرتضوی
جے قدرت نے چنا ، زینت جنت کے لیے
استقامت پہ فدا بیں تیری اے دست حسین
نہ ممیا ہاتھ میں ، بے دین کی بیعت کے لیے

والار ميات مكيم الامت بند كالحال 228 كالحال 228

ہائی باغ ہوا ہائی خون سے سراب
باغ زہرہ کٹا ، اس باغ کی نزہت کے لیے
ناؤ ہیں آل نبی ، نجم ہیں اصحاب رسول
للہ الحمد کہ موردہ ہے یہ امت کے لئے
اس دو گانہ پہ فدا ساری نمازیں جس میں
دھار طقوم پہ سرخم ہو ، عبادت کے لئے

(ديوان سالك ص 30 تاص 36 بمطبوعه ضياه القرآن لا بهور)

اولیاء کرام کے متعلق علیم الامت علیہ الرحمۃ کی شاعری کالب لب بیہ ہے حضرت مام اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے آتا ہیں مولا ہیں ، ہمارے لجا ور ماوی ہیں ، فقید المثال ہستی ہیں ، ان کا سا تلاش کر وہجی تو نہ طے گا ، علم وہشراور ہرخو بی کے ہماڑ ہیں ہمیں ان پرناز ہے ، ان سے ہی اہل سنت کور تی ہوئی ، نصیب چیکا ، وہ سراج امت ہیں ان کے بعد کے علاء ، فقہاء اور محد ثین بھی ان کی عیال ہیں اور قیامت تک آنے والے تمام لوگ انکی علامت ہیں وہ مدیث کی فہم ناممکن ہے ، وہ مراج الامت ہیں ، کا شف الغمہ ہیں وہ دست کی امت ہیں وغیر ہو غیر آن وحدیث کی فہم ناممکن ہے ، وہ مراج الامت ہیں ، کا شف الغمہ ہیں وہ دست کی امت ہیں وغیر ہو غیر ہو خیر آ

ہارے آتا ہمارے مولی امام اعظم ابوطنیفہ ہمارے طبا ہمارے ماوی امام اعظم ابوطنیفہ نمانہ مجرفے زمانہ مجرفے زمانہ مجرفے ما امام اعظم ابوطنیفہ نہ ملا ، کوئی امام تم سا امام اعظم ابوطنیفہ نہ کیول کریں ناز، اہل سنت کہتم سے چکا نصیب امت سرائ امت ملا ہو تم سا، امام اعظم ابوطنیفہ جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے مشرک بوتی محدثین سارے ہوتے مشرک

کہ جتنے فقہاء و محدثین ہیں ، تمہارے خرمن سے خوشہ جین ہیں ہوں واسطے سے کہ بے وسیلہ امام اعظم ابوضیفہ خبر یہ شدت خبر لے اے دیکھیر امت ا ہے سالک بے خبر یہ شدت وہ تیرا ہو کر پھرے بحظا امام اعظم ابوضیفہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں جوفر مایا اس کا حاصل ہے۔ حضرت غوث اعظم علیہ الرحمۃ ہے کسوں کے سہارا ہیں۔ خطوص دل سے پکار نے والوں کی المداد فرماتے ہیں۔ وکھیوں کے دکھوں کا حل فرماتے ہیں۔ وکھیوں کے دکھوں کا حل فرماتے ہیں۔ وکھیوں کے دکھوں کا حل فرماتے ہیں۔

ہادی وراہ بر ہیں۔نورانی شمع ہیں،حضرت علی وحضرت فاطمہ کے لاڈلے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، فظب وغوث ہیں۔مملکت خدا میں باذن البی متصرف وعمار ہیں۔ان کے اشار سے اور دُعا کے سہار ہے گڑے کام جلد سنور جاتے ہیں۔ اشعار ملاحظہ ہون:

ہو گیا یا غوث ، میں برباد ہوتے آپ کے

رہ گیا میں ہے کس و ناشاد ہوتے آ پ کے

کربلا والوں کا صدقہ جھ دکھی پر رحم کر

اب کہاں جا کر کروں؟ فریاد ہوتے آپ کے

دلیں چھوٹا ساتھی چل دیے منہ موڈ کر

رہ گیا پردلیں میں ناشاد ہوتے آپ کے

رہ گیا پردلیں میں ناشاد ہوتے آپ کے

م کی ابن کی ، ابن کی ہو خروا

یہ گداء کس کو کرے پھر یاد؟ ہوتے آپ کے

آپ کاارشاد ہو سے سریدی لاتے نعف

رنج میں ہے سالک ناشاد ہوتے آپ کے

علی میات حکیم الامت است کی کی کی الدین جیلانی ایک کی الدین جیلانی نبی میرے بیران اللی محی الدین جیلانی علی کی سٹم نورانی محی الدین جیلانی علی کے لاڈلے و نور نگاہ حضرت زہراء رسول اللہ کے جانی محی الدین جیلانی بہلاد اللہ ملکی تحت حکمی ہے ہوئی ثابت جہاں میں تیری سلطانی محی الدین جیلانی جہاں میں جیری سلطانی محی الدین جیلانی جہاں میں جو تو میرا کام بن جائے

(د يوان سالك ص 35 تاص 38 مطبوعه فيا والقرآن لا مور)

ادب سادات کے بارے جھلک ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ:

دلع ہو ، ساری جیرانی، محی الدین جیلانی

حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے مشکل کشاء ہیں اگی اولا دمیرا سہارا ہے، حضرت اشام المومنین تمام مومنین سمیت میری ماں ہیں اگر چہنالائق ہی لیکن، ماں نالائق بیٹے کو دفع ایش کرتی، البنداان پر بردی امید ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان کما حقہ میں بیان ہیں مسکما، اوراعلیٰ ول وہ ہے جوامام حسن اورامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے محبت کرے، ان پر بوہ حضور علیہ السلام کی ساری آل واولا دنور ہے ای لئے ظلمت کے مرکز کی بیعت جیسا جرم بیو، حضور علیہ السلام کی ساری آل واولا دنور ہے ای لئے ظلمت کے مرکز کی بیعت جیسا جرم اسے سرز دنہیں ہوا کیونکہ بیعالی مرتبہ کے منافی اور سراسر خلاف شان ہے، حضرت امام حسین اللہ عنہ کی استقامت پر قربان جاؤں کہ من قدر کھٹن حالات میں صبر وقتل کے جبل ہوکر کی اللہ عنہ کی استقامت پر قربان جاؤں کہ من قدر کھٹن حالات میں صبر وقتل کے جبل ہوکر کے دبیا ہیں۔

حارملاحظه بون:

بیال کس منہ سے ہو اس جمع البحرین کا رتبہ جو مرکز ہے شریعت کا ، طریقت کا ہے سرچشہ

والمن ميات مكيم الامت الله المناسبة المحالي المحالي المحالية المحا

علیٰ مشکل کشاء بین سب کے سالک کا مہارا ہیں ہر ایک مختاج انکا ، ہو جوان ، پوڑھا ہو ، یا بیہ آیت تطہیر میں ہے انکی یاکی کا بیان يس سي ني ني ، طاہرہ ، شوہر امام الظاہرين سالک خشہ تمہارا کو ہے نالائق مگر مال برے بیٹے کو اینے سے جدا تہیں کرتی بتول و فاطمه زبره لقب اس واسطے مایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں یہ جنت کی علبت کا اگر سالک بھی یا رب دعویٰ جنت کرے حق ہے جودہ زہرہ کی ہے ہے بھی تو ہے خاتون جنت کا نی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہیں بیان کس سے ہو، انکی یاک طبیعت، یاک طلعت کا سر وہ ہے جو کئے اسلام کی خدمت کے لئے آبرو وو جو کے دین کی عظمت کے لئے ہر ادنیٰ چیز ہوا۔ کرنا ہے اعلیٰ یہ عار جم ہے جان کے لیے جان ہے عشرت کے گئے کیول جھکے ، سامنے ادنی کے وہ ذات عالی جس كا برتقش قدم ، قبلہ ہو ، امت كے لئے اسقامت یہ فدا ہیں تیری اے دست حسدین نہ میا ہاتھ میں بے دین کی بیعت کے لئے سالک امحاب تنو تورانی ہیں تور کو تور بی الگان تھا ، معیت کے لئے

(ديوان سالك م 26 تان 29 ملضاً مطبوعه فيا والقرآن لا مور )

الله اورائيكے رسول كے بياروں كى شان كے اظہار پر مشتل شاعرى كى امثلہ بيہ ہيں

. خلاصه ملاحظه جوب

اللہ تعالیٰ کی حمہ یوں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ،خالق ہے، مالک ہے، پاک ہے۔
طی ہے۔ اس کی عطا کیں بے حد وحساب ہیں ،اور رحم فرمانے والا ہے گناہ معاف کرنے والا ہے ، ارزق ، سخاوت کا عطافر مانے والا ہے ، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالٹا ہے ، بد کاروں پر بھی یہ عطافیس روکتا ،اس کے نام کی مید برکت ہے کہ چگر ہیں ٹھنڈک پڑجاتی ہے ، زخم ختم ہوجاتے یہ عطافیس روکتا ،اس کے نام کی مید برکت ہے کہ چگر ہیں ٹھنڈک پڑجاتی ہے ، زخم ختم ہوجاتے ہیں ،کسی کو خالی نہیں موڑتا وغیرہ وغیرہ اشعار سے پچھے کہاں ملاحظہ ہوں۔

اے فالق وہ الک، رب عملی سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه ورب ہم ابھی بندہ تیرا، سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه منظم ہیں ، تو معظی ہے ہم بندے ہیں تو موتی ہے محان تیرا، ہراہ وگدا، سبحان اللّه سبحان اللّه ہم جرم کریں ، تو عمر کرے ہم جرم کریں ، تو عمر کرے گھرے ہم جہاں کو فضل تیرا، سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه تو ول ہے ہر ہے کس کا ، تو حامی ہربے بس کا ہراک کے لئے ، در تیرا، کھلاسبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه بیراک کے نور تیرا، کھلاسبحان اللّه سبحان اللّه میں اللّه بیراک کے ، در تیرا، کھلاسبحان اللّه سبحان اللّه میں کے ، در تیرا، کھلاسبحان اللّه سبحان اللّه میں کیا کے ، در تیرا، کھلاسبحان اللّه سبحان اللّه میں کے بارے یول فرمایا، (پہلے غلاصہ میں لیں) در میں کیا کہ اللّه اللّه تعالیٰ کی وہ شائد ارتبحت ہیں جن کے طبح پر اللّه تعالیٰ کی بہت حضور علیہ اللّه اللّه تعالیٰ کی وہ شائد ارتبحت ہیں جن کے طبح پر اللّه تعالیٰ کی بہت حضور علیہ الله اللّه تعالیٰ کی وہ شائد ارتبحت ہیں جن کے طبح پر اللّه تعالیٰ کی بہت حضور علیہ الله الله تعالیٰ کی وہ شائد ارتبحت ہیں جن کے طبح پر اللّه تعالیٰ کی بہت

والمرا ميان منيم الامت الله المحالي ( 233 ) المحالي ( 233 ) المحالي المحالية المحالي شكرىياداكرناجابيءاگرچه كماحقة شكرىيادا بوتونبين سكتا، ببرحال بحربهي بهت زياده شكراداكرو ، حضور عليه السلام الله كحجوب بين اور بهاري طرف تشريف لائے بين ، ان جيسا كسى كا مرتبه نہیں ہے، ہدایت کے بادشاہ ہیں نعمت البی جسکو بھی ملی، ملے گئ، انہی کے ہاتھ سے ملے گی ا انہی کے ہاتھ سے کمی امت کے حامی ووالی ہیں ،ان کے لیے حضرت عیسی وحضرت ابراہیم علیما السلام نے دعا ئیں فرمائیں کعبدائے لیے جھکا مشراور نگیر کے سوالوں کے جواب میں ان کے پیارے چہرے کی بدولت کامیا بی حاصل ہوتی ہے دغیرہ وغیرہ۔اشعار ملاحظہ ہول۔ خالق کل اے رب عُللی شکر تیرا کیونکر ہوا دا رتبہ جس کا سب سے سوا لَا إِلْسَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَّا بِرَسُولَ اللَّهِ لینی کیوں خاموش ہو احل صفاء ہے ہی وقت مرزت يعني آج لَا إِلْسَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّه نعمت آپنچ جنت آپنچ

مالك جنت النهاد الله النهاد الله المت آپنی الله النهاد الله النهاد الله الله الله الله الله الله النهاد الله الله الله النهاد النهاد

جن کی گوائی پقر دیں جن سے سب دکھ درد کہیں لَا إِلْمَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَّا بِوسُولَ اللَّهِ آج .. تو رشک خلد ينا حجره آمنه لي لي كا کعبہ بھی سجدہ کو جھکا منكر و نكير جب آئين مسن ربك كا يرجا لاتي . چېره انور چپ دکھلائيس بم ال طرح الكو منائيل لَا إِلْسَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَّا بِرَسُولَ اللَّهِ (ويوان سالك م 11 تاص 12 بمطبوعه نمياءالقرآن لا بور)

حضورعلیدالسلام کتابعدارول اورعشاق کی شان بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ۔
جو تیری ذات میں فنا ہوا ،وہ فنا سے نو کا عدد بنا
جو اسے منائے وہ خود مٹے ، وہ ہے باتی ، اسکو فنا نہیں
اس شعر میں تھوڑی سی ملی جیجیدگی ہے اس کی بفتر یضرورت تشریح عرض کرتا ہو

علم صاب وریاضی میں ، اکائیاں ، دہائیاں وغیرہ ہوتی ہیں ، پہاڑے بھی گئے سے ہیں ہرایک قاعدہ اور اصطلاح پر لمبی چوڑی بحثیں موجود ہیں جوعلم ریاضی کی کتب میں بحود ہیں ،نو کاعدد بڑی انفرادی شان کا حال ہے ، اس جیسی شان کسی اور کو حاصل نہیں ، دہ یہ بحود ہیں ،نو کاعدد بڑی انفرادی شان کا حال ہے ، اس جیسی شان کسی اور کو حاصل نہیں ، دہ یہ کہ نو کا بہاڑا جتنا گنونو کا عدد کسی نہ کسی شکل میں ضرور موجود رہے گا، بہاڑے کی گنتی کے کسی

والمن منات من والمناس والمناس

$$9 - 2 = 18$$

اب دیکھیں پہلی جگہ تو موجود ہے دوسر مے نمبر پر اٹھارہ موجود ہے لکھائی میں بیشکل ہے۔ 18 ایک اور آٹھ کے تو موجود ہے دوسر مے نمبر پرستا کیس ہے جسکی شکل اس مارح ہے 27 دواور سات کو جمع کریں نوبن جائے گاعلی ہذا القیاس اس طرح کے دواور سات کو جمع کریں نوبن جائے گاعلی ہذا القیاس اس طرح کرتے جا کیس ہر جگہ نوبن آجائے گاختلا۔

$$-6+3=9$$

$$117 - 1 + 17 = 9$$

اے اللہ کے بیارے رسول آپ کی شان تو ایک طرف ، جولوگ آپ کی کامل اطاعت اوراتباع کرتے ہیں اپنی 'میں'' کومٹادیتے ہیں بس'' تو'' بی'' تو'' کا چلتا بھر تا نظارہ ہوجاتے ہیں ان کوآپ کی کامل انتاع ومحبت نے نو کے عدد کی طرح شان وحیثیت دے دی ش طرح وه انفرادی شان کا حامل عدد ہے۔ اس طرح بیتا بعدار بھی انفرادی شان حامل'' فرد'' اں اس عدد کی شان سب سے اعلی ہے اس ' فرد'' کی بھی سب سے اعلیٰ ۔ وہ عدد عدد ہو کر اعداد یں اپنی مثال نہیں رکھتا میتا بعندار' فرد' ہوکر' افراد' میں اپنی مثال نہیں رکھتاء وہ عدد باقی ہے میہ افرد المحى باقى ب،اس اعداد كےليدركامقام مائے سے بھى ندمخاس تالع داركامقام بھى ٹانے کے بھی ند منے وہ عدد ہرمقام پر کسی نہ کی صورت میں موجود ، بیفر دبھی ہر جگہ کی نہ کی مورت میں موجود جا ہے قبرشرایف میں ہو، عالم ارواح میں ہو، ظاہری دنیا میں ہو، ہے ضرور ائب وغيرحاضر جيس كيول؟ الى وجدس كدوه آب عليدالسلام يرفناء موكيا اور بقاء ودوام كا تقام پا گیا، جب اس فناء مونے والے کاریمقام ہے کدوہ اللہ کامحبوب بن گیا کہ رب نے فر مایا م نے میر دیجوب کی اتباع کی تو اللہ تم سے محبت کرے گاتہ میں مقام محبوبیت پر فائز فرمائے كا ميه حبه كم الله توجس كي اتباع كي خوداس تنبع ومطاع الكل كي كياشان موكى \_ یج آکھال تے رب دی میں شان آکھال

جس شان تو شاناں سب بنزیاں اور ذکر شدہ مضمون کو ذبین میں حاضر کر کے پھرائن شعروں کو دوبارہ پر حیس ۔

تیری ذات میں جو ننا ء ہوا ، وہ ننا سے نو کا عدد بنا جو اسے منائے وہ خود منے اسے ننا نہیں ہوا ۔ اسے منائے وہ خود منے اسے ننا نہیں ہراک ان سے ہوا کی میں ہیں ، وہ ہیں اک علم حساب کے ہراک ان سے ہنا نہیں ہیں ، وہ ہیں ای علم حساب کے سنے دو جہاں کی وہی بناء ، وہ نہیں جو ان سے بنا نہیں ہنا دو جہاں کی وہی بناء ، وہ نہیں جو ان سے بنا نہیں

کوئی مثل ان کا ہو کس طرح ، وہ بیں اسکے مبدا و منتہاء نہیں اسکے مبدا و منتہاء نہیں مثل دوسرے کی جگہ یہال ، کہ بیہ وصف دو کو ملا نہیں (دیوانسانک مقلومہ ضاوالقرآن لاہور)

حفرت امام اعظم الوصنيف رضى الله عند كى شان يول بيان فرمائى ہے۔ خدا نے بچھ كو وہ دى ہے عزت كہ تيرا منسوب بھى ہے مرفوع تيرى اضافت ميں رفع پايا امام اعظم الوصنيف ہواأول و الامسو ہے ہاتات كہ تيرى اطاعت ضرورى واجب كسى كى آئكھوں كا تؤہ ، تارا ، كسى كے دل كا بتا سہارا مركسى كے دل كا بتا سہارا مركسى كے دل كا بتا سہارا عشم الوصنيف خدا نے كيا تم كو جمارا مام اعظم الوصنيف خدا نے كيا تم كو جمارا مام اعظم الوصنيف فدا نے كيا تم كو جمارا مام اعظم الوصنيف

علم محوکا قاعدہ ہے کہ ہرمضاف الیہ مجرور ہوتا ہے کے ل مضاف الیہ مجرور لیکن حضرت امام اعظم علیہ الرحمة کے مقلدین تبعین کی شان میہ کہ ان کور فع ملا ،اس بیس علم معانی کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ فصاحت و بلاغت ہے کیکن علماء کرام اور طلباء کرام کے لئے وہ عیال ہے اور قاعدہ ہے کہ۔

عیال را چه بیال

لہذا اسکی طرف متوجہ بیں ہونا چاہتا اولاً اس لئے کہ تشریح کروں تو بھی عوام کو بھے نہ آئے گی دوسرے اس لئے کہ اگر خواص کے لیے تشریح کروں تو بیرایہا ہے جیسے کوئی عطر کے مشہودار ہونے پر دناں ۔ استقل خوشبودار ہونے پر دناں ۔ استقل رسالہ تحریر کردے ، یا سورج کے چکدار ہونے پر کوئی مستقل رسالہ تحریر کردے۔

متمولات اللسنت كے بارے ميں شاعرى اعتبار سے جو پھھ عليم الامت عليہ

الرحمة نے بیان فر مایائن کا حاصل ہے۔ میلادشریف کی خوشی کرنا اچھاعمل ہے، اس سے فیوس و برریایت حاصل ہوتے ہیں

وغيره وغيره چنداشعار بطورمثال بيهي\_

ميات مكيم الامت الله المال 238 كال المال ا

ماہ رہیج الاول آیا رب کی رحمت ساتھ میں لایا

وقت مبارک ، رات سہانی صبح کا ترکی ہے تورانی

پیر کا ون تاریخ ہے بارہ فرش یہ چکا عرشی تارہ

آج کی رات بارات رجی ہے آمنہ کے گھر دھوم مجی ہے

تم بھی اٹھو اب وقت اوب ہے ذکر ولادت شاہ عرب ہے

چېم کرم ، لله ادهر هو سالک خسته پر بھی نظر هو

(ويوان سالك من 10 مطبوعه ضيا والقرآن لا بهور)

نفیب چکے ہیں فرشیوں کے ، کہ عرش کے چائد تشریف لارہے ہیں جسک سے جنگی ، فلک ہے روش ، وہ مخمی تشریف لارہے ہیں زمانہ بلانا ہے رُست بھی برنی ، فلک پہ پھائی ہوئی ہے برلی مثام جنگل ہرے ہیں جا تھل بھرے، چین لہلہا رہے ہیں ہیں وجد میں آج ڈائیاں کیوں ؟ یہ رقص پیوں کو کیوں ہے؟ شائد بہار آئی یہ عردہ لائی ، کہ حق کے محبوب آرہے ہیں نثار تیری چہل کیا کی ہرار عید ہیں رقتے الاول مثار تیری چہل کیا ہیں سیمی تو خوشیال مثارہے ہیں سوائے الملیس کے، جہال میں بھی تو خوشیال مثارہے ہیں سب ملمان، نہ کیوں کریں جان و مال قربان شب ولادت میں سب ملمان، نہ کیوں کریں جان و مال قربان ابولہب جیسے سخت کافر ، خوش میں جب فیض یارہے ہیں ابولہب جیسے سخت کافر ، خوش میں جب فیض یارہے ہیں ابولہب جیسے سخت کافر ، خوش میں جب فیض یارہے ہیں ابولہب جیسے سخت کافر ، خوش میں جب فیض یارہے ہیں

زمانہ بجر میں بیہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا ای کا گانا اور نعیس جنگی کھارہے ہیں انہی کے ہم گیت گارہے ہیں صبیب حق ہیں خدا کی نعمت سنعمة دبك فحدت خدا کے فرمان پر عمل ہے برم مولد سجا رہے ہیں جو قبر میں اپنی انکو پاؤں ، پکڑ کے دامن مجل ہی جاؤں جو دل میں ہموم کے چھے سے بھی ہے ، وہ آئ جلوہ دکھا رہے ہیں پھنا ہے بحر الم میں ہیڑا ، پٹ خدا ، ناخدا سہارا پھنا ہے بحر الم میں بیڑا ، پٹ خدا ، ناخدا سہارا اکیلا مالک ہیں صب مخالف ، ہموم دنیا ستا رہے ہیں اکیلا مالک ہیں صب مخالف ، ہموم دنیا ستا رہے ہیں

(ويوان ما لك م 13 تا 14 مطبوعه ضياء القرآن لا مور)

بری رسومات کے خلاف علم وقلم سے جہاد کرنے کی مثال درج ذیل اشعار ہیں۔ اولاً خلاصہ ملاحظہ کریں۔

 والمالية المالية المال

ان گزارشات کوؤئن میں رکھواور سوچو، کہ کیاان لوگوں کا جریل اوراس کی لائی ہو وی کا افکار اور مخالفت کرنا درست ہے؟ اگر نہیں اور بے شک ہر گر نہیں تو عالم دین اور اس کے بتائے ہوئے مسئلہ کا خلاف اور مخالفت کیونکر جائز ہے؟ وجہ فرق بتاؤ؟

شریعت ساری کی ساری عربی میں ہے جوعلاء کرام ہی ترجمہ تفسیر اور تشری کے ذر لیع لوگوں کو سکھاتے ہیں، وہ لوگوں کے حسن اور استاد ہیں اور ان کا اعز از واکر ام لازم ہے، ہاں میہ بات قابل غور ہے کہ عالم دین ہے کون، کیا ہرداڑھی والا مخص، ہرعمامہ شریف والا، مرتقر يركرني والا، برامام مجد؟ تبيس عالم دين تو عيج وفيضان رسول اورفر مان رسول كا جامع ہو، فیضان حضور علیدالسلام سے باطنی تعلق کا نام ہے ہوگا تو فرمان کی اہمیت ہوگی ورند قرآن پڑھ كر بھى انوار رسول نظر تيس آتے، عالم وہ ہے جوعلوم متداوله كا ماہر ہوور نہ وہ عالم كبلان كامركز حقدار نبيس علوم متداوله جيسي صرف وتحظم تغيير اصول تغيير بلاغث علم اللغة علم فقدو اصول فقد حدیث واصول حدیث وغیره ان علوم کے بغیر کوئی علم کا دعوی کرے تو وہ ایسانی ہے جو شادی کیے بناءاولا دخریندکی دعامائے ہات دوسری طرف نکل می کیکن کیا کروں؟ آج کل کا ب الميه بى ايبابياس پردل كر هتاب مو، چنديا تين تريرى هورت مين كردي كه ويخم بلكامويك كويندا جائے ،كى كے دوا نسوكام آجاتے ہيں اوركسى كاعمر جركارونا بھى بےكارجاتا ہےاب حضرت عيم الامت عليدالرحمد كاشعار بربى اكتفاء كرول كاءان اشعاد كاخلاصه خاصه شكل ہوگیا کہ دل مصحل ومصطرب ہوگیا ہے اشعار ملاحظ فرمائیں۔

مبارک فضل بھائی کو ، عجب بی نور چھایا ہے

شب اسرا کے دولہانے انھیں دولہا بنایا ہے
جگایا تم نے عزت کو مثایا تم نے بدعت کو

بڑگایا تم نے عزت کو مثایا تم نے بدعت کو

لہٰذا سو شہیدوں کا اجر و نواب پایا ہے

کیا ناراض سب کو ، اور راضی کرلیا رہت کو
غرض کہ اس تجارت میں نفع کافی کمایا ہے

حيات حكيم الامت الله كالكارك الكارك المكارك ال

رسول الله تم ہے خوش ہیں اور اللہ بھی راضی عمل سے تم نے امت کو سبق اچھا پڑھا یا ہے سے شادی خانہ آبادی میارک ہو میارک ہو کہ اس شادی میں حضرت فاطمہ کا سامیہ ہے وه آگے تعت خواتی ، اور درود یاک کی کثرت خدا ومصطفیٰے کے ذکر سے خوب شیطان بھگایا ہے بير آوازيل يقينا سبر گنبد تک بھي پيني بي احادیث نے ہم کو یہ مردہ سایا ہے جہیر مختصر سے فاطمہ کی یاد تازہ کی " ولیمہ کی ضیافت میں عجب ہی لطف آیا ہے " دعا سالک کی بیہ ہے فضل بیہ فضل اللی ہو رہے یہ درس قائم جس سے سب سے فیض بایا ہے

( د يوان سالك ص 48 مطبوعه ضياء القرآن لا مور )

ا يك جكه بهت بى حسرت كالظهار قرما كر حكيم الامت عليه الرحمة في يون كهار

ابل سنت بهر قوالی و عرس د يوبندى ببر تقنيفات ودرس

( ديوان سالک ص 48 مطبوعه ضياء القر آن لا بور )

الحمد الله جو بچھوض كياتھا كە يم الامت عليه الرحمة كى شاعرى كا حاصل فلال فلال موربين ان پرممل ومدل مضمون ذكر كرديااس كااختيام حضرت حكيم الامت عليه الرحمة كے ان لمات پر کرتے ہیں جو آپ نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کے، اولا ، خلاصہ ويات دكيم الامت الله 242 كالحال 242

مت كريس پيراصل اشعار درج كرول كا-

نی یا ک تا الله اور حضور علیه العساوة والسلام ایسی دنیا پس انشریف ندلائے تھے کہ

ای وفات شریف ہوئی، اور حضور علیه العساوة والسلام ایسی دنیا پس انشریف ندلائے تھے کہ

ار وزقبل آپ کے والد ما جد حضرت عبداللہ رضی اللہ عند فوت ہوگئے ۔ جب نی پاک تا النظام کی اللہ عند فوت ہوگئے ۔ جب نی پاک تا النظام کی اللہ عنہ وی بات این برس ہوئی ۔ تو اللہ کے تھم پر آپ نے اپنی نبوت کا اظہار فر مایا، نبوت آپ کو ملی بھی اس کے بار سے میں حتی طور پر کوئی نہیں جانا آپ علیه السلام خود فر ماتے ہیں کہ میں وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام می اور پائی کے درمیان جلو اگر تھے۔ واکدم بین الو و ح جسد وان ادم کی منہ جدا تی فی طینته ۵ (حدیث، مشکوة)

جب آپ نے بوت کا اظہار واعلان فر مایا تو دی کا نزول شروع ہوگیا، جولوگ آپ السلام پرایمان لائے وہ مومن اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ کا فرکبلائے۔اب غور کریں کہ السلام پرایمان لائے حضور علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا اگر کوئی ان کو کا فر کہے تو اس پر لا ذم کے دوہ النے کفر پر کوئی شوت ہوئی کرے کہ انھوں نے فلال کام کیا جو کفرتہ ہے فلال عقیدہ ماجو کفرے مانہ کی جو کفرے ہے وغیرہ وغیرہ و

ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ بیس وہ موس تھے ، صحالی تھے ، بعداز وفات اتکو

خصوصی اعزاز کے ساتھ زندہ کیا گیا تھا، وہ ملت ابرا ہیں کے ہیروکار نتھے وغیرہ وغیرہ اس مسئلہ میں ہمارے دلائل ملاحظہ کرنے ہوں توان کمایوں میں ملاحظہ کرو۔

- نفير تعيى ج اول از حكيم الامت عليه الرحمة \_
- تغییر تبیان القرآن از علامه غلام رسول صاحب سعیدی مرظلهٔ ...
  - نورالعينين ازحضرت مولانا محملي نقشبندي لا موري عليه الرحمة
    - مسئله ايمان ابوين مصطفي از حضرت فيض احمداويي مدظلة \_
  - كتاب الفقه على المذابب الاربعداز امام جزيرى عليدالرحمة -

بطور تمونه صرف تين دلائل عرض كرتا مول ملاحظه مول \_

اری تعالی نے فرمایا ہم نے رسول بھیج بغیر کی قوم کوعذاب ہیں دیتے و مسا کے نیا معد ذہین حتی نبعث رسو لا ان حضرات کی طرف کوئی رسول نہ آیانہ ہی ان کو دعزات کی طرف کوئی رسول نہ آیانہ ہی ان کو دعزاب کیسا ؟ کفر تو نبی کے انکار کانام ہے بناؤ انھوں نے کسی نبی کوٹھکرایا ؟

بناؤ انھوں نے کسی نبی کوٹھکرایا ؟

حضورعلیدالسلام فرماتے ہیں ہیں زمانہ بہترین پشت وشکم سے نتقل ہوتا ہوا اس ونیا ہیں تشریف لایا معن خیر قروی بسنی آدم قرنا گرتی کنت من القرن الذی کنت منه (بعوری)

اب دلیل بیرجاصل موئی کرمارے آباد اجداد بہترین و پاک اورمنلمان تھے۔
کیونکہ کافر دمشرک بھیم قرآنی ان اعزازات کا حال نہیں بلکہ بس ہے۔ (انسما الممشر کون نجس).

(ماخۇذارتىنىيرىيىئ اول م 644 مىليومە كىنىداسلامىيە كجرات پاكتتان)

ميات حكيم الامت الله المحالية اب عليم الامت عليدالرحمة كے جذبات بحرے اشعار ملاحظه ول-صدقه تم بيه جول ول وجان آمنه تم نے بختا ہم کو ایمان آمنہ جو ملا جس کو ملا تم سے ملا وین و ایمان علم وعرفان ، آمنه کل جہاں کی مائیں ہوں تم ہے فدا تم محد کی بیس ماں آمنہ ابن مریم واقعی رب کے رسول محمد کی بردی شان شكم مين مصطفي بون جاكزي عرش اعظم سے ہے ذیبتان آمنہ تم سے ایمان ، دامانت اور امن و ایمان امأنت أمن آمنہ کے تین معنی مالیقین یا امانت ، با این ، و ایمان آمند الله و و نور و بدی تم می پنیال ہم ہیں ہوئین اور تم ایمان پخش چشمہ دین، تم سے روال آمنہ تيري تربت كا مجاور مجر نکالو*ل* دل اربال ہے مالک آپ کے در کا ب ایمان و ایمان آمند

المسابع مسابع مسابع الامت الله المسابع الأمسابع الأمسابع

اس عنوان کے تحت میں نے اشعار میں موجودا د بی یا فصاحتی خوبیوں پر بحث میں كى ،اس كى وجديد ب كرشاعر اورشاعرى كامقصود خدمت اسلام ب، اور اظهارشان بانى اسلام ہے نہ کہ لغویات کا پر چار کرنا جو شاعری خدمت اسلام سے خالی ہو وہ لغو ہے تو میں نے مقصود کوسا منے رکھااور اس کوتمایاں کر کے پیش کیا، اعلی حضرت علیہ الرحمة کی تمام شاعری كالب لباب بھى يہى ہے كہ الله رسول اور الله پياروں كى مدح سرائى اور نعت كوئى يرمشمل ہے، بلکہ ایکے اخلاص کا تو بیرعالم تھا کہ کی نے کہا کہ تہیں جا گیردیں گے چندا شعار نان پارہ کے بادشاہ کے متعلق کہددوآپ نہ مانے حالانکہاس زمانے میں انگریز کی پچھلوگوں پر خصوصی مہر بانیاں تھیں جن کی وجہ سے مدر سے چل رہے تھے، دھر ادھر کتب شائع ہور ہی تحيس، دوسری طرف اعلی حضرت عليه الرحمة کی حالت بيخی که محض الله رسول پر بھروسه تھا، گزراو قات اچھی تھی کہ ہرونت ذکروفکر میں رہتے تھے، ظاہری تغیش اور قلت اسباب مالیہ کا اندازه اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انگی کئی کتب آج بھی شائع نہیں ہوئیں ،اس طرح کی حالت عليم الامت عليه الرحمة كى بھى تھى كەاتھوں نے جاءالتى ميں تين مقام پر نيه ذكركيا ہے کہ کا غذنہیں ملتا لہٰذا بعض مسائل کو مختفر کر کے لکھتا ہوں ، نیز آپ نے پانچے سو کتب تکھیں متعدد دری کتب کے حواشی تحریر فرمائے لیکن وہ ضائع ہو گئے اور پچھ ابھی بھی کرم خوردہ حالت میں انکی لائبریری میں تو حد کنال حالت میں پڑے ہیں ، ای طرح کا حال اور بھی کئی حضرات کا تھا بیصرف اس کئے ہے کہ بیلوگ تو کل واعتاد علے اللہ کے بلند درجہ پر فائز تھے۔ان کے پائے استغناء میں حالت کی بختی اور صعوبت ذرا بھی لغزش ندڑ ال سکتی تھی ،اللہ تعالی ان حضرات اورانکی خدمات کوتبولیت وثواب سے بہره مندفر مائے۔ (آمیس بسیرساہ النبي الكويم مَا الله والمال المسالة من المال المال

للجربحث:

عليم الامت عليه الرحمة الت<u>ص</u>ح ثما عر<u>ت</u>ه\_

شاعرى كالمقعد مدنظر ركها-

تنام عمر الشرسول اورائے پیاروں سے محبت کرتے رہے۔

انکی شان واضح کرتے رہے۔

محبت کادر س دیے رہے۔

قواعداسلاميكا آپس خلاف ندكيا۔

انکی شاعری قواعد نظمیه اور تواعد اسلامیه کے تحت ہے۔



باب حكيم الامت عليه الرحمة سياح كالمعنى ومقبوم فضائل سياحت حكيم الامت عليه الرحمة كى سياحت پرايك نظ

والمحالامت المحالات ا

#### باب•! حكيم الامت عليه الرحمة لطورسياح

(1) سياح كامعني ومغبوم:

(2) ساحت كمقاصد:

(3) نضائل سياحت:

(4) فوائدسياحت:

(5) عليم الامت عليه الرحمة كى سياحت برايك نظر:

Ę.

(6) متجربحث:

علیم الامت علیہ الرحمۃ نے بہت زیادہ سیروسیاحت کی ،اس عنوان برتفصیل ذکر کروں کرنے سے قبل مناسب سے کہ سیاحت کا معنی ، مقصد ، فائد سے اور اسکی فضیلت ذکر کروں تاکہ آپ لوگ بیسارے امور ذبی نشین کر کے علیم الامت علیہ الرحمۃ کی سیاحت برنظر ڈالیس تو ان کی یہ خوبی آپ کے بالکل سما منے رہے اور جو کچھ میں ذکر کروں اس پر بھی نظر ہوا در آپ یہ فیصلہ کر کیس کہ میں نے عقیدت کے بجائے حقیقت بیان کی اور تعریف کے بجائے اعتراف کرنے پراکتفا کیا ہے سوبالتر تیب امور فدکورہ ملاحظ فرما کیں۔

سياح كالمعنى ومفهوم:

سیاح مبالغہ کا صیغہ ہے سیاحہ ہے بتامادہ ہے ں، ی، ح، سیاحت کے لفظی معنی بیں پانی کا زمین پر پھیل جانا ، اصطلاح میں آزادی ہے ہر جگہ چلنے پھرنے کو سیاحت کہتے ہیں ایک شاعر کہتا ہے۔

> لـو خــفــت هـذا مـنك مــا نـلتـنـى حتــى نــرى خيــلــه امــامـى تسيـح

سیر ، اسری ، اور سیح بینوں کے معنی تو چلنے پھرنے کے بیں گران بیں فرق ہے ملاقاً چلنے پھرنے کے بیں گران بیں فرق ہے ملاقاً چلنے پھرنے کو سیر کہا جاتا ہے اور رات کے وقت چلنا اسری کہلاتا ہے جیسے قرآن بی ہے کہ سبحان الذی اسرای بعیدہ لیلااور آزادانہ چلنا سیاحت ہے۔

(تغیر نعیمی ن 10 م 145 ملضاً مطبوعه مکتبه اسلامیه مجرات پاکتان) معنی کا حاصل بیر ہے کہ سیر وسیاحت کرنے والے کوسیاح سکتے ہیں۔

مقاصدسیاحت:

سیاحت کی مقاصد ہیں ان کا خلاصہ بیہ کہ سفر کسی نہ کی حکمت شرعیہ کے لئے ہونا چاہیے، مثلاً جن قوموں پر عذاب آیا ان کے مقامات و کی نہ کسی نہ کسی مقامات کے لئے ہونا چاہیے، مثلاً جن قوموں پر عذاب آیا ان کے مقامات و کیسنے کے لئے سفر کرنا چاہیے اور ان تو موں کے عذاب کی وجہ جانی چاہیے اور ان کے ہے موجب عذاب افعال سے نیچنے کی نیت وکوشش کرنی چاہیے، باری تعالی کی قدرت کے کرشے

نضائل سياحت:

جیبا سفر ہوگا اس کے اعتبار سے علم شرعیہ لا گو ہوگا چور ان کرنے کی خاطر کوئی سفر
کر بے یا سیر وسیاحت کرے تو وہ خود بھی اپنے سفر کی طرح یا اپنی سیاحت کی طرح مردود و
مغضوب ہے اور اگر کوئی عبرت و خدمت دینی کے لئے سفر کرے تو اس کا سفر اور سیر وسیاحت
بھی عبادت ہے اور وہ خود بھی نیکی کے راستہ پر ہے مفید اور شرعی حکمت پر شتمل سفر کے بہت
سے فضائل ہیں نہایت اجمال واختصارے چندورج کرتا ہوں غور فر ماسیے۔

خلاصہ میں نکلا کہ سیروسیاحت کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے فضائل پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیروسیاحت فضول نہیں یا محض و نیاوی کا م نہیں بلکہ اس پر بھی فضائل اور اجروار اب مقت ہے۔

فوائدسياحت:

سيروسياحت ميں كئي فوائد ہيں بطور مثال بعض بيہ ہيں۔

علم میں اضافہ ہوتا ہے، تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ تہذیب وتدن اور لوگوں کے رسم و
رواج و کھے شکر کا جذبہ ہوتا ہے وہ اس طرح کہ آ دمی خیال کرتا ہے کہ دیکھوان لوگوں میں فلال
سہولت کی کی ہے میرے پاس کی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس فلاں نعمت بہ نسبت میرے کم
ہولت کی گی ہے میرے پاس کی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس فلاں نعمت بہ نسبت میرے کم
ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عاقل ان چیز ول سے عبرت اور شکر حاصل کر لیتا ہے۔ سیروسیا حت ہے۔
ہوت ہوتی ہے ، سکون ملتا ہے غم وفکر دور ہوتی ہے ، باری تعالیٰ کی قدرت اور
فالقیت کے ہارے میں سوج ونظر ہے ہیں پختگی پیدا ہوتی ہے۔

عليم الامت عليه الرحمة كي سياحت يرايك نظر:

حضرت علیم الامت علیہ الرحمۃ اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ سیر وسیا حت فرمائی ان کی سیر وسیا حت کا انفظ' ونکت' بیتھا کہ رب تعالی کی قدرت دیکھی جائے تا کہتی البیقین اوراظمینان قلبی کا اعلی درجہ نصیب ہو، رسول الله کا ایکی قدرت دیکھی جائے تا کہتی البیت والے مقامات کا اعلی درجہ نصیب ہو، رسول الله کا اعلیٰ ترین درجہ لیے ہمابقہ باوشا ہوں اور دنیا داروں کے تاج نظارہ کیا جائے تا کہ ایمان و صلاوت کا اعلیٰ ترین درجہ لیے ہمابقہ باوشا ہوں اور دنیا داروں کے تاج وتخت بھی ایک نظر دیکھوں تا کہ یہ بات بالکل عمیاں ہوجائے کہ دنیا داری اور بادشاہی میں انہماک اور دین سے ملیحدگ میں رہنا دیر پائیس ہوتا کیونکہ چندروزہ چک ہے، دھلتی جا ندنی ہے، اور بگتی اور دیک ہے، دور کا میں رہنا دیر پائی سے روسیا حت ہوئی، یہی نقط تھا جوائی نگاہ میں رہا۔

میں اس سارے نکتہ اور نفظہ کی وضاحت واسٹلہ میں جاؤں تو مقالہ بہت طویل ہو جائے لہذا اس طرح نہ کروں گا کیونکہ بھیل مقالہ ضروری ہے اور وقت بہت کم ہے بس بہی مجبوری ہے ، لہذا اس طرح کرتا ہوں کہ وہ مقامات جہاں تھیم الامت علیہ الرحمة سے ان کی نشاندھی کردیتا ہوں ، تفصیل آپ ان کے سفر نامہ میں ملاحظہ کرلیں اس فہرست اور نشان دھی سے بھی آپ کو مکمل فائدہ ہوگا وہ یہ کہ آپ جان جا نہیں سے کہ ایک طرف علمی اور تذریبی معروفیت می دوسری طرف مقامات مقدسه پر جانے کی تؤی تھی تو انھوں نے اس تؤی کو ترقی معروفیت می دوسری طرف مقامات مقدسه پر جانے کی تؤی تھی تو انھوں نے اس تؤی کو ترقی دی اور علم و تذریح کی دوس مقامات مقدسہ کی حاضری کو جانا۔ ای طرح ایک طرف خاتی معاملات اور غربت کا مسئلہ تھا دوسری طری مقامات مقدسہ کو دیکھنے کی گئن تھی تو آپ نے لگن پوری کی غربت و کھر کو ترقیج نددی جائے تھے کہا ہے مواقع بھی کھی آتے ہیں، البذا مواقع سے پوری کی غربت و کھر کو ترقیج نددی جائے تھے کہا ہے مواقع بھی کھی آتے ہیں، البذا مواقع سے بھر پور فائدہ اٹھایا آپ علیہ الرحمة نے مزارات انبیاء کرام کی زیارت کی محاب کرام کے مقابر مبارکہ کا دیدار کیا، تا بعین اور تیج تا بعین کرام کے مزار پر انوارد کھے، اولیاء کرام کے آستانے پر ماضری نصیب ہوئی، مساجد دیکھیں، سابقہ ادوار کے بعض بادشا ہوں کی قور بھی ملاحظہ کیں ان سب کی جامع تفصیل درج ذیل ہے۔

نى كريم تَلْ يَعْلَمُ كَا تَعْرَشُر مِنْ كَى زيارت كى \_

Ø

**(P)** 

**@** 

❷

ூ

囫

◑

◐

働

- حضرت اسحاق عليه السلام كامزاد شريف ديكها \_
- حضرت يعقوب عليه السلام كي قبرشريف ويمحى-
- حضرت يوسف عليدالسلام كامزادشريف ويكهار
- حضرت ابراجيم كيل الله عليه السلام كي تبرشر بيف ديمسي \_
  - حضرت موى كليم الله عليه السلام كامز ارشريف ويكها\_
- ے حضرت بوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی قبرشریف دیکھی۔
- حضرت عيسى عليدالسلام كى والده ماجده حضرت مريم رضى الله عنها كامزار برانوارد يكها
  - ني باك المنظيم في والده ماجده حضرت مندرضى الله عنها كى تبرشريف ديمي
    - نبى باك مَنْ الله المان معرت عبد المطلب كامر ارشر يف ديكها-
  - السنكے والد ماجد جناب حضرت ہاشم رضى الله عند كى قبر شريف پر حاضرى دى ..
    - ا نظے والد ما جد جناب حضرت عبد مناف رضی اللہ عنہ کا مزاد شریف و یکھا۔
      - شرت یخی علیه السلام کامزار برانوارد یکھا۔
  - نى كريم مَن الله الله ما جد حصرت عبد الله رضى الله عنه كامز ادشريف ويكها -

(سنرنام من المن 250 تاص 272 مطبوعة عني كتب خانه)

والمحالي مياب مكيم الامت الله المحالي حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه مزار شريف ديكها\_ ⑱ حفرت عمر فاروق رضى الله عنه كامز ارشريف ديكها\_ ⒀ حضرت علی رضی الله عنه کی قبر شریف پرحاضری دی۔ Ø حفرت طلحد منی الله عنه کے مزار میارک برحاضر ہوئے۔ ⋈ حضرت زبير بن عوام كي قبرشريف پر حاضري نصيب ہوئي۔ (9) حضرت عمال علم داررضی الله عنه کے مزار شریف پر حاضر ہوئے۔ (C) حضرت عتبه بن مروان کی قبرشریف دیکھی۔ ① حضرت امیر حمز ہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ **@** حضرت عقيل رضى الله عنه كى قبرشريف ديكھى۔ **@** حضرت ما لک بن سنان رضی الله عنه کا مزار شریف دیکھا، خیال رہے ہے وہی بزرگ **@** صحابی ہیں جنکے بارے میں حضرت ابو بکروضی اللہ عند کے مندمبارک سے نکل گیا تھا كه بيزنده بين حالانكه جنگ مين شهيد مو يك شفة توالله نه ان كودوباره زنده فرمايا اورائے قول کی لاح رکھی۔ حضرت براءبن بشيررضى الله عنه كامزارشريف ويكها **@** حضرت سلمين اكوع رضى الله عنه كمز ارشريف برحاضرى دى۔ **(7)** حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كے مزار شریف برحاضر ہوئے۔ Ø حضرت عبدالرحان بن ابی برصدین رضی الله عنه کے مزار شریف پر حاضری دی۔ ⑻ حضرت عبدالله بن زبیر دمنی الله عند کے مزاد شریف برحاضر ہوئے۔ **(** انكى والده حضرت اساء بنت الى بكرصديق رضى الله عنهما كى قبرشر بف ويلهى ـ ℗ حضرت بلال مبشى رضى الله عنه كى قبر شريف يرحاضر بوے۔ **(7)** حضرت مقداد بن اسودرضی الله عنه کے مزار شریف پر حاضری دی۔ **⊕** حضرت الى بن كعب رضى الله عنه كے مزار شريف يرحاضر موے۔ ❽ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی الله عنه کے مزار پر حاضری دی۔ ⑽

والمنافعة المستاية ال حضرت نورالدین زنگی علیه الرحمه کے مزار مبارک پر حاضری دی خیال رہے ہے وہی بزرگ بیں کہ جن کوحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خواب میں فر مایا کہ فلاں دو کلب صفت مجھے ایذاء دے رہے ہیں، پھرانھوں نے ان دو کا فرول کونل کر دیا اور قبر شریف کی حفاظت کے لیے اردگرد گہری بنیا دکھودی اور ان میں سیسہ اور تانبا میکھلا كرڈ ال ديا، جيسا كەردايات بىل موجود ہے۔ حضرت نینخ عبدالغی نابلسی رضی الله عنه کے مزار شریف پر حاضر ہوئے رہے ہیت کامل عالم دين يتضان كى بهت خدمات بير\_ النفيصا حبزاد كي قبرير حاضري دي-حضرت صلاح الدین ابونی رضی الله عند کے مزار شریف کی زیارت کی ، بیہ بہت نیک بادشاہ تصلیبی جنگوں کے حوالے سے ان کا نام ہمیشہروش رہے گا۔ حضرت سلطان سلیم رضی الله عند کے مزار مبارک کا دیدار کیا ، بیجی بہت نیک تھے اورانھوں نے دین کی بہت خدمات سرانجام دی تھیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی رضی الله عنه کے مزار پر انوار پر جانے کی سعادت نصیب ہوئی، خیال رہے کہ رید بہت ہی کامل تھے،ان کے کشف کابی عالم تھا کہ جس پرتین دفعہ نگاہ کرتے اس کا اول تا آخر آپ کے سامنے طاہر ہوجا تا۔ ائے بیٹے کی قبر پر حاضری نصیب ہوئی۔ حضرت خالدغوث رضى الله عنه كامزارمبارك ويجها مشهور شخصیت مولوی محمد جو برکی قبر بھی دیکھی۔ حضرت داتا مج بخش جناب على جورى دحمة الله عليه كم ارشريف كى زيارت كى -حضرت نعمت الله عليه الرحمة كي قبرشريف يرجانا تصيب بهواء خيال رہے ميدوہ ہي بزرگ تھے جن کی پیشن گوئی والی تھم بہت مشہور ہے، بہت کامل بزرگ تھے۔ حضرت غوث أعظم رضى الثدعنه كامزار بيرانوارد يكصابه ان كے صاحبزاد كے حضرت عبدالجباروضى الله عندكى قبرشريف برحاضرى دى۔

@

- ایکے دوسرے صاحبزادے کی قبرشریف پر بھی حاضر ہوئے ، یہ قبور بغداد شریف میں ہیں۔
- الله عند الله بن ابیض رضی الله عند کے مزاد مقد سه پر حاضر ہوئے اللہ بن ابیض رضی الله عند کے مزاد مقد سه پر حاضر ہوئے اللہ عند کے پوتے ہیں ، ان کا کہ حضرت عبد الله حضرت امام زین العابدین رضی الله عند کے پوتے ہیں ، ان کا مزاد مبادک ایران کے مقام سرائے دارا میں ہے۔
- © حضرت بایزید بسطامی رضی الله عنه کے مزار پر انوار پر حاضری نصیب ہوئی ، آپ بہت کامل بزرگ تھے ، آپ کی کاملیت اس ہے معلوم کرلو کہ حضرت فوٹ پاک رضی الله عنه کے بیرول میں سے جیں ، توجن کے مریدوں میں حضرت فوث پاک رضی الله عنه کے بیرول میں موجود ہوان کی شان کما حقہ کون جائے ؟
- هنرت خواجه فریدالدین عطار رضی الله عنه کی قبرشریف پر حاضری نصیب ہوئی ، بیہ
   بہت کامل تھے۔
  - کشہورشاع عمر خیام علیہ الرحمۃ کے مزار کی زیارت کی۔
  - ⇒ حضرت بہاءالدین ذکریار شی اللہ عنہ کے مزار کی زیارت کی۔
  - الشری الله عنه کے مزار شریف پر حاضر ہوئے۔

    اللہ عنہ ہوئے۔

    اللہ عنہ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے۔

    اللہ عنہ کے مزار شریف
- حضرت جمال الله رضی الله عنه کے مزار مبارکہ پر حاضری دی ، خیال رہے یہ وہی برزگ ہیں جن کو حضرت حافظ گر کہا جاتا ہے ، انہی کی بیر کرامت ہے کہ نماز پڑھا رہے ہتے ، ان کا مزار مقدس رہے ہتے ، ان کا مزار مقدس ملتان شریف ہیں ہے ۔ (سزنامہ 11 تاص 220 تاص 387 مطبور نیمی کتب خانہ جمرات) مبدا کی میدا کئی ملیا کوئی علیہ الرحمة کی قبر شریف دیکھی ، یہ وہی ہزرگ عالم دین ہیں جنگی منطق ومعقولات کے میدان میں بہت خدمت وشہرت ہے۔ منطق ومعقولات کے میدان میں بہت خدمت وشہرت ہے۔

(مواعظ نعييس 226مطوعه مكتبداسلاميدلا مور)

علیم الامت علیہ الرحمۃ نے اور بھی کئی مقامات کی سیروسیاحت کی اور وینی اہم چیزوں کی زیارت کی الام حال درج ذیل ہے۔

آپ نے مجدجن دیکھی۔

مىجدىروە كى زيارت كى ـ

@

**⊕** 

ூ

1

•

ቄ

**9** 

ூ

ூ

Ø

وہ کنواں دیکھا جس کا حدیث میں اس طرح ذکر ہے کہ نبی پاکٹائیڈڈڈڈ اسکی منڈیر پر
تشریف فر ماہتھے وقفہ وقفہ خلفاء راشدین آئے تو ان کو جنت کی بشارت سنائی گئ
حدیث شریف مشکوۃ شریف میں ملاحظہ کریں ، یہ کنواں عروہ کے مقام پر ہے
حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان دیکھا۔

حضرت عثان رضی الله عنه جس جگه شهید ہوئے وہ جگہ دیکھی۔

حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے مزار مبارکہ پر حاضر ہوئے خیال رہے ہی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔

حضرت خواجه بنت ازر درضى الله عنبها كے مزارشريف پر حاضرى دى ۔

حضرت شہر بانورضی اللہ عنہا کے مزار برانوار برحاضر ہونا نصیب ہوا خیال رہے ہیہ حضرت شہر بانورضی اللہ عنہا کے مزار برانوار برحاضر ہونا نصیب ہوا خیال رہے ہیہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ مبار کہ ہیں۔

حضرت عون رضى الله عنه كے مزار برانوار كى زيارت كى ۔

حضرت محمد رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کی زیارت نصیب ہوئی ، خیال رہے کہ بیہ دونوں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت امام جسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت امام جسین رضی اللہ عنہ کے بھا ہے ہوا ہے ہیں کر بلا ہیں شہید ہوئے تھے۔

حضرت قاسم رضی الله عند کا مزار بر انوار دیکھا ، خیال رہے کہ بید حضرت امام حسن رضی اللہ عند کے بیٹے ہیں کر بلا میں شہادت پائی تھی ، انہی کے ساتھ حضرت سیکنہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہونے والی تھی۔

حضرت حربن یزیدریاتی رضی الله عنه کے مزاریاک پر حاضری دی، خیال رہے یہ وہی بزرگ بیں جوامام حسین رضی الله عنه کے خلاف لڑنے آئے تھے گر حضرت امام حسین رضی الله عنه کی نصیحت سے شرمندہ ہو گئے اور آپ کی بیعت کی ، اور آپ کی طرف سے یزید کے خلاف لڑے آپ کر بلا کے شہیداول بیں آپ کو ہی حضر ت

| ما م                                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| المام مسين رضى الله عنه نے جنت كى ضانت دى تھى۔                                    |            |
| 72 بہتر شہداء کر بلا کے مزار شریف پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔                    | $\Theta$   |
| حفرت محمد طاہر رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی زیارت کی خیال رہے بیہ حضرت        | (4)        |
| امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔                                       |            |
| حضرت مسلم بن عقبل رضی الله عنه کی قبرشریف پر حاضری دی ، خیال رہے کہ ربیہ          | <b>©</b>   |
| حضرت امام حسین رضی الله عنه کے نمائندہ تھے جو کوفہ والوں کے حالات کا معائنہ       |            |
| كرنے كئے شے اور ابن زياد كے سپاہيول نے ان كوشهيد كرديا تھا۔                       |            |
| حضرت ہائی بن عروۃ رضی اللہ عنہا کے مزارشریف پر حاضری نصیب ہوئی۔                   | <b>(4)</b> |
| حضرت ايوب ني عليه السلام كى زوجه مباركه كى قبرشريف برحاضرى دى_                    | <b>@</b>   |
| حضرت رابعه بھری رضی الله عنہا کا مزار مبار کہ دیکھا ، خیال رہے کہ آپ عورتوں       | <b>@</b>   |
| میں بہت کامل ولیہ تھیں۔                                                           |            |
| مشہور بادشاہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ کا مزار مبار کہ دیکھا، خیال رہے کہ بیہ | Ø          |
| وہی نیک خاتون ہیں جن کو بیسعادت کی تھیں کہ انھوں نے نہرز بیدہ بنوائی ،اور جن      |            |
| كوحفرت بهلول دانارضي الله عندفي جنت كي خوش خبرى دي تقى ،رضي الله عنها _           |            |
| حضرت حسن بقرى رضى الله عند كے مزار مقدى پر جانا نقيب موا۔                         | <b>49</b>  |
| حضرت محمد ابن سیرین رضی الله عنه کے مزار شریف پر حاضری دی ، بیمشهور محدث          | <b>6</b>   |
| ہیں تا بعی ہیں ان کامزار پر انوار بھر ہ میں ہے۔                                   |            |
| حضرت خواجه عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ کے مزار مبار کہ پر حاضری دی ،ان کا مزار      | @          |
| شریف منی میں ہے، بہت کامل برزگ ہے۔                                                |            |
| حضرت عبدالرحيم براعی رضی الله عنه کے مزار مقدسه پر حاضری دی بیجی بہت کامل         | 0          |
| بزرگ <u>تق</u> یه<br>ماریقات به میران این این این این این این این این این ا       |            |
| حضرت امام موی کاظم رضی الله عنه کے مزار پر انوار کی زیارت کی۔                     | <b>Ø</b>   |
| حفرت جوادر منى الله عندكى قبرشريف كاديدار نعيب بواخيال رب بيه حفرت امام           | <b>⊕</b>   |

المال ميات ميم الامت الله المال الما رضارضی الله عنه کے بیٹے تھے۔ حضرت امام ابوصنيفه امام اعظم رضى الله عند كے مزار مقدسه پرحاضرى دى۔ حضرت امام ابو بوسف رضی الله عنه کے مزار پر إنو ار پر حاضر ہوئے۔ حضرت امام محدرضي الله عنه كامزار مباركه ويكها حضرت يشخ شبلي رضي الله عنه كيمزارشر يفدكي حاضري نفيب موتي ... حضرت يتنخ سراح الدين رضى الله عندكي قبرشريف برحاضري دى، خيال رب كدان كى بيشان كى بير معزت فوث اعظم رضى الله عند كاستادي -وہ مقام دیکھا جس پر صحابہ کرام نے اپنے برتن تو ڑے تھے، جب شراب کے حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی تھی۔ وہ پھرد مکھاجس کوحضور علیہ السلام نے سی وجہ سے نچوڑ اتھا اس سے یانی لکلاتھا۔ اس ک شکل اب بھی اس طرح ہے۔ وه مقام دیکھاجہاں حصرت ابراہیم رضی الله عند کی برورش فر مائی گئی تھی ،خیال رے كه حضرت ابراتيم رضى الله عنه حضورة كالألم كصاحبز ادے تھے۔ خيبركامقام ديكهاجس كاذكركتب احاديث بيس كثرت سيه چشمطی دیکھا جہال حضرت علی رضی اللہ عند نے مرحب کافر کے آل کے بعد بطور شكرانددونقل يرُّ <u>ھے تھے۔</u> قلعه خيبرد يكصاب وادى صحباء ديكى ميده علاقد ب جبال مجزه روسس مواتها\_ وه مقام دیکھاجہال حضرت آدم علیدالسلام عبادت کرتے ہے۔ وه مقام و يكهاجهال حضور عليه السلام قيام فرمايا كرتے تھے۔ جبل رحمت بھی دیکھا۔ وه مقام دیکھاجس پرحضرت آدم علیه السلام کی نسیانی اداء کی توبه تبول فر مائی گئی۔ وه مقام دیکھاجہاں بیعت عقبہ کی گئی۔

- وه مقام دیکهاجس پر حضرت عمر صی الله عنه کے ایمان لا نے کا داقعہ ہوا تھا۔
- ه حضرت سيده خد يجدالكبرى رضى الله نتعالى عنها كامكان شريف ديكها آب حضور عليه السافام كى زوجه مباركه بين رضى الله نتعالى عنها -
  - وہ مقام دیکھا جہال حضرت علی رضی اللہ عنہ بیدا ہوئے تھے۔
  - وه متجدد یکھی جہاں جنات نے حضور علیہ الصلو ۃ والسلام پر ایمان لا یا تھا۔
- وادی محصب دیکھی بیدہ جگہ ہے جہال حضور علیہ السلام دوران سفر گزرتے تھے اور آرام بھی فرماتے تھے۔ (کھمافی البنجاری)
- مقام شن الصدر و یکھا، بید وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک کو بھکم النی حضرت جبریل علیہ السلام نے کھولا تھا، اور اس میں معرفت وانوار الہیہ بھکم و ہدایت باری تعالیٰ رکھے تھے۔
  - الص وه مقام ديكها جس عكر حضورا كرم آليزي آرام فرمات تهد
- السائم عبادات واعتكاف فرمات عند كنزول سے بل حضور عليه الصلوة والساؤم عبادات واعتكاف فرمات عند مقرآن كنزول كى ابتداء بهى اى مقام سے بوكى \_ (كما فى البخارى)
- ص مقام مجزه شق القمرد يكها، بيده جگه به جهال بيد مجزه رونما موافقا كه حضور عليه السلام في مبارك سے اشاره فرمايا تو جا عمد دفكر ہے ہوگيا تھا۔
  - جبل ثورد يکھا۔
- عارثورد يهى ، بيروى بها رئيم برحفرت ابو بكروض الله عنه حضور عليه السلام كو كنده بهرواد كرك عارتك له يخ من باور بيغارون به جس بين حضور عليه كنده بهرواد كرك عارتك له يخ من الدوري غارون به جس بين حضور عليه السلام كآرام كى خاطر حضرت ابو بكروضى الله عنه نه الهروايات ب كومان ب سه كوايا تفار كما فى الروايات )
- بیت اللحم دیکها، اس مقام پرایک بهت برا اور پرانا گرجا گھر ہے اس علاقہ میں عیسی علیہ السلام کی علیہ السلام کی ولادت شریف ہوئی ، ای علاقہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی

والتومديم الامدين المالي و 259 كي المالي و 259

والده ما جده كى قبرشريف بـ

نخلہ والدہ عیسی علیہ السلام دیکھا، بیروہ مقام ہے جس جگہ وہ درخت ہے جس کی کھوریں حضرت مریم پر برسائی گئتھیں، اور بیدرخت سوکھا تھا ان کے ہاتھ لگانے سے فورا ہرا بھی ہوا اور پھل دار ہو گیا تھا۔ (کہا فی القرآن و تفاسیرہ) شرطیل الرحمٰن ویکھا۔

بیت المقد*ی شریف دیکھا۔* معجداقصی دیکھی۔

حضرت مریم رضی الله عنها کامقام پرورش دیکھا، بدوہ مقام ہے جہال ان کوعلیجدہ کرکے پالا پوسا گیاتھا۔ (کھا فی التفامسیر )

محراب ذکریاد یکھا، بیدہ مقام ہے جہال حضرت ذکریا علیہ السلام عبادت فرماتے مخراب ذکریا علیہ السلام عبادت فرماتے متھا اس مقام پر متنظم پر آپ حضرت کی علیہ السلام کے لئے دعا ما کنگتے متھے، ای مقام پر جنتی ہوگ آیا کرتے ہتھے۔ (کعما فی القرآن و تفاسیرہ)

مسجد حرام ،اورمسجد خندق بھی دیکھی۔

بیربعناعة بھی دیکھا،اس کنویں کاذکراحادیث میں موجود ہے۔

جنت البقیع تبرستان دیکھا،اس قبرستان میں نہایت اولوالعزم سنتیاں مدفون ہیں۔ مشہور غار غارسلع دیکھی۔

مشہور مقام دیکھا جہاں ہی پاک تا گھڑ کے اور است مبارک شہید ہواتھا۔
وہ مقام دیکھا جہاں ہی پاک تا گھڑ کا دانت مبارک شہید ہواتھا۔
وہ مجدد کھی جس سے مجر ہور دخمس ہوا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز عصر قضاء ہوئی تھی جس سے مجر ہور دخمس ہوا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ ان کی گود میں حضور علیہ السلام کا سراتور شریف تھا انھوں نے حضور علیہ السلام کو جگانا مناسب نہ سمجھا کہ بے ادبی تھی نماز قضاء ہوئی وہ روئے حضور علیہ السلام برائے آئموگر نے و سرکار علیہ السلام نے باری تعالی کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام برائے آئموگر سے تو سرکار علیہ السلام نے باری تعالی کی بارگاہ میں دعا کی اسے اللہ عن تیری اور تیر ہے دسول کی فرما نیر داری میں تھا سورج کو واپس کر ، تو

سور ن والس پلاايا گيا انهول ن نماز پرهي كما في لحديث اللهم ان علينًا في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس او كما قال

- وه کنوال دیکھا جس کا پانی حضور علیہ السلام کو بہت پبند تھا اور رغبت سے نوش فرماتے ہے۔
  - وہ مجدد یکھی جہاں بی نجار کی بچیوں نے گنگنایا اور دف بجایا تھا۔
    - وه مبارک جگه دیکھی جہال سر کاریک جبدا دافر ماتے تھے۔
      - بدركاميدان ديكها-
- وه مقام دیکهاجهال حضور علیه الصلوة والسلام في اسلام كي بقاء كيلي دُعافر ماني تقي -
- وہ مقام دیکھا جہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کل ابوجہل وغیرہ یہاں مرے موے پڑے ہوں سے کمانی ابخاری۔
- وه مکان دیکھی جوحضور آنگاری نے احد کے موقع پر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کوعطافر مالی تھی۔
  - صرت فاطمه الزهراء رضى الله عنهاكي كمرمبادك كاتالا بهى ويكها-
- مسجدا جابت دیکھی، بیدوہ مجد ہے جہال حضور کا ایکٹی نین دعا کیں فرما کیں تھیں،
  کہمولی کا فرمیری قوم ختم نہ کرسکیں اور ان پرآسانی عذاب نہ بھیجنا اور بیآبس میں
  لڑنے نہ پاکیں، پہلی دو، دعاوں کو قبول فرمایا کمیا اور آخری دعاہ سرکار کوئع فرمایا
  میا کہ بید دعانہ کریں کیونکہ فیصلہ اللی بیہ ہے کہ بیرتو استے مقدر میں مکتوب ہے لہذا

والمترث الامترث المال المالية بدل نہیں سکتا۔ مسجد قباء دیکھی۔ ارلیں کا کنوال دیکھا، خیال رہے ہیوہی کنوال ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عند کی انگوشی مبارک گرگئی تھی۔ مبرك ناقه رسول كاويداركيابيده حكرب جهال حضورعليدالسلام ابني اوغني بثهات تص مسجداني بمرصديق مسجدسلمان فارى مسجد بني . فنخ اور مسجد بلتنين ديميس جبل احدد یکھا، بیونی بہاڑ ہے جس کے متعلق حدیث ہے کہ احدیم ہے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ بئر رومہ، خیال رہے بیروہی کنوال ہے جس کے خریدنے پر حضرت عثان رضی الله تعالی عند کوخوش خری دی می کدوه جنتی میں آب نے بیکنوال ایک یبودی سے خریدا تقاء اورمسلمانوں کے لیے فی سمیل اللہ وقف فر مایا و یا تھا۔ بمسجد فاطمهاور

مسجد ہلال بھی دیکھی۔

جبل سلع بھی دیکھا۔

حضرت سفيان بن حارث رضى الله عنه كي قبرشر يف كاديداركيا\_

حضرت نافع جومولی ابن عمر بیں انکی قبرشریف پر حاضری دی رضی الله عنبما

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه شریف کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔

الكالي ميات مكيم الامت رئيد كالكال ( 262 كالي ) حفترت عكاشه رضى الله تعالى عنه كى قبرشريف برحاضرى كى معادت نصيب موئى \_ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری دی خیال رہے حضرت ابراہیم رضی 6 الله عنه ني ياك مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حضرت خذيف بن يمان رضى الله عنه كى قبر شريف برحاضرى دى ، ⑻ حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عند کی قبرشریف برحاضر ہوئے۔ ➌ حضرت سلمان فاری رضی الله عنه کے مزارا قدس پر حاضری دی۔ ❷ حضرت عبداللہ بن جحش جو کہ صحابی رسول ہیں کے مزار بر حاضری نصیب ہوئی۔ ❷ حضرت امام حسن رضی الله عند کے مزار پر انوار کی زیارت کی۔ ❷ حضرت امام حسین رضی الله عنه کے مزار اقدی پر حاضر ہوئے۔ ⑩ حضرت على اكبررضي الله عنه كي قبرشريف ويلهي -៕ حضرت علی اصغررضی الله عنه کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ ⅎ حضرت امام جعفرصا وق رضى الله عنه كامزار شريف ويكصابه حضرت امام زین العابدین رضی الله عنه کے مزار شریف پر حاضری وی ۔ ➌ حضرت امام باقررضی الله عنه کے مزار پر انوار کی زیارت کی۔ 1 حضرت اساعیل رضی الله عنه کے مزار کا دیدار نصیب ہوا بیر حضرت امام جعفر صادق ூ رضی الله عند کے بیٹے منتھ۔ (سفرنامرس 42 تا 287 مطبوعہ میں کتب خانہ مجرات پاکستان) حضرت امام رضارضی الله عنه کے مزار شریف پرحاضری وی۔ œ حضرت فاطمئة الزهراءرضي الله عنها كيمزار برانواركي زيارت كي -Ø حضرت حليمه معدبيرضي الله عنها جوكه حضور عليه الصلوة والسلام كي دائي مباركهمين • ان کے مزارشریف پر حاضری دی۔ حضرت زینب رضی الله عنها کے مزار مبارک پر حاضر ہو کے آپ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت رقيه رضى الله عنها كےمزارياك كاديداركيا، ميجى حضورعليه الصلوة والسلام

Ø

المحالي ( 263 ) المحالية المحا کی صاحر ادی ہیں۔ تمام از واج مطبرات کے مزارت پر حاضر ہوئے۔ (رضی الله عنبم اجمعین) حضرت على رضى الله عنه كى والعره ما جده حضرت فاطمه بنت اسعد رضى الله عنها كے مزار شریف کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت عا تكهرضي الله عنها كيمز ارمبارك پرحاضري دي . معزت صفيدرضى الله عنها كے مزارمبارك برحاضر ہوئے۔ حضرت الم بنین رضی الله عند کے مزارمبارک پرحاضری نصیب ہوئی ، خیال رہے ہے تنيول حضور عليه الصلوة والسلام كى چوپھيال بيل-حضرت اسحاق پنجبرعلیه الصلوة والسلام کی زوجه مبارکه کے مزار شریف کی حاضری حضرت زينب رضى الله عنها كمزار پرانوار برحاضر بوع خيال رب بيحضرت امام حسين رضي الله عنه كي بهن تحسيل . حضرت ام کلثوم رضی الله عنها کے مزارشریف پر حاضری نصیب ہوئی خیال رہے کہ بيحضرت امام حسين رضى الله عندكى بيني بيل-حضرت سكيندرض الله عنها كامزار برانوارد يكها خيال رہے بيجى حضرت امام حسين رضى الله عنه كى بينى بيس-مقام عبادت داؤد، و يكهابيده حكرب جهال حضرت داؤدعليه السلام عبادت فرمات تتصر مقام امامت سر کار تانین و یکها، بدوه مقام ہے جس میں معراج کی شب حضور تانیزیم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی،جیما کہ حدیث میں ہے۔ قيدخانه جنات ويكحااس مقام كانام صخره بيء عالبًا مركش جنات كواس جُكه قيد كرديا

وه محن دیکھا جوحضرت بلقیس رضی الله عنها کے لئے حضرت سلمان علیہ السلام نے شیشے کا بنوایا تھا، جس وقت ان کا امتحان لیما مقصودتھا تقصیل تقاسیر ہیں ملاحظہ کرو۔

والمالية الامتين المالية المال

وہ مقام دیکھا جہاں حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات شریف ہو کی تھی ، اور آپ
عصاء کے سہارے کافی عرصہ کھڑے دہے۔ (کہما فی القرآن و تفاسیر ہ)
وہ مقام دیکھا جہال حضور تُلُولُولُ کی سواری باندھی گئی تھی ، جب حضور تُلُولُولُ معراج کے
موقعہ پراس سواری سے تھوڑی دیر کے کے لیے اترے تھے ، یہ براق تھا ، جوایک
کنڈے سے حضرت جریل نے بائدھا تھا۔

وہ قید فانہ دیکھاجہاں واقعہ کر بلاکے بعد یزیدیوں نے افرادائل بیت کرام کوتید کیا تھا۔
 اس جگہ دیکھی جہاں حضرت ہائیل رضی اللہ عنہ کوئل کیا گیا تھا حضرت ہائیل حضرت ہائیل حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کو دوسرے بھائی نے ٹل کر دیا تھا، اس کانام تا ئیل تھا، تفصیل تفییروں میں ملاحظہ کریں۔

س دریائے دجلہ دیکھا۔

☻

جمر الائمدد یکھا، خیال رہے کہاس بل کو جسر الائمہاس وجبہ کہا جاتا ہے کہا یک کا یک کنارے کنارے کے دارے کی ایک کنارے کو خورت امام اعظم علیہ الرحمة کا حزار مقدی ہے اور دوسرے کنارے حضرت امام احمد بن عنبل رضی اللہ عنہ کا حزار پر انوار ہے، اب بیددریا کے پانی میں ڈوب گیا ہے۔

شہادت علی دیکھی بیدہ مقام ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ شہیر ہوئے تھے۔

وہ مقام دیکھا جہاں چارمصلے ہے، یہاصل ہیں چارمحلیٰ آدم اور تیسرے کومطلٰ امام نے بین ان کو چارمصلے کہا جا تا ہے۔ ایک کومطلٰ جرائیل کہتے ہیں، دوسرے کومطلٰ آدم اور تیسرے کومطلٰ امام زین العابدین جبکہ چوشے کومصلٰی خفز کہا جا تا ہے۔ (رضی اللہ عنبم، علیہ السلام) یہاں کے لوگوں میں عجیب دوایات مشہور ہیں، مثلاً یہ کہ شمر نے یو چھا کہ اے علی میر سے سرکے کتنے بال سفید ہیں تو آپ نے جواب دیا ایس ہیں ہرایک کے بیچے میر سے سرکے کتنے بال سفید ہیں تو آپ نے جواب دیا ایس ہیں ہرایک کے بیچے کفر اور منافقت ہے، ایک آدی نے یو چھاا ہے لی بتاؤ جریل اس وقت کدھر ہے آپ نے چاروں المرف دیکھا پھر اس کو جواب دیا تو ہی جریل ہے کہ چاروں طرف دیکھا پھر اس کو جواب دیا تو ہی جریل ہے کہ چاروں طرف دیکھا پھر اس کو جواب دیا تو ہی جریل ہے کہ چاروں طرف بھے نظر نہیں آرہا۔ وغیرہ۔

حضرت معروف كرخي رضى الله عنه كامزار مبارك ويكها-

حضرت جنید بغدادی رضی الله عنه کے عزار پرانوار پر حاضری دی ، خیال اسے کہ بیہ بزرگ حضرت غوث اعظم رضی الله عنه کے بیر دمرشد ہیں ، وہی ہیں جن کوسا دات کے ادب کی دیے سے مقام ولایت ملائھا۔

حضرت بہلول دانا رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک کا دیدار نصیب ہوا ہے وہی بررگ بیں کہ ملکہ زبیرہ کو جنت فروخت کی تھی۔ (کھا فی التواریخ)

حضرت شیخ بهاؤ الدین نقشبندی رضی الله عنه کے مزار برحاضری نصیب ہوئی ، بیہ بزرگ سلسله نقشبند بید کے ستون ہیں۔

حضرت امام مالک رضی الله عند کا مزار مبارک دیکھا۔ آپ نے ہرات کا علاقہ دیکھ بیرونی علاقہ ہے جہاں کیل مجنوں نے زندگی بسر کی تھی۔

(سنرنام م 11 تام 236 م 237 تام 384 مطبوع تعيى كتب خانه مجرات بإكتان)

جن مما لك وبلا دكانظاره وسياحت كى الن كاجامع حال بيه.

- آپ علیه الرحمة في اكتان كى سيروسياحت كى -
  - ايران كود يكها\_

**(** 

**(P**)

⊕

- ون كراق كى سير فرماتى \_ <del>@</del>
- → عادے علاقہ کی سیر کی ۔

  ہے اد کے علاقہ کی سیر کی ۔

والمات الامت الامت الدمت الامت الدمت الدمت

⊕ کویت دیکھا۔

کم کرمه شریف کی سیروسیاحت کی \_

🔂 مدینه منوره شریف دیکھا۔

سيت المقدى شريف كى سيركى \_

سلمان دیکھا۔

سران کی سیر کی۔

🝘 میرجادا کی سیاحت کی۔

😁 نجف میں گئے۔

⊕ بعره کی سیر کی۔

منی اور جے کے متعلقہ تمام مقامات مقدر یہ دیکھے۔

→ کربلاکی سیروسیاحت کی۔

میدان بدری سیرفرمائی۔

فا زابدان شهرد یکھا۔

لا بور كانظاره كيا\_

انٹریا کے شہر بھی دیکھے۔ بلکہ آپ کا آبائی وطن بی انٹریا تھا، پاکستان میں تو انیس 1927ء میں تشریف دیکھا ہوئے تھے۔

النفدادشریف کی سیروسیاحت کی وغیره وغیره - (سنرنامدس 11 تا آخرکتاب بملضا) حضرات کرام!

آپ نے مطالعہ کیا کہ حضرت کیم الامت علیہ الرحمۃ نے کتنی زیادہ جگہ دیکھی ہیں کتنے مما لک کا دورہ کیا، کتنے شہرول کی سیروسیا حت فرمائی ، بیرسارا پھے حکمت شرعیہ کے تحت تھا، اور آبیت مبارکہ سیروا فی الارض زمین کی سیر کروراورا جڑے ہوئے لوگول کے دیارد یکھوتا کہ تہمارے ذہن میں یہ تصور پختہ سے پختہ تر ہوجائے کہ ان امتوں کے سے کر توت تو ہمارے بھی ہیں جمری ہیں معافی ملی ہوئی ہے تمہارے چیرے مسخ نہیں معافی ملی ہوئی ہے تمہارے چیرے مسخ نہیں معافی ملی ہوئی ہے تمہارے چیرے مسخ نہیں

### المتجر بحث

0

- عيم الامت عليه الرحمة في بهت سيروسياحت كي-
  - آپ نے ہرمقام مقدسہ پرحاضری دی۔
- آپ نے ہرمقام مقدسہ پر فاتحہ خوانی کی اپنے اور اپنے چاہئے والوں کے حق میں دعائیں کیں۔
  - آب كوبهت زياده على اورروحاني فيض ملا
  - آپ کی تمام سیروسیاحت حکمت شرعیه کے تحت تھی۔





والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي ( 268 ) كالحال ( 268 ) كالحا

باب!ا حكيم الامت بطور پيردمرشد

(1) پيرومرشد كامقبوم ومعنى

(2) بيعت كامغبوم

(3) بيبت كى شرعى ميثيت

(4) بيردمرشدى شرائط

(5) بيت پر چنداعتراضات

(6) نتج بحث

# والمات المات المات

### بيرومر شد كالمقبوم ومعنى:

بيرومرشد كامفهوم بيه كركمي جامع الصفات اورقابل تخص كوابنا ندجى راه نماجان كراس كے ہاتھ يربيعت كرنا ، بيعت كرنے والے كومريداورجس كى بيعت كى جائے اس كو بيرومرشديات على كماجا تاب بيعت دراصل اقراراورعهدو بيان بجومرشدكم باته بركياجا تا ہم شدر شد سے ہے معنی ہدایت ورشد کرنے والا۔

## بيعت كالمقبوم:

بیعت کالفظ نظ (بی) سے بناہے جس کامعیٰ ہے بکنا، فروخت ہوجانا، مرید بھی چونکہاہے پیرکے ہاتھ بک گیالہذائیل بیعت کہلایا،اصطلاح میںاس سےمرادیہ ہے کہ كوئى تخص كى قابل آدمى كے ہاتھ بيں اپناہاتھ دے اور اس كے بتائے ہوئے احكام وظا كف كا پابند ہوجائے اپنی مرضی کو بافر و خت کردے۔ (امرارالا حکام س العماد موضاً مطبوعہ قادری ببلشرز لاہور) بيعت كى شرعى حيثيت:

چندآیات واحادیث ملاحظه مول\_

إن الذين يبايعونك انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم ٥(فتح 48، 10)

يسريسدون وجسه السلسه واولييك هسم المقلحون (الروم 30. 38)

يوم ندعوا كل اناس با مامحصم ٥

جولوگ آ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی ے بیعت کرتے ہیں اللہ کا دست قدرت ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں پرہے۔ وہ لوگ اللہ کی رضا جاہتے ہیں مہی لوگ فلاح واسلے ہیں۔

ہم بروز قیامت ہرآدی کو اسکے امام کے ساتھ بلائیں گے۔

ان آیات سے دائع ہے کہ بیعت کرنا جا ہے صحابہ کرام بھی کرتے تھے ان کاعمل بارى تعالى كويسند تفا\_

#### حديث مبارك:

حضرت عمربن عاص رضى الله عند يدوايت وعن عسمووين العاص رضي الله سے فرماتے ہیں کہ ہیں حضور علیہ السلام کی عبده قال اتيت النبي تَلْيُرُمُ فقلت خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا کہ اپنا ہاتھ أبسط يسمنيك فالآبايعك فبسط بره صاميئة تاكه مين آلي بيعت كرلول ، آپ يسميسته فلقبسطست يدىء فقال مالك نے اپنا ہاتھ برھایا، میں نے اپنا ہاتھ سمیث ياعمرو، قلت اردت ان اشترط قال لیا او آب نے فرمایا اے عمر بیر کیا؟ میں نے تشترط ماذاقبلت ان يعفرلي قال عرض کیا کچھشرط لگانا حابتنا ہوں ، فر مایا کیا امساعسلمت يا عمران الاسلام ليهدم شرط؟ عرض كياميرى بخشش موجائے ، فرمايا كان قبله وان الهجرة تهدم ماكان " اے عمر کیا تجھے خبر نہیں کہ اسلام پچھلے گناہ ڈھا قبلها وان الحج ليهدم ما كان قبله 0 (مراة شرح مفكولاس 56 ج1، ویتاہے، ہجرت بھی پچھلے گناہ ڈھادیں ہے، ج بھی <u>بچھلے</u> گناہ ڈھادیتا ہے۔ مطبوعه مکتبه اسلامیه مجرات پاکستان) مولا ناروم عليه الرحمة فرمات بي كه بيرلازي بناؤ كيونكه راسته خطرے والا باس کے بناءخطرات وآفات ہوں گی۔

> پیر راه بگری که بنے پیر ایں سفر ست بس پر آفت و خوف و خطر

تصیدہ بردہ شریف کی شرح خریوتی میں ہے کہ جس آ دمی کا پیرنہیں شیطان اس کا پیر ہے مسلم شریف کی ایک حدیث کامفہوم ہے کہ جس آ دمی کے سکتے میں بیعت کی رمی نہ ہووہ اس حالت میں مرے تو وہ جاہلیت کے زمانے کی موت مرا۔

(شان صبیب الرمن من آیات القرآن می 226 ملضاً موضحاً مطبوع نعیی کتب خانه مجرات پاکتان) مزید تفصیل کے لیے فناوی افریقہ ملاحظہ کریں۔ خلاصہ بیہ واکہ بیعت کرنا ضروری ہے بلاوجہ شتر بے مہارر ہنا فضول و مکروہ ہے۔

# 

# پیرومرشد کی شرا نظ:

پیرو مرشد میں چار شرا نط ضروری ہیں جیسے نماز کے لئے وضوضروری ، درنہ وہ پیرومرشد ہونے کے قطعاً قابل ولائق نہ ہوگا۔

ایک بیر کردی العقیدہ ہو، کیونکہ بدعقیدہ گمراہ ہوتا ہے گمراہ کیسے ہدایت دے؟ سویا ہوا سوئے کو کیسے جگائے گا؟

دوسرے یہ کہ عالم ہو کیونکہ جاہل دوسروں کامختاج ہے شرع کاعلم ہوگا تو شری احکام پڑل کرناممکن ہوگاعلم اصل ہے اور ممل فرع ،لہذا پیرومرشد بفقد رضر ورت عربی علوم کا ماہر ہواور مسائل عربی کتب ہے اخذ کرسکتا ہو۔

تیسرے بید کہ بدکردار اور فاس و فاجرنہ ہو بلکہ پر ہیز گار اور متی ہو، کیونکہ گندہ اور ہیر کار اور متی ہو، کیونکہ گندہ اور بدکردار آدمی اس پاکیزہ منصب کے ہرگز لائق نہیں، جامل اور خونی ڈاکٹر سے اجھے اور سنجیدہ علاج کی تو تع کرنا اونٹ کورکشہ ہیں بٹھائے کے متر ادف ہے۔

چو تھے یہ کہ پیرومرشد کا تبحرہ بیعت سے ہولیتی اس نے جس کی بیعت کی ہوئی وہ خود بھی بیعت کی ہوئی وہ خود بھی بیعت والا ہواس طرح کرتے کرتے شجرہ طریقت رسول اللہ تا اللہ تا اللہ تا ہے کہ بینچے درمیان میں کسی جگہ بھی انقطاع تہ ہو، تو ان شرا نطا کا حاصل جارچیزیں ہوئیں۔

- 🚺 علم دين
  - تقوي 🕝
- در تنظی عقا نداور
- متصل السند مونا ..

اگر کسی شخص میں ایک بھی شرط مفقو دغیر موجود ہے تو وہ ہر گز مرشد نہ بناؤ ، کھوٹا سکہ اور بھٹا ہوا کا غذیبے وقعت ہوتا ہے۔

خیال رہے کہ عورت کو پیرومرشد بنانا منع ہے اور پیر کے لئے عورتوں کو بلا تجاب سامنے آنا بھی ممناہ ہے بحرم کے احکام جدا ہیں۔

(شان مبيب الرحمان من إيات القرآن من المناه معلى معلومة على كتب خانه)

# المحالي الامتيالامتين المحالي المحالية المحالية

### بيعت برچنداعتر اضات مع جوابات

وال:

بیرکی کیاضرورت ہے کیام ایت کے لئے نی کافی نہیں؟

واب:

کی روحانی موت ہوجائے۔

جیسے خدا تک چینے کے لئے نی کی ضرورت ہالیے بی رسول تک چینے کے لئے رکی حاجت ہے، کتے کے ملے میں مرشد کا پٹہ جا ہے، نفس کتا ہے، اس کوآ زاد ندر ہے دو، اس کے ملے میں زنجیر ڈال کر کسی کے حوالے کردو ، زنجیر میں کڑیاں ہوتی ہیں ، آخری کڑی پٹہ میں ر بہلی کڑی مالک کے ہاتھ میں شجرہ مشاکع اس زنجیر کی کڑیاں ہیں جس کی بہلی کڑی حضور علیہ سلام كى مبارك باتھ ميں ہے اور آخرى كڑى مار كنس ميں -جوكوئى تع سے دور مواءاس كو إهية كينول كے سامنے بيٹھے جس سے نور چھن چھن كرآر ہا ہو، مشاركن كے سينے شفاف آكيے یں ، اور جمال یاک جناب مصطفیٰ مُنْ الله الله الله علی می جوکوئی بارش ندیائے وہ تالاب سے بانی الحضور عليدالسلام رحمت كى بارش بي اور مرشد تالاب ، اين ايمان كى كهيتيال ان س يراب كرو، مشائخ خاص مصيبت مين كام آتے بين ديھويعقوب عليدالسلام ملك كنعان ميں نشریف فرما، بہاں ملک مصر میں حضرت بوسف علیدالسلام کی مدوفر مائی اس کا فائدہ بدہوا کہ تضرت بوسف عليدالسلام اراده كناه تك معضوظ ومعصوم رب،حضرت جم الدين كمراى عليه الرحمة نے بونت زع میں امام رازی علید الرحمة کی مدوفر مائی ،قرآن مجید میں ہے کہ ہم ہرا کیک اس کے امام کے ساتھ بلاکیں گے ، یہوم ندعوا کل اناس باما مھم توسوچوجس کا پیروامام سرے سے ہوئی نہ تو وہ کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ دل کا باقی جسم کے ساتھ تعلق رکوں کے ذر بعدے ہے حضور تَا يُرَيِّ في امت كودوسم كے فيض ديے ظاہرى فيض اور باطنى ، ظاہرى فيض علاء كرام كے ذريعه ملائے كروہ شرع سكھاتے ہيں ، اور باطنی قيض اولياء الله كے ذريعه ملائے اگررگیں کٹ جائیں توجیم کی موت ہے اگر روحانی قیض وولایت ختم ہوجائے تو ساری امت پاور ہادی کا تمام شمر سے تعلق بکل کی تار کے ذریعہ ہوتا ہے حضور علیہ السلام نور اور فیض کے مرکز اور پاوس ہیں ہیران عظام ومشائخ بجل کی تاریں اوز علماء کرام مثل تھمبوں کے اہم ہیں۔

ہے۔ آئی شیشہ کی شعاعیں کپڑے کوجلا دیتی ہیں اگر بذر بعیہ مورج کپڑے پر پڑیں اللہ ہے دلوں کی مثال کپڑے کی کے جھنور علیہ السلام مورج ہیں اور مرشد کامل آئتی شیشہ کی مثال کپڑے کی کی ہے حضور علیہ السلام مورج ہیں اور مرشد کامل آئتی شیشہ کی طرح ہے اگر بیواں ملی نہوتو بھی بھی عشق و محبت کی جلن اور تڑپ پیدانہ ہو۔ مارہ ا

سوال:

صحابہ کرام نے کسی کی بیعت کی ، کیاوہ بھی کسی کے مرید ہے؟

جواب

صحابہ کرام نے بہت ی بیتنیں کیں، جیسے اسلام کے قبول کے وقت کی بیعت، خاص معاہدوں کے وقت کی بیعت، خاص معاہدوں کے وقت والی بیعت ، مثلاً صلح خدیب والی بیعت رضوان وغیرہ ای طرح خلفاء الراشدین کے ہاتھوں پر بھی صحابہ نے بیعت کی ، بے بیرا تو بورا ہے۔

سوال:

كياايك بيعت كينيس محابه في زياده كيول كيس؟

جواب:

بیعت چندتم کی ہوتی ہے، محابہ کی پہلی بیعت اسلام کی بیعت تھی، پھر خاص مواقع پر بیعت کی مقاصد کے لئے انھول نے بیعت کی، پھر خلفاء الراشدین کے ہاتھ کے ہاتھ پر بیعت کی میآ خری تم مقاصد کے بیعت طریقت دونوں کی میآ خری تم کی بیعت سلطنت اور بیعت طریقت دونوں کی میآ خری تم کی بیعت دوطر رہے کی نوعیت دائی تھی، بیعت سلطنت اور بیعت طریقت دونوں کوشا مل متضمن تھی، خلفاء داشدین کے زمانہ تک ہرسلطان ویا دشاہ بادشاہ وسلطان بھی ہوتا تھا ساتھ ساتھ ہیر طریقت بھی تھا، کیونکہ ریے خلافت راشدہ تھی ، ان کے بعد کے بادشاہ اس معیار ساتھ ساتھ ہیر طریقت بھی تھا، کیونکہ ریے خلافت راشدہ تھی ، ان کے بعد کے بادشاہ اس معیار کے نہ ہے ، لہذا صرف سلطنت کی دفاداری والی بیعت یاتی رہی جس کو حلف وفاداری کہا جاتا

ميات مكيم الامت الله المحال 274 كالحال 274

،مثار کے سے طریقت کی بیعت ہوتی ہے۔

مريدنے كيامنى بيں يك لفظ سے اور بيعت كو بيعت كيوں كهال جاتا ہے؟

مريدارادة سے بناہے معنی ہے قصد کرناء ارادہ کرناء لبذا مريد كے معنی ہوئے ارادہ نے والا ، قصد کرنے والا ، کس کا؟ اللہ کی رضا وخوشی کا ، کس طرح ، شخ ومرشد کے بتائے غرسة وطريقه كذريع مريدكامعن قرآن كى اس آيت ساليا كياب،يسريدون ه الله و اولئك هم المفلحون O ينى ده لوگ الله كى رضا جا بخكااراده كرت بين الماح والله بين اور بيعت كواس كئے بيعت كها جاتا ہے كداس ميں ربي وعقد كامعنى بإيا جاتا ريدا پن مرضى كوڭ كے سامنے كويان ويتا ہادراكى مرضى خريد ليتا ہے۔

مريدبنے كامقصدكيا ہاورمريد ہوتے وقت يركے ہاتھ يس ہاتھ كيول دياجا تا ہے؟

اللدتعالى عصعبدكرنا كدمولا من تيرافرمان بردار بنول كاء الله تك جارى رسائى الواس كے كى نيك بندے كے ہاتھ پر بيرعبد كر ليتے ہيں، جيسے خدا كو تجدہ كرنا ہوتو كعب ما منے کر کیتے ہیں ، کعبہ نماز کے لئے قبلہ ہے اور پیردمر شدع ہدو پیان کا قبلہ ہے۔ بادشاہ ورز، وزیروں سے طف وفاداری لیتے ہیں، سامنے تو گورز ہے مرطف تو بادشاہ کے لئے الى طرح المار يمامين و في ومرشد موتاي مرطف عبدو بيان تورب س بررب ا ہے کہ صحابہ کے ہاتھ پراللہ کا دست قدرت ہے ید اللّب فوق ایدھم 10 اور عہد کے الإتهاملانارواج بالبذالاته مي التهوي

صوفیاء کرام قرآن کے ذریعے دم درود کیوں کرتے ہیں، اس تعویذ کیوں لکھتے

# والم المنابق ا

ہیں قرآن کا زول تواحکام کے لئے ہے نہ کہ طبابت کیلیے؟

جواب:

زول قرآن صرف احکام کے لئے نہیں اس کے بہت ہے قائدے ہیں جیسے تواب،

تلاوت، نماز قرائت، کھانے پر ہم اللہ پڑھنا، چھینک وغیرہ پر الجمد اللہ پڑھنا، احکام شرعیہ
جاری کرنا، غافل دل کوزندہ کرنا، تحویذ اور دعاؤں میں استعال کرنا، رب فرما تا ہے کہ قرآن شفاء ہے اور مسلمانوں کے لئے رحمت ہو نسنول من المقرآن ما ھو شفاء و دحمة للمو مدین ۱۵ گرآن مرف احکام کے لئے ہوتاتواں میں منسوخ آیات بھی نہ ہوتیں اور ذات وصفات باری تعالیٰ والی آیات بھی نہ ہوتیں، صرف احکام والی ہوتیں ، جب ہم ظاہری اعضاء، اور عہادت، اور دنیاوی چیزوں سے ہزار ہافوا کہ عاصل کر لیتے ہیں تو کیا کلام ربانی کی جامعیت و کرکت ان سے تعوری ہے؟ بکل ہے، روشی ہوا، خررسانی، ریڈیو، تار، ٹرین کی رفآر اور مشینوں کی کرکت ان سے تعوری ہے؟ بکل ہے، روشی ہوا، خررسانی، ریڈیو، تار، ٹرین کی رفآر اور مشینوں کی کرکت وغیرہ جیسے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اب بکل سے علاج بھی ہوتے ہیں جب بکل کے استے کا کہ دونے چاہیں جوکہ ''نور'' ہے۔ تو سوچوقر آن کے کشنے فوائد ہونے چاہیں جوکہ ''نور'' ہے۔ فوائد ہونے چاہیں جوکہ ''نور'' ہے۔ فوائد ہونے چاہیں جوکہ ''نور'' ہے۔ فوائد کر ہونے چاہیں جوکہ ''نور'' ہے۔ فوائد ہونے چاہیں جوکہ ''نور'' ہے۔ فوائد کر ہونے چاہیں جوکہ ''نور'' ہے۔ فوائد کر ہونے چاہیں جوکہ ''نور' ہے۔ کی کا سے مطابق کی ہونے ہیں جب بکلی کے استے فائد ہوئے جوکہ ''نار'' ہے تو سوچوقر آن کے کشنے فوائد ہونے چاہیں جوکہ ''نور'' ہے۔ کہ تھونے کی خوائد ہونے چاہیں جوکہ ''نور'' ہے۔ کے کہ خوائد ہونے چاہیں جوکہ ''نور'' ہے۔ کی مورتے ہیں جب بکلی کے استیکھ کو انداز ہونے چاہیں جوکہ ''نور'' ہے۔ تو سوچوقر آن کے کشنے فوائد ہونے چاہیں جوکہ ''نور'' ہے۔ تو سوچوقر آن کے کشنے فوائد ہونے چاہ جوکہ ''نور'' ہے۔ تو سوچوقر آن کے کشنے فوائد ہونے چاہ کی کرنور کے جوکہ ''نور' کی کرنور کی کرنور کی کرنور کی کرنور کرنور کی کرنور کی کرنور کی کرنور کرنور کی کرنور کرنور کے کرنور کرنور کرنور کرنور کرنور کرنور کی کرنور کرنور کی کرنور کرنور

سزال:

بواب:

علوا پ نے اتنا تو مان لیا کہ باہر کی جوہواجسم کے اندرونی حصہ سے لا کرا ہے مس کر کے واپس آئے اس میں بیاری پیدا کرنے کی قوت و تاثیر ہے۔ اتنا اور مان لو کہ جوہوا اس زبان سے چھوکر آئے جس نے ابھی قر آن پڑھا تو اس میں تکدرست کرنے کی قوت و ٹا ٹیر ہے۔

سوال:

میں جب قرآنی آیات نور ہیں تو ہر تصابان کو پڑھ لیا کرے ان پڑمل کرلیا کرے اعمال جب جب قرآنی آیات نور ہیں تو ہر تصابان کو پڑھ لیا کرے اعمال اور وظا کف میں اجازت کی اور علم دین ہیں استاد اور سند کی شرط دقید کیوں؟ عمل آگ کی مانند

مر کھتا ہے آگ کا جلانا اجازت پر مخصر وموقوف تبین؟ شرر کھتا ہے آگ کا جلانا اجازت پر مخصر وموقوف تبین؟

اعمال اور وظائف مين دونور بين ايك الفاظ كا اور دوسر اعمل ياعلم واليكا، عامل يا لم کی زبان کاءالفاظ والانورتو اب ہےاور عامل وعالم کا اثر فتح باب ہے بینی درواز ہ اثر کھو<u>لنے</u> سبب ہے اور اجازت نتے باب کے لئے ضروری ہے بیار حضور علیہ السلام کے بے شل سینہ ارک سے پاک سینوں کی طرف منتقل ہوتا ہے جیسے شمع کا نور ششیوں کے ذریعہ چھن چھن کر، وارمیں دھاراور وار ووٹول ضروری ہیں بغیرطر یقنہ وارسکھے ہوئے تیز دھار بھی بے کار ہے، ر وارکے لئے اجازت مرشدوعال در کار ہے ضروری ہے، نہ کہ دھار کیلئے۔

جب قرآن د صدیث نور اور شفاء ہوئے تو شخ کی بیعت اور استاد کی شاگر دی اور م کی تقلید سب بے کار ہوئے؟

دوا كامرض كوختم كرناتب ہے جب ڈاكٹر كى تجويز سے ہو حكيم نبض ديجھے اور دواتجويز رنے کی بری بری فیس لے لیتے ہیں ،ایسے بی بیرومرشد دل کی بیاری کے لئے مثل ڈاکٹر ے ہیں ،قرآن وحدیث دواہیں محدثین اور مفسرین حضرات روحانی عطار وینسار کی مثل ہیں ا کے پاس دکان میں سب کھے ہے لین طبیب کی تجویز کے بغیر مریض کو پچھ فائدہ ہیں ہوگا۔ (ما خوذ از اسرارالا حكام ص47 تاس 53 ملحماً وموضحاء مطبوعه قادري ببلشرز)

دم درود سے آخرفائدہ کیا؟ نیز تعوید کا فلفہ کیا ہے؟

جيے بعض مخلوق كے نام من تا تير موتى ہے كى كوألو يا كدها كهدور تجيده موجائے كا، منرت قبلہ اور شیر وغیرہ جیسے الفاظ سے خوش ہوجائے گا ، حالانکہ بیسب نام تو محکوت ہی ہیں

الكراكي ميات مكين الامت الله المستوند الماكي ( 277 ) كراكي الماكية الامت الله الماكية مگرتا خیروالے ہیں ایسے ہی مجھو کہ اللہ خالق ہے اس کے مختلف اساء میں مختلف تا خیریں ہیں۔ مثلای شافسی کہوتو شفاء کی تا تیر کے گی غفار میں بخشش اور مغفرت کی ٹا تیرہے، دغیرہ وغیرہ اب بیمبارک نام پڑھوت بھی تا ٹیر بکھوتو بھی اثر اور کسی پردم کر دوتو بھی ٹا ٹیرہے،اگر بیاز کی گانٹھ پاس ہوتو ''لو'' کا اثر نہیں ہوتا ، تو جس کے پاس رب کا نام ہواس پر ' بلا' کیوں اثر كريد؟ بهم يرمصيبت بهار يكرتونول كى وجهة آتى ب جب رب كانام كناه كودوركرد عكا تو شفاء ہوگی امن ہوگا، دم درود کا فائدہ اس سے جان لوکہ، اگر ہوا جمن سے گزر کرآ ئے تو د ماغ كومعطركردين ہے گندگی سے گزركرآئے دماغ سوادين ہے گنده كر ذالتى ہے،آگ سے ہوكر آئے توجلسادی ہے برف سے لگ کرآئے تو شنڈک دین ہے، کوہ مری کی ہواتب دق والول کو صحت و شفاء دیتی ہے ، کیونکہ چیڑ کے درخت سے نگرا کر مریض کولگتی ہے ، توجس زبان سے الله كاذكركيا محمياء واس مع جيوكرجو جوانظے وہ بياركو شفاء دے كى مصابہ كرام حضور عليه السلام ك بال شريف اور كير \_ ياني ميس ملاكراستعمال كرتے ستھے، بياروں كو پلاتے ستھ، اورحضور علیہ السلام خود بیاروں کے لئے رکھے ہوئے پانی کے برتن میں انگلیاں ڈال دیتے تھا کہان کوشفاء ہوحضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کے ڈر لیبہ مردے زندہ کرتے تنے (القرآن) بلکہ وہ خود پیرا بھی دم جریل کے ذریعے ہے ہوئے۔(امراراالاحکام س52 تادری پیلشرزلا ہور)

نو ب

علیم الامت علیه الرحمه صدر الافاضل علیه الرحمه کے مربد منے اور قاور کی سلسلہ کے میں مند

لتبجه بحث

عليم الامت عليه الرحمة بير كال تقع كيونكه طريقت وشريعت كابيان كرده معياران مين موجود تفا\_



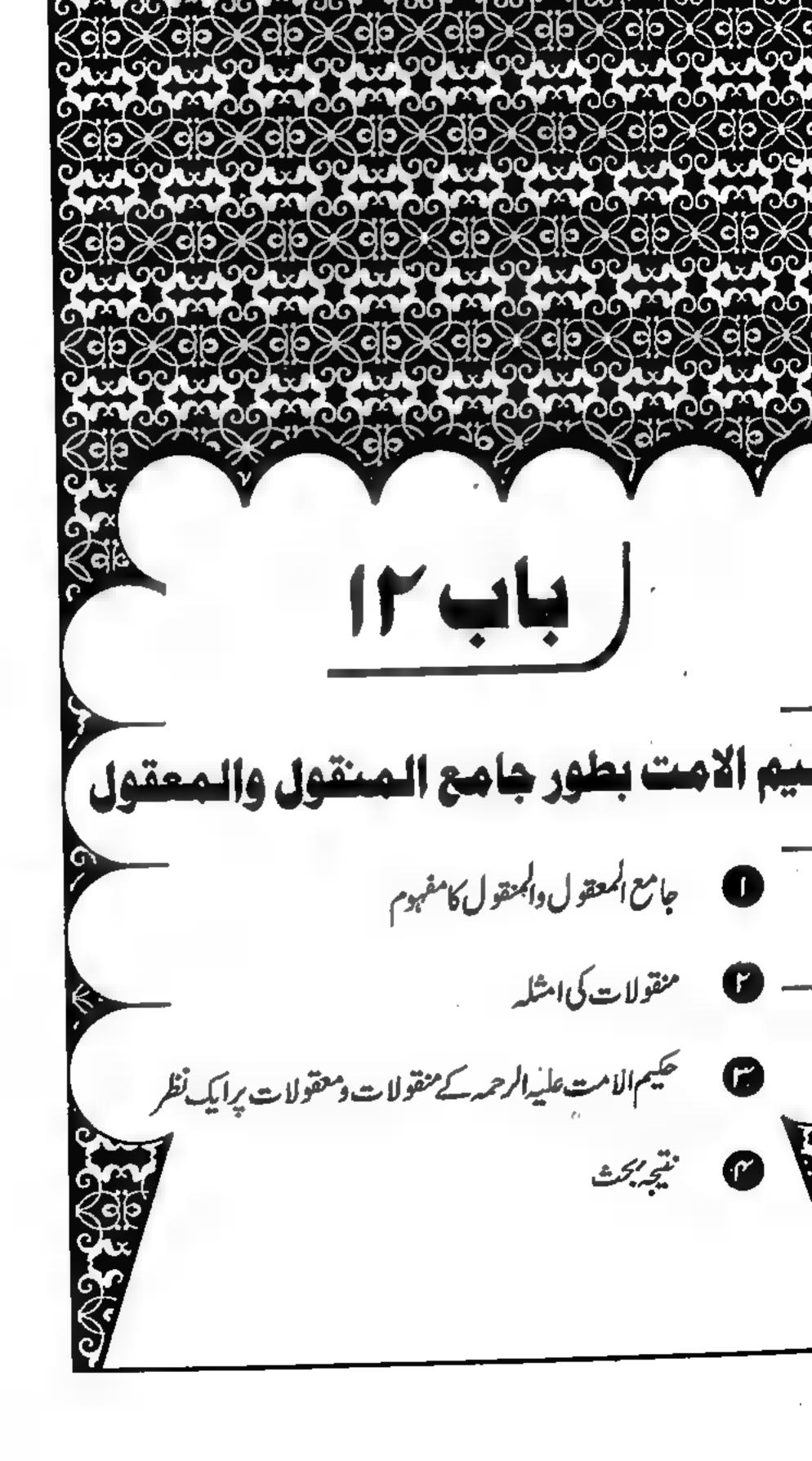

والمحالية الامتين الامتين الامتين المحالية المحا

### باب ۱۲ حكيم الامت بطور جامع المنقول والمعقول

(1) جامع المعقول والمنقول كامفهوم:

(2) منقولات كى المثله:

(3) عليم الامت عليه الرحمه كم منقولات ومعقولات برايك نظر:

(4) متجربحث:

المعالمة المامة المامة

بالمع المنقول والمعقول كامفهوم:

ىقول كېلا<u>ئے گا۔</u> "

نقولات كى امثله:

غدا اور رسول کے نصل و کرم سے حکیم الامت کومنقولات ومعقولات کی نعمٰت و ارت حاصل تھی۔

آب بہترین مفسر تھے، زبردست محدث تھے،اعلی شم کے فقیہ تھے،عمرہ تم کے مقت کے،اورآ پ نے عربی اورار دوشرح بھی کھی،حاشیے تحربر کیے تقاریظ کھی، کتب تصنیف فرمائیں ماری با تیں تب بی ممکن ہیں جب آ دمی جامع المنقول ہوئ

آپ نے اپی تفاسیر میں متعدد تفاسیر اور شروح حدیث کے حوالے دیے چند کے

تفسيركبيرازامام فخرالدين دازى عليه الرحمة \_

تنسيرروح البيان ازعلامه اساعيل حقى عليه الرحمة ..

| كالحر عيات دكيم الامت الله كالمحال المال كالمحال كالمحال المال كالمحال المال كالمحال المال كالمحال المال كالمحال كالمحال المال كالمحال المال كالمحال المال كالمحال المال كالمحال كالمحال المال كالمحال المال كالمحال المال كالمحال المال كالمحال كالمحال المال كالمحال المال كالمحال المال كالمحال المال كالمحال كالمحال كالمحال المال كالمحال ك |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| تفسير تنويرالمقباس ازمحاني رسول حضرت ابن عباس رضى الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| تفسيراحكام القرآن از ابو بكراحمه جصاص عليه الرحمة ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| تفسير بيضاوى ازامام بيضاوى عليه الرحمة _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0       |
| تفسير خازن ازعلى بن محمد خازن عليه الرحمة -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9       |
| تفسيرالدراكميمو رازامام جلال الدين سيوطى عليه الرحمة -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3       |
| تفسير جلالين ازامام جلال العرين سيوطي وامام جلال الدين محلي عليه الرحمة _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       |
| تغييرالا تقان ازامام جلال الدين سيوطي عليه الرحمة ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0       |
| تغيير روح المعانى ازامام آلوى بغدادى عليه الرحمة ، وغيره دغيره من تفاسير القرآن -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0       |
| میکی شروح کے نام بطور نموندیہ ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| فتح البارى شرح بخارى از ابن حجر عسقلانى عليه الرحمة _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0       |
| عدة القارى شرح بخارى ازامام بدرالدين عينى عليدالرحمة -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0       |
| ارشادالسارى شرح بخارى ازامام قسطلانى عليدالرحمة -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| شرح مسلم ازامام نووی علیه الرحمة _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •       |
| الثعة اللمعات شرح مفكوة ازشخ عبدالحق دبلوى عليه الرحمة -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0       |
| مرقات شرح مفكوة ازمولا ناعلى قارى عليه الرحمة -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •       |
| شرح مفكوة ازمولا ناطبي عليه الرحمة _وغيره وغير من شروح الاحاديث_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8       |
| ای ای اور جاء الحق میں آپ نے قریباً 231 کتابول کے والے دیے۔ جن میں ہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,       |
| ل كتب سميت سابقه علماء كرام كى كتب كي حوالي بهي موجود بين بطور نموند ويجهيد بين - "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عصرعلاء |
| نآوی قاضی خان از حسین بن منصوراوز جندی علیدالرحمة ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •       |
| ہدار پیشریف از ابوالحس علی بن ابی بکرالمرغینا نی علیدالرحمة ۔<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0       |
| عناميشرح بداميازعلامه تمرين محمودعليه الرحمة _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| فرآدی بزاز بیاز علامه شهاسه الدین بن بزاز کردری علیه الرحمة به<br>دندی مدور در در در در مدور در مدور دارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| فآوی شامی از سیدا بن عابدین شامی علیه الرحمة _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、 「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、」」」
「「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学の こう」」

「「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「大学のでは、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない、「ない、」」」」

「「ない、「ない、「ない、「ない、「ない、「ないく、」」」」

「「ない、「ない、「ない、「ない、」」」
「「ない、「ない、」」」」
「「ない、「ない、」」」」
「「ない、「ない、」」」」
「「ない、「ない、」」」」
「「ない、」」」」
「「ない、」」」
「「ない、」」」」
「「ない、」」」
「「ない、」」」」
「ない、」」」
「ない、」」
「ない、」
「ない、」」
「ない、」」
「ない、」」
「ない、」」
「ない、」
「ない、」」
「ない、」」
「ない、」」
「ない、」
「ない、」」
「ない、」」
「ない、」
「ない、」」
「ない、」
「ない、」」
「ない、」
「ない、」」
「ない、」
「ない、」」
「ない、」
「ない、」 میات حکیم الاهت است المین می علیه الرحمت المین می المین می کتب کے دوالے کے کچھنام میہ ہیں۔

قاوی رضو بیازامام احمد رضا بر بلوی علیه الرحمة ۔

بہارشر ایعت از مولا ناام بوعلی اعظمی علیه الرحمة ۔

بہارشر ایعت از مولا ناام بوعلی اعظمی علیه الرحمة ۔

بهار الريب الرود و بيرم المعلى شاه عليه الرحمة -سيف چشتيا كي از حضرت پيرم برعلى شاه عليه الرحمة -

الكلمة العلياء ازصدرالا فاضل محرفيم الدين مرادآ بادى عليه الرحمة \_

مخالفین کی کتابوں کے چھے والے بطور نموند بیا۔

حفظ الايمان ازاشرف على تقانوي\_

برابين قاطعه ازخليل احمدانينهوي\_

جهدامقل ازمحودالحن-

رشیداحد کنگونی فقاوی رشید سید

شبيراحمة على ماشيقرآن وغيره وغيره-

ان تمام امثلہ سے واضح ہے کہ تیم الامت علیہ الرحمة کا مطالعہ وسیع تھا اور وہ تمام الدی تمام امثلہ سے واقعہ ہے کہ تعیم الامت علیہ الرحمة کا مطالعہ و سیتھیں اور خالفین تداولہ کتب سے واقعہ علی تقیم ، ہم عصر علائے کرام کی کتب بھی ان کی نگاہ میں تھیں اور خالفین کے کتب ورسائل پر بھی نظر رکھنے والے تھے۔

عيم الامت كے جامع المنقول ہونے برايك نظر:

آپ جامع المعقول تقے، آپی بیخونی تمام جید ہم عصرعلائے کرام نے سلیم کی اور 195ء میں آپ کو تکیم الامت کالقب دیا۔ بعض کے میارک اساء بیدیں۔

حضرت پیرسیدمصوم نوشای ، شیخ القرآن مولا ناعبدالففور بنراروری ،حضرت مولا نا مرداراحمه محدث اعظیم پاکستان ،حضرت غزالیٔ زمان مولا نااحمد سعیدشاه کاظمی ،حضرت پیرغلام کی الدین شاه المعروف با بوتی صاحب گولژه شریف وغیره وغیره من علماءانل السنة «رضی الله منهم اجھین جامع المحقول ہونے پر پچھ مثالیس درج ذیل ہیں ، ملاحظہ کریں۔

عبادت کے لئے ایمان کی کیا ضرورت ہے جو نیکی کرے اس کوثواب ہو جسے جو روٹی کھائے اسکی بھوک ختم ہو؟

اس کے کہ اعمال روحاتی غذائیں ہیں اور کفرز ہر، بریاتی میں زہر ملاؤ نقصان دے گی ، کفر کے ساتھ عبادت زہر آلودغذا ہے ، اعمال تخم ہے تواب ان کا کچل ہے ، تب ہی اگے گا جب عمدہ زمین میں بویا جائے اور خود بھی بیاری سے سلامت ہو کفر کے عمل میں کفر کاعیب ہے اس كادل بھى بنجرز مين ہے تو اب كيے ہو؟ بادشاہ كى وفادار رعايا بكر قوا نين پر عمل كرو\_

سابقه دینوں پر مل کرنا ہے ہے؟ اگر ہیں تو کیوں؟۔

وه خاص وقت كيك قابل عمل عقد، اب قابل قبول أيس و مسن يبتسع غير الاسكام دِينًا فَكُنُ يُقبَلُ منهُ ٥ لاكتين اوركيس رات كوروشي وي كيرة قاب في السب کو بے کارکر دیا۔ بچین میں مال کا دود صاور تھٹی بے کوز عمرہ مھتی ہے برا امو کرنییں۔ اگر چہ بیتمام چیزیں رب کی بنائی ہوئیں ہیں مر ہرایک کے استعال کا ایک وفت ہے۔ایسے بی اور دینوں کا ونت اب ممل ہو چکا ۔ علیم مریض کے شخوں میں مریض کی حالت کے مطابق تبدیلیاں کرتا ر بهتا ہے۔اگر اب بھی ان دینوں میں نجات ہوتی تو یہود ونصاریٰ کو اسلام اور قر آن مائے کی

تو چاہے کہ دین اسلام بھی منسوخ ہوجائے اب بھی برابر نبی آئے رہیں؟

واب:

نہیں۔اس لئے کردواؤں اورغذاؤں میں تبدیلیاں اس وقت تک ہوتی ہیں جب بیش اور بچاہیے اصلی حال اور کمال تک بین پہنچ جاتے ۔وودھ کھٹی وغیرہ روٹی پرختم ہو ہے ہیں۔اسلام کمل دین ہالیو م اکسمات لکم دین کم کا اعلان ہو چکا، نبوت کا بھی نہ غروب ہونے والا سورج طلوع ہو چکا۔ نیز تا بھی بچکو پہلے معمولی قاعدے اور چھوٹی تا بین دی جاتی ہیں وہ پڑھتا بھی جاتا ہے بھاڑتا تو تا ہے۔ بھی بھی آنے پراگر چہ بھاڑتا تو تا بین کی مارس پر لکھائی کر کے ساہ کر دیتا ہے۔ میلا کچیلا کر دیتا ہے۔ تلوق کو پہلے حضرت آدم بھرت نوح اور حضرت ابراہیم بھی مالسلام کے صحیفے طے جو ضائع کر دیے گئے۔ ہوش نفورت نورج اور کو ضائع کر دیے گئے۔ ہوش نفورت نورج اور کو ضائع تو نہ کیا گراس میں لکھ لکھ کر تح یف کر دی۔ اب ممل ہوش نفوانے پر تو رات و زیور کو ضائع تو نہ کیا گراس میں لکھ لکھ کر تح یف کر دی۔اب ممل ہوش نفوانے پر تو رات و زیور کو ضائع تو نہ کیا گراس میں لکھ لکھ کر تح یف کر دی۔اب ممل ہوش نفوان نے پر تو رات و زیور کو ضائع تو نہ کیا گراس میں لکھ لکھ کر تح یف کر دی۔اب ممل ہوش نفوان نے پر تو رات و زیور کو ضائع تو نہ کیا گراس میں لکھ لکھ کر تح یف کر دی۔اب ممل ہوش نفوان نے پر تو رات و زیور کو ضائع تو نہ کیا گراس میں لکھ لکھ کر تح یف کر دی۔اب ممل ہوش نفوان نے پر تو رات و زیور کو ضائع تو نہ کیا گراس میں لکھ لکھ کر تح یف کردی۔اب ممل ہوش نور کا اس میں کو جان سے زیادہ محفوظ وعور پر در کھا۔

وال:

کلمہ تو حید میں اللہ دسول دونوں کا ذکر ہے کیا وجہ کہ کلے کا نام تو کلمہ تو حید ہے گراس کا حضور علیہ السلام اور انکی دسمالت کا بھی تذکرہ ہے۔ لہذا نام سمی کے مطابق نہیں۔ صرف داکا نام ہونا جا ہے تفا؟

واب:

کلمدتو حید میں پہلی بڑتو حید ہے جبکہ دوسری جزمین تو حید کی نوعیت کا ذکر ہے تو حید کی نوعیت کا ذکر ہے تو حید کی دوسمیں میں ایک پیٹیمبر کی بتائی ہوئی دوسری پیٹیمبر سے مند پھیر کرمحض اپنی عقل سے مانی و کی ۔ پہلی تو حید ربانی ہے ادر مقبول بھی دوسری تو حید شیطانی ہے اور ہے بھی مردود ، کلمہ تو حید بیٹیمبر کی بتائی ہوئی ہے جس بڑھنے والا کو یا کلمہ پڑھنے ہی اعلان کرتا ہے کہ میری تو حیدوہ ہے جو پیٹیمبر کی بتائی ہوئی ہے جس کا نام ربانی اور مقبول تو حید ہے۔

سوال:

جواب:

جب کرورکی قوی سے نین لیما جا ہے قودرمیان میں واسط ضروری ہے۔ورنہ کمزور فنا ہو جائے گا اگر روئی کو آگ سے گرم کرنا ہوتو درمیان میں '' تو آ' ضروری ہے اگر سورج کو کہنا ہوتو خفنڈ سے شیشے کا واسطہ لازم ہے خالق تو توی وقادر ہے گرمخلوق ضعیف، لہذا درمیان میں کی ایسے برزخ کبری کا ہونالازم ہے جورب سے نیش لینے اورمخلوق تک پہچانے کی طافت مرکھی، اس برزخ کبری کا نام نی ہے۔

سوال:

پھرتورت مجبور ہوا كماہين بندوں كوبغير پيغير كاحكام نديہ بياسكا؟

جواب:

نہیں بلکہ ہم مجور ہوئے کہ رب سے بلاواسطہ فیض حاصل نہ کر سکے۔روٹی کمزور ہے نہ کہ '' تو ا' ہماری آ نکھ کمزور ہے نہ کہ سورج ، ڈینا میں رب کی رحمت وقبر کے فزانے مقرر ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ جہال سے بید حمت وقبر تعلیم ہوتا ہے سانپ اور دیگر موذی چیزیں قبراللی کے مظھر ہیں۔ سمندر ، کنوال اور دیگر فیض رسال چیزیں رب کی رحمت کے فزانے وظھر ہیں۔ اسی طرح انبیاء واولیاء کرام کے دل ، رب کے اسرار واحکام اور حکمتوں کے فزانے ہیں۔ جیسے سونے کی کان سے سونائی نکلے گا، ایسے ہی تینجبر کے ہال سے آسرار الهی ہی ظاہر ہوتے ہیں۔

سوال:

اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیشہ بی مرداور شریف ہی ہوئے۔معمولی تو موں ،فرشتوں اور عور توں کونبوت کیوں نہلی؟

جواب:

اعلیٰ اور نہا بہت نازک چیز مضبوط اور عمرہ برتن میں رکھی جاتی ہے۔ ہر برتن میں دہی نہیں جمایا جاتا ، کمزور پیٹی میں موتی نہیں رکھے جاتے ، نبوت بہت اعلیٰ اور نہا بہت عمرہ نعمت ہے

> وما ارسلنك من قبلك الارجالا نوحى اليهم 0 الله يعلم حيث يجعل رسالته 0

> > موال:

ماز ساری عبادات ہے افضل کیوں ہے؟ حالانکداس میں اتن محنت مشقت بھی انہیں جج اورروز وافضل ہونے جا ہیں مشقت نیادہ ہے؟

بواب:

چندوجہ سے ایک بیر کر تمازی حالت میں کوئی دنیاوی کام نیں کیا جاسکتا کیوں کہاں
میں سارے اعضاء بر کممل کنٹرول ہے۔ دوسری عبادات میں دنیاوی کام ہوسکتے ہیں۔ جے میں
تجارت اور روزے میں کاروبار ہوسکتا ہے، البذا نماز میں اخلاص زیادہ ہے۔ رب فرما تا ہے۔

ان الصلوة تنهى عن الفخشاء والمنكر

دوسرے میرکہ نماز سارے ظاہری اور باطنی اعضاء سے ادا ہوتی ہے۔ روزہ صرف منداور پہیٹ سے ، للبذا میہ برعضو کی عیادت ہے۔

تیسرے بیک نماز سارے فرشنوں کی عبادات کا مجموعہ ہے کہ کوئی فرشتہ حالت رکوع میں ہے کوئی قیام میں ،کوئی مجدہ میں۔

چوتھے رہے کہ نماز ساری مخلوق البی کی عبادات کا مجموعہ ہے، چو پائے ، جانور حالت رکوع میں ہیں ، کیڑے مکوڑے سے دیس مینڈک وغیرہ قعدہ میں ،لہٰذا نماز ساری مخلوق بمع

فرشتول کی عبادت کی جامع ہے۔

پانچویں میہ کہنماز سب پر فرض ہے زکوۃ اور جج غریب پر فرض نہیں روزہ مسافر پر معاف ہےلہذانماز عام عبادت ہے۔

چھٹے میر کرنماز روزاندادا کی جاتی ہے روز ہ اور زکوۃ سال میں ایک ایک دفعہ ادا کے جاتے ہیں، اور جج عمر میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔

ساتویں بیر کہ نماز آ دی کی مکمل زندگی سنجال لیتی ہے۔ نمازی کواپٹابدن و کپڑا۔ ہر دنت صاف رکھنا پڑتا ہے،اوردن رات ہر نماز کی فکروخیال کرنا پڑتا ہے۔ عبادت کی فکر بھی عبادت ہے۔

سوال:

پانچ نمازوں کے بہی وقت کیوں مقرر کیے گئے؟

جواب

اس لئے کہ موئن کی ہر حالت اللہ کے ذکر سے شروع ہوئی چاہیے، جن کی ابتداء
اچھی ہوا مید ہے انہاء بھی اچھی ہوگی، اس لئے بئے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں آذان
کہی جاتی ہے، کہ بیزندگی کی ابتداء ہے، چونکہ چوہیں گھنٹوں میں انسان کے پاپنے حال ہوتے
ہیں ، ضح کے وقت دن کی ابتداء ہے گویا نئی زعر گی ملی ہے، پہلے نماز فجر پڑھے، ظہر کے وقت
کھانے اور آرام سے فراغت پائی دن کے دوسرے جھے کی ابتداء ہوئی لہذا نماز پڑھے ، مصر
کے وقت ملاز مین کام سے فارغ ہو کر سیر کو چلے تجارت کے فروغ کا وقت آیا، نماز پڑھ لے،
سونے کے وقت جائے کی انہاء ہے نیند جو ایک طرح کی موت ہے شروع ہورہی ہے نماز پڑھ لے،
کرسونے شاید ہے آخری نیند ہوکر اس کے بعد قیامت ہی کوچا گے۔

سوال:

نمازوں کی رکھت مختلف کیوں ہیں بیساں کیوں نہیں، اگر کوئی مغرب جار رکھت پڑھ دے تو وہ ادا کیوں نہیں ہوتی ؟

بواب:

لائق طبیب کے نسخہ میں دواؤں کے وزن مختلف ہوتے ہیں ، نمازیں بھی مختلف

جس تقل (تالے) میں تین دندانوں دالی جانی جاہیے دہ جاردانتوں دالی جانی ہے۔ سمع مند منت منت میں مصرف

ہیں کھل سکتا ، بینمازیں مختلف انبیاء کی یا دگار نیں ہیں۔ حضرت آ دم علیہ السلام نے زمین پر آ کردات دیجھی گھبرائے ، منج نمودار ہوئی حوصلہ واشکرانہ میں دورکعت ادا کیں ، ہمارے لئے بیہ فجر کی نمازکردی گئی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرزند کے ذرئ کے عوض دنبدذرئ کیا ہوا پایا تو قربانی بول ہونے اور فززند کے نہیے کی خوشی میں بطور شکر انہ چار رکعت اوا کیس بے ظہر ہوئی حضرت از برعلیہ السلام سوبرس بعد دور بارہ زندہ ہوئے بطور شکر انہ چار رکعت اوا فرما کی بیعمرہوئی۔ حضرت وا دُوعلیہ السلام کی توبہ تبول ہوئی انھوں نے خوشی میں چار نفل بعد از غروب محضرت وا دُوعلیہ السلام کی توبہ تبول ہوئی انھوں نے خوشی میں چار نفل بعد از غروب ان قاب شروع فرمائے بہت لیے پڑھے تین رکھت پر تھکن ہوئی توسلام پھیر دیا یہ مغرب ہوئی۔ مارے بہت لیے پڑھے شاء ہوئی توسلام کی المذا یہ عشاء ہوئی۔ مارے بی کریم تا المؤلی المبدا یہ عشاء ہوئی۔

ز طحاوی شریف <sub>س</sub>

موال:

وضويس جسم كي وارتصے دحونا كيون فرض فرض منه باتھ مركام كے اور ياؤں۔

بواب:

دووجهت.

ایک بیک دوضو کے پانی سے خطا کی اور گناہ جھڑتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جو گندم کھانے والا تھم البی مجول گئے تھے اس نسیان میں جاراعضاء بی مستعمل ہوئے تھے کہ، فران مبارکہ میں کھانے کا خیال آیا، منہ مبارک سے کھالیا، پاوس اس کھانے تک جلے تھے، ہاتھ سے گندم پکڑی تھی، البذا تھم و حکمت البیہ ہوئی کہ ان جارحصوں کودھونا وسے کرنالازم ہوا۔

دوسرے بیرکداب بھی اکثر گناہوں میں ان چارحصوں کا زیادہ حصداور عمل دخل ہوتا ہے، ہاتھ یاؤں آئھ، تاک، کان، دل اور د ماغ سب سے گناہ سے بیں۔

دل اورد ماغ کا آپی کا تعلق بادشاہ اور وزیر کا ساہے، کہ دل پر رنج آیا تو فورا د ماغ سے پانی آنسو کی شکل میں پُکا، جہال د ماغ میں براخیال آیا، دل مغموم ہوگیا، البذا د ماغ پر سے کردیا، اور دل کی جگہ د ماغ کے تعلق کی وجہ سے نہ دھوئی گئ، کہ وہ د ماغ کے ذر بعہ خود بخو د پاک صاف ہوجائے گا،

سوال:

بييثاب، پافاند، مواء الى يعنى قے اورخون كى وجه سے وضو كيول أو تا ہے؟

جواب:

وضو گذم کھانے سے لازم ہوا ، اور یہ چیزیں گذم سے بی بنی ہیں ، لہذا تھم ہوا کہ جب گذم سے بی بنی ہیں ، لہذا تھم ہوا کہ جب گذم کا اثر جسم سے ظاہر ہوتو وضو کرلیا کرو ، نیند بھی ای لئے وضوتو ڈتی ہے کہ اس میں رت کے نظام کا اثر جسم ہے کہ اس میں رت کا نظام کا اثر بشہ ہے ، نبی کی نیند چونکہ خفلت پیدائیس کرتی البذاان کا وضو بھی نہیں تو ڈتی ۔

سوال:

تو چاہیے کہ نمی سے بھی وضو ہی ٹوئے کیونکہ وہ بھی گندم سے بنتی ہے خسل کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟

جواب:

منی کاتعلق سارے جم سے ہے کہ وہ ہر عضو کے خون سے بنتی ہے اور اسکے نکلتے وفت سارے جسم کولذت آتی ہے لہذا سارے جسم پر بیانی بہانا ضروری ہوا۔

سوال:

ہم اللہ کے بندے ہیں صرف فرض ہی پڑھیں جواللہ کا تھم ہے سنت کیوں پڑھیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ والمحالي الامتابيد كرافي والمحالية الامتابيد كرافي والمحالية المحالية الامتابيد كرافي والمحالية المحالية المحال

جواب:

فرض کے لئے سنت الی ہے، جیسے کھانے کے لئے پانی، کہ کھانا بن پانی کے نہ تو تیار ہونہ کھایا جاسکے، ایسے ہی خود فرض نماز میں سنت داخل ہے جیسے ہاتھ اٹھا ما، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورة ملانا، وغیرہ وغیرہ تقریباً ہرفرض نماز کے ساتھ سنتیں بھی ہیں۔

جیسے بغیر پانی کھانے کی دعوت ناتص ہے، ویسے بی بغیر سنت فرض نماز غیر کمل ہے،
تارک سنت شفاعت ہے محروم ہے، بلکہ انسان پر فرائفن تو بعداز بلوغت جاری ہوتے ہیں، گر
سنتیں پیدائش ہے، بی ساتھ ہوتی ہیں، ختنہ کرنا، نام رکھناعقیقہ کرنا سب فرض تو نہیں سنت بی تو
ہیں، اسی طرح مرتے وقت تمام فرائفن شتم ہوجاتے ہیں گرسنتیں مرنے کے بعد بھی ہمار ب
ساتھ وفا داری کرتے ہوئے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ تیں، قبر، کفن، بعد دفن فاتحہ ایصال ثواب،
سنت بی تو ہیں بلکہ خود ' مرجانا'' بھی سنت ہے اسی لیے ہمارا نام اہل فرض نہیں بلکہ اہل سنت
ہے سنت کے مشکر کو چاہیے کہ ناف سے کیکر کھنے تک لمیا جا نگیہ پہنا کرے اور جان نگلے وقت
ہے سنت کے مشکر کو چاہیے کہ ناف سے کیکر کھنے تک لمیا جا نگیہ پہنا کرے اور جان نگلے وقت
ہی جے سنت کے مشکر کو با ہے کہ ناف سے جان سنچ کیونکہ فرض تو صرف اتنا ہی ہے، نیز نکاح کرنا

سوال:

سنت کو پانی سے تشبیہ دیئے پر ریسوال ہے کہ بھن کھانے تو پانی کے بغیر ہی تیار ہو جاتے ہیں اور پانی کے علاوہ کھائے بھی جاتے ہیں جیسے قدرتی میوہ جات؟

بواب:

ان میں بھی بانی کی ضرورت ہے کہ استے ورخت یانی سے پرورش پاتے ہیں، نیز ان کے اندر بھتر رضر ورث پاتے ہیں، نیز ان کے اندر بھتر رضر ورت یائی موجوور ہتا ہے ورندوہ سو کھ جا کیں۔

سوال:

روزے میں کیا حکمت ہے، اسلام میں میکوں رکھا گیا، ہم اپنی چیز ایک وقت نہ کھا سکیس نہ پی سکیں ؟ 290 S 290 S

جواب:

پیٹ بھرنے سے نقس تو می ہوتا ہے اور خالی دیئے سے دوح میں توت آتی ہے، روح اور نفس ہمارے گویا دوباز و ہیں یا انسانی زندگی کے دوپہیے ہیں لہذا کچھدن نفس کوغزا دواور پچھ دن روح کو۔

نیزروز ہید کی تمام بیار یوں کا علاج ہے اگر کوئی ہر ماہ بیں تین روز ہے رکھالیا کر نے تو وہ شکمی امراض سے محفوظ رہے گا۔

نیز روزے سے نقر و فاقہ کی قدر معلوم ہوتی ہے، اور نقر آء کی امداد کو دل چاہتا ہے روزے میں اپنی بندگی اور رب کی ملکیت کا اظہار ہوتا ہے، کہ ہم اپنی کمی چیز کے مستقل مالک نہیں، گھر میں سب پچھ ہے گر رب نے روک دیا ہو پچھ استعمال نہیں کر سکتے روز ہے ہے بھوک برداشت کر نیکی عادت ہموجاتی ہے اگر بھی نقر و فاقہ آ کے تو روزہ دار صبر برداشت کر سکتے گا۔ برداشت کر نیکی عادت ہموجاتی ہے اگر بھی نقر و فاقہ آ گئو روزہ دار گناہ بھی کرنے لگ گئی ، اب پچھ دوت استعمال البنا اگناہ بھی کرنے لگ گئی ، اب پچھ و نت اسے بھو کا رکھوتا کہ اسے اپنی پہلی حالت یا در ہے گناہ سے بازر ہے ،

سوال:

زكوة كواسلام في كيول فرض كيا؟ ماراا ينا كمايا موامال دوسرول كوكيول دلوايا؟

جواب:

چنروجرے۔

سخاوت انسان کا کمال ہے بُل عیب ، زکوۃ دینے سے بیرعیب دور ہوتا ہے اور وہ کمال عاصل ہوتا ہے۔

ہاری کمائی میں جیسے حکومت کا فیکس ہوتا ہے ایسے بی ہماری کمائی میں رب کا حق بھی ہے حکومت کا فیاں ہے حکومت کا مال ہے حکومت فیکی انظام پرخرچ کرتی ہے ایسے ہی ہماری زکوۃ کا مال ہمارے غریبوں برخرچ ہوتا ہے۔

چلتی چرتی چیز بہتر رہتی ہواور رکی ہوئی بکڑ جاتی ہے کؤیں کا پانی لکا ہے تو ٹھیک

ميات ميسالامت الله الميل ( 291 ) كالمحتال الم

ہے گاورنہ بڑے جائے گا، للبذا دولت بندنہ کرو،اے جاتا پھرتار کھو۔

زکوۃ سے باہمی امداد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جوانسان کی بہترین صفت ہے کہ نعمت ب کی آپس میں بانٹ کرکھاؤ۔

فرج سے نعمت بروستی ہے روکنے سے گھٹی ہے، انگوراور بیری کی شاخیس کا ف دینے سے گھٹی ہے، انگوراور بیری کی شاخیس کا ف دینے سے پھل زیادہ الکتا ہے، جمع رکھنے سے میں بھیر نے سے زیادہ اور تا ہے، جمع رکھنے سے مرحم اور جاتا ہے،

- ۱۰۶۰۱۱ ماری

جب رب نے مال میں دیا تو وہ ہمارا حصہ مم اپنامال مقت خوروں کو کیوں دیں؟

واب:

رت جو چیز کسی کو ضرورت سے ذیادہ دے تو اس میں دوسروں کا حصہ بھی ہوتا ہے ،
میس کے تھن میں دس سیر دودھ ہوتا ہے وہ سارااس کے بچے کے لئے تو نہیں بلکہ دوسروں کا بھی
میں حصہ ہے ، کتیا کے تھن میں تھوڑا دودھ ہے کیونکہ وہ صرف اس کے بچوں کے لئے ہے۔
اگر میز بان مہمان کے آگے ضرورت سے ذیادہ کھا نار کھ دی تو وہ سب مہمان کیلئے میں بلکہ بڈیاں اس کے کتوں کے لئے ہیں ، باتی ما عمرہ اس کے نو کروں کیلئے ہے۔

کھیت میں کویں سے پانی آرہاہے وہ کیار ہوں کے لیے ہا گر کھیت والا پانی کونہ اللہ ہے تو کنویں والا پانی ہی نہ چھوڑ ہے گا ، غریب رب کی کھیتیاں ہیں ان کے لئے دیا ہوا مال ن میں پھیلا کے کچھوں کا گودا انسان کے لئے ہے گر چھلکا جانوروں کے لئے ہے ، گندم میں بھی ہمارا حصد گر بھوسا جانوروں کا ہے ، گندم میں بھی آٹا ہمارا ہے بھوس جانوروں کی ہے فیل ہمارا حصد گر بھوسا جانوروں کا ہے ، گندم میں بھی آٹا ہمارا ہے بھوس جانوروں کی ہے فیل ہمارا ہے کہ تری کے آٹری جارہ تنافیس اس سوال کا جواب ہیں کہ کیا ذکوۃ صرف مال میں ہے یا کہ ہم

برس ہے؟

توال:

اسلام میں جے کیول فرض ہے بلاوجہ مسلمانوں کوسفر کی مشقت اور روبیہ کے خرج

المساب حقيم الامت الله المسابقة المساب

جواب:

جیسے جسمانی تفری کے لیے باغ کی سر کرنے جاتے ہیں کہ وہاں کی ہوا دہاغ کو

تازگی بخشی ہوہاں کی مبک معطر کردیتی ہے الیے بی حریان شریفین کی مبارک زمین ایمانی

باغ ہے جہاں کی ہواایمان کی تازگی بخشی ہا و چونکہ وہ جگہ ہزار ہاا نبیاء کا مرفن اور گزرگاہ ہے

لہذا وہاں کی مبک ایمان کو معطر کرتی ہے ، تج میں خشکی ورزی کا سفر کرتا پڑتا ہے جس میں آدمی کا

تجر بہ بڑھتا ہے ، تج میں ہر ملک کے مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے جس سے اتحادوا تفاق پیدا

ہوتا ہے جج مسلمانوں کی سالانہ کا نفرنس ہے ، جس میں بے تکلف مسلمان جمع ہوجاتے ہیں ج

کو ذریعے ملک ججاز کے باشند سے پرورش پاتے ہیں کیونکہ وہاں کی زمین بے آب دانہ ہے جب بی گونکہ وہاں کی زمین بے آب دانہ ہے جب بی گرز راوقات ہے ،

جج میں سفر کی قدر اور مسافر کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے جس سے مسافروں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

جے ہے آدمی میں مشقت برداشت کرنے عادت پڑتی ہے، کیونکہ حربین شریفین میں تکلیف ضرور پیش آتی ہے، دین محسیں ہے،

ج میں مسلمان اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑتا ہے، اور ہا بڑہ کا سانو اب پاتا ہے گج سے گزرے ہوئے انبیاء کرام کی یاد تازہ ہوتی ہے جس سے ان سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے ان کی محبت ہی ایمان کی اصل ہے،

ج میں حضرت ابراہیم ،حضرت اساعیل اور حضرت ہاجرہ علہیم السلام کی نقل ہے یہ اسحے اللہٰ اللہٰ کی نقل ہے یہ استحصالہٰ کی نقل ہے یہ استحصالہٰ کی نقل ہے یہ استحصالہٰ کا استحصالہٰ کی نقل ہے ،

ج میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی ہے کسی اوررب کی قدرت یاد آتی ہے جس

میں کی ہے۔ کی ہ

جے ہے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کہ مقام کی میں مفترت ایرا ہیم علیہ السلام نے ہے فرزند کی قربانی وی جس کی یادگار میں حاجی اب بھی قربانیاں دیتے ہیں۔

رال:

اسلام میں جہاد کیوں رکھا گیاریتو دحشانہ کام ہے خون ریزی اور امن ضائع کرنے رہے؟ دہ؟

ۋاپ:

جهادمیں بہت ی مسیس میں چند ہیں۔

جن کا وجود امن کے لیے خطرہ ہوان کو دبانا یا مٹا دینا گویا کہ امن قائم کرنا ہے، عومتیں بدمعاشوں کومزائیں دیتی ہیں تا کہ نیک لوگ امن سے رہیں کھیت سے کھاس دور کردی جاتی ہے تا کہ فصل کوضعف نہ ہو۔

گلامڑا ہواعضو کاٹ دیا جاتا ہے تا کہ تنگدرست عضو خراب نہ کرے ، کفار دنیا کے گئار دنیا کے گئار دنیا کے گئار دنیا کے گئار دنیا کے گئاس یاصحت مندجسم میں خراب عضو کی مانند ہیں اور مردمومن گویا کہضل یاصحت مندجسم ہے ان کومغلوب کرنا نیکول کوامن دینا ہے ،

جہاد سے تو می توت پیدا ہوتی ہے جس سے قوم باعزت زندگی بسر کرسکتی ہے جہاد سے عبادات میں آزادی حاصل ہوتی ہے۔

تلوار کے سامیہ میں منجدیں قائم اور اسلامی احکام جاری ہوسکتے ہیں ، مکوار قرآن کا راستہ صاف کرتی ہے اور قرآن تکوار کو بے کل چلنے سے رو کتا ہے جیسے تندری کی بقاء کے لئے بیاری پھیلانے والے اسباب کو دور کرنا لازم ہے ایسے ہی دینی قوت کے لئے غلبہ کفر کو مٹانا ضروری ہے۔

كياجهادے مقصود ہے كه كفارفنا كرديے جائيں؟

تبیس بلکدان کا غلبہ توڑ دیا جائے ، اگر جہاد سے کفر کوفنا کرنامقصود ہوتا تو آج ہندوستان میں ایک کا فربھی نہ نظر آتا سارے مسلمان ہوتے کیونکہ یہاں آٹھ سوسال اسلامی حکومت رہ چکی ہے، اللہ کی زمین پرمسلمانوں کا بھی حق ہے چونکہ کفار میرحق گوارانہیں کرتے للبذاجهاد كذر بعدمين دلواياجا تابء

نکاح میں مرد کوعورت ہے اعلیٰ کیوں مانا گیا مساوات کیوں ترک کی گئی عورت بھی تو اس الله کی بندی ہے جس کامرد ہے؟

انتظام جب ہی قائم روسکتا ہے جب حاکم اعظے ایک ہو، باقی ماتحت ہوں ملک کا بادشاه ایک، درخت کی جزایک، انسان کے ظاہری اعضاء اور دودو مردل جوجم کا بادشاہ ہےوہ ایک ، نوح کا کمانڈ رایک ایسے ہی گھر کا سلطان بھی ایک ہی چاہیے تا کہ خاتل نظام قائم رہے۔

وه تواس طرح بهی موسکتا تھا کہ مورت افضل رہتی مرد ما تحت ؟ ایسا کیوں نہیں؟

ایک بید کدم دیکورت کاخر چدوم برہے گورت کے ذمہ کیں ، جوخر چددے وہ ہی حاکم۔ ای حاکم۔ دوم بیر کدم دیکورت سے عموماً طافت وعقل میں زیادہ لہذا بیانی انتظام کے لاکق ،سوم

میں ہے جو رہ اس میں میں ہے۔ کی ایک کی ایک کی ایک کی کہا ہے۔ کی ایک کی کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے

ال:

اسلام میں چوری کی سزاہاتھ کا ثناہے بیتو جرم سے زیادہ ہے کہ چور مال تولے چار کا اسلام میں چوری کی سزاہاتھ کا ثناہ کے برابر سزا کیوں نددی۔
درہاتھ وہ کئے جسکی قیمت ہی نہیں گناہ کے برابر سزا کیوں نددی۔
گئی ہاری تعالیٰ فرما تاہے،
من جاء بالسیّنة فلا یجزی الامثلها .

داب:

چورکا ہاتھ کٹنا ہال کی سزائیس بلکہ قانون تو ڑنے کی سزا ہے اور قانون ہاتھ ہے کہیں یا وہ قیمتی ہے، قانون کے لئے سینکووں تنل کر دیے جاتے ہیں، ای لئے اگر چور مالک کولا کھ یہ بھی دے دی تو ہاتھ کٹنے نے بیس نی سکتا ہاتی رہی آپ کی چیش کردہ آیت شریف تو اس میں مشل ہے مرادشری مشل ہے نہ کہ لغوی یا عقلی ، جس شی کوشرع نے اس جرم کی مشل قرار دیا وہی رادہے ، اور دوسرامعنی یہ ہے کہ آیت میں آخرت کا حکام بیان ہوئے یعنی کہ دب نیکول کوان کی کہوں میں اضافہ کے حساب سے بیشارا جروثواب دے گا مگر بدی کی مزاہدی کے بھتر ہوگی۔

وال:

چوری میں ہاتھ کتناظلم ہے چندرو پوس کی خاطراس انسان کی زندگی بر باوند کرنی جا ہے؟

واب:

ظلم دہ مزاہے جو قانون سے زیادہ ہو، ہاتھ کا ٹنا قانونی سزاہے آئ چور کو دوسال کی سزاہوتی ہے حالانکہ دہ آ دھے گھنٹے میں چوری کرتاہے گرچوں کہ قانون کے تحت ہے لہذا پیلم نہیں اگر ایک بدمعاش کی زندگی بریاد ہوئے سے لاکھوں شریف زندگیاں سنورو سنجل جا کیں تو کوئی ہرج نہیں ، توم پرافراد قریان ہوتے ہیں ایک کا ہاتھ کٹنے سے دوسرے بدمعاش چوری

برجمي الم كننے سے آخر كيافا مده؟

ہاتھ چوری کا آلہ ہے،آلہ واوزار بی ختم کردوتا کہندرہے بانس اور نہ بے بانسری، میر منتف جاتا پھر تا اشتہار ہواور تازیانہ عبرت ہوجائے کہ اسکود کیے کر دوسرے چوری کی ہمت نہ کریں ،خود میکھی اپناہاتھ کٹا ہواد کھے کرآئندہ میر کت نہ کرے۔

جب چورى ميں چوركا ہاتھ كا تا جو چورى كا آلد ہے تو جا ہے كدز ناء ميں زائى كا ذكر كاثوجوآ لدزناء برجم كيول كرتے ہو؟

چوری صرف ہاتھ سے ہوئی ہے باتی وہاں جانا اور مال دیکھنا وغیرہ چوری کے مقدمات ولوازمات بین زناء بین ایبانبین کیونکه وه تمام جسم کی مدد سے موتا ہے اس کی لذت بھی سارے جسم کوائی ہے منی بھی جسم کے ہرعضو کے خون سے بنی ہے ،البذارجم سارے جسم کی

سوال:

جب رب کے علم میں تھا کہ آخر کارشیطان ممراہ ہوجائے گا تو خدانے پہلے اس کو عزت كيول دى جيے علم ،عبادت ، ملائكه كاساتھ وغيره؟

تا کہ قیامت تک ،علماء ، عابدین ،اور ذھد وتقویٰ کے حامل حضرات کوعبرت ہو کہ نى كى خالفت سے سب مجھ برباد موجا تا ہے جیسے شیطان كاموكيا۔

وال:

میں مصورعلیہ الصلوۃ والسلام نے پیخروں اور کنگریوں سے کلمہ کیسے پڑھوالیا حالا نکہ ان ں بولنے کی طاقت ہی نہیں؟

ۇاپ :

یہ ناممکن نہیں موجودہ سائنس بھی مانتی ہے کہ درخت بولتے ہیں قرآن بھی گواہ ہے ہمر چیز رہ کا تبیع کرتی ہے وان من شنی الا یسبح بہ حمدہ ن آئ تو لوہا، تا نبابول رہا ہے، ریل سیٹی دیتی ہے، شیپ ریکارڈ راور فوٹو گراف ایک سوئی لگانے ہے چاتا ہے (فوٹو راف پرانے زمانے زمانے کا ایک آلہ ہے جس سے موسیقی سنا کرتے تھے اب تقریباً ختم ہی ہوگیا) ، رنبوت کے تھم سے کنگریاں اور درخت وغیرہ کلمہ پڑھے گئیں تو اس میں کونیا تعجب ہے؟۔

نيكيول ميں وزن ہے يانبيں اگر ہے تو گنا ہوں سے زيادہ يا كم؟

اب:

نیکی کاوزن گناہوں سے لاکھوں گنا زیادہ ہے، میزان میں ایک کلمہ طیبہ تمام عمر کے مناہوں کے وزن سے لاکھوں گنا زیادہ ہوگا، یادر ہے کہ نیکی کاوزن بفقد را فلاص ہے، نیکی ملکا ہے اخلاص اسکی گری ومغر، بے مغز پھل ہلکا اور مغز والا بھاری ہوتا ہے، اس لئے کفار کی ملکا ہے اخلاص اسکی گری ومغر، بے مغز پھل ہلکا اور مغز والا بھاری ہوتا ہے، اس لئے کفار کی لیاں نہایت ہی ہلکی ہیں کہ ان میں رسول کے اقر ار کا مغز نہیں ہے اور مومن کی نیکیاں وزنی لیان میں رسول کے اقر ارکا مغز نہیں ہے اور مومن کی نیکیاں وزنی لیان میں ہیں ہاری کروڑ وں کھل نماز وں سے زیادہ اللہ ان میں رسی اللہ تعالی عنہ کا ایک بجدہ ہماری کروڑ وں کھل نماز وں سے زیادہ الرکا ہے۔

وال:

اگرینی میں اتناوزن ہے تو موکن کے سریر بروز قیامت بہت ہو چھ ہوگا جیسا کہ رآن میں ہے کہ دوا ہے ہو جھ اٹھا ہے ہوئے ہوں گے ولیحمل اثقالہم ہو چھ اٹھا تاعذاب

ہے کیا مومن عذاب میں ہوگا؟

قیامت کے دن مومن کے تین حال ہو نگے قبر سے محشر تک جاتے ہوئے نیکیاں مومن کے اوپر تو ہول گی ، مگروز ن محسول نہ ہوگا کہ بلکی ہونگی ، کیکن میز ان عدل پروز نی ہوجا کیں گی ، اور میزان سے لیکر جنت تک اسکی سواری بن جائیں گی ،مومن ان پرسوار ہوکر بل صراط مطے کرے گا، جس طرح کی نیکی ہوگی اس مطابق رفتار ہوگی ،البندا نیکیاں اٹھانا مومن کے لئے نہ تو بوجھ ہے اور ندعذاب ، ہال کافر کے لئے بوجھ بھی ہے اور عذاب بھی ، جس حدیث میں سب حان الله وغيره جيے كلمات كى فضيلت ارشاد جوئى اس ميں بى مومن كے ندكوره بالاتين حالول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

عقل میں آتا نہیں کہ لیکی کندھے پر ہلکی ہو، ترازو میں بھاری ہوجائے، اور پل صراط برسواری بن جائے؟

اس کی د نیامیں بھی بہت مثالیں ہیں دیکھو،لکڑی پانی میں ہوتو نہیں ڈوبتی الیکن ترازو میں اس کا وز ن ہوتا ہے۔

یانی گھڑے میں ڈال کراٹھاؤ تو بھاری لگتا ہے تکر تالا ب وحوض وغیرہ میں بیٹھوتو بھاری نہ کھے، حالانکہ جاروں طرف یانی ہی میں آدمی ڈوبا ہوتا ہے بقول سائنس ہواوزنی ہے اور ہم ہوا میں ہیں، کیکن دزن محسوس نہیں ہوتا، ہی ہواا گرکسی ٹائر اور سلنڈ روغیرہ میں بھر کرا تھاؤ

جن زبورات میں سونے کے ساتھ موتی جڑے ہوئے ہوں یانی کی سطح پرر کھ کرتو لوتو صرف مونے كاوزن آئے گا، موتيوں كائيں؟

بھوک سے زیادہ کھاؤتو کھاناتم پرسوار ہوگا،لیکن کم کھاؤتو تم کھائے پرسوار ہو گے۔

سوال:

بعض مریدین ایے پیر کے سواکسی بزرگ کوئیس مانتے ، ہروفت اینے پیر ہی کا ذکر کرتے ہیں، دوسر ہے کائیس کیا بیٹل درست ہے؟

جواب:

مانااور بات ہے، ہروقت تذکرہ کرنااور، ہرمر بدسارے بزرگون کو مانتا ہے، گر ہر دم بین اللہ ہے۔ کہ اس سے بوحانی تعتیں کی بیں، کتا ہے ہی ما لک کے لئے دم اس لئے بھرتا ہے کہ اس سے دوحانی تعتیں کی بیں، کتا ہے ہی ما لک کے لئے دم ہلاتا ہے، کہ اس کے در کے گلا ہے کھاتا ہے، شاگر داسپے استاد کے ہی گن گاتا ہے، گر مانتا سارے علماء کو ہے اگر کوئی بد بخت مر بددوسر ہے بزرگوں کا منکر ہوتو وہ اپنے شیخ کے فیض سے بھی محروم رہے گا، مشارکن کا سلسلہ تو جال کے پھند ہے کی مثل ہے ایک کھل جائے سب کھل جائے کہ کی جی کامیکر شرعی کا فر ہے، اور کسی ولی کا میکر طریقت کا مجرم ہے۔

سوال:

نی کی تو بین کفر کیوں ہے؟

جواب:

اس کے کہاس میں رب کے کلام کی تروید ہے، اور شیطان کی تائیدر ب فرما تا ہے نعم العبد کہ کیا ہی اعتصاب کی اعتصاب کی اعتصاب کی نعت نعم العبد کہ کیا ہی اعتصاب کی اعتصاب کی نعت کوئی کلام ربانی کی تعریف و تائید ہے اور تو بین تکذیب وتر دید ہے البذا کفر ہے۔

سوال:

نى كى برشى كى توبين كيون كفر بصرف تبلينى امور كا انكار كفر جونا جا بيد؟

*جواب*:

اس لئے کدرت نے انکی مطلقاً تعریف فرمائی نعیم العبد کہ کیاسی انتھاں کس

والمالي ميات مين الامت بين المالي المالي

میں اچھے ہیں؟ کس وقت تک اچھے ہیں؟ یا کونی خوبی اچھی ہے وغیرہ کا ذکر نہیں جس ہے معلوم ہوا کہ کہ کا در کر ہیں جس ہے معلوم ہوا کہ مطلق اچھے ہیں، البغدائ تحریف میں النظے سارے حال وانداز شامل ہوں ، ان کا زندہ رہنا، چلنا بھرنا، یا تیں کرنا، وغیرہ فوت ہونا قبر میں آ رام کرنا سارا کھا چھا ہوا کیونکہ بندہ تو ہر حال میں بندہ ہے، ہر وصف میں بندہ ہے، اب جوائکی کسی حالت اور خوبی کی تو ہین کرے کا فرے۔ (اسرارالا حکام ص 280 تاص 391 موضی مطبوعہ ضیاء القرآن پہلی محیز لا ہور)

### نتيجه بحث:

- عليم الامت عليه الرحمة جامع المنقول والمعقول تضيه
  - معقولات اورمنقولات برحادی ہونانعت ہے۔
  - جوعقل سيح راسته پرراه نمائي كرے وہ فائدہ مند ہے۔
- عليم الامت عليه الرحمة برباري تعالى كابهت نصل وكرم تقال
  - آپ علیدالرحمة برحضور تأفیر کی نگاه خاص تھی۔





والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

باب ۱۳ باب کامت کیم الامت بطور مرنی قوم و مسلح امت مر بی اور مسلح کامعنی و مفہوم: مربی اور مسلح کامعنی و مفہوم: تربیت واصلاح کی فضیلت: محیم الامت کے مسلح ومرتی ہونے ایک نظر: نتیج ربحث:

# 

## مر بي اور مصلح كامعني ومفهوم:

مربی تربیت ہے جمعنی پالناادب سکھانا، قائل بناناوغیرہ اور مصلح اصلاح اصلاح ہے بنائے مادہ ہے (ص، ل، ح) معنی ہے نیک کام، ای سے ہے صالحة لیمنی ہروہ کام جو رضائے الہی کی خاطر ہو، عبادات ومعاملات وغیرہ سادے بی معنی کے عموم میں داخل ہیں۔

(تغيرنعيى ج1 ص216ملضاً) مطبوعه كمتبداسلامية مجرات بإكستان)

معنی کا عاصل ہے ہے کہ جوآ دی اپی تو م کی اچھی طرح تربیت کرے ان کے نقائص وعیب کی نشاندہ می کر کے ان کوختم کرنے کے ، مٹانے کے طریقے بتائے اور لوگوں کے اعمال و اعتقادات اخلاق و کردار کوسنوارے وہ صلح اور مربی ہے جس سنوار تا عام ہے زبان کے ذریعہ ان کی اصلاح کرے ، تلم کے ذریعے کرے ۔ یا جس بھی ممکن و مناسب طریقے ہے ہو کر رے اور پورا مخلص ہو ، اللہ تعالی نے ایسے آ دمی کی بڑی فضیلت رکھی ہے کیونکہ اس آ دمی کی وجہ سے دو مرول کو فقے ہو ، اللہ تعالی نے ایسے آ دمی کی بڑی فضیلت رکھی ہے کیونکہ اس آ دمی کی وجہ سے دو مرول کو فقے ہو ، ان کے اعمال سے جو جیت جیں ، ان کے اخلاق گڑ نے سے بچت جیں وہ اللہ رسول کی خوش نو دمی اور رضاء کے لئے سارا کام کرتا ہے لہذا مخلاص ہے ناصح ہے پندو فیصیل میں جائے بناچند فضائل ورج ذبل جیں ۔

زیادہ ہے تفصیل میں جائے بناچند فضائل ورج ذبل جیں ۔

زیادہ ہے تفصیل میں جائے بناچند فضائل ورج ذبل جیں ۔

## تربيت اور اصلاح كى فضيلت:

i.o

مصلح کی توبہ قابل قبول ہے مقبول ہے لہذاوہ خود بھی مقبول ہوا۔

مصلح بے خوف اور بے غم ہے تیامت کے روزاس کو پچھ فکر نہ ہوگی۔ روزاس کو پچھ فکر نہ ہوگی۔ تائب اور مصلح کی تعریف فرمائی گئی۔ فان الله يتوب عليه (المائدة 5. آيت 39)
فان الله يتوب عليه (المائدة 5. آيت 39)
فمن أمن واصلح فلاخوف عليهم
ولاهم يحزنون (انعام 6. آيت 48)
الاالذين تابوا واصلحوا 0

(البقرة 160.2)

فسادی کی غدمت کر کے مقابلہ کے طور پر مصلح ہونے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ محسن نے ہونے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔

متقی لوگ بھی اللہ کے محبوب ہیں اور محس بھی محبوب باری تعالیٰ ہے۔ متقی اور محسن کے لیے اج عظیم ہے۔

محس بھی محبوب باری تعالیٰ ہے۔

محسن دنیا میں بھی مقبول و محبوب ہے اور آخرت میں بھی اس کا جھااعز از دمقام ہے۔

مصلح کی موجودگی میں عذاب عام دینار ب تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ مصلح کا اجروبھی ضائع نہ ہوگا۔

مصلح کاانکارواستھزاءطریقہ کفار ہے۔

**اخذ شدہ مفھوم** ہربملائی بملائی ہے۔

سن میں کی کو معمولی جان کر چھوڑ تا منع ہے

الـذيس يـفسدون في الارض ولا يصلحون (شعراء 152)

ان احسنتم احسنتم لا نفسكم 0
 (پني اسرائيل 7)

المحسنين 0(المائده 5. آيت93)

احسنوا منهم و اتقوا
 اجر عظیم (ال عمران 172)

شم اتـقوا واحسنوا و الله يحب المحسنين ٥(المائده 5.آيت 93)

اللذين احسنوا في هذا الدنيا حسنة و الدار الا خرة خير

(النحل 16. آيت 20)

و اهلها مصلحون (مود 11، آیت 117) و اهلها مصلحون (مود 11، آیت 117) انا لانضیع اجرا المصلحین 0

(الاعراف 7آيت 150)

© ومسائريسدان تسكسون مسن المصلحين 0(قصص 28آيت 19)

احاديث شريف

● قسال النبي ﷺ كل معروف صدقة

النبي تُلْكُمُ لاتحقرن من المناس

المعروف شياً ولو تلقى اخاك بوجير طلبة.

قال النبى تَأْثِيثُمُ تبسمك في وجه اخيك صدقه و امرك بالمعروف صدقه و نهيك عن المنكر صدقه و ارشادك الرجل في ارض الضلال لك صدقه ، وأما طتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقه وافراغك من دلوك في دلواخيك لك صدقه.

(مراة شرح مشكوة ج 3. ص105 تا ص 118 مطبوعه مكتبه اسلامیه لاهور پاکستان) مطبوعه مكتبه اسلامیه لاهور پاکستان قال النبی شرایم الدین النصیحة فیلشا قبلنا لیمن ؟ قال الله و لکتابه ولسرسولیه و لائیمة الیمسلیمین وعامتهم (مراة ج 6ص 414)

قال بايعت رسول الله تأثير المام قال بايعت رسول الله تأثير المام المسلوة و ايشار الزكوة والتصح لكل مسلم (مرة ج 6ص 415 مطوعه مكه ماهيه) ولده خير له من ان يتصدق بصاع ولده خير له من ان يتصدق بصاع (مراة ج 6ص 419)

ایے مسلمان بھائی سے کشادہ رونی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔

مسلمان بھائی کومسکرا کر ملنا بھی صدقہ نیکی ہے اس کو نیکی کی ترغیب وظلم دینا دلانا بھی صدقہ ہے اس کو برائی ویے حیائی سے بھنے کی تلقین و کوشش کرنا بھی نیکی ہے، کمزور نگاہ والے کی اسکے حال کے مناسب مدد کردینا مجى صدقہ ہے، بھولے ہوئے كوراہ لگانا بھى صدقہ ہے ، راستہ سے کا ثنا ، بڈی اور پھر وغیره اورنقضان ده چیزیں دور کرنا بھی بڑی لیکی ہے، صدقہ ہے اور چندلونے یاتی کے دوسرول کوریتا بھی بردی نیکی ہے۔(ملخصا) سر کار مُنْ الْحِیْرُ اللہ نے تین بارفر مایا کہ دمین خالص خرخوای ہے محابہ نے بوچھائس کی فرمایا التداوررسول كى كتاب اللدكى بمسلمانون ك اماموں اور عاموں کی۔

حضرت جریراین عبدالله صحابی رضی الله عنه فی رسول پاک تاکیزیم کی بیعت کی که نمازی بنول گارون می دول گاه برمسلمان کونفیحت بنول گازکوة بھی دول گاه برمسلمان کونفیحت کردن گا۔ (ملخصاً)

اپی اولا د کوادب سکھانا غلہ صدقہ کرنے ہے کہیں زیادہ اچھا ہے کہ دنیا وآخرت میں کام آپریں

🗗 ان رسول الله ﴿ اللَّهُ عَالَ مَا نحل والدو لده من نحل افضل من أدب حسن (مراة ج6ص420)

🚹 قال النبي سُلُيَّتِهُمُ ان السله تعالىٰ لا يعذب العآمة بعمل الخآصة حتى يروا المستكربين ظهريهم وهم قادرون ان يسكرو فلاينكروا فاذا فسعسلوا ذلك عذب السكسه العامّة الخاصّة (مراة ج 6ص512مكتبه اصلاميه) النبي الله الدي الما الله الى جبر ثيل عليه السلام ان اقلب مدينه كذا ، وكذا ، باهلها ، فقال يارب ان فيهم عبدك فلانا ، لم يعصك طرفة عين ، قال فقال اقلب ها عليه و عليهم ، فان وجه لم يتعمر في ساعة **قط، (مراة ج 6ص716)** 

🚺 قال السنبي تُخَيِّهُمُ والدَّي نفس مسحمد بيده ان المعروف والمنكر فيبشر اصحابه ويوعدهم الخير (مراة ج 6ص 517) (مطبوعه منكتبه اسلاميه لاهور )

مال باب كى طرف سے سب سے اچھاتحفہ ائي اولا د كے ليے اوب سلما يا ہواتحفہ ہے۔

یروں پر خاصوں کے عمل کی برکت ہے عذاب دور رہتا ہے ہاں اگر خاص قادر ہونے کے باوجود دوسردن کو برانی سے بیخے كالحكم وتلقين نهكرين توعام وخاص سب پر عذاب آئے گا۔ (ملخصاً)

ایک علاقہ کی تابی کے لیے باری تعالیٰ نے جبريل عليه السلام كوتتكم فرمايا انھوں نے يو حجما كهمولى اس علاقه مين تو تيرا خاص بنده بھي ہے جس نے ایک بل کے لئے برائی نہ کی فرمایا بہلے اس کو پھر یاتی تمام کو تباہ کر دولہتی ان پرالٹ دواس محص کا چبرہ ایک آن کے کئے بھی توم کی برائی پرمتغیرنہ ہواتھا۔ حضورعليدالسلام في خدا كافتم فرما كرارشاد فرمایا کے نیکی اور بدی اینے اینے کرنے والوں کوخوش خبریاں اور وعیدیں سنائیں گی نیکی خیرو بھلائی سنائے کی اور بدی برے کے ساتھ چیٹ جا لیکی۔(ملخصا)

ان آیات دا حادیث شریف ہے تھیجت کرنے کی نضیلت ظاہر ہوئی کسی کی اصلاح کرنے کی خوبی کا پیتہ چلا ،احسان کرنے ،اور نیکی کا تھم دینے کی اہمیت کا اعدازہ ہوا اور برائی المحال المت علیه الامت منا کا افادیت معلوم ہوئی، اب ان امور کی استار ذکر کرتا ہوں منا سرت علیم الامت علیہ الرحمة کی تحریر سے تلاش کی بین تا کہ اندازہ کر تا بالکل آسان ہو کے کہ آپ نے بیمار نے اکفن سرانجام دیے تھے، اتب مسلمہ کی اصلاح میں بحر پورکوشش کی ، برائی سے منع کیا تھا، نیکی کا تھم دیتے رہے، لوگوں کی تمام تر توجہ سرکار فرائی فی کا کھم دیتے رہے، لوگوں کی تمام تر توجہ سرکار فرائی فی کا کھم دیتے رہے، لوگوں کی تمام تر توجہ سرکار فرائی فی کا کھم دیتے رہے، لوگوں کی تمام تر توجہ سرکار فرائی فی کا کھم دیتے رہے، لوگوں کی تمام تر توجہ سرکار فرائی فی کا کھم دیتے رہے، لوگوں کی تمام تر توجہ سرکار فرائی فی کا کھم دیتے رہے، لوگوں کی تمام تر توجہ سرکار فرائی فی کھر ف

ول کراتے رہے آھئے چندعبارات بطورنموندملاحظہ کرتے ہیں۔ ہم الامت کے مربی اور سطح ہونے پرایک نظر:

بقذرضرورت يجهع بإرات وملفوظات درج ذيل بيل\_

یہود بعض دومرے یہود کے ساتھی ہیں ای طرح نصرانی بعض دومرے نصرانی حضرات کے ساتھی ہیں مسلمانوں تمہارے ساتھی دونوں نہیں ہیں تو تم ان کے دوست کیول بنتے ہووہ تو صرف این این توم کے ساتھی ہیں ،افسوس ہے کہ عیسالی توم صلیب پر جمع ہو جائے ، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے بت پر جمع ہوجا کیں، ہندوایک جانور لینی گائے پرمتفق ہوجائے، حالانکہ ان سب کا خدا بھی ایک جیس مرمسلمان قوم جس کا خدار سول ،کلمہ،قرآن اور کعبداور ہر چیز ایک ہے وہ متنق شهول تتن شرم كى بات بيسايها اللذيس احسوالا تتنحذوا اليهود وألسهاري اولياء بعضهم اولياء بعض ٥ يس رب تعالى في ملمانوس كي . غیرت کو جھنجوڑا ہے اے مسلمانو بہودی اور عیسائی آپس میں دعمن ہیں کیکن تہارے نقصان کی خاطرانگی آپس میں دوئی ہوگی اگر چدا ندرون خاندا کے کتنے اختلافات سبى البذاحمبي ان سال كركة جوز كرني سانقع ندموگا، بلكه بخت تقصال موكا، بہت تعجب کی بات ہے کہ يبودي حضرت عيسى عليدالسلام اورائلي مال کو گاليال ديت ہیں ، انھوں نے ہی حضرت عیسی کو پیمائی دینے کی کوشش کی الیکن مسلمان ان کے مقابلہ میں حضرت عیسی علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، انکی والدہ کی طہارت کے ول سے معتقد ہیں اے مسلمانوں تم عیسائیوں کامتعقبانہ روبیة ویکھو کہ تمہارے مقابله میں وہ یہود ہے دوئ لگائے ہوئے ہیں تم کواپنا دشمن سمجھتے ہیں اےمسلمانو

سمجھ جاؤان میں تمہارا کوئی دوست نہیں ہے ۔

(تفيرتعيى ج6ص 539 تاص 540 ملح**ماً** بمطبوعه كمتبه املاميه مجرات ياكستان)

جوآ دی بہود ونصاری ہے دین محبت رکھے ان کے دین کو ابھی تک تن جانے اس محبت کی بنا پران کی مرد کرے اور مسلمانوں کے مقابلہ میں آئے تو وہ بھی شرعا انہی جیسا ہے قیامت کے دن اس نام نہادمسلمان کاحشر یہود ونصاری کے ساتھ ہوگا ہے بھی بڑا عذاب ہے، بے حدر سوائی ہے جیسے کی مہمان کو بھٹکی اور چمار کے ساتھ بٹھا دیا جائے بیاسکی ذات ہے بیجرم خواہ کوئی بھی کرے عام ہویا خاص پیر ہویا بادشاہ سخت مجرم ہے سانپ کا زہر ہرایک کے لئے مفر ہے ای طرح کفار سے محبت بھی ز ہرقاتل ہے۔(تغیرنعین6ج م 540ملضا مطبوعہ مکتبداسلامیہ جرات پاکتان)

مسلمانوں کونظرانداز کرے غیرمسلموں کی مدد کرنے سے دین اور تو م کو سخت نقصان بننجا ہے جبیا کہ بارھاد یکھا گیا ،افسوس مسلمان اس تعلیم کو بھول گئے اپنی توم کے جتنے غدارمسلمان ہیں اتنا کوئی نہیں جب اور جہاں بھی مسلمانوں نے فکست کھائی ، وہان اپن قوم کی غداری سے کھائی۔

> جعفر از بنگال صادق ازدکن ننگ آدم ، ننگ وین ، ننگ وطن

لیل پاکتان چوں آید بروز مرد جعفر روح او زعره بنوز

(تغيرنعييج 8 س 542ملضا)

ممانعت کفار ہے دوئی اور قلبی محبت کی ہے باقی رہاان سے لین وین کرنا ،عدل ا انصاف کرنا ، ان کے یروی ہونیکی صورت میں حقوق پروسیت ادا کرنا ، ونیاوی معاملات کرنا ،شرع کی حدود کے اندررہ کران سے مدد لینا ، انکی مدد کرنا وغیرہ سارا مجھ معاملات کی تئم ہے لہذا جائز ہے لیکن بیٹ ہے کہ آب ان کی می وضع قطع ، بنائیں اس طرح کی شکل اپٹائیں ان کے رسم وراج اپنائیں کیونکہ بیصور تا ان ہے

ويات ميان ديم الامت الله المحالا ( 308 ) كالكي دوی ہے اگر چہدل میں محبت نہ ہی لیکن بغیر محبت کے بیسب کھا پنانا بھی منع ہے كه ظاہرى مثابہت سے دلول كے ميلان كا انديشہ ہے اور قانون شرع ہے كہ جس نے ان کی مشاہمت کی وہ انہی شن شارے مسن تشبسه بسقوم فہو مستھم (حدیث) ای طرح بلاضرورت شدیده ان کوعهده دینا بھی سخت خطرے کا باعث ہے اس سے قوم اور دین کے نقصان کے بہت زیادہ امکان واحمال ہیں حضرت ابو موی اشعری رضی الله تعالیٰ عنه نے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه کے دور خلافت میں اپنا کا تب مقرر کیا وہ عیسائی تفاحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع فر مایا انھوں نے عرض کی کہاس جیسا ماہراور کوئی موجود نہیں ہے فر مایا بیرسر گیا تو کیا کرو مےجسکواسکی موت کے بعدر کھو مے ابھی ہی رکھلوجب اللہ نے ان کومسلمانوں سے دور كميا بي توتم ال كوتريب منه كرو- (تغير في ي 6 ص 541 تاس 542 بلضا به طبور كمتبه اسالاميه) کفارمسلمانوں کی عدوات میں بھی تی جیس کرتے جیسا کہ قرآن نے خبر دی ہے لايسالسونسكم خبالا باقى رباان كالمدادكرنا بشفا فانح كحولنا بسكول بنانا وغيره إس بيس انکی اپنی کوئی نہ کوئی پالیسی اور مصلحت ہوگی مکسی شہری تبلیغ یامشن کے لئے ان کے بیہ كام مورب بيس ميتال اورسكول وغيره توبظام آثر يجس كى اوث ميس وه مسلمانون کودھوکا دے رہے ہیں کی کانج کے پرلیل سے مسلمان سٹوڈنٹ نے بوجھا کہ آپ نے اتنا چھڑ جاتا کے کتے مسلمان عیسائی بنائے ؟ تواس نے بنس کرکہا بھی یو جھنے کی باستاتوبیہ ہے کتم بہ پوچھوکہ ہم نے کتنے مسلمان مسلمان ہی جھوڑے؟ کتنے مسلمانوں كومسلمان د بنديا؟ بممسلمانول كرماغ بصورت اورسيرت يركمل جها محك بي كيا ہواتہارےنام اسلامی بیں لیکن کام ہارے والے کرتے ہوا ہے سلمانوں ہوش کروہم كوعيساتيول في كملونے دے كرجمال مصطفوى سے بے گانہ كرديا۔ توجه دانی ما با ماجه کرد

از جمال مصطفیٰ بے گانہ کو و

(تغيرتين 60 م544 ملضاً مطبوعه مكتبدا ملامير مجرات ياكتان)

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ کلمہ کو کا فرکھلے کا فروں سے بدتر ہوتے ہیں ، کھلے کا فر مانے تھے کہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے جونکاتا ہے تن ہے ، دیکھوحضور علیدالسلام نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کوخبر دی کہم کسریٰ کے تنگن بہو کے بی خبر اس وفت دی جب آب علیه السلام انجرت کر کے مدین شریف جارے تھے، راہ میں سراقدا کی غار میں حضور علیہ السلام کے پان آئے ادر امیہ بن خلف اور عتبہ تامی دو برزے کا فروں کی ہلاکت کی خبر دی ،تو امیہ اور ابولہب ان خبر دی ہے گھبرا گئے کہ اب تو خیر نہیں کیوں کہ حضور کی زبان سے بھی غلط یا جھوٹ نہیں نکلاء ای طرح جب کا فروں کے بائیکاٹ والے معائدہ کا کاغذ کیڑا کھا گیااس کی خبرحضور نے دی تھی تو كا فروں كو يقين آئيا ، انھوں نے ديكھا كہ واقعی اللہ كے اسم مبارك كے علاوہ ساری تحریر کیڑے نے کھادی تھی ،گرمنافقین جوظا ہری کلمہ کو تنے انھوں نے بھی بھی تحسى خبر پریفین نه کیاوه کہتے تھے کہ میاتو غیب کی باتنیں ہیں حضور کواس کی کیا خبر؟ تج بھی بعض مسلم نما کلمہ کو کا فروں کا بہی حال اور شیوہ ہے جبیا کہ ہر ریکھا جار ہا ہے بادر کھوا بمان عقل اور علم سے بیس ملتا، بلکہرب کے فضل اور کرم سے ملتا ہے۔ (تغيرنعبي ج6ص 553 ملخصاً مطبوعه مكتبه اسلاميه مجرات)

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ جومعرفت سے خالی ہواور حقیقت سے دور ہو، مکرد نیا كمانے كے كئے تصوف كالباس بين كراسينے كوصوفى مشبوركرے اس كاعذاب زاني عورت سے زيادہ سخت ہوگا ، كہوہ تو حرامي بيج جنتي ہے ، اور بيرامي نالائق مرید پیدا کر کے تضوف کو بدنام کرتا ہے لوگ متنظر ہوئے ہیں، جو کوئی قرآن کو دنیا طلی کا دسیلہ بنائے وہ میراثی سے بدتر ہے کو یے سے بھی براہے کہ دہ تو حرام کے ذر بعدرام كماتے بيں اور بيقر آن پڑھ كردام بۇرتا ہے ايك مخض طنبورہ و دُھول پر ير هكر طاق دروش دان مروفى اتارتاب دوسراقر آن پر پاؤل ركه كريم حركت كرتا ك يبلي من يقينا برز ك، ال زماند ك عام جموف مشارك كا يبي وستور ہے کہ وہ اپنی ظاہری شکل اور ہے معنی الفاظ سے لوگوں کو کمراہ کر تے ہیں عاقل پر لازم ہے کہ اینے ظاہر سے دھوکہ نہ کھائے دنیا سے دین خریدو، دین کو دنیا طلی کا ذریعہ نہ بناؤ ،کسی نے کیا خوب کہا۔

> دین فروشی مایه کردن جست خسران مبین سود مند آل کس که دنیا صرف کرد ، دین خرید

ب \_ \_ ( تغيير نعيمين 35 م 358 تام 359 ملضاً ، مكتبه مطبوعه المجمن خدام الصوفيه مجرات پاكستان )

مسلمانوں کو برباد کرنے والے اسباب میں سے سب سے برا اسبب انکے بچوں ک
آوارگی اور نوجوانوں کی برکاری ہے، پاکتان کے مسلمانوں پر اخراجات زیادہ اور
آمدنی کے ذریعے محد ود بلکہ قریباً نابود ہیں، یقین کرو ہے کاری کا بھیجہ نا واری ہے
نا واری کا انجام قرض واری اور قرض واری کا انجام ذات خواری ہے، بلکہ یج تو یہ
ہے کہ نا واری اور مفلسی صدھا عیبوں کی جڑ ہے، چوری، ڈیتی ، بھیک مانگنا،
بدمعاشی کرنا، جعلسازی کرنا تو اسکی شاخیں ہیں، اور جیل ہوجانا پھائی لگنا اس ک
پیل ہیں، مفلس وغریب کی بات بوزن ہے، یہی صال بیشہ ور کما وُ واعظ اور مقرر
کا ہے، یہ تقریب کے آخر ہیں کہ دیں کہ بھائیو، میرے پاس کر ایہ ہیں ہے، یہی
مفلس ہوں، میری مدد کرو، تو ان دولفظوں سے سارا وعظ وقصیحت ہے کا رہوجاتا
ہے، یہ لوگ مہذب ہم کے بھکاری ہیں واعظ اور علاء کی بدنا می ان لوگوں کی وجہ
سے، یہ لوگ مہذب ہم کے بھکاری ہیں واعظ اور علاء کی بدنا می ان لوگوں کی وجہ
سے ہے، بھیک مانگناوہ کھٹائی ہے جو وعظ وتقریب کے سارے نشہ کو اتار دیتی ہے، تن

والمالي ميات ميم الامت بنت كالمحال 311 كالمحال المالي الما

بیرعبادات اس کوجوں بھی کیسے نصیب؟ شخ سعدی علیہ الرحمۃ نے کیاخوب فرمایا: غم اہل وعیال و جامہ و قوت بازت آوردز سیر در ملکوت

شب چو عقد نماز بر بندم چه خورد بامداد فرز ندم

لینی بیوی بچوں اور روٹی کیڑے کاغم عبادت گزار کو عالم ملکوت کی سیرے واپس اتار لاتا ہے ، كەنماز كى نيت باندھتے بى خيال بيدا ہوتا ہے كہ بيچ منح كيا كھائيں كے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ بریاری ہے بچیں ،اپنے بچوں کو بھی آوار گی سے بچائیں ، جوانوں کو کام پر لگائیں، دوسری تو موں ہے سبق سلھیں، دیکھو، ہندوؤں کے بیجے یا تو سکول اور کالج ہیں نظر آئیں گے، یا خوانچہ و چھابرا فروشی کرتے ہوئے ، مگرمسلمانوں کے بیجے یا پینگ اڑاتے نظر آئیں کے یا گیند بلا کھیلتے ہوئے ، دیگر قوموں کے جوان کچر بول میں ، دفاتر میں عمرہ عہدول پر ہوں سے اعلی کرسیوں پر نظر آئیں سے یا تجارت میں مصروف ہوں گے ، کاروبار میں مشغول نظرا تیں ہے، ترمسلمانوں کے جوان یا فیشن ایبل بنتے نظرا تیں گے، یا بدمعاشی کرتے نظر آئیں گے ہینما مسلمانوں ہے آباد بھیل تماشوں میں مسلمان آگے آگے، تیر بازی بیٹر بازی، بینگ بازی،مرغ بازی اور (لونڈ ہے بازی) غرض بیرکہ ساری بازیاں اور ہلا کت کے سارے سامان واسباب مسلمانوں قوم میں جمع ہیں ، میں توبید مکھ کرخون کے آنسورو تا ہوں کہ ذکیل ہیشہ والے مسلمان ہی ملتے ہیں ، میراثی مسلمان ، ریٹریاں اکثر مسلمان ہجڑے کھسرے اکثر مسلمان ، جوارى شراني أكثرمسلمان!

افسوس!

جودین برمعاشیوں کومٹانے آیا تھااس دین کے ماننے والے آج برمعاشیوں میں اول نمبر ہیں۔

یفتین کرو کہ ہماراز تدہ رہنااور ہم پرعزاب البی کاندآنا ،صرف اورصرف اس کئے

والمحالية المنتها المن

وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم (الانفال آيت 33)

کراے بیارے تیری موجودگی میں اللہ کی بیٹان بیس کہ تیری امت کوعذاب دے ورنہ جھی ہا کہ میں کہ تیری امت کوعذاب دے ورنہ جھی ہا کت شدہ تو مول نے جو کام دکر توت ایک ایک کر کے کیے تھے دہ ہم میں جمع ہیں ہم ان سب کے برابر بلکہ بردھ کر کرتے ہیں۔

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کم تو لئے کے بحرم تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی توم و اللہ کے بحرم تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی تو م و اللہ کی اللہ کا دورہ سے مکھن نکال لیما، ولائن تھی کو دیسی بتا کر ایپنا وغیرہ تو اللہ کے باپ دادا کو بھی نہ آتا تھا، لہذا الے مسلمانوں ہوش میں آؤ، جلد کوئی حلال کاروبار تلاش کرو۔ (اسلامی زعرگی 1960م 1980م منے بعلوں کتے۔ قادری پبلشرزلا ہور)

آج کون سادردر کھنےولا دل ہے جومسلمانوں کی موجود پہتی اورانکی موجود وہ ذلت وخواری پر ندد کھنا ہونا داری پر ندگر صتا ہو؟ دہ کون کی آئی ہے جوانگی غربت ، مفلسی ، اور بے روزگاری پر آنسونہ بہاتی ہو ، حکومت ان سے چھنی ، دولت سے بید محروم ہوئے ، عزت و وقاران کاختم ہو چکا ، زمانہ کی ہر مصیبت کا شکار مسلمان بن رہے ہیں ، ان حالات کود کھے کر کلیجہ منہ کو آتا ہے گر دوستو ، فقط رونے سے ، اور دل دکھانے ہیں ، ان حالات کود کھے کر کلیجہ منہ کو آتا ہے گر دوستو ، فقط رونے سے ، اور دل دکھانے سے کام نہیں چانا ، بلکہ ضروری ہے کہ اس بھاری کے علاج پر خودمسلمان تو م خور کے دری ہیں۔

اول بدراس بیاری کیا ہے؟ دومرے بدکراس کی دجرکیا ہے؟ مرض پیدا کیوں ہوا؟
تیسرے بدکراس بیاری کا علاج کیا ہے؟ چوتے بدکراس علاج ٹس پر ہیز کیا ہے؟ اگران
چاروں باتوں کومعلوم کرکےان پڑمل کرلیا گیا تو مجھو کہ علاج آسان وموثر ہے، اصل بات غور
کرنے کی ہے، اس سے پہلے بہت سے لیڈران قوم اور پیشوایان ملک نے بہت غور کے، اور
طرح طرح کے علاج سوچ، کسی نے سوچا ، مسلمانوں کا علاج صرف دولت ہے مال کماؤتر تی
پاجاؤگے، کسی نے کہااس کا علاج عزت ہے کونسل کے ممبر بنوآ رام ہوجائے گا، کسی نے کہام
پاجاؤگے، کسی نے کہااس کا علاج عزت ہے کونسل کے ممبر بنوآ رام ہوجائے گا، کسی نے کہام بیاریوں کا حل وعلاج صرف بیلیہ ہے، بیلی اٹھاؤ بیڑا یار ہوجائے گا ان تمام نادان طبیبوں نے بیاریوں کا حل وعلاج صرف بیلیہ ہے، بیلی اٹھاؤ بیڑا یار ہوجائے گا ان تمام نادان طبیبوں نے

والمحالات المالية الما

یکھروز بہت خور بچایا، گرم ض بڑھنے کے سوا کچھ ماصل نہ ہوا، ان کی مثال اس تادان ہاں کی مثال اس تادان ہاں کی منہ میں دودھ کی ہے۔ جس کا بچہ بیٹ کے در دے روتا ہے وہ خاموش کرنے کے لئے اس کے منہ میں دودھ دے دی ہے جہ بھر پی رہے ہے۔ گھری کے لئے بہل جاتا ہے، گر پھراور بھی زیادہ بیار ہوجاتا ہے، کو نکہ ضرورت تو اسکی تھی کہ بچہ کو مسہل اور دوادے کر اس کا معدہ صاف کیا جائے ، ای طرح میں دعوے سے کہ سکتا ہوں کہ آج تک کی لیڈر نے معالج نے اصل مرض نہ پیچانا ، اور سیح علی واحت اس کا معدہ مارنے بتایا، تو مسلم قوم نے اس کا علاج اختیار نہ کیا ، اللہ کے جس بندے نے مسلمانوں کو سے علاج بتایا، تو مسلم قوم نے اس کا خدات اثرانیا ، اس پر آواز ہے کے ، طعنہ کی زبان دراز کی ، غرض یہ کرسے طبیعوں کی آواز پر کان ہی ندھ ا، ہم اس متعلق عرض کرنے ہیں۔

ایک بوڑھاکی عیم کے پاس گیااور کہنے لگا، عیم صاحب، میری نگاہ موٹی ہوگئ ہے
دھندلا دھندلا سانظر آتا ہے، عیم نے کہا بڑھا ہے کی وجہ ایسا ہے، بولا کمر میں در در ہتا ہے
عیم نے کہا بڑھا ہے کی وجہ سے ایسا ہے بوڑھے نے کہا چلتے چلتے سانس پھول جاتا ہے عیم
بولا بڑھا ہے کی وجہ سے ایسا ہے بوڑھے نے کہا ھافظ بھی خراب ہوگیا ہے کوئی بات یا ذہیں رہتی ا
علیم نے کہا بڑھا ہے کی وجہ سے ایسا ہے بوڑھے وغصہ چڑ گیا بولا کرتم نے ساری عمر ساری حکمت
بڑھا ہے کی وجہ سے ایسا ہے بوڑھے وغصہ چڑ گیا بولا کرتم نے ساری عمر ساری حکمت
بڑھا ہے کی وجہ سے ایسا ہے سی گڑا ردی ، تمام حکمت میں اس کے سوا کہ بھی نہیں پڑھا، عیم
نے کہا بوڑھے میان آپ کو بھی پر بلاقصور جوغصہ آگیا ہے بھی بڑھا ہے کی وجہ سے ہے۔

بعینہ آئ ہمارا بھی ہی حال ہے، مسلمانوں کی بادشاہی گئی، عزت گئی، دولت گئی، وات گئی، وات گئی، وات گئی، وات گئی، وقار گیا، صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے شریعت مصطفیٰ چھوڑی، ہماری زیر گی اسلامی زیر گی شرای دربی مسلم میں خدا کا خوف ندر ہا، بیتمام بیماریاں اور نوشیں ای وجہ سے ہیں ۔اعلی حضرت علیہ الرحمة کیا خوب فرماتے ہیں۔

دن لھو میں کھونا تجھے = شب نیند بھر سونا تجھے شرم نبی ، خوف خدا ، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں مسجدیں ہماری ویران ،مسلمانوں سے سنیما اور تماشے کے میدان آباد ، ہرتتم کے عیب مسلمانوں میں موجود ، ہمدوانی رسمیں ہم میں قائم ، تو بتاؤ ہم کس طرح عزت پاسکتے ہیں جمہ

وہرنے کیاخوب کہا۔

بلبل و گل گئے ، گئے لیکن ہم کو غم ہے چمن کے جانے کا

تمام دنیاوی ترقیاں بلبلیں ہیں ، اور دولت ایمان ، چمن ہے۔ اگر چمن آباد ہے تو رہا بلبلیں آجا کیں گی ، گر جب چمن ہی اجر گیا ، تو اب بلبلوں کے آنے کی کیا امید؟ ارانوں کی اصل بیاری شریعت مصطفے کا دامن چھوڑ دینا ہے ، جس کی وجہ سے اور بیاریاں اہو گئی ہیں ۔ مسلمانوں کی صدھا بیاریا نیمن اقسام میں بند ہیں۔

اوّل ہیرکہ روز روز کے نئے نئے ندھیوں کی عقیدوں کی پیدادار ، اور ہر آواز پر لمانوں کا آئیھیں بند کر کے جل پڑنا۔

دوسرے، یہ کہ مسلمانوں کی خانہ جنگیاں ، مقدے بازیاں ، اور آپس کی عداوتیں مرے یہ کہ مسلمانوں کی خانہ جنگیاں ، مقدے بازیاں ، اور آپس کی عداوتی مرے یہ کہ جاال باپ داداکی ایجاد کی ہوئی خلاف شرع رسوم وروائ اور فضول طریقے ، ان نیاریوں نے مسلمانوں کو تباہ کر ڈالا ، ہر باد کر دیا ، گھرے ۔ یہ گھر کر دیا ، مسلمان مقروض کے بخرض یہ کہ ذات اور رسوائی کے مہرے کڑھے میں جاپڑے۔

پہلی بیاری کا علاج صرف ہے ہمسلمان سے بات خوب یادر کھیں ، کہ کپڑا ہے کے نیا پہنو، مکان نیا بناؤ، غذا کیں نی کھاؤ، دنیاوی کام نے سے نے کروگر خدارا، دین وہی ، انا رکھو، تیرہ سوسال والا پرانا ، عقیدہ رکھو، ہماری بھلائی اسی میں ہے، ہمارا نبی پرانا ، ہمارا آن پرانا ، ہمارا خداقد یم و پرانا ہے، ہم وین کے معاملہ میں پرانی کئیر کے فقیر ہیں ، یوہ کلمات ہیں جوقبلہ عالم حضرت ہیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی یوری علیہ الرحمة اکثر فرمایا کہ تو تھے

پر ہیز ہے کہ بدند ہب کی صحبت سے بچو،اس عالم دین کے پاس اٹھو بیٹھوجس کے
پاس بیٹھنے سے حضور علیہ السلام کاعشق اورائی تابعداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہو۔
دوسری بیاری کا علائ ہے ہے کہ فتنہ وفساد کی اکثر طور پر دوجڑیں ہیں ایک عصہ کرتا ،
اینی بڑائی جا ہنا، دوسر سے بیر کہ شریعت کے حقوق سے خفلت ہونا، ہرآ دمی جا ہتا ہے کہ میں سب

والمحالية المستنين المحالية ال

ے او نچا ہوں، میرے حقق تسارے لوگ ادا کریں گر میں کے کروں نہ کروں کوئی پوچنے والا نہ ہو، اگر ہماری طبیعت ہے '' میں 'نکل جائے ، عاجزی اور تواضع بیدا ہوجائے ہم میں ہے ہرایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے، توانشاء اللہ بھی جنگ وجدال کی نوبت ہی نہ آئے مقدمہ بازی کی ضرورت محسول نہ ہو، فقیر کی بی تھوڑی می گفتگو انشاء اللہ بہت نفع دے گی ، بشرطیکہ اس پرغورو کمل ہجیدگی سے کیا جائے۔

تیسری بیاری وہ ہے جسکے لئے یہ کماب کسی جارہی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں بیج کی پیدائش سے کیکر مرنے تک کے موقعوں پر الی الی جاہ کن رسمیں جاری ہیں کہ انھوں نے مسلمانوں کی جڑیں کھوکھی کردی ہیں، میں نے خودد یکھا کہ انظے مرنے کے بعد کی یا جسنے کے دوران کی رسموں کی بدولت صدھا مسلمانوں کی جائیدادیں، مکانات، اور دکانیں ہندوؤں کے یاس چلی گئیں۔

کے مکانوں میں رہ رہے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، گرگزارہ کردہے ہیں ایک نہایت فاعدانی کے اوگ آج کرایہ شریف میں رہ رہے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، گرگزارہ کردہے ہیں ایک نہایت فاعدانی شریف نے رہیف نے میں ایک ہندوسے قرضہ لیا تاکہ باپ کے چالیسویں کی روٹی پکائے، چارسو 400 روپ و رہے چکا ہے پندرہ موچاں مورسی کا میں اسکی جائیداد بھی شتم ہو چکا ہے، ہے تو وہ زعرہ گر حالت مردوں سے بدتر ہے، اور ہیں تھی جائیداد بھی شتم ہو چکا ہے، ہے تو وہ زعرہ گر حالت مردوں سے بدتر ہے، اور ہیں تھی صاحب اولا و، نہایت فاقہ سے وقت گر ارادہے ہیں۔

ا پی قومی اس مصیبت کود کھے کر میر ادل جر آیا ، طبیعت میں جوش پیدا ہوا ، کہ پکھ طدمت کروں ، دوشنائی وسیائی کے چند قطر ہے در حقیقت آنسووں کے قطر ہے ہیں ، خدا کر ہے کہ اس سے قوم کی اصلاح ہوجائے ، میں نے محسوں کیا ہے کہ بہت سے لوگ شادی ، بیاہ کی ان رسموں سے بیزاد ہیں ، مگر مرادری کے طعنوں سے اورا پنی ناک کٹنے کے خوف سے ان رسموں کو ترک نہیں کرتے ، جس طرح ہو سکے قرض لے کران جہالت کی رسموں کو پورا کرتے ہیں ، کوئی ایسامر دمیدان نہیں بنتا جو بلاخوف ، ہرایک کے طعنے برداشت کرے ، اور تمام رسوم کو لات مار دے ، سنت زندہ کردکھائے جو محض سنت زندہ کرتا ہے اس کو مو 100 میریدوں کا تو اب ملتا ہے ،

کیونکہ شہیرتو ایک دفعہ بی تکوار کا زخم کا کھا کرمر جاتا ہے اور سیالٹد کا بندہ عمر بھرلوگوں کی زبانوں ہے دیے گئے زخم کھاتا رہتا ہے۔

واضح رہے کہ مروجہ رسمیں دوسم کی ہیں ایک وہ جوشر عانا جائز ہیں ، دوسری وہ جو تباہ کن ہیں ،ان کے پوری کرنے کے لیے سلمان سود پر قرضہ لیتے ہیں ،سود دینا بھی حرام ہے، ور لینا بھی،اس لئے بیر سمیں حرام کام کا ذریعہ ہیں،اس رسالہ میں دونوں قتم کی رسموں کا ذکر کیا جائے گا، بیان کا طریقہ بیہوگا کہ اس رسالے میں ہررسم سے متعلق علیحدہ علیحدہ ہوں کے مثلاً پیدائش کی رسموں کا باب شادی بیاہ کی رسموں کا باب وغیرہ وغیرہ ہررسم کے بارے میں تنین با تنس عرض کی جائیں گی اوّل میر کم دوجہ رسم کیا ہے؟ کیسے ہے؟ پھراس کی خرابیاں گنوائی جائیں کی پھرسنت طریقہ بتایا جائے گا اس کتاب کا نام اسلامی زندگی رکھتا ہوں۔رب کریم کے کرم ے أميد ب حبيب فالي الم كے صدقے سے اسم كواسم باسمىٰ بنائے اور قبول فرمائے مسلمانوں كو اس پڑمل کرنے کی تو بیت وے میرے لیے اس کوتو شد آخرت اور صدقد جارہ یہ بنائے آمین ثم آمین۔ پھرسنت طریقہ بتایا جائے گا، اس کتاب کا نام اسلامی زندگی رکھتا ہوں رب کریم کے كرم سے اميد ہے كدوہ اسے حبيب تُلْيَالم كے صدقے ، اس كواسم باكى ( نام كونام والے ك موافق) بنائے ، اور قبول فرمائے مسلمانوں کواس بڑمل کرنے کی توفیق دے بمیرے کیے اس کو توشه خرت بنائ اورصدقه جاربيه بنادے امين آمين

(اسلای زیمگی می 1 می 7 منصاد موضحا مطبوعة و دری پبلشر ذارد و با ذارلا و و با کتان)

محبت کا اثر نماز روز ہے اور نج و ذکو ہ ہے بھی زیادہ ہے، اور موثر بھی ، نماذ ہے

آ دمی نمازی ، نج ہے جاجی اور علم سے قاضی بن جا تا ہے محرکہ عمل سے صحابی نہیں

بن سکتا ، صحابی کو اعلی رہ بی محبت کی وجہ سے ملا ، جس طرح نیکوں کی صحبت ہے آ دمی ،

محابی ، تابعی ، نتج تابعی ، وتی ، عالم یا صوئی وغیرہ بن جا تا ہے تو یا در کھوای طرح

بروں کی صحبت ہے بھی برااثر ہوگا کہ آ دمی ، کا فر ، چور ، ظالم ، فاجر و فاستی اور ڈاکو
وغیرہ بن جا تا ہے لہٰذا نیکوں کی صحبت کرنی چا ہے۔

والمحالية المتابية المحالية ال

یک زمانہ صحبت یا اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت نے ریاء

برعملی گفرنیس بدعقیدگی ضرور کفر ہے اور بدعقیدگی بری صحبت کا اثر اور تمرہ ہے نیک اعمال صرف جن وانس ہی کر سکتے ہیں لیکن صحبت کا فائدہ ہے جان چیز وں کو بھی مل جاتا ہے ، ویکھو جن ملکوں پر عذاب البی آیا تھا وہ خطے منحوں ہوگئے وہاں جاتا ، رکتا ، وہاں کی چیز وں کا استعمال کرنا تک منع فر مایا گیا ، ایک و فد صحابہ کرام نے اس میدان کے کویں کا پانی استعمال کیا جس میں قوم خمود پر عذاب آیا تھا تو سرکا دی گھڑ نے اس پانی سے گوندھا ہوا آثا ضا کتا کروا دیا ، اب بھی ہر حاجی کوشرع کا تھم ہے کہ وہ منی کو جاتے ہوئے اس میدان میں بہت جلدی سے گزریں جہاں اصحاب فیل پر کئریاں ہر سنے کا عذاب ہوا تھا ، بت خاند، شراب خاند، جمام اور گذریں جہاں اصحاب فیل پر کئریاں ہر سنے کا عذاب ہوا تھا ، بت خاند، شراب خاند، جمام اور گذریں جہاں اصحاب فیل پر کئریاں ہر سنے کا عذاب ہوا تھا ، بت خاند، شراب خاند، جمام اور گذری جگہ پر نماز پڑھنا منع ہے کیوں؟ اس لئے کہ صحبت بدکی وجہ سے میسادے مقام منحوں و مرد دو ہوگے۔

خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا افضل ہے، مجد نبوی شریف میں بھی نماز ادا کرنا افضل ہے، محد نبوی شریف میں بھی نماز ادا کرنا افضل ہے، حضورعلیہ السلام کی قبرشریف عرش اعظم سے اعلیٰ ہے کیوں؟ اس لئے کہ نیکوں کی صحبت کا فیضان اور تاثیراسے عاصل ہے، حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمة میدان قادسہ میں مٹی سے اپناجم رگڑ نے لئے لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اس میدان میں دوڑا تا تھا اس وقت کے اثوار وتجایا ہے آت بھی دیکھ درا ہوں، چاہتا ہوں کہ برکت ماصل کرلوں ۔ حضرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنہ ماسفر نج میں اس جگہ قیام کرتے تھے جہاں جہاں حضور علیہ السلام نے قیام فر مایا ہوتا، کیوں؟ جائے تین دہاں سے درود یوارتک ذاکر ہوجاتے ہیں منزلت زیادہ ہے جہاں سے اللہ والے گز رجاتے ہیں دہاں کے درود یوارتک ذاکر ہوجاتے ہیں منزلت زیادہ ہے جہاں سے اللہ والے گز رجاتے ہیں دہاں کے درود یوارتک ذاکر ہوجاتے ہیں عرض یہ کہا تھی یا بری صحبت کی تا شیر ضرور ہوتی ہے دیکھو کھان تو تا علیہ السلام کا بیٹا ہو کر کا فر ہوا کا فرای مراکوں؟ بری صحبت کی تاشیر ضرور ہوتی ہے دیکھو کھان تو تا علیہ السلام کا بیٹا ہو کر کا فر ہوا کا فرای مراکوں؟ بری صحبت میں پھنے اتھا، مگر اصحاب کہف کا کتا کتا ہوتا بل ذکر وعظمت ہوگیا، کا فرای نے اس کاذرای مراکوں؟ بری صحبت میں پھنے افسط ذر اعید بالمو صید۔

قرآن وحدیث مساجد دمنبر،اور تفاسیر وشروح میں اس کا ذکر رہتی و نیا تک کیا جاتا

المحالات الله على المحالة المح ے گا،اس کے نام کے وظیفے پڑھے جاتے ہیں دیکھووظا نف وعملیات کی کتب،اس کو بیر بتہ ا ملا كه دن قيامت كاسكوياك كركانساني شكل دى جائے كى اور جنت بيس داخل كرديا ئے گا، کیوں؟ اس لئے کہ اس نے اولیاء کو بھونگنا حجیوڑا تھا، ان کی صحبت اختیار کی تھی ، اچھی ت سے بے قدرشی قدر ہو جاتی ہے دیکھو پھولوں کے ساتھ گھاس بھی باشادہ تک رسائی ال كركيتى ہے پھول كھاس ير بى توت كركرتے ہيں، پھولوں كے ياس والى تى بھى خوشبودار ہاتی ہے، تل پھے دریر پھولوں کے پاس رکھو پھران کا تیل نکالوتو خوشبو والا ہوگا اس کا نام اور ما ف تک تبدیل ہو مسے چنبیلی نام ہوا ، وزیروں پیروں اور بادشاہوں کے سر پراس کو جگہ ملی ، مربة تدرى ي شے بے مرموتيوں كے صدقے بارى شكل ميں محبوب كے سكنے تك جلاجاتا ، کو کے کی شکل کالی ہوتی ہے آگ میں کھے درر رہ کروہ خوبصورت ہو جاتا ہے آگ والی ات اس کے اندرا جاتی ہیں کیوں؟ بیسب صحبت کا اثر ہے، مسلمانوں حضور علیہ السلام سے اصحبت ركلود ميكهولوط عليه السلام كى بيوى جسماني صحبت والي تقى عذاب كيموقع برشهرسدوم م با برجى نكل آئى عمراس كا دنى جلبى روحانى ساتھ كفار كے ساتھ تفالبذا بلاك كردى جن اور نرت آسیدر منی الله عنها کا ساتھ فرعون سے جسمانی ، وظاہری تھالیکن دل وروح سے موی بدالسلام كيساته تقيس فيض ونجات اور مرتبه بإكثي وحضرت اوليس قرنى رضى اللدعنه جسمأ ريتها يمروه فيفن بإيا كهبخان اللدء ابوجهل اور ابولهب تعين قريب يتح يحرول ان كا دور تقالهذا ردود ہی رہے ، منافقین کوجسمانی اور ظاہری صحبت حاصل تھی پیچھے نمازیں بھی پڑھتے مگر دلی ریب ند تفالهذا بورے بے ایمان بی رہے، ہم نے توبیعی دیکھا ہے کہ مال کا پیارا بچہ دلیں میں بار موجائے تو دلیں میں مال کے دل براثر بردتا ہے کیونکہ ولی تعلق قائم ہے غرض سے كرمسلمانوں كو جاہيے كدا جھوں كے باس بينيس، اچھوں سے دوئى رھيں ، ان سے الفت كرين، بروب سے دلی اورجسی طور بردورر بین بدند بهوں کے جلسوں بین شدجا كيں، كه بيكى سلاتسقىعد بسعىد الذكرئ مع القوم الظالمين كيموم مين واظل ہے، جرم ہے كى كى كتاب برصنااس كے مضامين كا مطالعة كرنا ،كى كے جاہتے والوں كے ياس بيشمنا ان كى طرف میلان طبعی رکھنا ، بھی محبت کی ایک شم ہے اس سے بچوجس طرح ظاہری محبت اثر کرتی ہے اس الكالي ميات مني الامت الله المالي الكال ال

طرح تحریری وتقریری صحبت کا اثر ہوتا ہے۔

مولا ناروم عليه الرحمة فرمات بي-

تاتوانی دور شو از یار بر یار بد بدتر از مار بد

مار بد تنها جمیس بر جان زند یار بد بردین « برایمان زند

برے یاری صحبت برے سانپ سے بھی بدتر ہے براسانپ صرف جان لے گا گربرا

یارا یمان پر بادکر ہے گا، بعض لوگ بچھتے ہیں کہ ہم پر کسی کی صحبت کا اثر پڑے گا،ی نہیں ، کہ ہمارا

ایمان تو اعلیٰ شم کا ہے ، نہایت کممل ہے خواہ ہم ناول پڑھیں ، سینما دیکھیں بد فہ ہموں کے جلے
سنیں ، یا جسکو چا ہیں یار بنالیں ، وہ لوگ اس ہے عبرت پکڑیں کہ نوح علیہ السلام جیسے نبی کا بیٹا ،
سنیں ، یا جسکو چا ہیں یار بنالیں ، وہ لوگ اس ہے عبرت پکڑیں کہ نوح علیہ السلام جیسے نبی کا بیٹا ،
سنیں ، یا جسکو چا ہیں یار بنالیس ، وہ لوگ اس ہے عبرت پکڑیں کہ نواجیٹھا ، یہ لوگ پیٹیم رزاد ہے تو نہیں ،
سنیم کی کفار کی بروں کی صحبت کی بدولت ایمان گنوا جیٹھا ، یہ لوگ پٹیم برزاد ہوں تک کے لئے جگہ بھی تھی اورا جازت میں گوں بلوں اور خزیروں تک کے لئے جگہ بھی تھی اورا جازت میں گھونوح علیہ السلام کی کشتی ہیں کتوں بلوں اور خزیروں تک کے لئے جگہ نروں کی میں کر براہوا ، اس کے لئے جگہ نہ دروں کی صحبت میں پھنس کر براہوا ، اس کے لئے جگہ نہ دروں جا اور نہ نہ تھی ، الہٰ ذاخرق ہوگیا۔
صحبت میں پھنس کر براہوا ، اس کے لئے جگہ نہ دروں اجازت نہ تھی ، الہٰ ذاخرق ہوگیا۔

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے ایک بارتو رات پڑھناشروع کردی سرکار کاکھی آپائے گا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہوگیا ،حضرت ابو بکرصد این رضی الله عنه نے توجہ دلائی کہ اے عمر تہاری مال تہہیں روئے دیکھوتو رسول الله کا پی کھی قدر ناراض ہور ہے ہیں حضرت نے عمر نے عرض کیا۔

رضیت بالله ربا و بالا سلام دینا بمحمد نبیا ، کهین الله کرب بون اسلام کے دین بون اور حضور کے نی بون پر راضی بول حضور علیه السلام نے فر مایا اے عمر مارے پاس کیا نبیس کرتم بدلی بوئی تو رات مین تلاش کرتے بوخدا کی فتم اگر موی علیه السلام آج طا بری حیاتی میں بوت تو ان کو بھی ماری انباع کے سواکوئی اور چارہ نہ تھا و کھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہوتے تو ان کو بھی ماری انباع کے سواکوئی اور چارہ نہ تھا و کھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کو تو رات سے شخ فر مایا حالا نکہ ان سے شیطان بھی ڈرتا ہے ، راستہ چھوڑ

ميات مكيم الامت الله 320 كالكي (320 كالكي الاستان الدين الاستان الدين الاستان الدين الاستان الدين الدي

ہا ہے تو رات تھا بھی کلام الہی ، اگر چہ بگاڑ دیا گیا تھا تو کیا ہم حضرت عمر سے زیادہ مضبوط

مان والے ہیں؟ کیا آج کل کے ناول اور بد ندھبوں کی کتب ورسائل تو رات سے زیادہ

مسلمانوں ہوش کرو، احتیاط و پر ہیز کرو، وہی دولت چوروں سے تحفوظ رہ سکتی ہے جو

مندوہی رہ سکتا ہے جو طاعون زدہ علاقہ میں نہ جائے، الہذا دولت ایمان می وہی وہ تحقوظ رہ سکتا ہے جو طاعون زدہ علاقہ میں نہ جائے، الہذا دولت ایمان

محبت طالع تراطالع كندومحبت صالح تراصالح كنند

( اخوذو نخص ازمواعظ نعیمیه می 410 مطبوعه مکتبه اسلامیه مجرات لا بورپاکتان ) خیال رہے که مواعظ نعیمیه تکیم الامت علیه الرحمة کی تصنیف نہیں ہے بلکہ انکے وظات ومواعظ کا مجموعہ ہے جو حضرت مولا ناحمہ عارف صاحب علیہ الرحمة نے جمع کیا ،مرتب مایا اللہ تعالیٰ انکواس عمل کی جزائے خیرعطافر مائے۔ آمین۔

ہم کو جا ہے کہ اپنے کریبانوں میں منہ ڈال کرجھانگیں ، بیتن ہے کہ ہم میں بھی اس بیان کردہ میم کی بہت ی بیاریاں پیدا ہو چکی ہیں ،ہم میں سے بعض تو محبت دنیا میں يبود سے بھى آئے ہيں،ان كا حال بيہ ہے كہ بين كى زندكى كا في مس كررى جوانى دنيا كمانے ميں ختم كى ، بروصايے ميں جب پنشن موكى قدرت نے ان كواللداللدكرنے كاموقع ديا ، تمراب ان كومبرى اورجسٹرينى كى دھن لگ كئى بمبرى كے زماندىيں اور لوگ تو صبح شام الله الله كر ليت بين كريد پنش يافته قريب الموت بزرگ ، رائ دہندوں میں قرض والوں کے دروازے کے طواف میں مشغول ہیں ، نہ تماز کی فکر، نەروز كا ذكر، نەزكوة كاملال، نەج كرنے كاخيال، دوستوں، بيتيوں زمانے جب بول بی گزار دیدے، گنوادیے بناؤ ، الله الله کرنے کا وقت کے آے گا؟ یبود بول کی ندکورہ حالت ہے عبرت پکڑو ، زندگی تین طرح کی ہے تخصی زندگی ، قومی زندگی ، اور ندمی زندگی تخصی زندگی کی مت تھوڑی بلیزا اسکے لئے تھوڑا انظام کرو، گرمسلمان کی زیم گی انشاء الله تا قیامت ہے کے لئے برا انظام كرو، جہال اشخاص قوم يا فرجب بر فدا ہول كے وہال عزت اور بزرگى ہوكى ،اور

والمالية المالية المال

جہال قوم و مذہب اشخاص پر قربان ہوں گے، وہاں ذلت وخواری ہوگی، یزیدیوں نے اپنے شخصی نفع کی خاطر اس سید کا خون کیا تھا ذلیل وخوار ہو گئے، امام حسین رضی الله عند نے اپنے آپ کو مذہب پر قربان کیا تا قیامت سرخر وہو گئے، صدقات جاریہ الله عند نے اپنے آپ کو مذہب پر قربان کیا تا قیامت سرخر وہو گئے، صدقات جاریہ اس واسطے افضل ہوئے کہان کا تعلق تو می نفع ہے۔

(تغيرنين 10 م 540 ملضاً مطبوعه مكتبدا سلاميه مجرات)

نتبجه بحث

على المت عليه الرحمة في امت اورمر لي توم ہونے كا سيح معنوں بيس فريضه ادا كيا۔

ت آپ کی تحریر آج بھی مل میں آئے تو زندگی میں انقلاب آجائے۔

آپ بڑے دور اندلیش متھے آنے والے حالات کا اندازہ کرکے اعلی مثالوں سے بات دل میں اتار نے کا ملکہ عطافر مائے۔

آب كوالله تعالى في متعدد خوبيا بعطافر ما كي تفيس

اصلاح وتربيت كتمام اجروثواب اورفضائل وكمال آپ كوجى حاصل ہيں۔

G 20 450

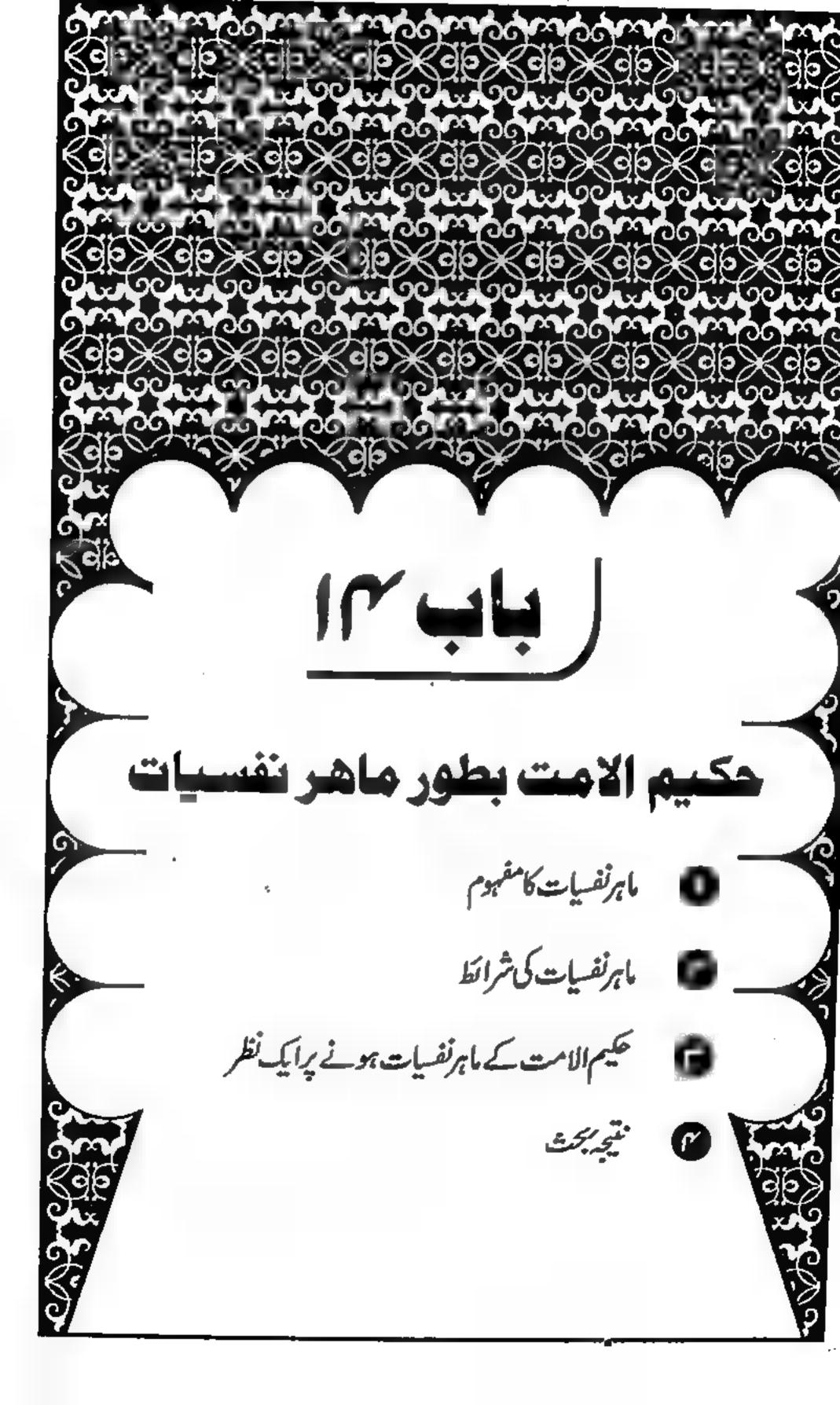

الكرائي ميات مكيم الامت الله المحالية ا

باب ۱۹۴۳ حکیم الامت بطور ما ہرنفسیات

(1) ما *برنفس*يات كامفهوم

(2) ماہر نفسیات کی شرائط

(3) عیم الامت کے ماہر نفسیات ہونے پرایک نظر

(4) تيجير بحث

# والمنات الامت الامت المالي الامت المالي الما

ابرنفسيات كامفهوم

ور المنظم المنظ

لاحظه بمول ب

0

0

- واتقوا يوما لاتجزى نفس
- نم توفي كل نفس (البررد2 آيت 48)
- ووفيت كل نفس (ال مران 3 آءت 25)
- ربكم الذي خلقكم من نفس (اندًا 4 آيت1)
- ولوان لکل نفس (پلن10 آیت 54) (تغیرتینی مع اضافدی 3 ص 244) ماہر نفسیات سے ہم یہاں بیمفہوم لین سے کہ ایسا صاحب علم وعقل کہ جوانسانی

فطرت کے انداز ہے کرنے میں مہارت رکھے دل اور دماغ کے وسواس وخیالات کو وعلامات وغیرہ کی بنیاد پر جان سکے قیافہ شناسی اور پختہ عقل کی بناء پر انسان کے رحجان اور میلان سے واقف ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔وغیرہ وغیرہ۔

## ما برنفسيات كى شرا ئط:

ماہرنفسات کے لیے چندشرا نظیں۔

- ا صاحب علم ہو کیونکہ اعظم تاریک ذہن ہوتا ہے
- صاحب عقل ہو كيونكدر موز سردل بےدل چددا ند
- 🕝 صاحب تجربہ و کیونکہ مذکورہ شکی اس علم میں معاون ہے۔
- وگوں کے عرف ومزاج سے دانف ہوتا کہ چے تعقل و دانعتیت یا نا آسان ہو۔
- علم معانی اور علم منطق پر کمل عبور رکھتا ہو کہ دونوں علم عقل کے لئے روشی ہیں۔ وغیرہ وغیرہ و

## والمناهد المناهد المنا

## طيم الامت عليه الرحمة كے ماہر نفسيات ہونے يرايك نظر:

حضرت علیم الرحمة کو علیم وظم خدانے متعدداوصاف عنایت فرمائے تھے بیسب عکمت وعلیم والے نبی سے انگی محبت وعشی کا ثمرہ تھا ان اوصاف کثیرہ علی بیدوصف امتیازی بھی شامل تھا کہ آپ ما ہر نفسیات تھے، آپ کے ہم عصر لوگ جنہوں نے آپ کی نشست و ہر فاست اور صحبت و سنگت پائی ان پر خوب واضح ہے کہ رب تعالی نے آپ کوادراک نفسیات انسانی میں کتنا ملکہ عطافر مایا تھا۔ اس طرح آپ کی کتب کا بنظر عمیق مطالعہ کرنے والوں پر بھی عمیاں ہے کہ آپ الرحمة نے کس مہارت سے خالف کے ذہنی تشویش ووسواس کوسوال جواب کی شکل میں کہ آپ الرحمة نے کس مہارت سے خالف کے ذہنی تشویش ووسواس کوسوال جواب کی شکل میں تحریر کر کے اس کے بولے کی گنجائش ہی نہ چھوڑی گویا بولئے ہے قبل ہی چپ کرادیا۔

#### ٽوٺ:

طریقة تحریر بیه ہوگا کہ مضمون پر جننے سوالات یا اعتراضات بنتے ہیں پہلے ان کو ذکر کروں گا پھر عکیم الامت علیہ الرحمة کی عبارت نقل کروں گا متیجہ خود بخو د ظاہو جائے گا اگر کہیں دضاحت کی ضرورت محسوس ہوئی تووضاحت بھی کردوں گا۔

- رب نعائی نے ارشادفر مایازین حب الشهوات من النسآء و النبین و السین النسآء و النبین و النبین التحق التح
  - اس آیت سے چندسوالات ذہن میں آتے ہیں۔
  - زینت کس کی طرف سے دی گی اور کیوں؟
  - زینت تو کئ شم کی ہوتی ہے یہاں کیامراوہے؟
  - تیت میں لسلسنامی فرمایا گیا کیا جنات میں محبت کا مادہ نہ تھا؟ نیز جانوروں کا ذکر کیوں نہ ہوا؟
  - آیت میں ایک طرفہ مجت کاذکر ہے کہ فرمایا گیام دوں کے دل میں عورتوں کی محبت کو دول میں عورتوں کی محبت کو دوطرفہ کی زینت دی گی اور دل میں اولاد کی محبت کو مزین کیا گیا حالا تکہ محبت تو دوطرفہ

والم ميات ميم الامت الله المحالي المحا

موتی ہے؟الیاانداز بیان کیوں؟

علم بلاغت کے قانون کے مطابق یہاں جھوٹی عبارت سے بھی کام چل سکتا تھا لیکن دراز عبارت ذکر فرمائی گئی کیوں؟ اب حکیم الامت علیہ الرحمۃ کی عبارت ملاحظہ کریں۔

زین لسلنداس حب الشهوات بین کام ہوزیس تزیین سے بناجس کامادہ ان ) ہے بمعنی ظاہری شیب ٹاپ اصطلاح میں ہرظاہری زیبائش کو بھی زینت کہتے ہیں اور معلوم ہونے کو بھی یہاں اگر زیس کے بیمعنی کیے جا کیں کہلوگوں کے دلوں میں ان چیزوں محبت پیدا کی گئ تو اسکا فاعل رب تعالی ہے کیوں کہ ہر چیز کا خالت وہی ہے اورا گراس ذیب نہو ہم کا بھڑ کا نا اور ہری چیزوں کا بھلا کر دکھا نا مراد ہوتو اس لفظ کا فاعل شیطان ہے ، رب تا ہے ، زیستا لھم اعمالهم اس آیت میں زیمنت کورب نے اپنی طرف نسبت دی دوسری ارشادفر ما تا ہے و زیس فہم الشطین اعمالهم یہاں زیمنت کوشیطان کی طرف منسوب ارشادفر ما تا ہے و زیس فہم الشطین اعمالهم یہاں زیمنت کوشیطان کی طرف منسوب کیا فرق وہی ہے جو ہم نے عرض کیا کہ امتحان کے لیے دل میں دنیا کی محبت پیدا کرنا رب کا اور اور شہوتوں کو بھڑ کا نا شیطان کا فعل۔

 ی سے ہے۔ (الی ان قال) چونکہ دنیا میں سب سے بڑھ کر محبت عورت سے ہوتی ہے نیز مرد کے جنت سے آنے کا سبب بھی عورت بی بی اور عورت کی پیدائش مرد کےجم سے ہوئی نیز بهافتل كى بناء كورت بى تقى السلة الكاذكريها كيا كيا (من النساء والنبين) بنين ابن کی جمع ہے یا اس سے مراد بیٹے بیٹیاں ہیں یا ساری اولا دمراد ہے، چونکہ اولا دکی محبت عورت کی محبت کے بعد ہے البداان کا ذکر بعد کیا گیا اور اہل عرب خصوصاً بیٹے ہے محبت کرتے تھے ت صرف بینے کا ذکر کیا گیا (الی ان قال) خیال رہے کہ اگر چدانسان کے علاوہ جنات اور جانوروں وغیرہ میں بھی محبت کا مادہ ہے مگر چندوجود ہے صرف انسان کا ذکر فر مایا حمیا اول میہ کہ آیت میں سات چیزوں کی محبت کاذ کر ہوان سب سے صرف انسان کو بی محبت ہے جانوروں کو صرف اولا داور کھانے سے بی محبت ہے دوسرے سے کہانسان کی ان چیز ول سے محبت واتمی ہے دوسرول کی عارضی جانور پچھروز بعد بیچ کو بھول جاتے ہیں انسان اپنی اولاد ہے مرتے دم تک بلكه بعد بھى محبت كرتا ہے تيسرے بيك انسان ان كى محبت ميں گرفار ہوكر دب كى نافر مانى كر ليتا ہے رب نتمالی کو بھول جاتا ہے دومری مخلوق میں بیعیب تہیں ، چوہتے ریہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس کیے اس پر پابندیاں بہت زیادہ ہیں عشق ادراحکام اس پر لازم ہیں اے دوسرول سے محبت کرکے ان سے بے برواہ ہونا زیادہ خطرناک ہے ان وجوہ سے خصوصیت سے يهال انسان كاذكركيا كيا، (الى ان قال) اس آيت معلوم مواكمر دون كول ميس مورتون کی اور باب کے دل میں بیٹوں کی محبت دی تی حالانکہ بیرمحبت تو دوطرف ہوتی ہے شو ہر کو بیوی سے اور بیوی کوشو ہر سے ،ایسے بی باب کواولا دے اور اولا دکوباب سے پھریہاں بک طرفہ محبت كاذكركيول فرمايا كيا-جواب بيه اكربير بات ورست المحكرمر دميس محبت كاغلبه اورعورت میں محبوبیت کا ،ایسے ہی باپ میں محبت غالب ہے اور اولا دہیں محبوبیت ، جیسے جانور انسان کے خدمت گار ہیں اور انسان ان کامخدوم (خدمت کیا ہوا) مگرانسان بھی ان کی خدمت کرتاہے۔

يهال بيكون فرمايا كياكرزيس للسناس حب الشهوات كهدياجا تاحب الشهوات كهدياجا تاحب الشهوات يهدويا جاتا حب الشهوات يا كرزين الشهوات كماجا تااس جيونى عبارت سے بحى مقدم كر موجا تا۔

ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

9

یہ ہے کہ مبالغة مقصود تھا اولاً تو محبوب چیز ول کوشہوت فر مایا گیا بعنی سرایا محبت پھر ل محبت کو زیسن مفعول کا قرار دیا گیا۔ یعنی دنیا کی سیساری چیزیں جو گویا کے سرایا شہوت ہیں وہ دنو کیاان کی محبت بھی بھلی معلوم ہوتی ہے کو باوہ انہائی درجہ کی محبوب ہیں جیسے فاتو ابسور ہ ي مثله ( ميں مبالغه مقصودتھا)۔ (تفسیر تعبی ج3 ص 346 تاص 350 مصلہ )

رباتعالى ارثادفر ماياقيل ان كنتم تحبون الله فاتبعو ني يجبكم الله

ويغفرلكم ذنونكم .

لعنی اے محبوب آپ فرمادیں کہ اگرتم اللہ سے بیار کرتے ہوتو پھرمبری انباع کرو للدتم سے پیار کرے گا اور تہارے سارے گناہ بخش دے گا۔

اس آیت کے متعلق چند سوالات وخیالات بتقاضائے نفسیات ہو سکتے ہیں مثلاً رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے میہ بات کیوں کہلوائی حالانکہ وہ خالق و ما لک ہے این مملوک ومحلوق کوخود فر ماسکتا تھا۔

حضور عليه السلام كي بعض افعال الكي محبوبيت اور وسعت اختيارات كى بناء بربظا بر خلاف قرآن ہیں کیا آئی انباع بھی لازم ہے۔

انھوں نے دعوی محبت البی کا کیا مگران پرلاز ماتباع رسول ہوئی ایسا کیوں؟

اتباع تو کلی ہے تاقص اور کامل اسکے فرد ہیں یہاں کون ی مراد ہے؟ محبت بھی باعتبار قاعد منطق کلی ہے بہاں اس کا کون سافر دمراد ہے؟ 0

جب سارے گناہ اتباع کی بدولت بخش دیئے جاتے ہیں تو قصاص وحقوق العبد کا استناء كيون ي

يهال اتباع رسول كاحكم باطاعت كالفظ كيول ندفر مايا كميا؟

4 اب ان سوالات وخيالات كالجربورا حاط كرنے والى عبارت از قلم علم الامت عليه الرحمة الما حظفر ما تمين قل ان كنتم تحبون الله \_\_\_قل مين حضور تأثير المستخطاب إور سست مل بالومشركين سے خطاب بايمود سے باعيمائيوں سے اور باسارے انسانوں سے، خیال رہے کہ قل فرمانے میں صدھاراز ہیں بھی قل وہاں ارشادہ وتاہے جہاں قل کے بعدوالی
بات صرف حضور ہی فرما سکتے ہیں دوسر سے نہیں جیسے قبل انسما انا بشو مشلکم ہمرف حضور
ہی این آب کو بشر فرما سکتے ہیں اگر ہم ان کو بشر کہیں تو ہجرم ہیں جیسے انبیاء کرام اپنے آب ظالم یا
مضال کہا اگر ہم کہیں تو ایمان ہاتھ دھو بیٹے سے اور بھی قبل دوسر سے سے کہلوانے کے لئے ہوتا
ہوتے قل ھو نللہ احد لیمنی آپ لوگوں سے کہیں دوسر سے آپ کے بعد آپ سے من کر کہیں
تو وہ مومن ہوں کے خود بہ خودان کے کہنے کا اعتبار نہیں ایسی تو حید جو آپ کی تعلیم کے علاوہ ہووہ
تو شیطان بھی مانیا ہے۔

يهال قسل بما فتم كاب كيونكه حضور كيمواء كوني نبيل كهدسكما كدميري اتباع كرو صرف مطابق شرع چیزوں میں اوروں کی انتاع ہوسکتی ہے گرحضور علیہ السلام کے ہر تھم کی ا تباع ضروری ہے دیکھوآ پ نے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کی المیلی کواہی دو کے قائم مقام فرما دی، حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کوسوئے کے تنگن (زیور) پہنا دیئے۔حضرت علی اللهٰ عنه كوحضرت فاطمدرضى الله عنهاكى موجودكى مين دومرى شادى كرفے سے روك ديا۔ نيز خدا تک پہنچناصرف حضور کا بیائے ہے ہوگاف اتب موں اتباع سے بنامادہ ہے (ت ب ع) جمعنی چیچے پیچے چلنا لیعن تم میرے بھیایا باوا بھر برابراور برتری کرنے کی جرات نہ کرو بلکہ غلام بنكرمير ٢ يجهي عطية و اصطلاح مين خالص پيروي كواتباع كهاجا تا ہے جن مين فتاء كاظهور مو اطاعت كمعنى بين فرمان برهمل اوراتباع كمعنى بين كسى كواداؤل كي فقل كه جو يجهاك كرت د يكها خود كرنے كي وجد بجهدا ئے ياندائے اتباع ناقص بھى موتى ہے كامل بھى نبى ياك مَنْ لَيْكُمْ الله نے چارفتم کے کام کیے فرائض ، واجبات مستخبات ، عادات ، عادات کوسنن زوا کد کہتے ہیں صرف فرائض ادر داجبات کی اتباع تاقص اتباع ہے ان جاروں اعمال شریف کی اتباع کامل ا تباع ہے جس قدرا نباع کامل ہوگی ای قدررب نعالیٰ کی محبوبیت اعلے۔ غرض پیر کہ فاتبعونی اوريسجب كسم الملك كمفهوم مين بهت وسعت بها كرتم في ايك بيكام كرلياتوتم كودوطليم الشان انعام ليس مح ايك انعام يركر يسجبكم الله يعنى اتباع ي قبل تم طالب ومحت تصالله مطلوب ومحبوب تفا اب تم مقام محبوبیت اور مطلوبیت پر فائز ہو گئے دوسر! انعام بیر کہ

خیال رہے کہ بیآیت بہت پرلطف ہاس لیے کہ اطاعت تمن سم کی ہوتی ہے اطاعت محبت کی جیسے والدین کی فرمان برداری اطاعت ڈرکی۔ جیسے حاکم کا حکم ماننا ،اطاعت لا کے کی جیسے نور کر اینے آتا کی فرمان برداری کرنا ،حضور منافقی سے صرف محبت کی اطاعت عابي خوف ولا ملى كاطاعت تومنافقين بهي كرتے تصاى ليے آيت كومحبت سے شروع فرمايا كهان كسنتم تحبون الله. تخافون الله يا تطمعون الله نفر مايا گيا-لاچ يا خوفك ا تباع عارضی ہے جب تک لا کچ اور خوف ہے تپ تک ا تباع ہے جب وہ ختم ا تباع واطاعت بھی غائب ، محبت وائمی ہے البذا محبت والی اتباع بھی دائمی للبذاحضور علیہ الصلو قوالسلام سے محبت والی اتباع جاہیے جس کے لیے زوال نہیں دیکھاوآج بھی حضور تنافیق کی اتباع ہور ہی ہے حالانکہ نہ کوئی وسم کی ہے نہ کوئی لا کی ، انکم میکس وصول کرنے کے لیے محکمے بنائے جاتے ہیں جن يرلا كھوں رويے خرچ آتے ہيں پھر بھى بمشكل فيكس وصول ہوتا ہے مگر ديجھوزكوۃ ،قربانی اور ج وغيره بغيركسي محكمه كادابهورب بي پهرمحبت كى بهى تنين تسميس بوتى بيل محبت مع عظمت محبت مع برابری ، محبت مع حقارت بہلی کی مثال جیسے والدین ہے محبت دوسری کی مثال جیسے بہن بھائیوں اور بیوی سے محبت ، تیسری کی مثال جیسے بچوں سے محبت کداگر چہ بچے سے محبت ہے ليكن اسے اپنے سے چھوٹا مجھتے ہوئے كى جاتى ہے حضور النائي اسے محبت مع انتہائى عظمت جا ہے اس کیے محبت کے ساتھ امتاع اور اطاعت کا ذکر ہوا محبت کے تین درجے ہیں زبانی محبت، جنانی محبت (جنان بمعنی ول) اور روحانی وایمانی محبت ،حضور تُنْ این استحض زبانی محبت نبیس جاہے بلكه ولى روحانى اور ايمانى محبت حابي حديث ميس بكرتم اس وقت تك كامل مومن تبيس موسكتے جب تك يس مهيں تهارى اولاد مال جان اور مال باب سے بيارا ندمو جاؤل ، روح البیان نے بخاری شریف سے نقل کیا کہ حضرت عمر وضی اللہ تعالی عندنے عرض کی یارسول اللہ مَنْ الْمِينَا اللَّهِ مِيرِي جان كے علاوہ مجھے ہر چیز ہے بیارے ہیں تو آپ نے فرمایا بھر تو كوئى كامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اس اسکی جان ہے بھی پیارانہ ہوجاؤں انھوں نے عرض کی آ ب مجصح جان سے بھی بیارے ہیں فر مایاآلان یا عمر کراب آپ کا ایمان کا مل محل ہوگیا۔خیال

رہے کہ کوئی کتابی بڑا عابد و زاہد ہی کیوں نہ ہواگراس کے دل بیل حضور علیہ السلام کی عظمت نہ ہوتو وہ شیطان کی طرح رب سے دور ہے ہی ڈ بے منزل پر پینچتے ہیں جوانجن کے پیچے لگ جا سیں الگ رہے والے اور Shunt (شند ) ہونے والے کہ بھی منزل نصیب نہیں ہوتی ۔ اتباع فر ما کریہ اشارہ فر ما دیا کہ میرے محبوب کی ہیروی عقل کے ماتخت ہوکر نہ کر و بلکہ عشق کے ماتخت ہوکر کروعشق اندھا ہوکر محبوب کی اطاعت واتباع پر مجبود کرتا ہے سب کی ہا تیں سوچ کر مانو گر حضور کا ایک منظل وقول بے سوچے مانو کیونکہ (و حدید طق عن المهوی) جیسے بچہ مال مانو گر حضور کا المحب کی جیسے میں اس کے کہنے باب کی نقل ہے بسوچے محتف اس کے کہنے باب کی نقل ہے بسوچے میں اس کے کہنے بہتے الیہ کی اس کے کہنے باب کی نقل ہے ہو ہے سمجھے کھن اس کے کہنے باب کی نقل ہے ہو ہے سمجھے کھن اس کے کہنے باب کی نقل ہے ہو ہے الی ان قال)۔

### اعتراض:

اگر حضور نگافتی اسے طبیعت محبت ایمان کا مدار ہے تو جا ہے کہ کوئی مسلمان نہ ہو کیونکہ ہرا یک کو اپنی اولا دوجان اور مال ہے طبعی قدرتی طور پر میلان ہوتا ہے اولا دکی خاطر انسان گناہ بھی کر لیتا ہے لہذا حدیث عمر رضی اللہ عنہ میں یہی مطلب ہونا چا ہے کہ حضور علیہ السلام ہے تھلی محبت ہونی چا ہے۔ (دیوبندی)

#### جواب:

یہ ہے کہ یہال صرف عقلی محبت مراد نہیں بلک طبعی محبت ہی مراد ہے جیسے کہ اولا داور مال باب کے مقابلہ سے معلوم ہوالحمد اللہ ہری مسلمان کو حضور کا نیج ہے معلوم ہوالحمد اللہ ہری مسلمان کو حضور کا نیج ہے نہ کہ گزاہ سے محبت ہوتی ہے سنبول کی جائل عور تنس بھی کا فراولا دکومنہ نہیں لگا تنس گزاہ غفلت کا نتیجہ ہے نہ کہ گزاہ سے محبت ہونے کا ، بے وقوف بیار بدپر ہیز کر کے بہاری برد معالیتا ہے اسکی وجہ بیٹیں کہ اسے اپنی جان سے محبت نہیں محبت تو ہے گر غفلت سے دہ یہ حرکت کر بیٹھا۔

#### دوسرااعتراض:

ای آیات میں ارشاد ہوایہ فسفر لکم ذنوبکم ربتہارے سارے گناہ معاف کردے گاہ معاف کردے گاہ معاف کردے گاتو جا ہے کہ فوسلم کے پیچلے خون اور قرض بھی معاف ہوں۔

ثواب:

حق العبر کہتے ہی اسے ہیں جو بندے کے معافی دینے کے بناء معاف نہ ہوت اللہ اللہ کا بھی حق ہے جو بندہ ہے جس میں بندے کی معافی کی ضرورت نہ پڑھے ہرت العبد میں اللہ کا بھی حق ہے جو بندہ کاحق مارتا ہے وہ خدا کا قانون تو ڈتا ہے اسلام کی برکت سے حق اللہ معاف ہوجا تا ہے گر بندہ کاحق ادا کرنالازم ہے اس کی پوری تحقیق اس تفسیر کے دوسرے پارے میں بیان ہو چکی ہے۔ کاحق ادا کرنالازم ہے اس کی پوری تحقیق اس تفسیر کے دوسرے پارے میں بیان ہو چکی ہے۔ کاحق ادا کرنالازم ہے اس کی پوری تحقیق اس تفسیر کے دوسرے پارے میں بیان ہو چکی ہے۔ کاحق ادا کرنالازم ہے اس کی پوری تحقیق اس تفسیر کے دوسرے پارے میں میں معافی کے دوسرے بارے میں معافی کے دوسرے کا دوسرے بارے میں معافی کے دوسرے بارے میں معافی کے دوسرے بار کے دوسرے بارے میں دوسرے بار کے دوسرے بار کی دوسرے بار کے دوسرے بار کے دوسرے بار کے دوسرے بار کے دوسرے بارے میں دوسرے بار کے دوسرے بار کے

رب تعالی نے ارشادقر مایان السذیس کو واسواء علهیم ۱۱ نذر تهم ۱م لم تنذرهم لایؤمنون ه

یعی جنہوں نے کفر کیا آپ ان کوڈرا ئیں نہ ڈرا ئیں ان پر برابر ہے وہ بھی مومنین

یہاں چند چیزیں انسانی نفسیات کے تحت ذہن میں آسکتی ہیں مثلاً کفر کی تو کئی اقسام ہیں یہاں کون سے کا فروں کا ذکر ہے؟

قرآن کاعام اسلوب بیر ہے کہ ڈرانا اور بشارت دینا دونوں ذکر فر ماتا ہے یہاں ایسا کیوں نہ ہوا؟

فرمایا گلیا آپ ڈرائیں ندڈرائیں وہ ایمان ندلائیں کے یہاں تبلیغ نبوت کا ہے اثر ہونا ذہن میں آتا ہے؟

فرمایا گیا آب ڈرائیں نے ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے یہاں تبلیغ نبوت کا ہے اثر ہونا ذہن میں آتا ہے؟

جب ڈرانانہ ڈرانابرابر تھاتو ڈرانے کوساری عرز جیج کیوں دی؟

اب ان موالات ونفسیات ہے پر شدہ عبارت کلیم الامت بغور ملاحظ فرمائے۔ کفروا کفر سے بنا ہے لغوی معنی ہے چھپانا ، ڈھکنا ، چھپکے کو بھی اس لیے کفور کہتے ہیں کہوہ مغز کو چھپالیتا ہے کافور (ایک خوشبو ہے) کو بھی اس لیے کافور کہا جاتا ہے کہ اسکی بوتمام بودُ ل کوڈھک لیتی ہے شریعت میں کفر کے معنی ہے ہیں کہ اللہ کے وجود ، یا اسکی تو حید ، یا کسی نبی کی نبوت یا کئی دین ضرور یات والی چیز کا انکار کردیا جائے دین ضرورت سے مرادوہ چیزیں ہیں جن کوعام مسلمان دین چیزیں جانگی کہ بید دین چیزیں ہیں (مثلاً نمازروزہ دغیرہ) یاوہ کہ ان کا جانکا دین میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہوتو یوں مجھو کہ جس چیز کو مان کر انسان مسلمان ہوتا ہے اس کا انکار کر کے کا فر ہوجا تا ہے (المسی ان قبال) کفر کا لفظ قرآن میں چارمعانی ہیں استعال ہوا ہے۔

- ايك ايمان كامقابل جيے فمنهم من امن ومن كفر
- انكاكرناجياني كفرت بما اشر كتمون من قبل
  - شركامقابل بيے واشكرولى و لا تكفرون
    - بزاری جے یکفر بعضکم بعضاً

اس آیت میں اول قتم کا کفر مراد ہے کیونکہ اس ہے بل ایمان کا ذکر ہو چکا ہے ، کفر

چارسم کا ہے۔

- فرانكاربيده كفرے كەخداكوجائے بى بىس جيے كەرب سے بے خبر كفار
- کفرجیجود لینی رب کودل ہے تو جائے گر زبان ہے اقرار داعتر اف نہ کرے جیے الجیس اور ضدی کا فرول کا کفر۔
- کفرعنادیعنی ول سے جانے اور بھی زبان سے بول وے لیکن کسی وجہ سے اسکی اطاعت ندکر ہے جیسے ابوطالب کا کفران کا ایک شعر ہے۔ ولقد علمت بان دین محمد

و حدد حسورا ديسان البسرية ديسسا مسن خيسرا ديسان البسرية ديسسا لسولا مسلامسسه او حسد اومية

لمو جمد تسنى سسمحها بذاك مبينهاً يا ان ہندۇ دل كا كفر جوآج كل نعتيس لكھتے ہيں اور ان ميس حضور مُلْآتِيَاتُم كَل حقانبيت كا

اقرار کرجاتے ہیں کیکن مسلمان ٹیس ہوتے۔

كفرنفاق وه يه ب كهزبان سے اقر اركر يكرول ميں اعتقاد ندہو يہاں دوسرى تتم

المراج متاند ميت المالي المالي

كاكفرمرادب(روح البيان) ابوطالب كايمان اوركفريس بهت مفتلوكي كي یہ بحث انتاء اللہ ہم کی اور جگہ کریں مے۔اس آیت میں کونسا کفر مراد ہے اور کون سے کافروں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تمام کافرتو ایسے نہ تھے جن کے ایمان سے ناميدى موصدها كافرمسلمان موسة يهال مايوى كااظهار فرمايا جار بإسب بعض تو لاعلمي كي وجه ب كافرر م اور بعض شبهات كي وجه سان دونو ل قسموں كيان كى امير ہوتى ہے اگران كواسلام كاليخ علم ہوجائے ياان كے شمعات دور ہوجائيں تووہ ایمان لے آئیں۔بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہربات کوجان بوجھ کر مجھ کر بھی ضداور ہث دھری کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے ان کے ایمان کی کوئی امیر نہیں كيونكه ضد كاعلاج كمي عالم كے ياس نيس اور وہم كى دواكسى ڈاكٹر كے ياس نيس ضد کی چندوجہیں ہوتی ہیں ایک پیر کہ رہبر دراہ تما کی ذات سے عناد وبقض ہوتو وہ اس ك جربات كابئ الكاركروية اسب ويجهوا بليس معفرت آدم عليه السلام بح يفض وعناد کی وجہ سے کافر ہوا تو رب کا حکم من کر اور فرشنوں کا سجدے میں گرنا دیکھ کر بھی ايمان نداايا كيونكه كلام كااثر متكلم كاعظمت عصوتا المعشق مصطفي ول ميس كفرنيس آنے دیتاعداوت مصطفیٰ دل میں ایمان بیں آتے دیتی۔

 والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

اے محبوب علیہ السلام آپ کے لیے برابر نہیں ہے کونکہ آپ بہلغ کا تواب یا کمیں کے یہ بہلغ آپ بہت مفید ہے ان کے لیے ہے کارہے کوئلہ صابین ہے دھونے ہے بھی سفیہ نہیں ہوسکتا ، جبٹی کارنگ نہانے سے سفیہ نہیں ہوتا نجس العین کوکوئی یائی یا کے نہیں کرسکتا ، حضور تک فیٹر کا اس لیے ان کا فروں کو بھی بہلغ وقسیحت فرمائی جنکا کفر پر حرنا بھینی تھا جیسے ابولہب وابوجہ لی عبداللہ بن الی جو منافقین کا مردار تھا اس کا جنازہ پڑھا نے بھی بھی بھی بھی کہی حکمت تھی جس سے منافق تفلص بن گئے نمازاس میت کے لیے ہے کارتھی گر حضور تکافیر کی اس کا تواب و جزا حاصل کے ونکہ تبلغ تھی ، ڈاکٹر مالیوس مریش کوآئری کو تری دواء دیتا ہے جس پرفیس اوردواء کی قیمت ملتی ہے کونکہ تبلغ تھی ، ڈاکٹر مالیوس مریش کوآئری کے لیے دنیا میں وعظ ہے کارہاس کے لیے آخر ت میں جہنم کی آگ پر صراور ہے مبری برابر ہے ، جس کے لیے جوائی اور بڑھا پایا تشری اور خوابیا یا تشری اور مالی میں گئا کرے اس کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ پر صراور ہے مبری برابر ہو لیمنی ہرحال میں گئا کرے اس کے لیے آبرام اور تکلیف یا کھلا گناہ اور چھپا گناہ برابر ہولیتی ہرحال میں گئا کرے اس کے لیے خوانی اور بڑھا پایا تشری اور ہو حیا گناہ برابر ہولیتی ہرحال میں گئا کرے اس کے لیے خوانی اور تکلیف یا کھلا گناہ اور چھپا گناہ برابر ہولیتی ہرحال میں گئا کرے اس کے لیے خوانی دیں جہنم کی آگ کی وقت تو ہرکرنانہ کرنا برابر ہولیتی ہرحال میں گئا کرے اس کے لیے خوانی دین ہرحال میں گئا کرے اس کے لیے خوانی دین جوانی ہونانہ ہونانہ ہونا برابر ہو

كنته:

نی نذر اور بشر ہوتے ہیں کیونکہ ڈراتے بھی ہیں اور خوش خبریاں بھی ساتے ہے

اس آیت میں فقط ڈرانے کا ذکر ہوا بشارت کا نہ ہوااس لیے ہرانسان ڈرے زیادہ اطاعت کرتا

ہے بڑے سے بڑا مجرم جیل فانے کے خوف سے جڑم سے بازر ہتا ہے مشل مشہور ہے کہ

بشارت وہاں کام آتی ہے جہاں بات کام نہیں دیتی ہے جب ان بے دینوں کے لیے ڈرا نا ہی اسلارت وہاں کام آتی ہے جہاں بات کام نہیں دیتی ہے جب ان بودینوں کے لیے ڈرا نا ہی اسلام مفید نہ ہواتو بشارت کی عد میں داخل ہوئے ہی نہیں تو اسلام ہوتا ہے ہی نہیں تو اسلام ہوتا ہے جب وہ اس صد سے لیکھ ہی نہیں بشارت کی عد میں داخل ہوئے ہی نہیں تو انکو بشارت کی عد میں داخل ہوئے ہی نہیں تو انکو بشارت کی عد میں داخل ہوئے آخر کار وہ لوگ واقعی ایمان نہ لائے ۔ اس جگہ فرمایا گیا کہ ان وہ لوگ واقعی ایمان نہ لائے ۔ اس جگہ فرمایا گیا کہ ان میں ایمان نہ لائے میں مجبور محض نہیں بکہ جا رہ ہیں ان کا کفراضتیا دی ہے کہ وہ ایمان میں ہی آیا ہے کہ وہ ایکان النے میں مجبور محض نہیں بکہ جا رہ ہیں ان کا کفراضتیا دی ہے کہ وہ ایک میں ہی آیا ہے کہ وہ ایکان النے میں مجبور محض نہیں بکہ جا رہ ہیں ان کا کفراضتیا دی ہے کہ وہ کی میں ہی آیا ہے کہ وہ ایک اللانے میں مجبور محض نہیں بکہ جا رہ ہیں ان کا کفراضتیا دی ہے کہ وہ کی میں ہی آتیا ہے کہ وہ ایکان اس کی کہ میں ہی آتیا ہے کہ وہ ایکان اللہ کی میں ہی آتیا ہے کہ وہ ایکان کہ اسلام کا کفراضتیا دی ہے کہ وہ کی ہی اسلام کی کہ کہ کہ اس کے دور کی میں ہی آتیا ہے کہ وہ ایکان کی میں ہی آتیا ہے کہ وہ ایکان کہ کوئی سے اور افتیا دے کا فرم یں کے کا فرم تیں کے کافر جئیں گے۔ تو جس طرح انکار کافر

المحالي حيات حكيم الامت الله المحالي المحالية المحال

#### نوٹ:

گی۔(تغیرتعی ج1ص 141)

ابوطالب کے ایمان میں مصنف علیہ الرحمة کا مختار ہیہے کہ وہ عندائلہ مومن ہیں چونکہ شرح ظاہر کو دیکھتی ہے ظاہر ہیہ ہے کہ انھوں نے کلمہ نہ پڑھا تھا ہاں حضور آزائی آئی ہے ان کو محبت تھی انھوں نے خدمت رسول بھی کی تھی ان وجوہ سے ان کولعن طعن کرنا اور دوسر ہے کا فروں کے تھم میں شامل کرنامنع ہے کیونکہ ایذاء رسول کا اندیشہ ہے ایڈاء رسول کتنا ہوا جرم ہے چندا بیات ملاحظہ کر کے اندازہ کر لیں۔

#### اخذ شده مفهوم

اذیت ہے ممانعت کی گئی ہے کیونکہ موی علیہ السلام کے ہے او بول کالعل تھا۔ رسول الدیکا گئی ہے۔ رسول الدیکا کی ہے۔ رسول الدیکا کی ہے۔ رسول کا ہے اوب می رسول کو دکھ دیتا ہے۔ رسول کا ہے اوب می رسول کو دکھ دیتا ہے۔

رسول کود کھ دینے والا گنتاخ لعنتی ہے رسول کود کھ دینے والاجہنی ہے

رسول کود کھ دیٹا گویا اللہ کو د کھ دیٹا ہے جو د نیا و آخرت کے ملعون کی حرکت ہے۔

ان آیات ہے واضح ہوا کہ گتاخ رسول اور موذی دنیا میں بھی گعنتی ہے اور آخرت میں بھی گعنتی اور جہنمی ہے عذاب الیم کا حقدار ہے۔ میں بھی تعنی اور جہنمی ہے عذاب الیم کا حقدار ہے۔

نوث اعلى حضرت عليه الرحمة في بهت اعلى ترجمه كياوه بيهان الذين كفروا

#### آيات

يسايهما السذين امنو الاتكونو كالذين اذوا موسى.

وما كان لكم ان توذوارسول الله ينقوم لـم تـوذتـى وقـد تعلمون انى رسول الله ﷺ

ومنهم يوذون النبى ويقولون هو اذن والسذيسن يسوذون رمسول السلسه لهسم عذاب البسم

ان البدّين يوذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والاشوة

# والمحالي ميات محيم الامت الله المحالي المحالي

بے شک وہ لوگ جنگی قسمت میں کفر ہے۔

نوف: ايمان الى طالب كمتعلق درج ذيل دوكتابين قابل مطالعه بين-

سى المطالب في ايمان الي طالب

شرح المطالب في مبحث ايمان الي طالب

پہلی کتاب عرب کے مشہور عالم دین کی کھی ہوئی ہے دوسری عجم کے مشہور عالم دین کی لکھی ہے بینی اول کے مصنف شنخ الاسلام احمد ذین کمی شافعی علیہ الرحمة ہیں دوسری کے مصنف امام احمد دضا خان علیہ الرحمة ہیں۔

رب تعالی نے ارشادفر مایا فلا تقعد بعد مع الذکری مع القوم الظلمین ٥ اینی یاد آجائے پرتم ظالموں کے پاس نہیٹھو، اس آیت پر چندسوالات وخیالات زہن میں آتے ہیں مثلاً۔

مطلقاً ظالموں کے پاس بیٹھنامنع فرمانے کے بجائے الدکوی کی قیرلگانا کس وجہ ہے ہوسکتا ہے؟

الله کی کئی تم کے ہیں جیسے بدعقیدہ لوگ اور کا فروغیرہ یہاں کو نسے مراد ہیں؟

ظالمون کے پاس بیٹھنے کی تو کئی صور تیس ہیں جیسے ان کی تحریر پڑھنا ان کے جلسوں بیس جیسے ان کی تحریر پڑھنا ان کے جلسوں بیس جانا ، ان سے بل کر کاروبار کرنا ، انکی مجلس کرنا ، ان سے بات چیت کپ شپ کرنا ، کار نا ، کمار سے منع ہے؟

العلمان ملازم بیں وہ تو انظام کے لیے وہاں جاتے ہیں ان کا کیا تھم ہوگا؟

کیا بیتم ہرا کی کے لیے ہے ہاں کی صورت میں بیٹرانی لازم آتی ہے کہ حضرت میں بیٹرانی لازم آتی ہے کہ حضرت موں علیہ السلام کی سال فرعون کے گھر رہے اور حضور تا الفاظ کی سال ابوطالب کے محمر پر درش یاتے رہے اس کا کیا جواب ہے؟

محمر پر درش یاتے رہے اس کا کیا جواب ہے؟

ظالم کے پاس بیٹھنے ہے کا کیا ہے توان کو بلنے کیے کی جائے گا؟

کیامضبوط ایمان والا ان پابند یوں سے بالاتر ہوکرظالم کے پاس بیٹے سکتا ہے؟ اب مکیم الامت کی محکمت بھری تحریر ملاحظہ شیجے اور ان سوالات کے جوابات تلاش قلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين ٥

یہ جملہ چند کلمات کا مجموعہ ہے گرمسلمانوں کواس چیز کی طرف متوجہ فر مایا گیا ہے جو بیان عمل ، بدتملی ، اور کفروط خیان کی جڑ ہے بین صحبت وسنگت ، انجھی صحبت دوسرے اعمال سے یا دہ موثر ہے اسکی چندوجوہ ہیں۔

صحبت کا اثر نمازروزہ اورزکوۃ وغیرہ سے زیادہ ہے نمازے آدی نمازی بن جائے گا جہاد سے غازی ، ج سے حاجی اور علم سے قاضی بن جائے گا گر کسی عمل سے صحابی نہیں بن سکتا صحابی وہی ہوسکتا ہے جو پینجبر کی صحبت پائے تا بھی وہ جو صحابی کی صحبت یائے گا۔

ای طرح آ دمی عالم بصوفی ، ولی بخوث وغیرہ تب ہے گا جب کسی صاحب نظر کی بت پائے گا۔

> یک زمانہ صحبت یا اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریاء

ای طرح کفروشرک اورنفاق وارتد ادبھی اکثر بری محبت کا نتیجہ ہے بدعملی کفرنہیں تکر کی محبت کا اثر کفر کا ذریعہ ہے۔

نیک اعمال صرف جن وانس کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی پاتے ہیں درخت وغیرہ فرائیس پڑھ سکتے نے وعمرہ وزکوۃ سے بے نیاز ہیں لیکن صحبت کا اثر ہر گلوت پاتی ہے لہذا صحبت عام اثر والی چیز ہے دیکھوجن ملکوں پر عذاب آیا حضور علیہ السلام نے وہاں کی اشیاء کو استعمال ندفر مایا ایک بارصحابہ کرام نے اس علاقہ کے پانی ہے آٹا کو عملوم ہوا گورلیا جہاں قوم شمود پر عذاب نازل ہوا تھا تو حضور نے وہ آٹا پھینک دیا معلوم ہوا وہ جگہ اور پانی بروں اور مخوسوں کی صحبت کی وجہ سے منحوس ہوگئے تھا ہے بھی حاجی ماجی مواجہ اور پانی بروں اور مخوسوں کی صحبت کی وجہ سے منحوس ہوگئے تھا ہے ہی عاجی ماجی مندی موجہ اس سے جلدی گزرتے ہیں جہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل مواتھا ہو میں نماز پڑھنا کیوں منت ہے؟ اس لئے مواتھا، جمام ، بت خانہ ، شراب خانہ اور جمام میں نماز پڑھنا کیوں منت ہے؟ اس لئے

كدبرول كى صحبت سے مير جگداس عبادت كے قابل ندر ہيں۔

مدیند منورہ اور مکہ کرمہ کی زمین باتی سرزمین سے کیوں اعلیٰ اور انہی ہیں؟ نبی اکرم منافیۃ کے فیض سے بلکہ قبر انور کا وہ حصہ جوجہم اظہر سے ملاہوا ہے وہ تو عرش اعظم سے بھی افضل ہے ، صحبت کا اثر بمیشہ ہوتا ہے وقتی نہیں حضر ست ذوالنون مصر کی رضی اللہ عنہ میدان قادسہ سے گزرے وہاں زمین پرلیٹ گئے تا کہ ٹی بدن سے لگ جائے لوگوں کے دریافت کرنے کے بعد فرمایا حضر سے خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کے گھوڑ سے یہاں دوڑ سے اس کے ٹاپول سے نکلنے والے نورکومسوس کر کے لیٹا ہوں تا کہ فیض صحابہ میر سے بدن کو بھی بیٹے۔ حضر سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان جگہوں پر قیام فرماتے جہاں نبی پاکٹیڈٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ فرمایا تھا صوفیا سے کرام فرماتے ہیں جہاں سے اللہ والے گزرجاتے ہیں وہاں کے درود یوار تک منور اور ذاکر ہوجاتے ہیں دیکھنا اہل نظر کوئسا ہوتا ہے۔

ری صحبت ہے برائی ملتی ہے اچھا برا ہوجاتا ہے اور اچھی صحبت ہے برااچھا ہوجاتا ہے دیکھو کنان نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا خاندان نوت کا فردتھا گر بری صحبت میں کھنٹ کر گئاخ ہوگیا نوح علیہ السلام کی کئتی میں کتے بلخ نزیر تک کے لیے جگہ تی گئراس کے لیے بیٹ اللہ تعالی نے فر مایا انسه لیس مین اهلک بیت بی گئراس کے لیے بیٹ اللہ بیت بی کہ نہیں کیونکہ انسه عصل غیر صالح ،اس کے کر توت برے ہیں۔اصحاب ہف کا کتا چھوں کی صحبت کی وجہ ہے المئی مقام پاگیا وہ عظمت کی کر قرآن میں اس کا ذکر آن میں اس کا ذکر محب ہو اسط ذر اعید بالوصید ،اب بھی آیت کوئی نماز سے پڑھو تو اس کے کر اس کا ذکر ہوتا ہے کیوں؟

اس لئے کہ اجھے لوگوں کی صحبت میں تھی تیا مت تک اس کا نام روش ہوگیا حتی کہ اس کے کہ ایس کا نام روش ہوگیا حتی کہ تیا مت کے دن شکل انسان دے کر اسکو جنت عطافر مائی جائے گی۔
حضور علیہ الصلو ق و السلام کی ناقہ (اونٹی) حضرت عسی علیہ السلام کی اونٹی جنتی ہیں۔
کیوں؟اس لیے کہ اچھی صحبت میں دہیں۔

اچھی محبت ہے برکت اور بے لی بھی متق کے درجہ کو پالیتا ہے سے سعدی علیہ

حيات حكيم الامت الله المحالات الله المحالة الم

الرحمة فرمات بيں۔

دیدم کلے تازہ چند دستہ

برگنبدے از کیاہ بت

محمقتم چه بود گیاه تاچیز تادر صف گل نشیند او نیز

> مجر بست گیاه وگفت خاموش محبت نه کند کرم فراموش

کو نیست جمال درنگ وبویم آخر ند سمیاه باغ اویم

لین میں نے بھولوں کے چندگل دستے گھاس سے بندے ہوئے اچھے مقام پر کھے ہوئے دیکھے تو اس کے ساتھ کے ہوئے دیکھے تو اس بھولوں کے ساتھ گئی تو گھاس روکر بولی اے سعدی بیند دیکھو کہ میں کون ہوں؟ بید یکھو کہ میں ہوں کہاں گی؟ فرقہ میں بھول کی سے فرشبواور رشمت نہیں گراس بھول کے باغ بی کی گھاس ہوں اس کی بہت یافتہ ہوں بھول درخت سے ٹوٹ کر جھے پر بی گرتے تھے جب وہ باغ سے چلتو بھے بت یافتہ ہوں بھول درخت سے ٹوٹ کر جھے پر بی گرتے تھے جب وہ باغ سے جلتو بھے بو بی کے اور غالبیوں پر بی گرتے تھے جب وہ باغ سے جلتو بھی کے بولے کہ جاتھ کر جھے کے بی کے بیاں قالین اور غالبیوں پر بی کر اس کے بی بیاں قالین اور غالبیوں پر بی کر ہے کہ بی بیاں قالین اور غالبیوں پر بی کے دول اور وزیروں کے ہاتھوں تک بیٹی ہے۔

 المحالي مياتِ حكيم الامت الله المحالي المحالي

صحبت کی تا ثیر فورا ال جاتی ہے دیکھوکو کے کا کالارنگ ہے شکل بھی بری ہے چھونے میں بھی نفر کے دیرا گئی ہے جھونے میں بھی نفر کے دیرا گئی ہیں رہے تو اس کا نام کام اور رنگ سب کھے بدل گیا آگ کی طرح اس میں چک اور گری بیدا ہوگئی کیوں؟اس لیے کہ مجت نے تا ثیر بیدا کر دی۔

خیال رہے کہ اس آیت میں برول کے پاس بیٹھنے ہے منح کیا گیا ہے اس ممانعت ہے مبت اور الفت کے طریقہ پرنشست و بر فاست مراد ہے بہتے ورّ دید کے لئے برول کی مجلس میں بیٹھنا عبادت اگر علاء و فضلا برول کو اپنے پاس بیٹھنے کا موقع ند دیں تو اکلی اصلاح کیو کر ہوگی؟ حضور مُلُ فِیْوَ اِلَی اصلاح کیو کر وصلی کی حضور مُلُ فِیْوَ اِلَی اصلاح کیو کو از ان ہوگی؟ حضور مُلُ فِیْوَ اِلَی اصلاح کی وصلی کی وصلی کی محالی اور کا دیے بیل جو موثر ہول متاثر شہوسکیں عام مسلمانوں کے لئے یہ لوگوں کے جق میں ہے جوفیض دیے کین جو موثر ہول متاثر شہوسکیں عام مسلمانوں کے لئے یہ عظم ہے کہ وہ برول سے مطلقا بچیں کیونکہ مکن ہے وہ برول کوتو اچھا نہ کرسکیں خطرہ ہے کہ خود برے نہ ہوجا کیں ۔ ای طرح دین کے پاس اتفاقیہ بیٹے جانا برانہیں ورنہ بر میل کی سواری اور کا روبار و فیر و سب تھپ ہوجا کیں گے کیونکہ ان میں ضرور تا کفار اور برول کے ساتھ بیٹھنا ہی ہو تا ہو جا کیں اتھ بیٹھنا ہی ہو تا ہو ہا کہ بیل کی سواری اور کا روبار و فیر و سب تھپ ہوجا کیں گے کیونکہ ان میں ضرور تا کفار اور برول کے ساتھ بیٹھنا ہی ہو تا ہو ہا کہ بیل کی سواری اور کا روبار و فیر و سب تھپ ہوجا کیں گے کیونکہ ان میں ضرور تا کفار اور برول

سیائی محبت برفانی، اور محبت کی چند صورتی ہیں محبت جسمانی، محبت روحانی، محبت ایمانی محبت برفانی ماورتوں کوشائل محبت برفانی ماور محبت کلی بیا بیت رف الا تقعد بعد الذکری با تمام صورتوں کوشائل ہے محبت جسمانی ہیں جسما قرب ضروری ہے ای محبت پرشر کی احکام جاری ہوتے ہیں مثلاً صحافی وہ کہلا کیں گے جنہیں ایمان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ شریف میں جسم سے ماضری نصیب ہوئی ایسے ہی تا بعی وہ ہوں کے جنکوجسم سے محافی کی جسمانی محبت ملی ہو موانی قرب پر بیاحکام جاری نہیں ورنہ ہرمسلمان محافی ہونا چاہیے ہاں فیض ہرتتم کے قرب اور ہرتتم کی محبت سے حاصل ہوسکتا ہے دیکھو حضرت او طعلیہ السلام کی بیوی شہر سدوم سے نکل اور ہرتتم کی محبت سے حاصل ہوسکتا ہو کی محمود ضرب تا وط علیہ السلام کی بیوی شہر سدوم سے نکل آئی تھی مگر چونکہ اس کا دلی قرب وقعل ای مثال ہوئی حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ جسما حضور اقدس علیہ السلام سے دور رہے مگر روح اور دل کے کھا ظرب ان کے ہر کو قریب شے قرن سے وہ نیش علیہ السلام سے دور رہے مگر روح اور دل کے کھا ظرب ان کے ہر کو قریب شے قرن سے وہ نیش علیہ السلام سے دور رہے مگر روح اور دل کے کھا ظرب ان کے ہر کو قریب شے قرن سے وہ نیش

الم كرنول عن الله المورج و تق آسان پر م كندى زين اس عصدها ميل دور هرسورج جب كندى زين اس عصدها ميل دور هرسورج جب ان كرنول عن زين كرنول عن زين كي طرف توجه كرتام تواس كو پاك كرديتام خشك كرديتام صاف ردية الم مدينه دينام جب آسان كاسورج اتنى دور ع كندى زين كو پاك صاف كرد ع تواكر مدينه يف كاسورج (سراجاً منيرا) جم گندول كود بال سے پاك وصاف فر مادے تو كيا تجب يون كولانا جامي عليه الرحمة فر ماتے ہيں۔

گرچه صد مرطه دورم ز پیش نظرم وجهه فی نظری کل غداة وعشی

حضور منافی کے عبیب بیمنی کی بیٹی کو بیمن میں کلمہ پڑھا دیا یہ ہے صحبت روحانی و انی ،ہم نے تو رہیجی دیکھا کہ ماں کا بچہ پر دلیں میں بیار ہوتو دلیں میں ماں کے قلب پراٹر پڑتا ہے کیونکہ اس کا دلی تعلق بیٹے سے قائم ہے۔

غرضیکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اچھوں کے پاس بیٹھیں اچھوں سے الفت رکھیں اسے جسما قلبا دور رہیں بدندھیوں کے جلسوں ہیں بھی جانا حرام ہے کیونکہ اس آیت کے وم میں داخل ہے خیال رہے کہ کسی کی تصنیف دیجھنا ،مضامین پڑھنا اور اس کے چاہنے والوں میں بیٹھنا بھی ایک تتم کی صحبت ہے بدند ہب کی کتابیں پڑھنے اور اسکے چاہنے والوں کے میں بیٹھنے سے بچٹا ضروری ہے کیونکہ یہ باطنی صحبت ہے جس طرح ظاہری صحبت اثر کرتی ہے می طرح اس کی تحریر وتقریر بھی اثر کرتی ہے مولا ناروم علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔

تاتوانی دور شو از یار بد یار بد بدتراز مار بد

مار بد تنها جمیس برجان زند یار بد بردین و برایمان زند

لینی برے بار کی صحبت برے سانپ ہے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ براسانپ سرف جان لے گامگر برایار دمین اورا بیمان بھی بر با دکر دے گا۔

بعض لوگ بیصتے ہیں کہ ہم برکسی کی صحبت کا اثر پڑے گا ہی تبیس جارا ایمان نہایت

والمال ميات دكيم الامت الله 342 كال 342 كال المال الما

مکمل ہے خواہ ناول پڑھیں یاسینمادیکھیں، بدیذھیوں کی محبت میں بیٹھیں ان کے جلسوں میں جائیں جے جاہیں اپنایار بنائیں کھلی چھٹی ہے وہ لوگ جوالیا سمجھتے کہتے ہیں اس ہے عبرت پکڑیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر زادہ تھا مگر بری صحبت نے اسے کا فرینا دیا بہ لوگ پیغمبر زادے تو نہیں حضرت عمر رضی اللہ عندا بیک دفعہ تو رات کی تلاوت کرنے کے حضور تا ایک کا چہرہ التدس غصه كي وجه سے سرخ ہو گیا حضرت ابو بكر صديق رضي الله عنه نے حضرت عمر كوفر مايا اے عمر تہاری مال تہمیں روئے ویکھانہیں کہ حضور ناراض ہورہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بدريكها توفورا معافى ما تكى عرض كى رضيت بسائلله ربا وبالا سلام دينا وبمحمد تورات میں ڈھونڈتے ہوخدا کی شم آج اگر موی علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کو بھی ہماری تابعداری کرنالازم ہوتی ۔ دیکھوحصرت عمر رضی الله عنه جیسی ہستی جن کے سائے ہے شیطان مجى بھا گتا ہےان كوتورات بڑھنے سے روك ديا گيا حالا نكدوه كلام اللي تقاا كرچہ يبود يوں نے اس میں گڑ برو کر دی تھی تو کیا ہم لوگ حضرت عمر سے زیادہ کا ال ایمان رکھنے والے ہیں؟ یا آج كل كى خشك اور بعدين برمسمل كتابيس رساما اورناول تورات سے اصل بيس كهم بالكل احتياط بي ندر تعيس؟

خیال رکھو وہی دولت محفوظ رہ سکتی ہے جو چوروں سے دور بحفاظت رکھی جائے اور مالک کی چوروں سے دوئی نہ ہوصحت وہی بچاسکتا ہے جو طاعو نی علاقوں میں نہ جائے ایسے ہی دولت ایمان وہی محفوظ رکھ سکتا ہے جو ایمان کے چوروں سے بیجے۔

(مواعظ نعيميد م 406 مطبوعه مكتبداسالا ميدلا مور)

خیال رہے کہ تھا بھول اور نسیان شریعت میں قابل معافی ہے۔

خیال رے کہا گا آیت شلفظ (فساعرض) بھی فرمایا گیا (پوری آیت بول ہے و اذار ایست الذین یخوضون فی ایاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ و اما ینسینگ الشیطن فلاتقعد بعد الذکری مع القوم الظلمین ٥

معلی الفظ سے بیرفائدہ حاصل ہوا کہ بے دینوں کی مجلسوں ایکے جلے جلوسوں میں مسلمان کو جانا میں شریک رہنا آئی تقریریں سننا حرام ہے کیونکہ بے دینی کی عملی تائید ہے اس سے وہ لمان عبرت بکڑیں جو بے دھڑک ماتموں تعزیوں اور علم وغیرہ جیسے تماشوں میں شرکت بہتے ہیں اور آئی رونفیس بڑھاتے ہیں ہم نے تو دیکھا کہ مسلمان ہندؤوں کے رام لیلہ اور

نیز اعراض کی کئی صورتیں ہیں (تغییر میں مذکور ہیں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں) ایک یہ درت بھی ہے کہ انکی کتب کا مطالعہ نہ کیا جائے تحریر مصنف شال صحبت مصنف ہے۔

خیال رہے کہ اگر کوئی مسلمان ملازم ہے کسی انتظام کے لیے بد فد ہوں کی محفل میں کے تو اگر دل میں کراہیت و ناراضی ہے تو گزاہ گار نہ ہوگا ( کیونکہ رضانہ یائی گئی) جیسے کوئی

ا والا بحلی کا انتظام کرنے جائے یا سکیوڑٹی والاسکیورٹی کے لیے جائے بیفا کدہو مساعبلسی بین یتقون کے الفاظ سے حاصل ہوا۔

تراض:

اگر بدند ہوں بے دینوں اور کافرون کے پاس رہنا یا انظے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام و وقع ہے تو حضرت موی علیہ السلام فرعون کے گھر کیوں رہے حضور مَا اَنْ اِوطالب کے گھر اول رہے حضور مَا اَنْ اِوطالب کے گھر اول رہے حضور مَا اَنْ اِوطالب کے گھر اول رہے وہ حضرات تو برسوں ان کے ہاں پرورش یاتے رہے؟

اب:

بہر حال خلاصہ بیہ واکہ جیسے انسان جان کی حفاظت کے لیے چوروں اور ٹھگوں سے دورر ہتا ہے صحت وتندری کی خاطر نقصان دہ غذاءاور سردی گرمی سے احتیاط کرتا ہے ہیں ہی مومن کو جاہیے کہ وہ اسپتے ایمان کی حفاظت کے لئے بے ایمانوں کی الفت اور نے دینوں کی صحبت سے یکے طبیعت انسانی صحبت کا اثر کتی ہے۔ نفس از ہم نفس بگیرد خوتے

رِ حدر باش ازلقائے خبیت

باد چول برفضاء بدگزرد بوے بد گیر دراز ہوائے خبیث لیعنی جیسے ہوا گندگی سے گزرے تو گندی ہوجاتی ہے ای طرح انسان گندوں کی صحبت میں رو کر گندہ ہوجا تا ہے۔ (تغیر نعی ج م 571)

#### ٽوٺ:

جن آیات کا اس عنوان کے تحت اندراج کیا گیا ہے ان کی ممل تفییر تفییر تعیمی میں ملاحظه کی جائے تو مطالعہ کا لطف وسرور دو بالا ہو جائے گا ، ہم نے مختلف مقامات سے عبارات کے کران کوا ہے مقرر کردہ عنوان کے تحت یک جاء کیا ہے۔

- الله تعالى كا حكيم الامت يربهت بروافضل تفاكه برخوبي ائلوعطا فر ما في تقى ..
  - حكيم الامت وسيع المطالعد يقه\_ 0
  - زمانے کے اسلوب ومزاج سے آگائی رکھتے تھے۔ 0
  - آب نے اصطلاح کی خاطرا ہے علوم سے خوب فائدہ اٹھایا۔ •
    - آب میں ماہرنفسیات کی تمام شرا بطوخو بیال موجود تھیں۔





والمحالية المستريد المحالية ال

باب ۱۵ عليم الامت بطوراستاذ العلماء والفطلاء استاذ العلماء والفطلاء كامفهوم: استاذ العلماء والفطلاء بونے كفطائل: عليم الامت كاستاذ العلماء والفطلاء بونے پرايك نظر: متيم الامت كاستاذ العلماء والفطلاء بونے پرايك نظر: متيج بربحث:

# والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالية المحالية

## استأذ العلماء والفصلاء كامفهوم:

العلماء عالم كى جمع بمعنى صاحب علم اورفضلاء فاضل كى جمع بمعنى صاحب العلماء عالم كى جمع بمعنى صاحب و العلماء عالم كى جمع بمعنى صاحب فضيلت، فضيلت خصوصى بزرگى اورانعام واكرام كوكها جاتا به جو ماعداء سے منفر دوممتاز كرد \_\_\_ فضيلت ، فضيلت خصوصى بزرگى اورانعام واكرام كوكها جاتا به جو ماعداء سے منفر دوممتاز كرد \_\_\_ د فضيلت ، فضيلت

علیم الامت علیہ الرحمة نے انہیں سوچودہ 1914 سے کیکرانیس سواکہتر 1971 تک تذریس فرمائی اور آپ کے اس طویل تذریسی زمانہ بیں متعدد لوگوں نے علم حاصل کیا اور ہر وصف اور شعبہ علمی بیس نمایاں مقام پایا عالم وفاصل ہوئے محدث ومفسر ہے منطقی واصولی ہوئے ،اس سارے مفہوم وخدمت کی بناء پرآپ کواستاذ العلماء والفصلاء کہا جاتا ہے۔

استاذ العلماء والفصلاء مونے كفضائل:

استاذ عالم ہوتا ہے لہذا علم دین سلیھنے کے جملہ فضائل اس کو حاصل ہوتے ہیں اور لوگوں کو علم دین سکھا تا ہم جھا تا ہے لہذا سکھانے کے فضائل وثواب کا مستحق ہوگا ،اس کے ذریعہ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے اس کالوگوں پراحسان ہوتا ہے کہ علم پڑھایا سکھایا لہذا وہ حسن اور مصلح ہوا حسن اور مصلح ہونے کے فضائل اس کو حاصل ہو نگے ، احکام اسلامیہ دوسروں تک کو پہنچا تا ہوا حسن اور مسلخ اسلام اور مبلغ احکام ہونے کے مناقب وفضائل اس کو بھریقہ احتمام ہونے کے مناقب وفضائل اس کو بھی حاصل ہونے بطریقہ احتمار چند فضائل ورج ذیل ہیں۔

#### آیات حاصل آیات

اصلاح کرنے والے کی تعریف فرمائی گئی اور توبہ قبول ہونے کی خوش خبر دی گئی۔ اصلاح کرنے والے کوخوش خبری دی گئی کہ اصلاح کرنے والے کوخوش خبری دی گئی کہ قیامت کے دن بے خوف اور بے تم ہوگا۔ فسادی کی غرمت کرکے اصلاح کرنے والے کی تعریف کی گئی۔ والے کی تعریف کی گئی۔

فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ٥ ف من امن واصلح فلا خوف علهيم ولا هم يحزنون ٥ النيس يفسدون في الارض ولا يصلحون ٥ والمستريد الامتريد المحاولات المحاول

اصلاح كرفي والسلكا اجروثواب ضائع نه وكار احمان كرنے والے اللہ كے محبوب ہيں۔ ایسے لوگوں کو اجرعظیم ملے گا جو احسان و بھلائی والے ہیں۔

انا نضيح اجرالمصلحين o ان الله يحب المحسنين0 للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم٥

ان آیات سے محن اور اصلاح پیند کی تعریف معلوم ہوئی استاذ بھی محن وصلح ہے لہٰذاان فضائل اوراجر وتُواب كاحقد ار ہے حدیث شریف میں ہے۔

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الماييم ايكم مال وارثه احسب اليه من ماله قالوا يارسول الله ما منا احد الا ماله احب اليه من مال وارثمه قال فانماله ماقدم ومال وارثه

ما اخره (رواه البخارى امراة شرح مشكوت)

### مفهوم حديث

حضرت عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه \_\_ روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ تَعْرَفِهُمْ نے فر مایاتم میں سے کون ہے جیسے وارث کا مال اسيخ مال سے زيادہ پيارا كي صحابہ نے عرض كى جم مين تو ايسا كو أي نبيس مان اينا مال زیادہ پیارا لگتا ہے برنبست وارث کے مال کے فرمایا اس کا مال تو وہ ہے جو وہ آگے بھیج دے وہ تو اس کے دارث کا مال ہے جو وہ چور مائے۔( بخاری)

حضرت الس رضى الله عنه سے روایت ہے فرمات بین فرمایا رسول الله ماین کانی کام الله ماین که مرنے والے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں دو دایس آجاتی ہیں ایک ساتھ رہ جاتی ہے مال انلمال ادر تمروالے ساتھ جاتے ہیں گھر والے اور مال والیس آجاتا ہے اعمال و بال ره جاتے ہیں۔( عاری نم)

وعن السروضي الله عنه قال قال رسول الله المالية الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عملده

(بنعارى ومسلم،مواة شرح مشكوة)

ان احادیث شریف ہے معلوم ہوا کہ آدی جو پھے قیامت کی ہولنا کیوں سے اور نبر ان احادیث شریف ہے معلوم ہوا کہ آدی جو پھے قیامت کی ہولنا کیوں سے اور نبر کی وحشت بچنے کے لئے نیکی کرے وہی اس کا مال ہے باقی سارا بھی تو وارث لے لیتے ہیر می میت پڑی ہوئی ہوتی ہے تو تر کے اور وراشت پر جھڑا اثر ورع ہوجاتا ہے ، البغدا قرآ آن عدیت کے مراابق اصل مال اعمال ہی تھرے لوگوں کو اللہ رسول کی شان بتائی ، ان کا دین محمدیث کے مراابق اصل مال اعمال ہی تھرے لوگوں کو اللہ رسول کی شان بتائی ، ان کا دین محمدیث ہے وین و دنیا کی بھلائی ہے تھیم الامت علیہ الرحمة کی ساری زندگی بفضلہ تعالی ان ہی میں اللہ میں گرری ستاون سال کا عرصہ کچھ تھوڑ آئیس ہوتا ، انھوں نے اتنا عرصہ قدریس کی علاء ورفضلاء تیار کیے ان کے خاکر واقع ہوتے ہیں تھی لوگوں کی علمی پیاس اور تشکی بجھا رہے ہیں ہرز مانے کی ایٹ این ہی ہوتے ہیں تھیم الامت علیہ الرحمة کے ذمانے میں مدادس میں طلباء کی کا سے اپنے اتنا خوری کا تحری کی نظام وٹس شہونے کے برابر تھا اس وجہ سے بیا نداز ہ کرنا فی مداد اور کمل کوائف وغیرہ کا تحریری نظام وٹس شہونے کے برابر تھا اس وجہ سے بیا نداز ہ کرنا کور ان کی کھی کی مداد کی مداد سے بیا نداز ہ کرنا کور ان کی کی کور کور کی کا می مدر سے بیا نداز ہ کرنا کور کی کور کور کی نظام وٹس شہونے کے برابر تھا اس وجہ سے بیا نداز ہ کرنا کور کور کور کی نظام وٹس شہونے کے برابر تھا اس وجہ سے بیا نداز ہ کرنا

شكل ہے كہاں ستادن سالہ تر رہى دور ميں انھوں نے كتنے فضلاء وعلماء تيار كيے ہتھے۔ حكيم الامت كے استاذ العلم ماء والفصلاء ہمونے پر ايك نظر:

آپ کے زبانہ کے رواج کے مطابق کمل تحریری نظام نہ تھا کہ ظلباء و نضلاء کا کمل تعد ۔
نظام واندارج اورانظام و دستاویز کی پابٹدی کی جاتی لہذا ہیا ندازہ کرنامشکل ہوگیا کہ کمل تعد ۔
ان علاء و نضلاء کی گئنی ہے جن جن کو صدر الا فاصل علیہ الرحمۃ کے تربیت یافتہ جناب حضرت علیم الامت علیہ الرحمۃ سے فیض یاب ہونے کی سعاوت ملی تھی جن جن کوعلم وعشق نبی سے سرشار ہونے کی تلقین و ترغیب و تربیت کی گئتی متاون سالہ عرصہ بیں اگر ہرسال وس افراد کو مسلم مال و قاصل شارکریں تو پانچ سوستر تعداد بنتی ہے حالا تکہ اس طرح ہے نہیں بہر حال آ میں سے وگوں کوعالم و فاصل بنایا تھا، کچھنام ورج ذیل ہیں۔

حفرت مولاناعبدالكريم صاحب\_

آب مدرسه عزيز بيه ملتفت منتج جومشر في ياكستان مين واقع هيه و بال خد مات سرانجام

ہے۔

حضرت مولانا محدادركس صاحب

والمحالية المستانية المحالية ا

آب كاتعلق ماريش عظاجوجنوني افريقه مس -

حفرت مولا ناعبدالقد برصاحب۔ آپ کاتعلق بنگلہ دیش ہےتھا۔

حضرت مولا نالياتت حسين شاه صاحب

مضرت پیرسیدولایت شاه صاحب \_

حضرت مولا ناوقارالدین صاحب۔ ان تمام حضرات کاتعلق بنگلہ دلیش سے تھا۔

مفتی المین الدین صاحب۔

معزت مولانا قارى احد حسين صاحب ـ

ان دو ہزرگوں نے تجرات میں تھیم الامت علیہ الرحمۃ سے حدیث ، فلسفہ اور منطق کا تعلیم حاصل کی ، چند سال تک ہڑ ہتے رہے تھے۔

صخرت صاجزادهمسعودالحن صاحب

٥ آپ کا پاکستان کی مشہور روحانی خانقاہ چورہ شریف تعلق رکھتے ہیں۔

- D - حضرت مولاناولی محمد صاحب\_

بیوای بزرگ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں مدرسمسکیدید کا اہتمام والصرام اینے فرے لیا ہوا تھا، آپ الحاج منے اور سیٹھ بھی کو یا دنیاوی اور دین نعمتوں سے مالا مال منے۔

معزت مولانا نورالدین صاحب۔

آب كاتعلق مندوستان سے ہومورا اى كےعلاقد سےنبست تھى۔

معزمت مولا نا پیرسید جلال الدین شاه صاحب۔

آپ مجرات کے رہنے والے تنے اور بہت ہڑے ہزرگ تنے ، تعکمی شریف آپ ای کے فیض سے مشہور ہے ، سید بادشاہ تنے اور تنظی تنے ، دور حاضر کے معروف مناظر اور جرات مند عالم دین حضرت مولانا سیدع فال شاہ صاحب مدظلۂ آپ کے صاحبز اوے ہیں ، آپ کی بہت خد مات ہیں ، آپ کو حافظ الحدیث کا لقب دیا حمیا تھا۔ نیز معروف عالم دین ڈاکٹر اشرف بہت خد مات ہیں ، آپ کو حافظ الحدیث کا لقب دیا حمیا تھا۔ نیز معروف عالم دین ڈاکٹر اشرف

والمرا ميات مكيم الاستريني المحال 350 كالمحال ميات مكيم الاستريني المحال آصف جلالی صاحب مرظله انہی کے مریدوقیض یافتہ ہیں۔ حفرت مفتى محرحسين تعيى صاحب آپ کاتعلق ہندوستان کےعلاقے شھبل سے تھا، پھر پاکستان میں تشریف لے آئے آپ بہت جیدعالم وین اور مفتی تھے آپ کی بہت خدمات ہیں ،حضرت مفتی محمد سرفراز تعیمی علیہ الرحمة آپکے صاحبز اوے ہے ،حضرت مولا ناغلام رسول صاحب سعیدی مدخلہ آپ کے شاگر دہیں۔ حضرت مولانا آل حسن صاحب اشر في تعيي \_ آپ کاتعلق بھارت ہے تھاعلاقہ کا نام منجل ہے۔ حضرت مولانار ياض الحن صاحب\_ آب بھی ہندوستان کے علاقے سنجل سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت مولانا نذرمحرصاحب\_ آ پ سلانوالہ میں بطور خطیب خدمت دین کرتے رہے۔ حضرت مولا ناغلام على اكاثروى صاحب\_ آپ بہت برے تے الحدیث تھے،آپ کی بڑی خدمات ہیں، بہت نیک تھے خطیب كتنان جناب حفرت مولانا محرشفيع اوكار وي صاحب عليه الرحمة آب كي شا كرد تھے۔ حضرت مولا ناسيد عنى شاه صاحب\_ آب كاتعلق مجرات يعقاب حضرت صاحبزاده سيدحاء على شاه صاحب حضرت صاحبزاده سيدمحمودعلى شاه صاحب حفرت صاحزاده تحرايوب ثناه صاحب حضرت صاحبزاده ارشادحسين شاه صاحب ان تمام حفزات صاحبز ادگان كاتعلق چوره شريف ہے ہے۔ حضرت صاحبز اده سيدحاني احدشاه صاحب

والمنافع المنابد المنا

حضرت مولا ناحا فظ سيرعلى صاحب \_

خیال رہے کہ آپ وہی محترم شخصیت ہیں جن کو تکیم الامت علیہ الرحمة نے بتایا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے جھے اضافی اعزازی زندگی عطاکی ہے لیکن کی کو بتانا مت چنانچ تھیم الامت علیہ الرحمة کی وفات کے بعد انہوں نے بیر داز ظاہر کیا اس واقعہ کی تفصیل ہوں ہے کہ تکیم الامت علیہ الرحمة جب تفسیر نعیمی میں الا ان اولیاء الله .....الخ کی تفسیر پر پہنچ تو الہام والقاء مواکہ مقررہ طبعی عمر ختم ہے آپ علیہ الرحمہ نے استغاشہ فرمایا مراقبہ کیا حضور علیہ الصلاق والسلام کی مدمت میں روحانی حاضری نصیب ہوئی۔ سرکار دوعالم تاکی تین خدمت میں روحانی حاضری نصیب ہوئی۔ سرکار دوعالم تاکی تیز شرکی عطافر مائی چنانچ ہی آخری آ یت تھی جس پر آپ نے تین مفر مایا۔
دور کی اضافی زندگی عطافر مائی چنانچ ہی آخری آ یت تھی جس پر آپ نے تفسیر نعیمی کا اختیام فر مایا۔ دورائی کی اضافہ کی دورائی کی سازہ کو کی مطبور نعیمی کتب خانہ جورات کا دورائی کی سازہ کی کتب خانہ جورائی کا دورائی کی سازہ کی کتب خانہ جورائی کا دورائی کا دورائی کی سازہ کی کا دورائی کا دورائی کی مدین کتب خانہ جورائی کا دورائی کی سازہ کی کا دورائی کی سازہ کی کتب خانہ جورائی کی سازہ کی کتب خانہ جورائی کی سازہ کی کتب خانہ جورائی کی سازہ کی کا دورائی کی سازہ کی کتب خانہ کی کی کتب خانہ جورائی کی کتب خانہ کا دورائی کیا کی کتب کی کتب خانہ کی کتا کی کتب خانہ کی کتا کی کتا کے کتا کی کتب خانہ کی کتب خانہ کی کتا گوئی کی کتا کی

- الم معزت مولانا ها فظ محمد فاضل صاحب۔
- تضرت مولا ناحا فظ عبدالرشيد صاحب \_
- حضرت مولانا حافظ فضل كريم صاحب-
  - حضرت مولا نامحرشر بف صاحب۔
- حضرت مولا نانورالدین صاحب تشمیری ۔
- تضرت صاحبزاده سيدش الحق شاه صاحب۔
  - حضرت مولانا قاري محمد فيع صاحب\_
  - حضرت مولانا سيدفضل شاه صاحب
- تفرت صاحبزاده مبارک محی الدین صاحب۔
  - حضرت مولانا حافظ البي بخش صاحب۔
- ان تمام علما وفضلاء كاتعلق مجرات (پاكستان) \_\_\_\_\_
  - حضرت مولانا پیرمجد اسلم قادری صاحب۔

آپ کا تعلق بھی مجرات ہے ہے آپ بہت ماہر عالم دین تھے اور شیخ طریقت بھی ہے۔ آپ کا تھے اور شیخ طریقت بھی ہے۔ آپ کی تھے سے آپ بہت ماہر عالم دین ہے۔ آپ نیک آ دی تھے ہے ، آپ کے بارے میں تفصیل اربعین افضیلہ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ آپ نیک آ دی تھے

والمحالية الامتابية كالمحالية الامتابية الامتابية الامتابية المحالية الامتابية الامتابية الامتابية المحالية الم ور بردی خد مات سرانجام دیں۔ حضرت مولانا پیرمحمرافضل قادری صاحب۔ آپ بہت ماہر عالم دین ہیں آپ کی بہت خدمات ہیں اربعین افضیلہ میں انکی تفصیل دیکھی جاسکتی ہے آپ کے والدگرامی اور آپ کی خدمات کا اٹکارنہیں کیا جاسکتا آپ ادم تحریر بقید حیات ہیں رب تعالیٰ آپ کو محت وخوشی میں اضا فہ عطا فر مائے۔خیال رہے کہ ّ پر حضرت پیرمحمراسکم صاحب کے فرزند ہیں۔ حضرت مولا نامحمراشرف صاحب آپ و بی بزرگ عالم دین ہیں جواس دفت علم مناظرہ میں نہایت ماہر ومشہور ہیں ، ب كالعلق مجرات ہے۔ آپ بھی حضرت پیرمحمراسلم صاحب كے صاحبزادے ہیں۔ حضرت مولاناحا فظ غلام مرتضى صاحب\_ آ پ کاتعلق راولپنڈی سے ہے۔ حضرت مولانامير حسان الحيد ري صاحب آپ کاتعلق اوباڑہ سے ہو تھر کے علاقہ میں ہے۔ حضرت مولا ناغلام سرورصاحب آپ عیم تھے اور سر گودھا کے علاقہ کے دہنے والے تھے۔ حضرت مولا ناسيد گلزار حسين شاه صاحب آپ نے جہلم میں بطور خطیب بہت خد مات سرانجام دیں۔ حضرت مولانا محمرقاتهم صاحب آب كاتعلق منذى ما ناواله \_ \_ \_ \_ . حضرت مولا ناحا فظ محمد بشيرصاحب آپ کاتعلق حافظ آبادے ہے۔ حضرت مولانا نذير حسين صاحب\_ آب مجرات میں خطیب تھے مشہور مجذوب بزرگ حضرت شاہ دولہا علیہ الرحمة کے

والمحالي مدين الامدين المحالي المحالي

مزارشریف کے گر دونواح میں آپ کی خطابت وخد مات کا بہت شہرہ تھا۔

معزت مولا نامظفر سین شاه صاحب۔

آب كاتعلق پشاور سے تھاسىد تھے بہت نیك آ دی تھے۔

مصرت مولا نامحم حسين شاه يم صاحب

آب مدارس كعلاقه كعلق ركت تهد

حضرت مولا نامحمد انورتيمي صاحب قادري \_

آپ ڈسکہ میں خطابت فر ماتے تنے، نیک آ وی تھے۔ آپ کا تعلق نکوآنی ہے تھا۔

مضرت مولا ناعبدالسعیدصاحب۔ آپ کاتعلق کالرہ دیوان سنگھ کے علاقے سے تھا۔

حضرت مولاناعبداللطيف صاحب

آپ خطیب ہے، گجرات کے مشہور مجذوب بزرگ حضرت سائیں کا نوال والے کی سرکار کے مزار شریف کے پاس خطابت کی خدمات سرانجام دیں۔خیال رہے کہ ان مجذوب بزرگ کا نام پھاور تھا لوگ ان کو کھانے وغیرہ دے کرجاتے تو بیانہ کھاتے ہے بلکہ بوچ کر کے درختوں کے بینچ دکھ دیتے ہے بڑیاں گدھ کو سے وغیرہ وہ سارے کھانے کھا جاتے ہے لوگوں نے اس بنا و پران کا نام ہی کا نوال والی سرکار دکھ دیا۔

حضرت مولانا محدر فيع صاحب

معزت مولانا محدثنج صاحب

ان دونوں بزرگ حضرات کانسبت وتعلق تشمیرے تھا۔

حضرت مولا ناسيد محمد قاسم شاه صاحب

آپ راولپنڈی کے علاقہ میں مشہور آستانہ حضرت سید عبداللطیف شاہ علیہ الرحمة المعروف سید عبداللطیف شاہ علیہ الرحمة المعروف حضرت بری امام مرکار کے عزاد شریف کے خطیب تنے سید تنے اور نیک وکٹلس عالم تنے۔ حضرت مولا نابشیرصاحب

آپ ضلعی خطیب تنے تکمہ اوقات والوں کے متعین اور مرغوب تھے۔ حضرت صاحبزاده سيدنظام على شاه صاحب۔ آبسيد بين، نيك اور ماہر وخلص عالم دين بين،آپ نے چك لاله كےعلاقه كواني ت ہے محور فرمایا آپ کا تعلق علاقہ چھھے کے مشہور اور اکلوتے شہر حصر و سے ہے راقم الحروف عندربهن آپ کی دست بوی کا شرف حاصل کیا ہوا ہے اور تقریر بھی ساعت کی ہے، آپ کی ر میں تکیم الامت علیہ الرحمة کے علمی نکات واستدلات نمایاں ہوتے ہیں جس وجہ سے لذت ر کے ساتھ ملم کا حصول بھی ہوجا تا ہے ، دب آپ کوخوشی اور صحت میں اضافہ عطافر مائے۔ حضرت مولا ناسيدممر شاه صاحب آپ کا تعلق ایر ٹویہ سے ہومری کے علاقہ میں واقع ہے۔ حضرت مولانا حافظ محمراشرف صاحب آپ نے کھیوڑہ میں کافی عرصہ خطابت کی اور دین کی خدمت فر مائی۔ حضرت مولا نامحمرز ابدصديقي صاحب آب كاتعلق لا مورس ب\_ حضرت سيداختر شاه صاحب آپ ماہرعالم دین تھے آپ کا تعلق کراچی ہے۔ حضرت مولاناسيدمحمرشاه صاحب آپ كاتعلى كريان والدے إي عالم تھے۔ حضرت مولانا حافظ غلام محى الدين صاحب آب كاتعلق منگله دیم كےعلاقہ سے ہے۔ حضرت يشخ الحديث قاضى عبدالغنى كوكب صاحب حضرت مولا ناسيدصا برحسين شاهصاحب حضرت مولانا حافظ نذيراحمه صاحب آپ کاتعلق سرگودھاہے ہے۔

الكراني ميات ميم الامت الله المحالية ال

حضرت مولانا سيد صفدر حسين شاه صاحب نوشابي

آ ب سون کلال کے علاقہ سے تعلق رکھتے ہیں حضرت مولانا قاضی عبدالنبی کوکب صاحب۔

1

آب بہت ماہر عالم دین تھے، آب سے عیم الامت کو بہت ذیا دہ شفقت و محبت تھی، آب نے عیم الامت کو بہت ذیا دہ شفقت و محبت تھی، آب نے عیم الامت علیہ الرحمة کی ان دنوں میں بہت زیادہ خدمت کی جن دنوں میں حضرت علیم الامت بیار تھے اور لا ہور کے مشہور ہیں تال میو میں داخل تھے، آپ نے بی سب سے پہلے عیم الامت علیہ الرحمہ علیم الامت علیہ الرحمہ علیم الامت علیہ الرحمہ کے جہلم سے پہلے پہلے سا دا پچھ کم لی کرایا تا کہ دعا و فاتحہ خوانی کے موقعہ پر آنے والے حضرات کو حیم الامت علیہ الرحمۃ کے جہلم سے پہلے پہلے سا دا پچھ کم لی کرایا تا کہ دعا و فاتحہ خوانی کے موقعہ پر آنے والے حضرات کو حیم الامت علیہ الرحمۃ کے حالات کی بعذر کفایت آگا بی ممکن ہو، شاہ جیلان اور شحقیق قربانی آب کی بی تی تی بی تی تی تی اللہ تعالیٰ آپ کواجھا صلہ عطافر مائے۔

تفرت مفتى مجر حبيب الله يعيى صاحب ـ

آپ مفتی تضاور نیک و مخلص بھی تنے ،آپ کا تعلق ہندوستان کے علاقہ سنجل سے ہے آپ کا تعلق ہندوستان کے علاقہ سنجل سے ہے آپ کی بہت خدمات ہیں ، جناب شاہدرضا صاحب آپ کے ہی صاحبز اوے ہیں ، فآوی نولی میں آپ کو بہت مہارت تھی ، حبیب الفتاوی آپ ہی کی تصنیف ہے۔

حفرت مفتی مختارا حریعی صاحب۔

آپ میم الامت علیہ الرحمۃ کے بڑے صاحبزادے ہیں، آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں اپ والد ما جدکی طرح بہت سے شعبوں میں خدمات سرانجام دیں آپ سیالکوٹ میں خطابت فرمات سرانجام دیں آپ سیالکوٹ میں خطابت فرمات نے بنتے ، آپ کی تقریر کی کیشیں من کراب بھی آئکھیں نم ہوجاتی ہیں آپ محدث بنتے ، مصنف بنتے ، اور مقرر بھی ، مدرس بھی ، اور مفتی بھی بنتے ، اللہ تعالیٰ آپ کواچھا صلہ عطا فرما نے ۔ آپ کا مزاد شریف محیم الامت علیہ الرحمہ کے مزاد مبادک سے متصل ہے۔ آپ کا قضیل الصرف آپ کی تھنیف ہے۔

مفرت مفتى اقتد أراحمه خان يى صاحب

آپ بھی علیم الامت علیہ الرحمة کے صاحبز ادے ہیں اس میں بھی قریبا اپنے

والد والى تمام خوبيال اور صلاحيتيل موجود تقيس آپ مفسر تق ، مصنف تق مقرر تق ، بلغ تقط علاج كى غرض عن كافى عرصه بريد فورد يس كرراو بال گلاسكوكى مساجد بيل خطابت بهى فرمائى علاج كى غرض عن كافى عرصه بريد فورد بيل كرراو بال گلاسكوكى مساجد بيل خطابت بهى فرمائى علاح كى غرض عن كافى عرصه ويئ خدمات سرائحام ديل الله تعالى آپ كواچها صله عطا فرمائے - لئدن بيل بحر كافى عرصه ويئ خدمات سرائحام ديل الله تعالى آپ كواچها صله عطا فرمائے - العطابا الاحمديد في الفتاوى النعيميه اور تفيير في على 12 تا 19 آپ كاتصانيف بيل السمارى تفييل و تحرير سائدازه بهواكر كي ممالك كوكول ني عيم الامت سے اتعام حاصل كي تقی ، ان سارے حضرات پر الله تعالى كى كروڑ ھارت بى بول ان بيل جو حضرات كي الله تعالى كى كروڑ ھارت بى بول ان بيل جو حضرات

تعلیم حاصل کی تھی ،ان سارے حصرات پراللہ تعالیٰ کی کروڑ ھارتمنیں ہوں ان میں جوجہزات ابھی زندہ ہیں ان کو حصرات پراللہ تعالیٰ کی کروڑ ھارتمنیں ہوں ان میں جوجہزات ابھی زندہ ہیں ان کو صحت اور خوشیوں میں اضافہ و ہر کت نصیب ہواور جواس دنیا میں چلے گئے ان کی وہ چگہا جھی اور مہارک اور پر نور ہو جہاں وہ ہیں ان کے درجات بلند ہوں کیونکہ قانون ہے۔

من عسمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن ولنجزينهم حياة طيبة و النجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون (النحل) المرام باحسن ما كانوا يعملون (النحل) المرام المرا

- اني لا اضيع عمل عامل منكم
- من جاء بالحسنة فله عشرا مثالها
- ان المذين امستوا و عسمسلوا المصالحات و اخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب البعنة هم فيها خالدون (مود)

## للجربحث

- م م الامت عليه الرحمة استاذ العلماء والفصلاء <u>م تحم الم</u>
  - متعددلوكون في الناسطيم عاصل كى -
- آب سنے متعددلوگوں پراحسان کیاائی اصلاح فرمائی۔

## G 20 60



## والار عيات مكيم الامت الله المحالات الم

باب۱۱۰ حکیم الامت علیه الرحمة بطور خطیب دمقرر

(1) خطيب كامفهوم

(2) مقصدخطابت

(3) فضائل ومناقب

(4) شرا نظ خطابت

(5) تھیم الامت کی خطابت پرایک نظر

(6) متيجه مضمون

## خطيب اورمقرر كامفهوم:

خطیب خطاب سے ماخوذ ہے، خطاب یا خطبہ کامعتی ہے دعظ کرتا ،کسی کو مخاطب کے خطاب میا خطبہ کامعتی ہے دعظ کرتا ،کسی کو مخاطب کر کے بچر نفیجت آمیز کلام سناتا، خیال رہے کہ خطیب صفت مشتبہ ہے اوراس کا مارہ اشت قباتی ( خ ، ط ، ب ) ہے۔ (مراة شرح مشکوة ن55 ص 31 ملحفاً ،مطبوعہ مکتبہ اسلامیدلا میرا

اورمقرراسم فاعل ہے تقریر ہے ، مادہ ہے (ق،ر،ر)، قسس قرار کے عنی ہیں بھہرار ہنا، ہث ندجانا، بچٹ نہ جانا، کانپ نہ جانا، ٹابت کرناوغیرہ وغیرہ۔

(تغيرنعي ج وم 198 ملضاً مطبوعه كمتبدا سلامية مجرات پاكستان)

اب خطیب اورمقرر کے متیٰ کا نچوڑ ریہ ہوا کہ جو شخص لوگوں سے مخاطب ہوکر انکو بیندو نصائح کرے ، ان کو اسلام کے احکام ہتلائے ، مسائل کی تقریر تنجیت کرے ، اپنے فرمودات و مضامین پر ثابت قدم رہ کر دین سکھائے ، بیان کرے وہ خطیب ومقرر ہے بیغیرہ وغیرہ۔

### مقصدخطابت:

تقریراور خطاب کا مقصد الله رسول کا پیغام و اسلام آسان کر کے لوگوں کو بتانا اور
سمجھانا ہے، نہ کہ نوگوں کو تھن اپنا گرویدہ ومعتقد کرنا، یہ چیزیں خلوص کی بدولت خود بہ خود ہی اللہ جاتی ہیں ، نوگوں کو جس محکن طریقہ ہے سمجھا کیں گے اس طریقہ بیں مقصود اصلی انکی وہٹی ، فکری ،
اخلاتی ، اور اسلامی اصلاح ہونا چاہیے، یہی خطاب کرنے اور نقار برکرنے کا فلفہ ہے مقصد
ہے، افسوس! آج کل اپنا آپ منوانا، اور کچھے نقار برکرنے کو مقصد اصلی بنالیا گیا ہے۔

## فضائل خطابت وتقرير:

تقریر کرنے ، خطاب سنانے وعظ کرنے کے بہت سے فضائل ہیں ، ان فضائل کی وجہ بیہ ہے کہ ان امور سے چونکہ لوگوں کو فقع ہوتا ہے ، مشکل کشائی ہوتی ہے لوگ ، مطمئن اور مسرور ہوتے ہیں ، انسان کو وعظ وخطاب کی تیاری کے لئے تذیر اور مواد کے تنبع کی ضرورت پیش آتی ہے ، البندایہ تمام امور عبادت وخدمت کے قبیلہ ہے ہوئے ، ان کا تواب واجرزیادہ ہوا،

بت اختصار کے ساتھ مذکورہ امور کے بارے میں چند شرکی دلائل ذکر کرتا ہول توجہ فرمائے۔

#### حديث

ن ابن عمر رضى الله عنهما ان الله ول الله تُلْقِيمًا قال ، المسلم والله المعلمة ولا يسلمة ن كان في حاجة اخيه كان الله ما حاجته ، ومن فرج عن مسلم بة فرج الله عنه كرية من كربات م القيامة ومن سترمسلما معتوم القيامة ومن سترمسلما معتوم القيامة ومن سترمسلما معتوم القيامة (متفق عليه)

عن انس رضى السله عنه قال قال مو ل الله تُلَايِّهُم والذي نفسى بيده يومن عبد حتسى يسحب لا يحيه يعجب لا يحيه يعجب لنفسه (متفق عليه)

عن المنكر (رواه الترمذي)

#### ترجمه

روایت ہے حضرت ابن عمر رضی الشرختما ہے
کہ رسول الله متالیق نے فرایا ہسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تواس برظلم کرے، نہ اس مسلمان کا بھائی ہے، نہ تواس برظلم کرے، نہ اسے رسوا کرے ، اور جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہے گا ، اللہ اسکی حاجت میں رہے گا ، اللہ اسکی حاجت دور کرے گا ، اور جومسلمان سے کوئی تکلیف دور کرے گا ، اور جومسلمان کی پردہ توان کی بردہ پیٹی کرے گا ، اور جومسلمان کی پردہ پیٹی کرے گا قیامت کے دن اللہ اسکی پردہ پیٹی کرے گا ۔ (بخاری مسلم)

روایت ہے حضرت الس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ فرمایار سول اللہ کا ا

روایت ہے حضرت ابن عباس ہے، فرماتے ہیں کہ قرمایار سول اللہ میں گئی ہے دہ ہم میں سے مہیں جو جم میں سے مہیں جو جم اللہ میں گئی ہے دہ ہم میں سے مہیں جو جمارے جھوٹوں پر دھم نہ کرے ، جمارے بروں کی تعظیم نہ کرے ، اور اچھی باتوں کا حکم نہ دے اور اچھی باتوں کا حکم نہ دے اور اچھی باتوں کا حکم نہ دے اور ایکی باتوں کا حکم نہ دے در ترفدی )

والمحالي ميان معيم الامت الله 360 كالمحالي المحالي المحالي المحالية المحالي

### شرا نظخطابت وتقرير:

تقریر و خطابت کی بہت کی شرائط ہیں ان کا خلاصہ سے کہ خطیب و مقررانل علم اور اہل عقل ہو، اہل علم اس لئے کہ جاہل تو قرآن وسنت کے خلاف بولے گا نتیجہ سے ہوگا کہ گمراہی سے لیے گا ورائل عقل اس لئے کہ جاہل تو قو آن وسنت کے خلاف بولے گا نتیجہ سے ماوراء مسائل بیان سے لیے گا ورائل عقل اس لئے کہ بے دقو ف تو عوام کے سامنے ان کی فیم سے ماوراء مسائل بیان سے گا تو وہ البحین اور اغتثار کا شکار ہوں گے ، البذا اہل علم ہونا ضروری اہل عقل و فہم ہونا بھی اگر مرکھہ ا

## عيم الامت عليه الرحمة كي تقرير وخطابت برايك نظر:

- آپ کی تقریر و خطابت کی خوبیوں کی بطور نمونہ بعض امثلہ ہیں ہیں۔
  - ت کی تقریر کو با قرآن کی تفسیر تھی۔
    - احادیث کی شرح تھی۔
  - تقرير بين عقلي فوائدودلائل كى كثرت ہوتی تقی ۔
    - موقع وكل كے مناسب اشعار بھى ہوتے تھے۔
      - ضرورة حكايت بهي بيان فرمادية تھے۔
- اہم مضمون پراعتراض وجواب کے طریقہ سے توجہ مبذول کراتے تھے۔
  - شان رسول كالجيلونمايال موتاتها\_
    - عدونصائح بمی فرماتے تھے۔
- حسب ضرورت عقائد کی تائید بھی فرماتے اور قرآن وسنت سے امثلہ ذکر کرتے ہے۔
- ال حالات زبانداور شوابدالازمند كے اسلوب سے لوگوں كوسمجھاتے بتھاس كا فائدہ سے الوگوں كوسمجھاتے بتھاس كا فائدہ سے معتادی سجھ جاتے كے مسئلہ ومضمون كى روح كيا ہے؟ وغيرہ وغيرہ -

بركس قدرهبريان عظے كم برخو في وكمال ان كوديا تھاء آئيے تقرير كامتن ملاحظ كرتے ہيں۔

والمالية المالية المال

بسُمِ اللهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ 0 إِنْكَمَا الْمُسُومَنُونَ إِنْحُوَّةً \* فَاصَلِحُوا بَيْنَ اَنْحُويَكُمُ وَاتَّقُو اللَّهُ لَعَلَّكُمُ تُرِحُمُونَ 0 (سورة الحجرات 49. آیت 10)

ترجمہ: سید مسلمان آپس میں بھائی ہیں لہٰذااہے بھائیوں میں سلم کراؤ ،اوراللہ سے ڈرو،شائد کرتم رحم کئے جاؤ۔

ے وروہ ما مدت ہاں اللہ تعالی نے مسلمانوں کوسلم کرانے کا تھم دیا ،اس جگہ چند چیز دل پر غور کرنا ہے مومن کون لوگ ہیں؟ اخوت لیعنی بھائی جارے سے کیامراد ہے؟ اصلے والیعنی مسلم کرادوکامعنی کیا ہے؟

خیال رہے کہ اس سے پہلی آ بت میں تھم دیا گیا تھا کہ اگر مسلمانوں کے دوگروہ آپس میں لڑپڑیں تو ان میں سلح کرادو، اب اس کی وجہ بیان ہور ہی ہے کہ چونکہ لڑنے والے، خون خرابہ کرنے والے ان اور ان اور ان ایس مسلمان کا بھائی خون خرابہ کرنے والے ان اور ان میں سلمان کا بھائی ہوں گے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس لئے ان میں سلم کرادوگویا پہلے تھم تھا اب اس کی وجہ بیان ہور ہی ہے، بوجہ اس مناسبت کے بیآ بت دوسری آ بت کے بعد یہاں ذکر فر مائی گئی۔

مومنوں سے مراد ساری امت رسول ہے خود صفود علیہ السلام اس میں داخل تہیں کونکہ قرآن مجید ش جہال یہ المذامنو افر ایا جائے وہاں فی مراد تیں ہوتے چندوجہ یہ ایک ہیکہ جہال صفود طیہ السبب الذامنو افر ایا جائے وہاں فر ایا جاتا ہے ہا النبب النبب النبب الدسول ، یا یہ المدخو ما یہ المحدثو ، عام خطاب سے اکونیس پکارا جا تا اور ہم کو بھی حکم الرسول ، یا یہ المدخو مل یا یہ المحدثو ، عام خطاب سے اکونیس پکارا جا تا اور ہم کو بھی حکم ہوتے ہیں بعضا ۵ (القرآن) دومر سے ہے کہ ان کوعام انداز ش ند پکارنا لا تجعلو ادعاء الرسول بین کم کدعآء بعض کم بعضا ۵ (القرآن) دومر سے ہے کہ اگر جگریا یہا الذیب امنو کے بعدا لیے ادکام ہوتے ہیں جن کا حضور پراجراء ہی نہیں ہوسکا جی کیا یہا الذیب امنو الا تقدمو ابین یدی الله ورسوله اور بایہ الدین امنو لا تو فعو اصو اتکم فوق صوت النبی ، لیخی اے ایک ان والول الشاور اسکر بول سے آگر نہ برصوء اے ایمان والو تی کی مبارک آواز ہے اپنی اکمان والو تی کی مبارک آواز ہے اپنی آواز بائد نہ کرنا ، اور ای طرح ان آیات ش بھی ہے ۔ یہ یہا الذین امنو ا کتب علیکہ آواز بائد نہ کرنا ، اور ای طرح ان آیات ش بھی ہے ۔ یہ یہا الذین امنو اکتب علیک

القصاص اورب ایها الذین امنوا اذا نو دی للصلوة یوم المجمعة فاسعوا الی ذکر السل یعنی کراے ایمان والون تم پر قصاص فرض ہے اوراے ایمان والوجوری آزان من کرفورا اللہ کے ذکر یعنی نمازی طرف کوشش کروان آیات یس حضور علیه السلام کے شامل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قصاص توظلم کا بدلہ ہوتا ہے اورظلم گناہ ہے اور نی تو گناہ سے پاک ہے معموم ہے لہذا ان پر قصاص کا تحقق بی نہ ہوا ، نیز حضور علیه السلام کی کو پچھرزادی تو بھی ان پر پچھ قصاص فہمیں ہے کونکہ جب استاد پرشا گردگا ، ماں باپ پر اولا دکا اور آتا پر اسکے موئی کا قصاص شرعا معاف ہے اور جمعہ کی نمازیس سب کو حضور علیه السلام کی طرف معاف ہے اور جمعہ کی نمازیس سب کو حضور علیه السلام کی طرف معاف ہے اور جمعہ کی نمازیس سب کو حضور علیه السلام کی طرف معاف ہے اور جمعہ کی نمازیس سب کو حضور علیه السلام کی طرف معاف ہے اور جمعہ کی نمازیس سب کو حضور علیه السلام کی طرف بی تا المراق کی اللہ کیا ہے حضور بی اللہ کا ذکر ہیں تا ہوئی گا

تیسرے میہ کہ قرآن کے مزول ہے قبل ہی آپ آگا فیل مماز وغیرہ کے احکام پر عامل تنظیم کرنے والے کو پھرممل کے احکام دینا ہے معنی لہذاو دیسا پھیا السذین آمنو امیں شامل نہ ہوئے ۔

### بھائیوں کے لئے ترک بہتان کریں بچینے کی شرافت پر لاکھوں سلام

ظہور نہوت سے پہلے نماز ، روزہ ، چلے شی ، غرض یہ کہ سارے احکام پر عمل فرمایا ،
الہذاان احکام کی آیت میں بھی الدندین آھنو اے آپ مرادندہو نگے ،الدندین اھنو ا میں وہ
لوگ مرادہوں کے جنہوں نے ونیا میں آکرایمان لایا ، حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ تو
ایمان لاکر دنیا میں تشریف لا نے ،الہذاالدندین آھنو اسے وہ لوگ مراد ہیں نین کا ایمان ایمان
بالغیب ہے حضور علیہ السلام کا ایمان تو بالشہاد ہ ہے کہ رب کود یکھافر شتے ، جنت ، دوز خ وغیرہ
کو ملاحظ فر مایا رسولوں پر ایمان لا نا ہم پر فرض ہے ان کے لئے تو رسولوں کی تقد این لازم ہے
رسولوں نے ان کی افتد اء میں معراج کے موقعہ پر نماز اواکی ان اشاروں سے ہمارے اور صفور
علیہ السلام کے ایمان کا فرق واضح ہے البذا مومنوں اور جادیہ الذین آھنو ا میں ان کو شامل نیں
مانا جاسک اور ان کو بھائی نہیں کہا جاسک ، بھائی تو صفور نے دومروں کو بنایا ہے ، اور مسلما توں کو
مانا جاسک اور ان کو بھائی نہیں کہا جاسک ، بھائی تو صفور نے دومروں کو بنایا ہے ، اور مسلما توں کو
مانا جاسک اور ان کو بھائی نہیں کہا جاسک ، بھائی تو صفور نے دومروں کو بنایا ہے ، اور مسلما توں کو
مانا جاسک اور ان کو بھائی نہیں میں بھائی نوٹ صفور نے دومروں کو بنایا ہے ، اور مسلما توں کو
مانا جاسک اور ان کو بھائی نہیں کھائی نوٹ کو کو کہ بیاں اسکے بند کے بیں اسکے بندگی کرنے

(قرآن) کیونکہ وہ ہماری مال کی جگہ ہیں ہماری مائیں ہیں اور مال سے نکاح کر نا البذاان بھی حرام تو سوچوحضور علیہ السلام بھائی کس طرح ہول گے؟

مرنے کے بعد بھی ہم پرحرام ہے حضور علیدالسلام کی از واج مطبرات سے نکاح کرناحرام

جوآیت بطور عنوان تلاوت کی اس میں اگر حضور علیہ السلام کو شامل مانا جائے تو ت کے معنی ہی فاسر ہوں سے کیونکہ مقصد آیت ہے ہے کہ اگر دومسلمان آپس میں لڑیں، جھٹرا یں ، گالی گلوچ کریں مار پید کریں پھر خفا ہوجا کیں تو تم ان سے سلح کرا دواب حضور کو داخل قریم عنی ہوگا کہ۔

کوئی ائتی نی سے اڑے، مار پیٹ کرے، گائی گلوچکرے، تو پھرتم ان کی سلح کرادو ہے

الاقتران کے ظاف ہے کیونکہ قران نے توان ہے آگے ہوئے مان کی آ واز مبارک سے آ واز

الرنے ،اوران کوعامیاندا تدازے پکار نے ہے بھی بخت ممانعت فرمائی آیات ملاحظہ ول۔

یا یہاالذین امنوا لا تقدمو ابین یدی الله و رسوله ٥ دالح جرات)

يايها الذين امنو لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي 0(الحجرات) ولا تجهر واله بالقول كجهر بعضكم لبعض (الحجرات)

لاتجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضارنور)

مطلب وہی ہے کہ بیاحکام حضور علیہ السلام پر جاری نہیں ہوسکتے لہٰذاان کو و منون اور الذین آمنو اکے خطاب میں شامل نہیں مانا جاسکتا۔

اس مقام پر بیاعتراض ہوسکتا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ مرکارعلیہ السلام نے ایک رتبہ بتایا اے صحابہ تمہارے بعد مرے کچھ بھائی آئیں گے تمہارے زمانہ کے بعد ہوں گے تم والمحالية المستريد المحالية ال

مير ك صحابة ووه مير ع بهائي مول كم من الكي تعظيم كرنا، اكر موا خاكم

تواک حدیث سے ٹابت ہوا کہ ان کو بھائی فر مایا گیا لہذاحضور اور وہ بھائی ہوئے پھر تمہارا یہ کہنا کس طرح سے کہ امتی اور نبی بھائی نہیں ہوسکتے عقلی بات بے شک اچھی سی گرحدیث کے مقابلہ میں تواجھی نہوگی۔

تواس اعتراض کا جواب ہے ہے کہ سرکا رکڑ گڑھ نے تواضع ادرا تکساری کے طور پران کو اپنا بھائی فر مایا ان کے حق میں تواضع ہے اگر ہم ایسا کہیں تو گتاخی ہے، کفر ہے، اگر بادشاہ اپنی رعایا ہے کہ کہ میں تہمارا خادم ہوں یہ اسکا تو کمال ہوگا اور ہم کہیں اور اسے اپنا خادم ہموں یہ اسکا تو کمال ہوگا اور ہم کہیں اور اسے اپنا خادم ہموں کی احادیث کے متعلق یمی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ مضمون کی طرف دلانا ، اور اہمیت کو نمایاں تر کے بیان کرنا جہاں بھی مقصو دہوای طرح کا انداز واسلوب اپنایا جاتا ہے۔ اس پر بطورتا ئیر و تفہیم ایک دکایت من لیس اوا ندازہ کر لیس۔

ا یک بڑھیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی ،عرض کیا کہ میرا پوتا تھیلتے ہوئے جھت پر چڑھ کیا ہے ہم گھروا لے اس کو یائی طرف بلاتے ہیں تو وہ ہاری طرف نہیں آتا ، اگر ہم اس کو پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے دوڑ جائیں تو خطرہ ہے وہ دوڑے گا تو ینچگرجائے گا کنارے کے بالکل قریب ہے آپ کے پاس حاضر ہوئی کیا کروں کہ وہ نیچنہ كرے؟ تو حصرت على رضى الله عنه نے فر ما ياتم اس طرح كروكداس كى طرح كى عمروالے بيچ كو اس کے سامنے کر دھراس کور کھنا پکڑ کے ،تو تنہاراا پنا بچداسکود کی کر لاز ما ای طرف آ جائے گا انھوں نے اس طرح کیاواقعی بجدو ڈکراس ہم عمر وہم شکل بیے کے پاس آیااوراس کھیلنے لگ گیا۔ آب اس حکایت کے حقائق کوسما منے رکھ کرسوچیں کہ بیتمام دنیادوز نے کنارے ي الني الكي المرب تعالى كى مرضى كلى كرب الوك جنت كدرواز مديراً جائي الررب تعالى ال کوخود بلاتااور درمیان میں رسالت کا واسطہ نہ ہوتا تو پہلوگ جنس میں عدم تناسب کی وجہ ہے بھی اس کی طرف نہ آئے ، جری اور زبردی ایمان حکمت و مرضی باری تعالیٰ کے خلاف ہے لہٰذاا نبیا وکرام کومعبوث فر مایا گیاا یک کے بعدا یک نبی کی تشریف آوری ہوتی رہی یہاں تک کہ آخرى نى معظم الني أسكان كاتشريف آورى سے سلسلہ بوت ختم ہو كيا، حضور عليه السلام ف انسما انا بسر منلکم کاجواعلان فر مایاسی بی بی بی رازها کرلوگ بنتی مناسبت کو انسما انا بسر منلکم کاجواعلان فر مایاسی بی بی رازها کرلوگ بنتی مناسبت کو ریری طرف متوجدتو بهول کیونکه کم نفسیات کا قانون ہالی جنس یمیل جنسہ جنس کی طرف میلان طبعی رکھتی ہے مولوگ متوجد ہوئے تو رب تعالی کا ان پر کرم ہوگیا خود

و کنتم علے شفا حفرہ من النار فانقذ کم منها کتم جہنم کے کنارہ پرینج کیا ہے۔ تھے تورب نے تہمیں بچایا۔

ای طرح قرآن کی جن آیات میں ہے کہ ہم نے فلال نبی کے بعد فلال نبی کو بھیجا رائن کی آیت ہے والی شمسود اختاہ صالحا ہ تو یہاں صرف بی بتانا مقصود تھا کہ سے صالحا ہ تو یہاں صرف بی بتانا مقصود تھا کہ سے صالحا ہ ان کے ہم قوم شھے کی دوسری قوم کے نہ تھے کہ ان کواس قوم میں نبی بسعوث کیا گیا۔ بیم تقصد نہیں کہ ان کو کو کہائی کہ نہا جات ہے کی اجازت دی گئی تھی ، کہ وہ ان کوا بنا بعد شکے کہ کہا گیا۔ بیم تفصد نہیں کہ ان کو کہائی بھائی ہوتے ہیں۔

ہ بالہ رپ ریں بھی میں جو اسے ہیں تو می مسلمان ، دیٹی مسلمان ۔ خیال رہے کہ مسلمان دوطرح کے ہیں تو می مسلمان ، دیٹی مسلمان ۔ قومی مسلمان وہ ہیں جواسیے آپ کو مسلمان کہیں ، مردم شاری میں انکی گفتی اور شار انوں میں ہوتا ہوعیسائیون یا ہندؤوں میں نہیں۔

دینی مسلمان وہ ہیں جو کسی بھی ضرور یات دین کا انکار نہ کریں اورشر گان کو مسلمان بھی ہو، بیددوشم کے مسلمان حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ ہے ہی چا آرہے ہیں،
ومنافقین کوقو می مسلمان شارکیا گیا اور مسلمانوں والے احکام الاگو کیے گئے ، ای لئے ان پر
درکیا گیا نہ ہی ان سے پھے تعرض کیا گیا، لیک مخلصین موشین کو فضائل سے نوازا گیا، آج بھی
می وہائی قوم کے مسلم ہیں لیکن اپنے فلاف اسلام عقائد کی وجہ سے دینی مسلمان نہیں ای
سے مرکار تُنگی آئے نے فرمایا تھا کہ میری امت کے تہتر فرتے ہوں گے ایک کے مواسب دوز فی
سے مرکار تُنگی آئے نے فرمایا تھا کہ میری امت کے تہتر فرتے ہوں گے ایک کے مواسب دوز فی
سے مرکار تُنگی آئے نے فرمایا تھا کہ میری امت کے تہتر فرتے ہوں گے ایک کے مواسب دوز فی
سے مرکار تک آئے ہے معتی ہے وگا کہ اگر دین

والمحالية الامتين الامتين 366 كالمحالية المحالية المحالية

مسلمان ان کی سی کرادی، السو منون میں قوی سلمان وافل نہیں ہیں ان سے تو بچالازم ہے، ان سے فقگی ہی اجی ہے رب تعالی نے اس لئے مو منون کالفظ ارشاد فر مایا المسلمون کالفظ ند کہا، قوی سلمانوں کی بابت سے آیت ملاحظہ کرورب فرما تا ہے ان من از واجد کہ والا لاد کم عدولکم فاحذرو ہم لین تمہاری بعض ہویاں اور اولا دتمہاری دشن ہیں ان سے سی کی مان سے سی کے کمر کا رکن فقصان ہے فقگی ہی میں عافیت و عصمت ہے حدیث مبارک میں بچنا، ان سے سی کر رف میں ان قصان ہے فقگی ہی میں عافیت و عصمت ہے حدیث مبارک میں ہے کہ سرکا رکن فی آن سے بچواورا نے سے ان کو دور ہی رکھنا کہیں ایسا ندہو کہ وہ تندیش ہوئے میں حدیث کا متن نہ ہو کہ اور اپنے سے ان کو دور ہی رکھنا کہیں ایسا ندہو کہ وہ تندیش میں حدیث کا متن نہ ہے ایا کم وایا ہم لا یضلو نکم فلا یفتنو نگ (حدیث) مرک مجت برائی کی جڑ ہے مولا ناروم علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔

توریال مرتوریال را طالب اند ناریال مرتاریال را جاذب اند

سالمو منون کی قیر تھی جس کو گوظار کھنا ضروری ہے، آیت میں لفظ آیا اخواۃ سے
اٹ کی جن ہے آئے کا ترجمہ ہے بھائی، عرب لوگ ایک اہل کی دوشا خوں کی آئے کہ دیتے ہیں،
اک طرح ایک جنس کے دوافر ادکو بھی آئے کہ دیتے ہیں، بھائی کی گی اقسام ہیں مشلا۔
سنتی بھائی، رضائی بھائی، وطنی وطنی وطنی بھائی، قوئی بھائی، پیشرکا بھائی، کا روبار کا بھائی،
استاد بھائی، پیر بھائی، دین بھائی وغیرہ، آخری قسم کا بھائی چارہ یعنی دینی بھائی ہونا مضبوط ہے
کہتا قیا مت کا م آئے گا، ہر جگہ قائم رہتا ہے دوسرے بھائی چارے کزور بھی ہیں اور فائی بھی،
کہتا قیا مت کا م آئے گا کیونکہ کفر اور اسلام علیحدہ علیحدہ طب ہیں البندا احکام شرع جدا جدا کین
میراث بھی نہیں پائے گا کیونکہ کفر اور اسلام علیحدہ علیحدہ طبت ہیں البندا احکام شرع جدا جدا کین
میراث بھی نہیں پڑھتے ہیں دی اعظو لی و لو اللہ ی و لمجمعیع المسلمین و المسلمات کہ
امان میں پڑھتے ہیں دی اعظو لی و لو اللہ ی و لمجمعیع المسلمین و المسلمات کہ
اے اللہ بھے سیت میرے والدین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے اب اس دعا ہیں ہر بھائی

المست میں اسکا ہے یہ الاست میں چند کو بھائی بنا سکتا ہے یا تھوڑی ی قوم میں خوت قائم کراسکتا ہے یہ تھوڑی ی قوم میں خوت قائم کراسکتا ہے جیے ایک ملک یا ایک پیشہ یا ایک استاد یا ایک پیروغیرہ کے بچھافراد کو عائی بناد ہے، اخوت قائم کرد ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی بیشان ہے آپ نے سارے جہان کے لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بناد یا، نہ قوم کی قیدر کھی نہ ملک وزبان کی ،اس طرح کی شان سے نہ تو کی نے بھائی چارہ کرایا نہ کراسکے گا۔

اور برادری کی بنیاد و نیادالوں پڑتی لیکن دینی برادری کی بنیاد ذات پاکٹ ٹاٹیڈ ٹاپر کھی ہ ور بنیاد کی مضبوطی ہے دیوار کی پختگی ہوتی ہے ، اس لئے برداری مضبوط رہی صحابہ کرام کی مقدس جماعت برغور کرلو، تو بہۃ لگ جائے۔

لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایا دا نہ تھا جس میں کوئی جھوٹا بڑا ہودا

کنیر اور یانو تخیی آپی میں الی زمانہ میں مال جائی بہنیں ہوں جیسی

جلنے سے پہلے ہرلکڑی کا نام ، کام اور قیمت علیحدہ تھی گرآگ گلنے کے بعد سب جل کررا کھ کہلا کیں ، شہد بننے سے پہلے ہر پھول پھل کے دس کا نام ، کام اور رنگ و بوجدا تھے ، گر شہد بننے کے بعداب زنو گلاب گلاب ہی رہانہ ہی بیلا بیلا ، بلکہ سب کا نام شہد ہوگیا۔

> صیخت اللہ بست رنگ خم او بشت بایک رنگ گردد اندر او

ینده عشق شدی ترک نسب کن جامی کددرین داه فلال بن فلال چیز سنیست رب نعالی نے قرمایا کہ پہلے تو تم پچھند تھے، سسماکیم السمسلمین (قرآن) الكالي ديات مكيم الامت الله المكالي الكالي ( 368 ) كالكالي المكالية الامت الله المكالية المكا

رب نے تہہیں مسلمان کردیا ، قبر میں بھی فرشتے نہیں پوچھتے کہ کس کے بیٹے تھے ، کس کے ملک کے اللہ کے بیٹے تھے ، کس کی امت میں ہو۔اب ملک کہاں کا دولت کہاں گی؟ عاشق رسول کا یہ حال ہونا جا ہے کہ۔

پوچھا کہ تیرا نام کیا؟ میں نے کہا شیدا تیرا

پوچھا کہ تیرا کام کیا؟ میں نے کہا چرجا تیرا

> پوچھا کہاں رہتا ہے تو میں بولا کوئے یار میں

پوچھا کہ تیرا کیا پتہ؟ میں نے کہا کوچہ تیرا

> پوچھا کہ تیری قوم کیا؟ میں بولا قوم بندگان

پوچھا کہ تیری کیا غذا؟ میں نے کہا سودا تیرا

> من و نو بر دوخواجه تاشانیم بنده بارگاه سلطانیم

اس لئے آیت میں ارشاد ہوا کہ انسا المومنون اخوة ٥

د نیاوی بھا ئیوں کا حال ہے کہ بڑا آدی بھو نے کو بھائی نہیں بناتا، آگر چہ چھوٹا، سگا
بھائی ہی کیوں نہ ہو، لیکن دین رشتہ ایسارشتہ ہے جس نے امیر غریب اور گناہ گار پر بیز گارسب
کوایک کر دیا، اس رشتہ بیں کوئی مسلمان کسی مسلمان سے نفر سے نہیں کرتا، تب ہی تو دنیا بیں
تفریق ہے مگر دین بیں جمع ہے، دنیا میں کوئی تخت پر ہے کوئی فرش پر، کوئی فرش خاک پر ہے کوئی
مکل میں ہے کوئی جھو نپر سے میں ہے، لیکن مجد بیں، کعبہ میں، اور قبرستان میں سب ایک جگہ

والمحالي ميات مينيم الامت بيني الامت الامت بيني الامت الامت بيني الامت بيني الامت بيني الامت ال

ہیں وہ دنیا تھی رید ین ہے۔

ایک بی صف میں کھڑے ہوگئے محمود اواز نہ کوئی بندہ نواز نہ کوئی بندہ نواز بندہ و مالک و مختاج و غنی ایک ہوئے موے تنہ کوئی ایک ہوئے تنہ کی ایک ہوئے در سبی ایک ہوئے در سبی ایک ہوئے

اس آیت میں سلمانوں کو تجر واکسار کی تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی کتناہی ہڑا کیوں نہ ہو گروہ جھوٹے سے جھوٹے کو بھی اپنا بھائی جانے ،اپنے برابر سمجھانسان کی پیدائش آگ ہے۔
گمروہ جھوٹے سے جھوٹے کو بھی اپنا بھائی جانے ،اپنے برابر سمجھانسان کی پیدائش قاک ہے ہے جس میں مجر ونیاز ہے چاہاں پرکوئی مجد بنادے،
گوئی بیت الخلاء تغییر کردے اس کو قبول ،اس کو بجر و نیاز کا یہ فائدہ ہوا کہ سارے پھل بھول ،
گوئی بیت الخلاء تغییر کردے اس کو قبول ،اس کو بجر و نیاز کا یہ فائدہ ہوا کہ سارے پھل بھول ،

کے مزارات اور اولیاء کرام کے مقابرای پرقائم ہیں۔

بڑے بڑے درخت یا تو پھل سے خالی رہتے جیسے ٹا بلی (شیشم) اور بول وغیرہ،

بہت چھوٹے پھل ان کو لگتے ہیں جیسے ہیں، آم اور چلفوزہ وغیرہ، گویا ان بیل غرور ہے اکڑے
کھڑے ہیں اور معمولی کی کرور بیل جو حالۃ سجدے ہیں پڑی ہوئی ہے اس پراس کے بجرکی
جہت بڑے ہیں۔ اور وزنی پھل لگتے ہیں، جیسے تر بوز، وخر بوزہ وغیرہ یا کدواور بیشا وغیرہ،
جبان حال بیل نے عرض کی کہ میرے پھل کون اٹھائے گا؟ تو زمین کو پھل اٹھانے کا تھم دے
یا گیا، غرض کہ پھل بیل کا ، اور بو چھز بین ہے۔

متنكبرانسان كالجمي يمي حال ہے كہ فوائد وثمرات سے خالى رہتا ہے ، البذاغروركى

والمرا ميات مكيم الامت الله 370 كالمحال 370 كالمحال المات الله المات المات المات الله المات المات الله المات الله المات الله المات الله المات الم

ندمت فرمانی گئی اورمسلمانوں کواس سے بیخے کا تھم فرمایا گیا تئی ارشاد ہوا کہ انسا المومنون احو ة سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔

آيت كا كل الفاظ بن فاصلحوا بين اخويكم

یے گزشتہ مضمون کا نتیجہ ہے لینی چونکہ دوسرامسلمان ہر دوسرے مسلمان کا بھائی ہے البندااگر دوسلمان آپس میں لڑ پڑی تو تم لوگ بھی میں پڑ کرائے صلح کراددموس کی موس سے لڑا اگر دوسلمان آپس میں لڑ پڑی تو تم لوگ بھی ہوسکتی دیکھو ہرنماز میں ہرمسلمان دوسرے مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے بخشش کی دعا کرتا ہے بمسلمان ہرنماز میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں ، جج میں ملتے ہیں ، قبر ، قیامت بھی ہیں ایک دوسرے ملیں گے ، پھر دشمنی دائی تو نہ ہوئی ا

ونزعنامافی صدورهم من غل اخوانا علے سرر متقابلین .

کے ہم انگی تمام دلی کدور تیں نکال دیں سے وہ جنت میں ایک دوسرے کے آ سے ما منے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہول گے۔

کافر کی مسلمان ہے دوئتی عارضی ہے یا مسلمان کافر سے دوئتی تائم کرے تو بھی عارضی ہی ہے۔ البندالوگوں کو بقاء والی دوئتی کرنی لازم کا فروں کی دوئتی سے بچنا چاہیے اور مسلمانوں سے دوئتی کولازم رکھنا چاہیے۔

کیا صُلحو اے عام مسلمانوں کو خطاب کیا گیاہے کہ جنب دومسلمان آپس میں اڑ کر خفا ہوں تو محلے والے ، براوری والے انکی صلح کرادیں مگر ذی اثر لوگوں ہے ، ماں ہاپ ہے ، حاکم ہے ، استاد ہے ، بیروغیرہ ہے خصوصی خطاب ہے کہ اولا دیش خطگی و نا اتفاقی ہوتو ان کی صلح کرا دُ ، رعایا میں خطگی ہوتو اے بادشاہ ہوتم صلح کرا دُ ، شاگر دوں میں اڑ ائی ہوجائے تو استاد صلح کرا دے ، مریدوں میں خطگی خشکی ہوتو ہیرومرشر صلح کرا دے اپنا اثر استعمال کریں صلح نہ کرائیں میں تو بروز قیامت پکڑ ہوگی۔

الرچه ملح كرانے كامطلقا تكم ديا مميا ہے ليكن اسكى اقسام بہت كى بيں ان تمام صورتوں كالحاظ ركھا جائے گا مثلاً اگردین کی بناء پر جھڑ اے تو بن سے تو بر کرا کرسلے کرادیں۔
اگردین کی بناء پر جھڑ اے تو بن سے تو بر کرا کرسلے کرادیں۔
اگردنیاوی معاملہ کی وجہ سے جھڑ اے تو تل وظلم کی صورت میں اس کا بدلہ دلوا کرسلے کرادیں۔
کرادیں جیسے کی نے دوسر ہے کوئل کیا تو اب قصاص دلوا کر باتی ماندہ کی صلح کرادیں۔
کسی نے دوسر سے کا مال دبایا ہے تو وہ واپس دلوا کرسلے کردیں۔
کسی نے دوسر سے کا مال دبایا ہے تو وہ واپس دلوا کرسلے کردیں۔
کسی نے امانت جھیا لی ہے تو واپس دلوا کرسلے کردیں۔
اس طرح کا کی گلوج وغیرہ کی صورت میں ظالم کومظلوم سے معافی مانتی نے برمجبور کریں۔
مرح کرادیں غرض بید کرو تھ جو کہ چھڑ ہے کی وجہ ہے باعث ہے اس کوئم کرادیں تا کہ آئندہ جنگ

برسل کرادین فرض مید کدوه تی جو که جھڑے کی وجہ ہے باعث ہے اس کوشم کرادین تا کہ آئندہ جنگ موادا ملاحث ہے۔
موادر سلح قائم رہے ، میتو نہیں کہ گندہ موادا ندری بھرار ہے ہے اوراو پر سے مرہم لگادیا جائے۔
اس لئے سرکار علیہ الصلوق والسلام کی تعلیم ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کروخواہ ظالم ہو،
ظلوم کی مدد تو اس طرح کرد کہ اس کو ظالم کے چنگل سے چھڑ الواور ظالم کی مدداس طرح کروکہ سے ظلوم کی مدداس طرح کروکہ سے ظلم سے روک دو، غرض میر کہ جیسی جنگ و لیے صلح فاطمہ مخرومیہ نامی عورت نے چوری کرلی

کوں نے چاہا کہ معافی ہوجائے محرسر کا رَکَانِیَا اُسْ نَا اِسْدِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللهِ الل

حضرت صدیق اکبروضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں کھے لوگونی نے زکوہ کی رضیت وادائیگی سے انکار کردیا تو آپ نے ان سے ویسے بی سلح نہ کی بلکہ الن کے خلاف کشکر شیت وادائیگی سے انکار کردیا تو آپ نے ان سے ویسے بی سلح نہ کی بلکہ الن کے خلاف کشکر شی فرمانی بھران کوتو بہ کرائی ،غرض بیر کہ دین بحرم ، قومی بحرم ، قانونی بحرم ، اور شخصی بحرم سے سلح کے علیحدہ طریقے اورا حکام بیں ،آیت میں فاصلحوا بین اخویہ کم کا تکم ان ساری صور تو ا وشامل ہے۔

ایک دکایت سنو به

ایک دفعہ ہارون رشید بادشاہ اپنے دربار میں موجود تھا ،تمام وزیر وامیر بھی حاضر فے ،کشنرادہ مامون رشید روتا ہوا آیا اور کہا کہ فلاں سپائی کے لڑکے نے جھے ماں کی گالی دی ہے ، کہ شنرادہ مامون رشید روتا ہوا آیا اور کہا کہ فلاں سپائی کے لڑکے نے جھے ماں کی گالی دی ، ہے ، ہارون نے وزیروں سے پوچھا بتاؤ ایسے کو کیا سزاد وں جس نے شنرادے کو گالی دی ، بارپوں نے وزیروں سے بوچھا بتاؤ ایسے کو کیا سزا میں مثلاً یہ کہاس کو آل کردو، اس کی زبان ربار بول نے خوشامہ کی ، اور کئی اقسام کی سزائیں بتا کیں مثلاً یہ کہاس کو آل کردو، اس کی زبان

والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي ( 372 ) المحالي المحالية الم

كاث دو،ال كوشهر الكال دنيالازم بوغيره وغيره-

بادشاہ نے شمرادے ہے کہا کہ اے فرزند میرافیصلہ بیہ کہ اگرتو بہادر ہے تواس کو معاف کردے تا کہ رب تھے پردتم فرمائے وہ اگر تیرا بحرم ہے تو سوچ تو بھی تو ضدا کا بحرم ہے تو اپنے بحرم کو بخشے گا تو رب جھے کو بخشے گا ، اگر تو بزدل ہے تو بدلہ لے لے گرسوچ اور دھیان میں رکھنا اگر اس نے تم کو ایک گالی دی تو تم نے بھی ایک سے زیادہ نددینا ، ورندا بھی تو مدگ ہوہ مرنم بحرتو ملزم بھر تو ماوہ ؟ شہرادہ ساری بات سی کررو پڑا اور کہا میں نے اس کو خدا کی رضا کے لئے معانی دی۔

مسلمانوں میں سلح کرانا ایسی نیکی ہے کہ جسکے مقابل کوئی اور نیکی نہیں ہے،تفسیرروح البیان میں ہے کہ نبی یا کے تَنَافِیمُ نے قرمایا کہ صحابہ تہمیں ایسی نیکی ندبتاؤں جو جج وزکوۃ وغیرہ جيسى نيكيول سے بھي بردھ كرہے وہ بہہے كہم ميرى امت بيل كركرادوخود نبي كريم كاليوم اجب سنتے کہ فلال محلّم، فلال گاؤں کے مسلمانوں میں اثر ائی ہوگئی ہے تو خود تشریف لے جاتے اور انکی سائی کرادیتے تھے،جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ بن عمر و بن عوف قبیلہ کے مسلمان آپس میں اور پرے سر کا رہ کا ان کی صلح کرانے خود سے ، نماز کا ونت آگیا صحابہ کے جاہنے پرحضرت ابو بھرنے نماز پڑھائی ، پڑھانے کے دوران سرکار والی تشریف لے آھے سیابہ نے حالت نماز میں تالیاں ہما ئیں جس کوتصیفی کہا جا تا ہے اور سر کارکو پہلی صف تك جانے كا راسته بنا كرديا سركار بيلى صف تك علے صحة حصرت ابو بكركو كمبرے انہاك اور خشوع خضوع کی وجہ سے تاخیر ہے تشریف آوری کا پینہ چلا، پینہ جلنے پر انھوں نے حمد اکہی کی ہاتھ اٹھائے اور چیچے آنے شروع ہوئے سر کارنے اشارہ فرمایا کداین جگہ تھہرے رہو، لیکن وہ نهم العداد نماز مركار نے يو تھايااب بكو ما منعك ان تصلى للناس حين اشوت اليك كه يخفي يزيف كيا؟ جب مين في تخفي كهدديا تفاكدلوكون كونماز يرهاو توافعول في عرض كم ما كان ينبغي لا بن ابي قحافه ان يصلي بين يدى رسول الله علي الم كراني بكرتافه كے بينے كے مناسب ندتھا كدوه رسول الله كاليكا كے آئے ہوكر نماز برا ها تا ، الى

والمنافعة المنافعة ال

محضرت ابوبكررضى التدتعاني عنهما كوالدكانام تقار

حضرت حسن رضی الله عند کو گود میں بیٹھا کرفر مایا کہ میرابیہ بیٹاسید ہے اس کے ذریعہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بردی جماعتوں کے درمیان سلح کرائے گا۔ (حدیث)

تمام نیکیوں کا فائدہ نیکی کرنے والے کوملتا ہے گرصلے کرانے کا فائدہ ساری توم کو بلکہ ۔ سے ملک کو ہوتا ہے ، ظاہر ہے کہ اور ول کو نفع بہنچا نا بہت ہی اعلی چیز ہے اس لئے اس کا نفع بنکیوں سے زیادہ ہے۔

آج مسلمانوں میں اڑانے والے بہت ہیں گرملانے والے تھوڑے ہیں جہاں ہم کنیں اوا کرتے ہیں وہاں سلح کرانے کی سنت بھی اوا کریں رب تعالیٰ تو فیق دے۔

نی پاکستان کی است تک میرے احکام پہنچا دے، دوسرے وہ خاوند جو بیوی کونماز کے لئے دعافر مائی کہاللہ انھیں ہرا بھرار کھے! یک وہ جو میری امت تک میرے احکام پہنچا دے، دوسرے وہ خاوند جو بیوی کونماز کے لئے دے تنیسرے وہ مسلمان جومیری امت کے چھڑ دن کو ملادے، غرض بیاکہ مسلمانوں میں سلم

اد نیابهت برا اثواب ہے۔

آیت بین لفظ ہو اتسقو الله اس بین یا توصلی کرانے والوں سے خطاب ہے یا فیاں سے خطاب ہے یا فیاں سے مطاب ہے استادوں سے مسلی کرانے والوں سے ہوتو مطلب بیہ ہے کہ اے علماء، اے بادشا ہو، اے رائے والوں سے ہوتو مطلب بیہ ہے کہ اے علماء، اے بادشا ہو، اے رائے میں تو لڑنے دوہمیں کیا جہیں بلکہ خدا کا خوف کرنا ملح ضرور کرانا "اگرتم نے قدرت کے باوجود مسلمانوں میں صلیح نہ کرائی تو قیامت کے روز ارکی اس جرم میں پکڑ ہوگی۔

جیسے نمازروزہ فرض ہے ای طرح ملح کرانا بھی فرض ہے سارے فرائض اوا کروت ت ہوگی یا بیمطلب ہے کہ ملح کرانے میں اللہ کا خوف رکھنا ایسی ملح نہ کرانا کہ سی پرظلم ہو نے ،اسکاحق ماراجائے ،ورنہ قیامت کے دن پکڑے جاؤگے۔

اگراڑنے والوں سے خطاب ہوتو مطلب ہوگا کہ اے اڑنے والوتمہارا مقابل تم سے کا کہ اے اڑنے والوتمہارا مقابل تم سے کی کرنا جا ہے یا کوئی مصلح کوئی کرانا جا ہے تو اللہ کا خوف کرنا ، بلاوجہ سلے سے ارند کرنا ، کیونکہ کینہ وبغض رکھنے والے کی دعا کی قول نہیں ہوتی تماز قبول نہیں ہوتی ، دل

-

میں صفائی بیدانہیں ہوتی ،اگرتم چاہتے ہوکہ تہمارے بیدہ میں مدینہ کی طرف سے سکندارے تو اس کو کینہ سے پاکستان ہوتی ،اگرتم چاہتے ہوکہ تہمارے بیدہ میں مدینہ کی طرف سے سکندار نے اس کو کینہ سے پاک رکھنا، لعلکم تو حمون میں لعل کے معنی ہیں تا کہ، یامعنی ہیں ٹائد کہ، یعنی ٹین ٹائد کہ، یعنی ٹین ٹائد کہ سنی صفائی دنیاوی لا کے سے نہ کر و بلکہ اس لئے کروکہ رہتم پررتم فرمائے یا مطلب ہے کہ کسی مقبولیت بیتی ہم کسی کروکہ و بلکہ اس لئے کروکہ و بات کے مثا کہ ٹائد تبول ہوجائے۔

می ممل کی مقبولیت بیتی نہیں ہم کسی کرنے کے بعدامید رکھنا تا کہ ٹائد تبول ہوجائے۔

(معلم تقریر المعرد ف تی تقریر ہی 12 میں 90 مطبور تادری بیلٹر زلا ہور)

### نتيجه بحث

- المت نهايت اعلى درجه كے خطيب تھے۔
  - انکی خطابت نہایت اعلیٰ درجہ کی تھی۔
    - معیاری بلندیوں پرتھی۔
    - ان میں تمام خوبیاں موجود تھیں۔
      - اجردالواب كے مقترار تھے۔

## G 260

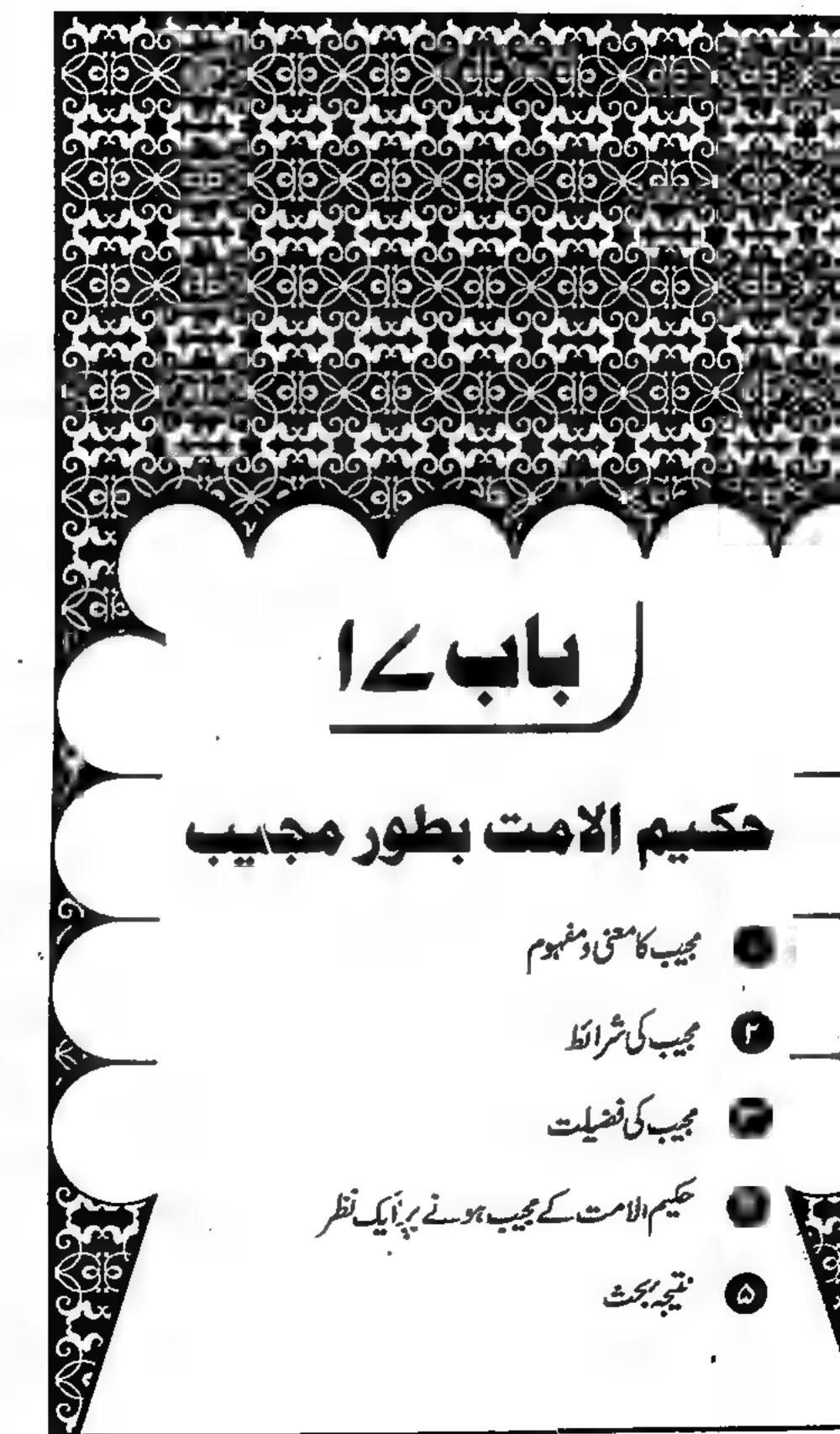

والمحالية الامتانية على والامتانية المحالية والمحالية المحالية الم

باب۵۱ حکیم الامت بطور مجیب

(1) مجيب كامعني ومفهوم

(2) مجيب كي شرا لط

(3) مجيب کي فضيلت

(4) تھیم الامت کے مجیب ہونے پرایک نظر

(5) متجر بحث

# ميات مكيم الامت الله 376 كالي 376 كالي المتابيع الامت الله المتابيع الامت الله المتابيع الامتابيع الامتابي

بيب كالمعنى:

یدفظ اجابت سے بنا ہے ماہ ہے، جی ہو، بہ متی ہے کا شاہ تر اشناء قطع کرناء تالاب کو کی جسو بہ اس لئے کہتے ہیں کہ اسکی زیبن کی وجہ سے دوسر سے حصد سے کث جاتی ہے آن میں ہے جہاب و المصنحو بالواد (آلایت) کلام یاسوال کے جواب کو بھی اس لیے اب کہا جا تا ہے کہ وہ کلام ہوا کہ کا شاہواء ساعت کرنے والے کے کان تک بینی جا تا ہے کی اب کہا جا تا ہے کہ وہ کلام ہوا کہ کا شاہواء ساعت کرنے والے کے کان تک بینی جا تا ہے کی اب ساسلہ کٹ تا ہے دوہ کلام میں وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سے سوال وطلب کا سلسلہ کٹ تا ہے۔ (تلیر تعین میں 242 ہے 2 مطبوعہ کتیسا سلامیہ جرات یا کتان)

معنی کا حاصل بیہوا کہ وہ صاحب علم وعقل جو ہراعتر اض کا جواب دے ہرسوال کا ل پیش کر ہے جیب کہلاتا ہے۔

بيب كي شرا نظ:

مجیب کے لئے بنیادی شرا نظورج ذیل ہیں۔

صحیح العقیدہ ہو کیونکہ بدعقیدگی کی وجہ ہے اس کے جواب اس کی بدعقیدگی کے اثبات وفروغ کی طرف مشعرہ مائل ہوں سے جہانتیج گمراہی کے سوا کیجھ ہیں۔ اثبات وفروغ کی طرف مشعرہ مائل ہوں سے جہ کا نتیجہ گمراہی کے سوا کیجھ ہیں۔ صاحب علم وعقل ہو کیونکہ بے عقل اور بے علم نااہل ہے۔

اس كا حا فظه اورمطالعه وسيع بموكيونكه قلت حا فظه اورقلت مطالعه عيب بيل \_

اس كا تجربهاورمعلومات زياده مول كيونكديدامورمهارت بردال بي-

عقلی اورشری علوم جانبا بوتبذیب وتدن اورعرف واصطلاح بردسترس رکهتا بهووغیره وغیره-

مجيب كے فضائل:

جواب دیے پرکی طرح ہے فصیلت وار دہوئی ہے فلا صدوری ذیل ہے۔ ایٹے سوال کا جواب حاصل ہونے پر الجھن دور ہو جاتی ہے ، خوشی ہوتی ہے ، ذہنی کوفت اور کرب ختم ہوجا تا ہے ، معلومات میں اضافہ ہوجا تا ہے نفع ہوتا ہے ، عقل علم کی زکوۃ ادا والا ميات مكيم الامت الله المحالات الله المحالات الله المحالات الله المحالة ال

ہوجاتی ہے، سخادت کا جذبہ بریدا ہوتا ہے بخل سے نفرت بریدا ہوتی ہے، علم میں ترقی ہوتی ہے، مسلمان بھائی کی مدد کرنے کا جذبہ بریدا ہوتا ہے، احسان مندی کے جذبات ابھرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ان تمام امور پر بقذر ضرورت چندا آیات وا حادیث ملاحظ فرما نمیں۔

#### آیات مبارکه

- فاذكروا الله لعلكم تفلحون 0
  (المائده 7آیت 100)
- و افعلوا الخير لعلكم تفلحون 0 (الحج 22آيت 77)
- ويائسمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر ٥(العمران 3آيت 104)
- ومن يوق شخ نفسه فاولتك هم المفلحون ٥٥ (الحشر 59 آيت 9)
- الـذيـن يبـخلون ويامرون الناس بالبخل ٥(الحديد 57آيت 24)
- . الذين يبخلون و يامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتا هم الله من فضله ٥٥ النساء 4 آيت 37)
  - وتعاونو اعلى البر والتقوى ٥

رالمائدہ قاآیت 2)
ان آیات کا عاصل ہے ہے کہ موال کے جواب دینے والے پر آیات میں بیان شدہ
امور منطبق ہوتے ہیں مثلاً اس کی تعت علم وعقل کا اظہار ہوتا ہے لہذا پہلی آیت کی بشارت میں مثال ہے موالات کے جوابات دیتا نیک ہے اچھا مل ہے لہذا دوسری آیت کی بشارت کا حقدار موالات کے جوابات دیتا نیک ہے اچھا مل ہے لہذا دوسری آیت کی بشارت کا حقدار ہوا امر بالمعرد ف اور نہی عن المنکر بھی اس کے جوابات میں نہ کسی خور پر موجود ہے

### اخذ شده مفعوم

ہر نقمت کے شکر اداء کرنے کا تھم اور ترغیب دی گئی ہے۔ ہرتنم کی نیکی کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ ہرتم کی نیکی کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب دی عنی ہے، بخل کی فدمت کر کے اس سے بیخے کا تکم دیا

بکل کی فدمت کرے اس سے بھنے کا ظلم دیا محیاہے۔

بخیاوں کی ندمت کی گئی ہے تی کی فضیلت پیتہ چلی۔ چلی۔

ہر قتم کے بخل اور ہر قتم کے بخیل کی ندمت کی مختم کے بخل اور ہر قتم کے بخیل کی ندمت کی مختم ہوا۔ منگی ہے سخاومت اور بخی کا مقام معلوم ہوا۔

ہر تم کے تعاون کا حکم دیا گیا ہے۔

والمحالية الامتابية المحالية ا

للذاتيسرى آيت كمضمون كاحامل بيتو ثواب وخوش خرى كاحقدار مواسوال كے جوابات دیکروہ اینے علم وعقل کو تبوی ہے بچالیتا ہے لہذا یا نچویں اور چھٹی آیت میں بیان کر دہ فضیلت کا حقدار ہوا دوسرے مسلمان کاعلمی اور عقلی تعاون کرتا ہے ابتداساتویں آیت کا بیان کردہ تھم اورخوشی خبری اس کو بھی شامل ہو گی۔

### احاديث مباركه

النبي مُلَا النبي مُلَا النبي مُلَا المسلم اخو المسلم لايطلمه ولايسلمه ومن كان فى حاجة اخيسه كان البله فى حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه من كزبات يوم القيامة (مسلم بتعاری)

🗨 قال النبي سَّكَيْمُ اذا مات الانسان انقطع عبنه عبمله الامن ثلاثة من صدقة جارية او علم ينتفع به اوولد

🗭 كل معروف صدقة (مشكوة)

صالح يدعواله (مشكوة)

اخذ شده مفهوم

مسلمان بھائی کی مدو کرنے کا تھم دیا گیا اور اسكى فضيلت بهى بنائي في كهابك عم اورخي دور كرنے پراللہ تعالیٰ اس مد گار کی ستر (70) عم وسختیال دور کرے گا۔

تفع بخش علم اورصدقه جاربياور صالح اولاد مچھوڈ کرفوت ہو جانے پرموت کے بعد بھی تواب ملتار ہتا ہے۔

مرتم کی لیک کوصدقہ فرمایا گیا ہے۔

ان احادیث شریفه سے ہمارے مقرر کردہ عنوان پراس طرح دلالت اور مطابقت ہوگی کر پہلی صدیث میں کے سربة كالفظ عام ہے جس نے جس طرح بھی دوسرے كاكرب پریشانی ختم کی رب اس کی ستر (70) ختم فرمائے گاچونکد سوالات کا جواب دیئے سے بیامر حاصل ہوتا ہے لہذا ہر مجیب اس حدیث کے عموم میں شامل ہے اور دوسری حدیث میں علم نافع کو صدقہ فرمایا گیاسوالات کے جوابات دینے والے بھی بیاعز از وانعام حاصل ہے کیونکہ اس کے علم سے دوسرے مسلمان کونفع ہوا، تیسری حدیث میار کہ میں بھی لفظ کے لہے جو یا عتبار قاعدہ مناطقه موجيه كليه كاسور ہے لہذا ہر تم كی نیكی اس كے تمن میں شامل ہے جيب كا جواب بھی تو اچھا

عليم الامت كے مجيب ہونے پرايك نظر:

کیم الامت علیہ الرحمۃ کا خاصہ بیتھا کہ انھوں نے اپنی ہرتھنیف ہیں سوالات کے جوابات پرمشمل باب ضرور قائم کیا ، اور میرا بید دعویٰ ہے کہ کیم الامت علیہ الرحمۃ سے بڑھ کر کسی نے بھی سوالات کے جوابات نہیں دیئے بید دعویٰ تصن عقیدت کی بناء پرنہیں ہے بلکہ انکی کتب کے مطالعہ عمیق کی بناء پر ہے حقیقت ہے ذیل میں کیم الامت علیہ الرحمۃ کے کچھ سوالات جوابات تحریر کرتا ہوں تا کہ انکی وسعت مطالعہ ومعلومات بھی سامنے آجائے اور ہمارا مقرر کردہ عنوان بھی تھمل ہوجائے ، ملاحظ فرما ہے۔

#### نوٹ:

علیم الامت علیہ الرحمۃ نے کئی تئم کے لوگوں کے اعتر اضات و سوالات کا جواب و حل فر مایا تھا مثلاً ہندوآ رہیہ سکو، عیسائی ، یبودی ، دھر ہے ، فلاسنر ، مثلرین حدیث ، مثلرین تقلید مشکرین عصمت انبیاء مئکرین شان صحابہ ، مثکرین اولیاء کرام ، مثکرین عظمت رسالت ، مثکرین فتم نبوت ، مثکرین شعائر اسلامیہ ، مثکرین معمولات المل سنت ، وغیرہ وغیرہ اگرتمام کے سوالات مع جوابات کی امثلہ ذکر کروں تو مقالہ بہت طویل ہوجائے گالہذا بعض کی امثلہ ذیل ہیں۔

### سوال 1:

قرآن الله كالم بين بي كونكه ال بين بالمحدد الله الرالله كالم بوتاتو المحدد الله الرالله كالم بوتاتو المحدد لي بونا جا بين معلوم بواكس المحدد لي بونا جا بين فيزقر آن بين به كه اياك نعبد بم يخدي كو يوجة بين معلوم بواكس بند اكا كلام بودنه بتاؤرب كى كوكهد ما بي كرام بخدي كو يوجة بين فيزقر آن مين جا بجا

والمالي ميان معيم الامت الله المالي ا

رب کی تعریف کی گئے ہے ہے ہوسکتا ہے کہ رب خودا پی تعریف کرے کیونکہ بیاتو غردر ہے۔ اور شیخی ہے جس سے رب پاک ہے۔ (آربیہ مندو)

جواب:

بدالله كاكلام باس نے اسے بندول سے كہلوانے كے ليے اس طرح فر مايا يول متجھوکہ جس طرح استاد شاگر دکوسامنے بٹھا تاہے پھر کتاب پڑھتاہے تا کہ شاگر دبھی اس طرح پڑھے نیز بھی بھی حاکم (علم چلانے والا) دوسرے کی زبان میں بات کرتا ہے مبری وغیرہ سے متعلق كاغذات چيوائے جاتے ہيں اس ميں اس طرح عبارت لكھوا تا ہے كه ميں اقر اركر تا ہوں یا میں اقرار کرتی ہوں کہ ان توانین پر یابندی کروں گا کروں گی دغیرہ دغیرہ کرو کہ ان فارمول كامضمون بنانے والاكوئى اور بيكين چونكدان مبرول سے بيكبلوانامقصود بالنداسكى زبان ميں بيالفاظ لكين كئے اب ال مثال كے بعداً يت كامطلب تھوفر ماياال حدد الله يهال قولوا يوشيده ب جمامعى بيم سب كبوكه المدالله تمام تعريفين الله تعالى ك لئ بي اے بندوں تمام کے تمام ہاری بارگاہ میں آکراس طرح کہا کرو، اگر رب تعالی ہم ہے اپنی ذات دصفات خود ندبیان کرتا تو ہمیں کیے معلوم ہوتا؟ لہٰذا یہ یخی نہیں ہو کی بیان حقیقت ہے ایک بادشاہ اپی عوام سے کہتا ہے کہ جھےتم پر فلاں فلاں اختیارات حاصل ہیں اور میری میری شانیں ہیں اس سے مقصود میہ ہے کہ رعایا ان باتوں نے باخبر جو کراسکی اطاعت وفر ما نبرداری كرے - (تغيرنعين اول سے مطبوعة مي كتب خانہ مجرات)

سوال 🖸:

اگررب واقعی تمام جہانوں کا پالنے والا ہؤتا ہوسلمانوں کے ہاتھوں تل و جہاد کیوں کروا تا ہے رب کا کام تو پالنا ہے نہ کہ مروانا؟ (ہندوآ رہیہ)

جواب:

جوناتف مخلوق این وجودے دوسری اعلی مخلوق کی پرورش میں رکاوٹ پیدا کرے اس کوعلیحدہ کرنا ہی پرورش ہے کسان کے کھیت میں فصل کے ساتھ بچھ خوبصور میں بڑم زم گھاس بھی اُگ آتی ہے دیکھنے میں بھلی محسوں ہوتی ہے گرکسان جانتا ہے کہ کھیت ہرباد ہوجائے گا
اسے جڑسے اکھاڑ کر باہر پھینکنا ہے کیونکہ ای میں کھیت کی بھلائی ہے ای طرح کفار دب تعالیٰ ک
ز مین پرخوبصورت گھاس ہیں اگر زرور بکڑ جا کیں تو خدا کے بندوں پر دنیا تنگ ہوجائے ان کونکلوا
وینائی ضروری ہے گویا بید ہو بیت کے لئے ایک طرح کی آڑیں جس کا ہٹانا ضروری ہے۔

سوال 🔁:

ربّ کا کام پرورش کرنا ہے اور تکلیفوں ہے بچانا ہے بھر وہ اپنے خاص بندوں پر تکلیفیں کیوں اتارتا ہے جیسے بیاری اورغربت وغیرہ (آربیہ ہندو)

جواب:

رباپی مخلص بندول پر جو تکلیف بھیجتا ہے اس تکلیف میں ہزار ہا محکمتیں ہوتی ہیں بھی یہ تکلیف میں ہزار ہا محکمتیں ہوتی ہیں بھی یہ تکلیف اس کے مبرکرنے کی وجہ سے اس کے درجات بلند کردیتی ہے بھی بہت بڑی راحت کا چیش خیمہ ہوتی ہے مثلا مال کی ذکوۃ اوا کرنے سے ظاہرا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہتو تھی مال کا خرج کرنا ہے ضائع کرنا ہے لیکن اس سے غریب بل جاتے ہیں اور دینے والے کے مال میں برکت ہوتی ہے جیسے پھل دار درختوں کی کانٹ چھانٹ کرنے سے آئندہ پھل زیادہ لگتے ہیں ،معمولی بیاریاں بڑی بڑی بیاریوں سے بیالیتی ہیں۔

کن و فعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم شروع میں ایک چیز کو ناپسند کرتے ہیں مگراس کا انجام اچھا ہوتا ہے باپ ایٹ کرتے ہیں مگراس کا انجام اچھا ہوتا ہے باپ ایپ ایپ ایپ کر بیٹے پرعلم وہنر سیکھنے کی محنت ڈالٹا ہے بچہدر سروسکول کی پابند یوں ادر اساتذہ کی سختیاں بور اشت کرتا ہے مگر نتیجہ ذکلتا ہے تو اس کو پینہ چلٹا ہے کہ وہ سختیاں اور پابندیاں کڑوی دواء کی طرح فائدہ مندتھیں۔

سوال 🕜:

اگررب دانتی رب العلمین ہے تو ہرایک کی دعا قبول کیوں نہیں کرتا اور ہرایک دعا کیوں نہیں کرتا اور ہرایک دعا کی کیوں نہیں کرتا ( آربیہ ہندو ) کیوں قبول نہیں کرتا ( آربیہ ہندو )

جواب:

بندہ اپنی نا بھی اور محدود عقل کی بناء پر بعض اوقات وہ دعا کیں ما تک لیتا ہے جو انجام کاراس کے حق بین نقصان دہ ہوتی ہیں چونکہ رب تعالی علم وخرر کھنے والا ہے فضل و کرم والا ہے البغداوہ قبول نہیں فرما تااس کا قبول نہ کر نا تو کرم ہے نہ کہ ظلم ، نا مجھ بچہ اپ سے شہد ما نگاہے باپ سے شہد ما نگتا ہے باپ جا نتا ہے کہ بیر شہداس کے کمز ور معدہ کی وجہ ہے اس کونقصان دے گا، بے وقو ف ما نگتا ہے باپ جا نتا ہے تو یہ بیار عمیم میں جو قبی اور مزیدار دوا کیں ما نگتا ہے لیکن وہ اس کوکڑ دی دوا کمیں پلاتا ہے تو یہ باپ اور عمیم کی بے وقونی اور ظلم نہیں بلکہ کرم وضل ہے۔

سوال 🖭

رب کے معنی بیں پالنے والا جب وہ سب کارب ہے تو اس کو جا ہے کہ سب کو پالا کرے کی کوموت نددیا کرے کیا ہلاک کرنا بھی ربوبیت ہے؟ (آربیر)

بواب:

جولوگ موت سے گھرائے ہیں وہ اسکی حقیقت کوئیس جائے موت تو حبیب سے
طنے کا ایک پل ہے ذریعہ ہے حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے حضور نبی کریم آلیو کھیا گئی زیارت
نصیب ہوتی ہے گویا زعر کی ایک کھیتی ہے اور موت اس کی کٹائی ہے کھیئت کا کا ٹنا حقیقت میں کھیت کی تحکیل پرورش ہے انسان کی زندگی کمائی کرنے کا وفت ہے اور موت اس کمائی شدہ کا کھیت کی تحکیل پرورش ہے انسان کی زندگی کمائی کرنے کا وفت ہے اور موت اس کمائی شدہ کا پھل پا نے کا وفت ہے۔ (تغیر نعی می 71 تام 72 تا اول مطور عیری کتب خاد کروات)

سوال 🕥

قرآن مجید میں ہے دوح مسند جس معلوم ہوا کہ حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں جزو ہیں اور سرایا روح ہیں میصفت بیٹے میں ہوتی ہے لہذا بحکم قرآن حضرت علیہ الله کا حصہ ہیں جزو ہیں اور سرایا روح ہیں میصفت بیٹے میں ہوتی ہے لہذا بحکم قرآن حضرت علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں جیسا کہ مندکی من تبعیضیہ سے معلوم ہور ہاہے۔ (عیسائی)

جواب:

منه كامن ابتدائيه اوراس كامعتى بالله كاطرف بدورة قرآن يل ب كه وسخو لكم هافى السماوات وما فى الارض جمعياً منه يهال بح منه موجود به وسخو لكم مافى السماوات وما فى الارض جمعياً منه يهال بح منه كا وجه ت زين آسان اوران كا ندر جو يحصب ال كو محى خداكى اولا دمانو كراتم في منه كا ترجم على كرية يت توسيح كرية يت توسيح كرية يت توسيح كرية الميت توسيح كرية الميت و كرية و كرية

سوال 🗗:

اس مسنسه سے بیجی معلوم ہوا کہ حضرت عیسی علیہ السلام بشر نہیں ہیں بلکہ سرایاروح بیں اور عام روح بھی نہیں بلکہ اللہ کی روح ہیں۔ (عیسائی)

جواب

عیسی علیہ السلام بشر بھی ہیں اور روح بھی والدہ کیطن مبارک سے پیدا ہونا ، کھانا پینا بیار ہونا اور وفات آنا کی بشریت کی دلیل ہے دوح کے معنی یا تو رحمت ہے یاوم کرنا یا زعدگ بخشا یا والد کے بغیر پیدا ہونا روح ابین حضرت جبر بل علیہ السلام کے اثر سے ، یامر دول ہیں روح ڈال کر زندہ کرنا ، چونکہ بیسار ہے معانی اور صفات حضرت عیسی علیہ السلام کے لئے ٹابت ہیں تب ان کوروح السلام کے اللہ میں اور منساد میں تب ان کوروح السلام کی باروح مد مد فر مایا گیاروح ہونا بشریت کے فلاف ومتفاد میں اسلام کی ایست کے فلاف ومتفاد میں سے در اللہ بیس در اللہ بیسی میں تب ان کوروح السلام کی ایست کے فلاف ومتفاد میں ۔ (اللہ بیسی من 6 میں 134 میں میں ہیں اسلام کی ایست کے فلاف ومتفاد میں ۔ (اللہ بیسی من 6 میں 134 میں میں کہا ہے)

سوال 👁 :

حفرت علی علیدالسلام میں خدائی صفات ہیں مردے ذیرہ کرنا، بیار یول کوشم کرنا بیاروں کواچھا کرنا، غیب کی یا تیں جانتا، صفات سے صفات والے کا پیتہ چانا ہے لہذا حضرت عیسی علیہ السلام خدا ہیں (عیسائی)۔

اب:

ل9:

حفرت عیسی علیہ السلام کے بارے بین قرآن فرما تا ہے کہ حضرت عیسی نے اپنے والوں سے کہا تھا کہ مبشو ا بوسول یاتی من بعد اسمه احمد کہیں اس رسول فی فرخ بری دیتا ہوں جو میر ہے بعد آئے گااس کا نام احمہ ہاس آیت سے معلوم ہوا کہا حمد کہ فرائ فی ایس میں نے اگر حضرت عیسی علیہ السلام کا راستہ صاف کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ حق اور نجات رت کے ساتھ ہے ور نہ یہ آیت اور اس بی فدکور بشارت سے خدو کی کونکہ اگر اجمد رسول حضرت عیسی کے بعد آکر انجی شریعت کو جمثلانا تھا اس کے خلاف چلنا تھا تو اس بات کو رت عیسی علیہ السلام بشارت کول کر کہ سکتے تھے۔ (عیمائی)

اب:

پادری بی اسلام نے دین کے کوکب جھلایا؟ کہاں جھوٹا کہا؟ اسلام نے توسارے الی دینوں کی تقدیق کی مان تام ان تمام ادبیان کی ایک حداور میعادی جس پر پہنچ کروہ ختم ہو گئے و کی موسوی اس وقت ختم ہو گیا جب دین بیسوی آیا کیا تم کھو گے کہ دین بیسوی نے دین موسوی اس وقت ختم ہو گیا جب دین بیسوی آیا کیا تم کھو گے کہ دین بیسوی نے دین جسی اور دین موسوی کو جھلایا؟ قاعدہ بیہ کے کہ پرسکول جاتا ہے تعلیم پاتا ہے جوں جوں ترتی

کرتا ہے بڑی کلاسوں میں جاتا ہے بڑے استادوں کے پاس پڑھتا ہے بڑے مدری چھوٹے مدرس کو جھٹلاتے ہیں؟ نہیں بلکہ انکے ادھورے تعلیم مشن کو کھمل کردیتے ہیں وہ لڑکا لی اے اور ایم اے وغیرہ تک کرکے قارغ ہوجاتا ہے۔

اس مثال کے مطابق سے بھے لوکہ انبیاء کرام لوگوں کو تعلیم دیے رہے بیدا یک وقت اور محدود تعلیم ورعوت تقی پھرسب سے بوے معلم آئے انھوں نے الی تعلیم دی کور ید کی تعلیم کا مردود تھی بھرسب نے فرمایا الیہ وہ اسحہ لمست لکت دیا تھی واقعہ مت علیکم ضرورت ہی ندرہی رب نے فرمایا الیہ وہ اسحہ لمام کا خوش فجری ویٹا تو بیاس وجہ سے تھا کہ دنیا نے ان کو جھٹا یا حضور علیہ السلام نے انکی تصدیق فرمائی دنیا نے انکی والدہ پر جہت لگائی حضور علیہ السلام نے انکی تصدیق فرمائی دنیا نے انکی والدہ پر جہت لگائی حضور علیہ السلام نے ان کے دامن سے بہتے ہمت بٹائی انکی پاکدامنی قرآن نے بتائی جودرس ادھورارہ علیہ السلام نے ان کے دامن سے بہتے ہمت بٹائی انکی پاکدامنی قرآن نے بتائی جودرس ادھورارہ انجیل کی تصدیق فرمائی وغیرہ تو کیوں نہ خوش ہوکر حضور علیہ السلام کے لیے وہ خوش فجری انجیل کی تصدیق فرمائی وغیرہ تو کیوں نہ خوش ہوکر حضور علیہ السلام کے لیے وہ خوش فجری کا جرچانہ کیا ہوتا تو آج دنیا ان کا نام تک بھول گئی ہوتی جن نبیوں اور کتاب سے قرآن اور ماحب قرآن خوان کا نام تک بھول گئی ہوتی جن نبیوں اور کتاب سے قرآن اور مصاحب قرآن خوان کا نام تک بھول گئی ہوتی جن نبیوں اور کتاب سے قرآن اور مصاحب قرآن خوان کا نام تک بھول گئی ہوتی جن نبیوں اور کتاب سے قرآن اور میں ہوئے آئے ان کا نام تک بھول گئی ہوتی جن نبیوں اور کتاب سے قرآن اور مصاحب قرآن خاص شہیں ہے۔

(كصلداز قاوى نعييس 105 مطبوعه كتبداسلاميه مجرات)

سوال 📭:

حفرت عیسی علیہ السلام حضور علیہ السلام سے افضل ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیف تھسلک امد ان اولھا وعیسی ابن مویم اخوھا (حدیث) کہ وہ است کیے ہلاک ہوجس کے شروع میں میں ہوں اور آخر ہیں علیہ السلام ہیں ، تو دیکھوس صفائی سے حضور علیہ السلام نے واضح فرمادیا کہ امت کی نجات این داء تو میرے قرر بیے بھی ہوگی لیکن بالا خرحیق نجات دہندہ تو حضرت عیسی ہوں مے۔ (عیسائی)

جواب:

یادری جی اگر کا الی کیول بہدری ہے؟ حضرت عیسی علیہ السلام حضور علیہ السلام سے سینکٹروں برس بہلے گر دے اور وقت مقررہ گر ارکر آسمان پر چلے گئے بھر وہ بعد کسے ہو گئے حضرت عیسی علیہ السلام اب دوبارہ نبی کی حیثیت سے نہ آئیں گے بلکہ امتی رسول عظیم فالیونی بن محضرت عیسی علیہ السلام اب دوبارہ نبی کی حیثیت سے نہ آئیں گئے بلکہ امتی رسول عظیم فالیونی بنی عدالت کا کرآئیں گئے ہے گئے ایک نجے دوسرے نجے کی عدالت کل گواہ ہے اس کا ماتحت ہے بحان اللہ اس اس کی عدالت کا گواہ ہے اس کا ماتحت ہے بحان اللہ اس اس کی عدالت کا گواہ ہے اس کا ماتحت ہے بحان اللہ اس اس مت کا بھی کیا بر تبہ ہے کہ ایک نبی معظم اس امت کا فرد ہے؟ (مصلہ اذ فاوی نیمیہ کا مطبوعہ کہتہ اسلامہ)

موال 🛈:

حضرت على على السلام وفات پاستى بى ربّ فرما تا ہے قىد خسلست مىن قبلىه سا، (القرآن)

اس آیت میں حضرت عیبی علیہ السلام کی تخصیص اور استھناء نہیں ہے جیسے اور انہیاء کرام کے بارے میں خولت ہے دیسے ہی ان کے بارے میں بھی ہے۔ (مرزائی قادیانی)

واب:

 یعنی نناء ہو گئیں گزرنے کی کئی اقسام وانواع ہیں حضرت عیسی علیدالسلام اورنوعیت سے گزرے باتی انبیاءاورنوعیت ہے گزرے قد خلت مطلق ہے دونوں نوعیتوں کوشائل ہے۔

سوال 🍘 :

رتِ تعالیٰ بنوں کے منعلق فرما تاہے اموات غیبر احیاء کہ وہ بت مردیہ ہیں زندہ نہیں ظاہر ہے کہ ایکوں نے عیسی علیہ السلام کے بارے میں بھی معبود ہونے کاعقیدہ رکھا اس قاعدہ سے وہ بھی اس آیت میں شامل ہیں للہذاوہ وفات یا فتہ ہوئے۔(مرزائی قادیانی)

جواب:

اس آیت کا حضرت عیسی علیدالسلام سے تعلق نہیں بید ہے جان بنوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے حضرت عیسی علیدالسلام کی تو بروی شان ہے شہیدوں کے بارے میں رب نے فرمایا ولا تقولوا! لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لاتشعرون ٥ (البقره) کے شہیدوں کومردہ مت کہووہ زندہ ہیں آئی اس زعر کی کاتم کوشعور نیس ہے آپ کی پیش کردہ آیت بی حضرت عیسی علیدالسلام کودا فل کیا جائے تو آیات کا تعارض لازم آ کے گاوھو معال۔

سوال 🕲:

قرآن بین بر میوفیك و دافعك الین ۱۰ اس بر میسی ان میوفیك و دافعك الین ۱۰ اس آیت بیل رب نے حضرت بیس علیه السلام كودو چیزول كی خبر دى توفی اور دفع توفی كامتی بهم موت اور دفع كامتی به بندى مراتب دفعت در جاتا، چونكد دفع بعد بین بهاورت و فسی بهلے معلوم ہوا كه موت بهلے دی جی اور بلندى در جات بعد بیس عطا ہوئی ۔ (مرزائی قادیائی)

جواب:

متسوفسی کامادہ ہے وفاء (وفءی) بمعنی پوراکرنا قرآن میں ہے و ابسراھیسم الذی وفی۔

ایک اورمقام پرفر مایافیوفیهم اجورهم ای ماده سے ہے استیفا عجمعنی پورالیمایا پورادینا موت کووفات اس لیے کہتے ہیں کہاس سے عمر پوری ہوجاتی ہے بیافظ نیند پر بھی بولا

جاتا ہے قرآن مجید میں بیلفظ تنیول معنول میں استعال ہوا ہے جمعنی بورا کرنا جیسے و ابسر اهیم الذي وفي ٥ بمعني نيزجيے هوالـذي يتوفكم بـاليل ٥ بمعني موت جيےوالـذين بسوفون مستکم و یذرون ازواجاً o چیے قریبے ہول دیے معانی مرادہوں کے یہال تنول معنی بن سکتے ہیں لیعنی اے علیمی میں تم کو پورا پورا مع جسم وروح کے لینے والا ہوں اس صورت میں عطف تغییری ہے یا بیمنی مراد ہوگا کہا ہے میں میں تہیں پوری بوری عمر دول گا وشمن تہبیں قبل نہیں کر سکتے اور تہبیں اپنی طرف اٹھاؤں گااب واؤ عاطفہ ہوگی یا یوں مرادلیں کے كدائيسي مين تم كووفات دول كالمرقل كے واسطہ سے نبیں بلاواسط فل اور ابھى تمہيں اپنی طرف اٹھاؤں گااس صورت میں بھی واؤ عاطفہ ہوگی یابیہ عنی مراد ہوگا کہ میں تمہیں سلانے والا ہوں پھرا پی طرف اٹھاؤں گا اگر موت مراد کیں تو عبارت کے خلاف تر تیب ہونے کا اشکال آئے گا اس کا جواب سے کہ بیکوئی عیب تہیں قرآن سے اسکی مثالیں تابت ہیں جیسے واسبحدى واركعى، اوحى اليك والى اللذين من قبلك، خلق الموت والحيات " نموت و نحى، خلق الارض والسماوات العلى خلقكم والذين من قبلكم النتمام آيات يسعبارت فلاف ترتيب --

دافع دفع سے بناہے جس کے منی بیں اٹھانا اور بلند کرنا مکان کی بلندی بتانے کے ۔ کے بھی آتا ہے اور مراتب کی بلندی کے لئے بھی آتا ہے اول کی مثال دفع ابوید علی العرش (یوسف) ٹائی کی مثال و دفع بعضهم در جات (البقرہ)

خیال رہے کہ رفع کا مفتول کوئی جسم ہوتو مکانی بلندی مراد ہوگی اور اگرجسم نہ ہوتو روحانی بلندی یا مدارج کی بلندی مراد ہوگی ۔ (مصلہ ازتفیر نعیمی ج3 ص 542 مطبوعہ کمتیہ اسلامیہ)

## سوال 🕲:

صدیث مبارک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر مایا اگر حضرت عیسی اور حضرت میں موی آج زندہ ہوتے واحضرت عیسی حضرت موی آج زندہ ہوتے تو انکومیری انتاع کے سواکوئی جارہ نہ تھامعلوم ہوا حضرت عیسی حضرت موی کی طرح وفات ہا گئے ہیں: (مرزائی قادیانی)

اس حدیث میں زمین کی زندگی اور ظاہری زندگی کا ذکر ہے بہی مراد ہے کیونکہ احكام توزيين پررہے سے لا گواور لازم ہوتے ہيں نہ كه آسان پر تماز روزہ ، ج وزكوۃ زمين پر رہے۔ ازم آتا ہے آسان پر بیچیزیں اداکرنا کیونکر ممکن ؟ نیز حضور علیدالسلام ہی نے تو ہم کو بتایا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام آئیں کے مشرقی مینار پر اتریں کے دجال کوختم کریں گے . وغيره وغيره\_

سوال 🕲:

حضرت امام مالك عليه الرحمة كاعقيده تقاكه حضرت عيسي عليه السلام وفات بإصح ہیں دیکھوکتاب جمع البحاراس میں لکھاہے کہ قال مالك مات (مرزائی قادیانی)

يهكنا إيابى كهجيالا تقربوا الصلوة كبواوروانتم سكارى تجوز ووآبىك پیش کرده کماب کی کمل عبارت بیدے،

قال مالك مات لعله ازاد رفعه الى السسماء ويبجى آشو الزمان لعواتو خبرالنزول يعنى حضرت عيسى عليه السلام كاآسان جانااورومان سعدوباره آناتواتر سعابت ہے اور یہال مسات کے معنی بیں رفع لینی آسان پرجانا، تعجب سے مرزائیوں کو یہاں مات کے معنی موت کرنے سے شرم ہیں آئی حالانکدائے مرزے نے مات کے معنی ایک جگر موت کیے اورای کتاب میں دومری جگہ نیند کیے اور ای کتاب میں تیسری جگہ تنی اور مدہوشی کیے یہاں · امام ما لک کے تول میں مات کے معنی موت کیوں کرتے ہو، دیکھواسینے مرزے کی کتاب ازالہ ا دَمَا م ص 263 طبع بينجم \_ (مصله ازتغير نعيى ن3 ص 551 مطبوعه مكتبه اسلاميه مجرات)

قرآن مل كتاب هاس من بريز كابيان م بهر مديث كي كياضرورت، نيزاس كا مجمنا بهى آسان برما تابولقد يسونا القرآن للذكر (القرآن) (منكرين مديث) والمستبيد كالمحالات المنتابيد كالمحالات المنتابيد كالمحالات المنتابيد كالمحالات المنتابيد كالمحالات المنتابيد كالمحالة كال

:0

رسول تورب کے قاصد ہیں جن کا کام ڈاکیے کی طرح رب کا پیغام پہنچا دینا ہے نہ جمعہ مجمانا اور بتانارب فرما تا ہے لقد جاء کیم دسول (القرآن) منکرین حدیث)

ب:

نی پاک تا گیر اور سلمانوں کو پاک سے معلم بھی اور سلمانوں کو پاک گئر افرانے کے معلم بھی اور سلمانوں کو پاک گئر افرانے والے کہ میں دب نے فرمایاویے کی ہیں ہو بعثم وید علمهم الکتاب والحکمة فرانی کو کیا بعض آیات پرایمان ہے اور بعض کے مسکر ہو بعثین کا استعال سکھانے کے کارفانے والوں کی طرف سے کتاب بھی دی جاتے کارفانہ فداوندی سے ہم کوجسم کی مشین ملی اس کا استعال سکھانے کے لئے کتاب قرآن اور کا دفانہ فداوندی سے ہم کوجسم کی مشین ملی اس کا استعال سکھانے کے لئے کتاب قرآن اور مصلم مصاحب قرآن عطا کے مسئے ہیں۔

معلم خدائی کے وہ بن کے آئے جھے ان کے آگے سب اپنے پرائے

دال 👁:

موجودہ حدیثیں حضورعلیہ السلام کا فرمان رہیں ہی تو بعد کے لوگوں نے گھڑی ہیں بونکہ زمانہ نبوی میں لکھائی کارواج ہی نہ تھا۔ (منکرین حدیث)

جواب:

بھرتو قرآن کی بھی خرنیس کیونکہ ذمانہ نبوی میں وہ سارانہ نکھا گیا نہاس کو کتا بی شکل دی نہ جمع ہوا تھا خلافت عثانہ میں اس کو جمع کیا گیا تھا، جناب، ذمانہ نبوی میں قلم سے زیادہ حافظ پر اعتاد تھا دب تقالی نے صحابہ کرام کو بہت زبر دست حافظ دیے تھے بحد میں ضرورت بیش آنے پرقر آن بھی سینوں سے کاغذوں پر جمع کیا گیا اورا حادیث بھی ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بہت کی احادیث ہوتی تھیں جو وہ تکوار کی پرتل میں محفوظ رکھتے تھے لوگوں کو بھی سناتے تھے خیال رہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ولا دت اس جمری میں ہوئی آپ نے مثار کردام محمد علیہ الرحمة نے موطا امام محمد سند کی اور حضرت امام اعظم تصنیف فرمائی آپ کے شاگر دامام محمد علیہ الرحمة نے موطا امام محمد تھینف کی اور حضرت امام مالکہ تصنیف فرمائی آپ کے شاگر دامام محمد علیہ الرحمة کا زمانہ ہوئی الک تصنیف فرمائی ان حضرات کے بعد قریب ہی حضرت امام بخاری علیہ الرحمة کا زمانہ ہے منہوں نے بہت احتیاط سے احادیث چھانٹیں اور جمع کیں۔

### سوال 🕲:

بعض احادیث دوسری بعض احادیث کے خلاف ومتعارض ہیں اور بعض احادیث مقتل کے خلاف ومتعارض ہیں اور بعض احادیث عقل کے مقال نے بھی خلاف ہیں البندایہ کھڑی ہوئی ہیں ورنہ کلام رسول تو ان نقائص سے پاک ہے۔ (منکرین احادیث)

#### جواب:

احادیث تو میچی ہیں آپ کی فہم میں غلطی ہے سرمری نظر سے دیکھوتو قرآئی بعض آیات بھی مخالف و متعارض معلوم ہوتی ہیں تو کیاان کا بھی افکار کرو گے؟ قرآن واحادیث با قاعدہ علاء قرآن وحدیث ہے پڑھنی چاہیں جھن ترجموں سے پیٹیں آئیں۔

(مراة شرح مفكوة 15 ص 18 مطبوعه مكتبدا سلاميدلا مور)

سوال 4:

# والمحالية الامت الله والمحالية الامت الله المحالية الامت الله المحالية الامت الله المحالية ال

جواب:

انکوتلید کی ضرورت نقی وہ حضورعلیدالسلام کی برکت سے اپ بعد کے تمام اوگوں کے حمادی ہیں پیشواء ہیں کیونکہ حدیث میں ہے اصحابی کالنحوم فبایھم اقتدیتم ۱۸ (مکوہ) کہ محابہ کرانم ہوایت کے ستارے ہیں جس کے پیروری کروکامیاب ہوجاؤ کے مدیث میں ہے کہ فعلیکم بسنتی و صنة المخلفاء الراشدین (مکوہ) لیمن تم برمیری اور طفاء داشدین (مکوہ) لیمن تم برمیری اور طفاء داشدین کی سنت کا پکڑنالازم ہے۔

ریسوال توابیا ہے جیسے کوئی کیے کہ ہم کس کے امتی ہیں کیونکہ ہمارے نبی کسی کے امتی ہیں کے ونکہ ہمارے نبی کسی کے امتی میں نہ سے اگر امتی ہوتے ثابت ہوا امتی نہ ہونا سلت رسول ہے تو بیہ ہوا ہے گا کہ بھی حضور علیہ السلام تو خود نبی ہونا سلت رسول ہے تو بیہ کہنے والے کو بہی جواب ویا جائے گا کہ بھی حضور علیہ السلام تو خود نبی ہونا سلت رسول ہے تو بیہ کو ضروری ہے ہیں خود وہ کسی کی امت میں نہیں امتی ہونا تو ہم کو ضروری ہے ہیں سب لوگ تو آپ کی امت ہیں خود وہ کسی کی امت میں نہیں امتی ہونا تو ہم کو ضروری ہے

ایسے ہی صحابہ کرام توسب کے امام ہیں ان کا مام کون مسلمان ہوتا؟

نبر سے پانی اس کھیت کو دیا جاتا ہے جو دریاء سے دور ہو مکبرین کی آواز پر تجبیر وصلوۃ اس کو لازم جو امام سے دو ہو، اب دریا کے کھیتوں کو نبر کی ضرورت نہیں صف اول کے مقتلہ یوں کو ہے ہو کی حالت نہیں صحابہ کرام صف اول کے مقتلہ کی ہیں دہ بلا واسط سینہ پاک مقتلہ کی تاریخ میں کا فائل اللہ کی حاجت بیاب خونکہ اس بحر سے دور ہم ہیں للبذا نہر کی حاجت ہمیں ہے ہمندر سے ہزار ہادریا جاری ہوتے ہیں جو نکہ اس بحر سے دور ہم ہیں للبذا نہر کی حاجت ہمیں ہے ہمندر سے ہزار ہادریا جاری ہوتے ہیں جو نہر امام ابو حذید درکا ہوتا ہے کی کو جنا کہتے ہیں حضور علیہ السلام آب رحمت ہیں آب رحمت ہیں اس سید مبار کہ سے جو نہر امام ابو حذید درضی اللہ عند ہے ہوئی ہوئی آبی وہ فتی کہلائی جو امام ما لک علیہ الرحمۃ کے سینہ سے آئی وہ فتیہ بالکیہ کہلاتا ہے جو امام مولی ہوئی ہوئی آبی وہ فتیہ نائی کی وہ فتیہ نائی ہوئی ہوئی آبی وہ فتیہ کہلائی ۔ یائی سب کا ایک ہے حکرنام جدائی ہے ہوئی اگانہ ہے الرحمۃ کے سینہ ہوئی آبی وہ خبی کہلائی ۔ یائی سب کا ایک ہے حکرنام جدائی ہے ہوئی کرام کے لئے ہیں۔ کو اسادہ مارے لئے ہے صحابہ کرام کے لئے ہیں۔ ہمیں ہوئی آبی وہ خبی کہلائی ۔ یائی سب کا ایک ہے حکرنام جدائی ہے ہوئی کہا ہوئی ہوئی کہا کہ کے اسادہ مارے لئے ہے صحابہ کرام کے لئے ہیں۔ ہمیں ہوئی کہا کہ کہا کہ کو جیسے مدیث کی اسادہ مارے لئے ہے صحابہ کرام کے لئے ہیں۔ ہمیں ہوئی میں کہا ہوئی میں کہ میں میں میں کو ایک میں کے اسادہ مارے لئے ہے صحابہ کرام کے لئے ہیں۔ ہمیں کو اسادہ مارے لئے ہے صحابہ کرام کے لئے ہیں۔

حضرت أبراتيم عليه السلام نے تین بار جھوٹ بولاصحت مند تھے مگر فرمایا بیار ہوں انبی سقيم خود بتول كوتو رُامَركها كه برئ بيت تو رُيحورُ كابل فعله كبير هم هذا \_ حضرت ساره انکی زوجه تھیں گران کواپی بہن کہاہ ذبہ اختنبی جموث بولنا گناہ کمیر 🛚 هاورجهونول يرلعنت بلعنه الله على المكاذبين معلوم بواكر حفرت إبرابيم عليه السلام معصوم نبیل (منکرین عصمت انبیاء کرام)

جواب:

اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک رید کہ بحالت مجبوری جب جان کا خطرہ ہوتو جھوٹ بولنا گناہ بیں حتی کے کلمہ کفر بھی منہ سے نکال دینا جائز ہے ربّ فر ما تا ہے الامن اکوہ و قبسله مطمئن بالإيمان ٥ جن مواقع پر حضرت ابراجيم عليه السلام في بيكلام كيا تفاو بال يا تو جان كا خطره تقایاع زت وعصمت كاوه ظالم بادشاه آب سے آپ كى بيوى چھينتا جا ہتا تقاتفىيل روح البیان میں ندکور ہے ابنزاحصرت ابراہیم نے شرعی قانون اوراجازت پر عمل کیا یہ ل گناہ تقائی البذاوه گناه گار بھی ندہوئے دوسرے بید کدریکلام جھوٹ ہیں بلکہ تو رہیہ ہے جو ضرورت كووتت جائز ب حضرت ابراجيم عليه السلام كوجى ضرورت تقى البندا آب في شرى مسئله يرعمل كيا شرى مسكله پر عمل كرنا كناه بين البذاحصرت ابرا بيم كناه كارنبين توريد كامعنى بايس كلام كرنا جس كے دومعنى مول متكلم بعيد والے مراد لے جبكه نخاطب قريب والے معنى مراد لے حضور عليه السلام نے ایک بوڑھی سے فر مایا تھا کہ کوئی بوڑھی جنت نہ جائے گی ایک مخص کے اونٹ ما سکتے پر فرمایا تھا کہ کھے اولمیٰ کا بچہ دوگا ایک محالی کی آتھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس غلام کوکون خربیرتا ہے؟ (ملکوۃ) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو بہن فر مایا تو اس سے دیلی بهن مراد تھی نہ کہ بتی جیسے حصرت سلمان علیہ السلام کے والد حضرت واؤ دعلیہ السلام کے پاس دوفرشتے آئے اور عرض کیا کہ بیمیرا بھائی ہے جس کے پاس نانوے بریا ل بین هذا اختی له تسبع و تسعون نعیجة (القران) یهال مدگی ملی اور بکریول

والاستان الاستان المال ا كے مجازي معنى موں محرحصرت ابراہيم عليه السلام كاانسى سقيد ميں بيار مول قرمانااس معنى میں ہے کہ میں بیار ہونے والا ہول نہ ہی کہ ایمی بیار ہون جسے انگ میت و انہم میتون 🛚 (الزمس كامعنى بكرة كنده زمانديس آب وفات يانه والعين ندكه في الحال انسى سقيم میں سقیم سے مرادد لی بیاری لینی د کھاورر نے بھی ہوسکتا ہے بل فعلد کبیر ھم میں کبیر سے مرادرب تعالی ہے اور هدفداے ای جانب اشارہ ہے کیونکدوہ لوگ معبودا کبراللدکو مانے تھے اور بنوں کو چھوٹا معبود جانتے تھے آیت کامعنی ہے ہے کہ بیاکام اس نے کیا جس کوتم معبود اکبر مانة مورية الى فيم تقى عليه هم سان بتول كابرا مجهاف عله كالفظ بطريقة تكاواء فرمایا لینی ہوسکتا ہے کہ بڑے بت نے میتوڑ چوڑ کی ہو باعتبار گرائمر شک انشاء ہے جس میں كذب صدق كااحمال بى نبيس موتاسب سے برى بات بيہ كرب نے بيدواقعات بتاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام برکوئی عمّاب کوئی تاراضی ندفرمائی بلکہ تعریفیں فرمائیں پندیدگی کی سندعطافر مائی بت منتفی کے بیان سے پہلے بیآ بہت ہولے قد آتیب ابواھیم دشدهٔ ٥ كہم نے حضرت ابراہيم كو پہلے سے بى اكى نيك داه عطاكردى تقى آ كے فعل كورشف فرمانااس بات کی دلیل ہے کہ بیرجموٹ نہیں کیونکہ جموث رشد نہیں ہوتا بیاری کا واقعہ بیان كرفي المامية الما المجاذب آء وبه بقلب سليم كرجب معرت ابراميم ايزب كے ياس ما ضربوے توسلامت ول والے تقے معلوم بواكة بسلامت طبيعت تقے جو ثو بیاری ہےنہ کہ سلامتی فاقہم۔ (قبر کبریاء پر مشرین مست انبیا می 431 مطبوعہ میں کتب خانہ مجرات پاکستان)

عفی عنه ریه)

سوال 🤁 :

حضرت على اور حضرت امام حسين رضى الله عنه بل كيم طافت ہوتى تو وہ وشمنول سے كيوں شہيد ہوتے جب وہ اپنى مصيبت دفع نہ كر سكتو تم لوگوں كى مصيبت كيا دفع كريں كے رب فرما تا ہے اگران ہے كوئى تھى كوئى تى كيار جلى جائے تو نہ چھڑا كيس وان يسلبهم الذباب شياً لا يستنقذوه • (الحج) (منكرين معمولات الل سنت)

توث بدرساله عليمه وستيابيس بلدجاء الحق بس شاس بهد (داقع المحووف

جواب:

ان میں دفع مصیبت کی طاقت تو تھی گرانھوں نے استعال ندکی کیوں کہ دب کی مرضی ہی اس طرح تھی موی علیہ السلام کا عصامان ب بنما تھا چا بہتا تو فرعون کونگل سکا تھا گراس کا مرضی ہی اس طرح تھی صفرت امام حسین رضی اللہ عنہ مل طاقت تھی کہ وہ حوض کوڑ کو وہاں طلب کر لیتے نہر فرات کی تو حقیقت ہی کیا تھی؟ گروہ ماضی برضائے موئی تھود کیھور مضان المبارک میں ہمارے پاس پانی ہوتا ہے گر تھم الیمی کی وجہ سے ہم اس کا استعال نہیں کرتے آپ کی چیش کردہ آیت کا حضرت علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہا ہے کوئی تعلق نہیں کرتے آپ کی چیش کردہ آیت کا حضرت علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہا ہے کوئی تعلق نہیں وہ بنوں کے بارے میں تازل ہوئی اس کو اولیاء و مقبولین پر چہیاں کرنا ہوئی اس کو اولیاء و مقبولین پر چہیاں کرنا ہوئی سے کہاں بت اور کہاں متبول بارگاہ حضرات ؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہا کہ نا جان نے بار ہاا ہی الگیوں سے پانی کے چشے بہا و یہ جو جنت کا پانی تھا۔

(مصلہ از جاء الحق میں کتب خانہ جرات پاکتان کے بارے میں کا تا جائے ہی جو جنت کا پانی تھا۔

سوال 🅶 :

(جس طرح عبادت خدا کے ساتھ خاص ہے اس طرح مدود مانگنا بھی خدا کے ساتھ خاص ہے جب غیر کی عبادت شرک ہے تو غیر سے ہانگنا بھی کفروشرک ہے دب فر ما تا ہے ایا ك لعبد و ایاك نستعین ( منكر بن معمولات الل سنت )

جواب

آپ کی پیش کرده آیت یس مددینی مرادید آیت کامتی بیه وگا که هیتی کار مازیجه کر بچه آی سه در چا بهاوه محض فیض الی کاواسط بچه کر بچه آی سه مدد چا بهاوه محض فیض الی کاواسط بچه کر به جیستر آن یس ہے کہ محم صرف اور صرف الله تعالیٰ کا ہے ان المحدید والا الله ، اور قرآن میں ہے کہ مصرف اور صرف الله کی طلبت ہے لیه مسافلی السب مساوات و ما فی میں بی ہے کہ سب پچھ صرف اور صرف الله کی طلبت ہے لیہ مسافلی السب مساوات و ما فی الارض ، تو جس طرح ہم دنیاوی بادشاہوں اور حکام کے محم مان کرکافر نیس بلکہ مسلمان رہتے ہیں یا اپنی چیزوں پراپی طیست کادعویٰ کر کے ہماری مسلمانی میں کوئی فرق نیس آتا ہی طرح الله

کے مقبولوں کا بھی معاملہ ہان سے مدو ما تکتا بھی جرم نہیں بلکہ جائز ہے کیونکہ ان کوش مجاز اور سیاہ سمجھا جاتا ہے جس طرح چیزوں پر اپنی ملکیت مجازی سجھی جاتا ہے جس طرح چیزوں پر اپنی ملکیت مجازی سجھی جاتی ہے اس لیے آیت میں عبادت کے بعد استعانت کا ذکر کیا گیا کہ متعقل اور هیتی کا رساز بچھ کر ما تکتا بھی عبادت کی ایک شاخ ہے ایک فرع ہوتا تو پھر تو دنیا میں ایک بھی اس جم شاخ ہانیان اپنی پیدائش سے کی موت تک بلکہ قیامت تک بندوں کی مدد کا تحتاج ہوتا تو بھر تو دنیا میں ایک بھی اس جم دائی کی مدد سے پیدا ہوا واللہ بن کی مدد سے پرورش پائی اس تذہ کی مدد سے علم سکھا بالداروں کی مدد سے تو ندگی گزاری المل قرابت کی مدد سے تلفین ہوئی تو ایمان سلامت کیکر دنیا ہے کوچ کیا ۔ مسل کرنے والے کی مدد سے قسل ملا ورزی کی مدد سے قسن سلائی ہوا گورکن کی مدد سے قبرتیار ہوئی مسلمانوں کی مدد سے قبرتیاں کی مدد سے ایمان شواب ہوئی مسلمانوں کی مدد سے قبرتیاں کی مدد سے ایمان شواب ہوا کھر رشتہ داروں کی مدد سے ایمان شواب ہوا حضور نگا گھڑ ہیں اور کسی مذہ سے ایمان شواب ہوا کھر رشتہ داروں کی مدد سے ایسان شواب ہوا حضور نگا گھڑ ہیں اور کسی منہ سے کوئی کہ سکتا ہے کہ ہم صرف اللہ سے مواحضور نگا گھڑ ہیں اور کسی ہونے میں اور کسی منہ سے کوئی کہ سکتا ہے کہ ہم صرف اللہ سے مانگئے ہیں اور کسی ہونے ہیں اور کسی ہونے ہوں کہ سکتا ہے کہ ہم صرف اللہ سے مانگئے ہیں اور کسی ہونے ہوں کہ سکتا ہے کہ ہم صرف اللہ سے مانگئے ہیں اور کسی ہونے ہوں کہ سکتا ہے کہ ہم صرف اللہ سے مانگئے ہیں اور کسی سے نہیں مانگئے ۔ (صلہ اذ جاء الی مدھ سے میک کسی میں خاند)

یہاں چنداعتر اضات وجواہات ذکر کرتا ہوں جو هاروت و ماروت کے متعلق ہیں ابعض اعتر اضات امام فخر الدین رازی صاحب تغییر کبیر علیہ الرحمة کے ہیں اور جواہات تحکیم الامت علیہ الرحمة کے ہیں اور جواہات تحکیم الامت علیہ الرحمة کے مطاحظ فرمائے۔

سوال 🐠 ا

رب نعالی نے جادو کی تعلیم کیون دلائی اس کام میں حکمت کیاتھی خراب چیز کارد کنا ضروری ہے نہ کہ شائع کرنا؟

جواب:

اس وقت جادوکا بہت چرچا تھاخصوصاً بابل شہر میں، جہلاء جادواور مجز ے میں فرق ندکر سکتے تھے انبیاء کرام اور جادوگروں کو یکسال جانے تھے رب تعالی نے دوفر شتے بھیج کرجادو دکھا اور سکھا کراس میں اور مجز ہے میں فرق بتایا جیسے فقہاء کرام کفریدالفاظ بتا کرمسلمانوں کوان سے نکتے کی ہدایت کرتے ہیں ای طرح ہاروت ماروت نے کیا۔

المسلم ا

# سیکام انبیاء کرام بی سے کیوں نہاوہ بھی توفرق کراسکتے تھے؟

جواب

وجربیہ ہے کہ خودان انبیاء کرام ہی کوتو جاددگروں سے ممتاز کر منظور و مقصود تھا، گویا اس معاملہ میں وہ ایک فریق سے البذاحا کم کوئی اور ہونا مناسب تھا نیز جادو میں کفر بیدالفاظ ہوتے ہیں انبیاء کھاتے تو ان کو وہ بولنا پڑتے بیان کی شان کے خلاف تھا کیونکہ وہ احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لئے آئے تھے اور بیالفاظ شرعا کفر بیہ ہیں گر فرشتے خیر و بشر ہر کام سرانجام و بیت ہیں فالم کی پرورش موذی جانوروں کی تربیت وغیرہ ان علی سے کرائی جاتی ہے لہذا اس کے لئے بھی وہ می مناسب تھے، نیز جادو کی تعلیم جادو کی اشاعت کا ذریعہ بھی تھی رب تعالی کو منظور نہ ہوا کہ بیا شاعت حضر است انبیاء کرام کی طرف منسوب ہو کیونکہ ان سے شرق کام ہی لیا جاتا ہے ہوا کہ بیا شاعت حضر است انبیاء کرام کی طرف منسوب ہو کیونکہ ان سے شرق کام ہی لیا جاتا ہے اس کے ان حضر است نے قلے مرائنس اور منطق کی تعلیم شدد کی ہاں ان حضر است نے اجمالاً جادو کی تعلیم شدد کی ہاں ان حضر است نے اجمالاً جادو کے احکام بنائے سے کہ یونٹ حرام ہے ہیں نہ بتایا تھا کہ جادو اس طرح کرتے ہیں ، بیاکا فرشتوں نے بتایا سکھایا تھا۔

سوال 🍅:

شیاطین نے جادو سکھایاتو کافر ہوئے ہاروت ماروت نے سکھایاتو وہ کافر کیوں نہوئے؟

جواب:

شیطان نے عمل کرنے کے لئے رغبت کرتے ہوئے سکھایا اور انھوں نے بیجے ہوئے سکھایا اور انھوں نے بیچے ہوئے سکھایا اور انھوں نے بیچے ہوئے ہدایت دینے کے لئے سکھایا ایک شخص کسی کو کافرینانے کی غرض سے اس کو کفرید الفاظ سکھائے کا فرے کیکن عالم دین بچانے کے لئے وہی الفاظ بتادے تو مومن ہے۔

سوال 🔁:

اس تصديد معلوم مواكرفرشتول في رب كامقابله كياكهاس فرماياتم بهي عصه

المراح متانيم الامت الله المال المراح ( 398 ) اور شہوت یا کر گناہ کر بیٹھو سے تو انھوں نے کہا ہر گزنہیں رب کا مقابلہ کفر ہے؟ فرشتے معصوم

(للبذارية تصدغلط كهان دونون اموركولانم ي)؟

يه مقابله نبيس بلكدا بي اطاعت اور ياني نياز مندي كااظهار باورا يخصم اراده كا تذكره ب كدموني جم في تيرى اطاعت كااور فرما نبرداري كالورااراده كرلياب كدبرى مصيبت میں بھی تیری نافر مانی نہ کریں گے۔جیسے کوئی وفا دارنو کرایئے آ قاسے مضبوطی ارادہ ظام کرے۔

> فرشة معصوم بين رب تعالى فرماتا ي لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون مايومرون پھر ہاروت اور ماروت بیگناہ کیوں کر بیٹھے بیتو قر آن کےخلاف ہے؟

جب بدونول انسانی شکل میں آ مھے تو ان میں غصداور شہوت بیدا کردی می تو ان میں فرشنوں کے اوصاف ندر ہے فرشنہ تو فرشنہ رہ کرفرشتہ ہوکر محصوم ہے ندکہ انسانی خواص یا کر ، دیکھوحصرات انبیاء کرام بشرتو ہیں انسان تو ہیں تکر بشرطبعًامعصوم ہیں ہوتا تکر جب رب تعالیٰ ان کے غصہ اور مہوت کی اصلاح فر مادیتا ہے تو بیمعصوم ہوجائے ہیں غرض بید کہ غصہ والا اصلاح مصمعصوم اورمعضوم غصه بإكر غيرمعصوم بوسكما بخلاصه بيرب كه جنب فرشية انساني شكل ميس ہوں کے توان پر انسانی عوارض جاری ہوں کے اگر جدانگی حقیقت نور ہی ہوگی دیکھوموی علیہ السلام كى لأتمى جب سانب بنى تقى تووه كھاتى بيتى تھى اور سانس بھى ليتى تھى رب فرماتا ہے تلقف مایا فکون ، حرکت بھی کرتی تھی صرت جریل علیدالسلام جب انسانی شکل میں آتے تصاتو آپ کے کپڑے مفیداور بال سیاہ ہوتے تھے ای طرح ہاروت ماروت جب انسانی شکل میں آئے تو کھانے یہنے اور جماع کے عادی ہو گئے کیونکہ بیان انی عوارض ولواز مات ہیں یہاں سے ریجی ٹابت ہوا کہ حضور علیہ السلام نور الی ہیں مگر صورة بشر ہیں لہٰذا کھاتے پہتے سوتے

جائے ہیں کھانے پیئے کود کھی کرائی نورانیت کا انکار نہ کرو( کیونکہ انسانیت ویشریت تقاضے پورے کرنے الزم ہوتے ہیں) حضرات انبیاء کرام اورائے صدقہ ساولیاء عظام پر بھی نورانیت کا جلوہ آشکارا ہوتا ہے تو وہ کھانے ہیں حضرات انبیاء کرام اورائے صدقہ ساولیاء عظام پر بھی نورانیت کا جلوہ آشکارا ہوتا ہے تو وہ کھانے ہیں حضرات ہیں علیہ السلام صدها سال سے کھائے پیشے بغیر آسان پر جلوہ گر ہیں اصحاب کہف بھی صدها سال سے سورہ ہیں بغیر کھائے پیئے ( ظاہرہ ہے کہ سونے والا زندہ ہی ہوتا ہے ) حضورت انتظام مصرات پر کھائے پیئے نے رائل ہوتا ہے کہ بایزید بسطای رضی پیئے سے بے نیاز متھ غرض یہ کہ یارے دیگ مختلف ہیں (مراق میں ہے کہ بایزید بسطای رضی بیٹے سے بے نیاز متھ غرض یہ کہ یا دیگر دیگہ ورئے اوراعلی حضرت فاضل ہر بیلوی علیہ الرحمۃ نے بنقول صدرالا فاضل علیہ الرحمۃ انتیس 29 دن پھی خدکھا یا پیا۔ (راقم الحروف عفی عنہ)

سوال 🍅 :

اگرید دونوں انسان بن سکتے ہے تھے تو ہمارا مسئلہ آ واگون (جنم کی تبدیلی) درست ہوا ٹابت ہوا، (آربیہ ہندو)

جواب:

انکی فقط شکل بدنی تھی نہ کہ روح گناہ کرناشکل اور جسم سے ہوتا ہے روح جسم یا کر اعمال کرتی ہے آوا گون میں روح کی تبدیلی ہوتی ہے۔

سوال 🕲:

جب باردت ماردت این ای مصیبت می گرفتار بیل اولوگول کفیلیم سحر کیونکردیت بین؟

جواب:

کال اور ماہر تجربہ کار آ وی بیاری اور پریٹانی میں بھی علمی مسائل بے تکلف بیان کردیتا ہے بید حضرات چونکہ اس فن میں کامل ہیں البذا بہت آسانی سے سکھادیتے ہیں۔

سوال 🗗:

اولاً تو ان تک عام مخلوق بینی جاتی تھی کیونکہ وہ اشاعت بحر کا وقت تھا بھر رفتہ رفتہ ہے۔
ند ہوتا رہا صحابہ کرام کے زمانے میں بھی بعض لوگ وہاں پنچے مگر اب میہ حال ہے کہ
ن تو وہاں بینی جاتے ہیں مگر انسان نہیں بینچے جبیبا کہ احادیث وروایات میں ہے ہرسال
جن ان سے جادو سکھتے ہیں تفسیر عزیزی۔

یے یونکرمکن ہے کہ ایک عورت تارہ بن آسان پر چڑھ جائے؟

## ن⊕:

زہراء تارا تو پہلے ہے ہی موجود ہے اگر بیتارہ بن کر دہاں پینی تو جا ہے تھا کہ بت ادر لیس علیہ السلام سے پہلے بیتارہ ندہو۔ ،

اس کا مطلب میہیں کہ زہرا تا رہ وہ مورت ہے بلکہ بیتارہ تو پہلے موجود تھا ،اس
داس مورت کا تعلق اس تارے ہے ہوگیا بعض روس جنت میں ہیں اور بعض دوزخ میں
بعض روس جاہ زم زم میں رہتی ہیں اس مورت کی روح زہراء تارے میں رہتی ہے، شہداء
ریرندے کی شکل میں جنت کی سیر کرتے ہیں بیتارے کی شکل میں آسان کی سیر کرتی ہے۔

وال 🖝:

#### جواب:

دنیادی عذاب بی ان کے لئے توبہ ہے جیے پھڑے کے بجاری میہودیوں کے لئے آت ہے جیے پھڑے کے بجاری میہودیوں کے لئے آت ہے کہا گیا کہ یا توبہ تعلیف برداشت کر کے توبہ کے کہا گیا کہ یا توبہ تعلیف برداشت کر کے توبہ کر کونیس تو عذاب آخرت میں گرفآر ہوجاؤ کے اٹھوں نے توبہ اختیار کی۔

## سوال 🕲:

زہرہ عورت کا فرہ فاجرہ تھی اسکوتارے میں رہنے کی عزت کیوں ملی کا فر کی جگہ تو جہنم سے نہ کہ تارا۔

#### جواب:

وہ اسم اعظم کی برکت سے مومنہ ہوگئ تھی اس کے سارے گناہ معاف ہوگئے تھے جیسے کہ سو برس کا کا فربد کا رکلہ طبیبہ پڑھ کرمومن ہوجاتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں بیسے کہ سو برس کا کا فربد کا رکلہ طبیبہ پڑھ کرمومن ہوجاتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں بیس اعظم کے طفیل اسکی دعا تبول ہوئی وہ تارہے میں رہے گئی۔

## سوال 🍅 :

ہاروت و ماروت اسم اعظم کیے بھول مھے؟

#### بواب:

مناہ یا کفرے انسان کا حافظہ بھی کمزور بھی ہوجاتا ہے توعلم بھول جاتا ہے د ماغ سے زیادہ خون نکلنے کی صورت میں نسیان کی بیاری لگ جاتی ہے اگر ایمان نکل جانے پر بیمرض ہوجا ہے تو کیا تعجب ہے؟ (تغیر نیمی تام م 571 مطبوعہ کمتبدا سلامیہ مجرات یا کتان)

خیال رہے کہ تغییر تبیان القرآن نے بھی امام رازی علیہ الرحمۃ کی پیروی میں تصہ ہاروت ماروت کو باطل کہا ہے انھوں نے اس بطلان پر چارآ یات اور کئی مغسرین کے اقوال پیش کے تیں ان کی چیش کردہ آیات کا بنیادی نقطہ بیہ ہے کہ فرشتے معصوم ہیں اور اقوال مفسرین کی مرکزی شق میہ کہ دیم تھل کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل واقعہ ہے تبیان القرآن میں تغییر مرکزی شق میہ کہ دیم تھل کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل واقعہ ہے تبیان القرآن میں تغییر

کی کیا میں میں میں میں میں میں میں کہا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے۔

اس سوال پر خاموثی ہے کہ فرشتہ فرشتہ ہو کر معصوم ہے نہ کہ انسانی خواص پا کر بھی ، جیسے کی کئڑی ہوکر ہے جان وجا مدہے نہ کہ موکی علیہ السلام کا عصاء ہو کر سمانی بننے کی حالت میں بہر حال جھے تھم الامت علیہ الرحمة کا مہ کہنا لیند آیا ہے کہ تھی دلائل سے احادیث کو بہر حال بھے تھم الامت علیہ الرحمة کا مہ کہنا لیند آیا ہے کہ تھی دلائل سے احادیث کو بس کیا جاسکتا بلکہ ضرور کی ہے ان سے شبہات دور کیے جا کیس ور نہ بظا ہر تو حضرت یوسف و بس کیا جا سے اسلام کا قصہ بھی خلاف اسلام معلوم ہوتا ہے تو جھے ان سے اعتر اضات سے جاتے ہیں اس ہے بھی اٹھائے جا کیں۔

۔۔۔۔۔ اعتراضات اور سوالات فرع ہوتے ہیں اصل مضمون یا واقعہ ہوتا ہے لہٰذا اصل تصہ وت ماروت تغییر تعیمی ہے مطالعہ وملا حظ فرمائے۔

بجربحث:

3

معیم الامت علیه الرحمة نے برتم کے لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے۔

ہراعتراض کاحل فرمایا۔

آپ کی عقل کامل تھی۔

آ پ كاعلم وسيع تفار

آپ كامطالعه يق وعريض تقا-

شان كاببلود نظرر كمن يتعر

شبہات دور کرتے تنھے۔

سوالات کے جوایات دینے کے فضائل کے حقد ارتھے۔

G 260

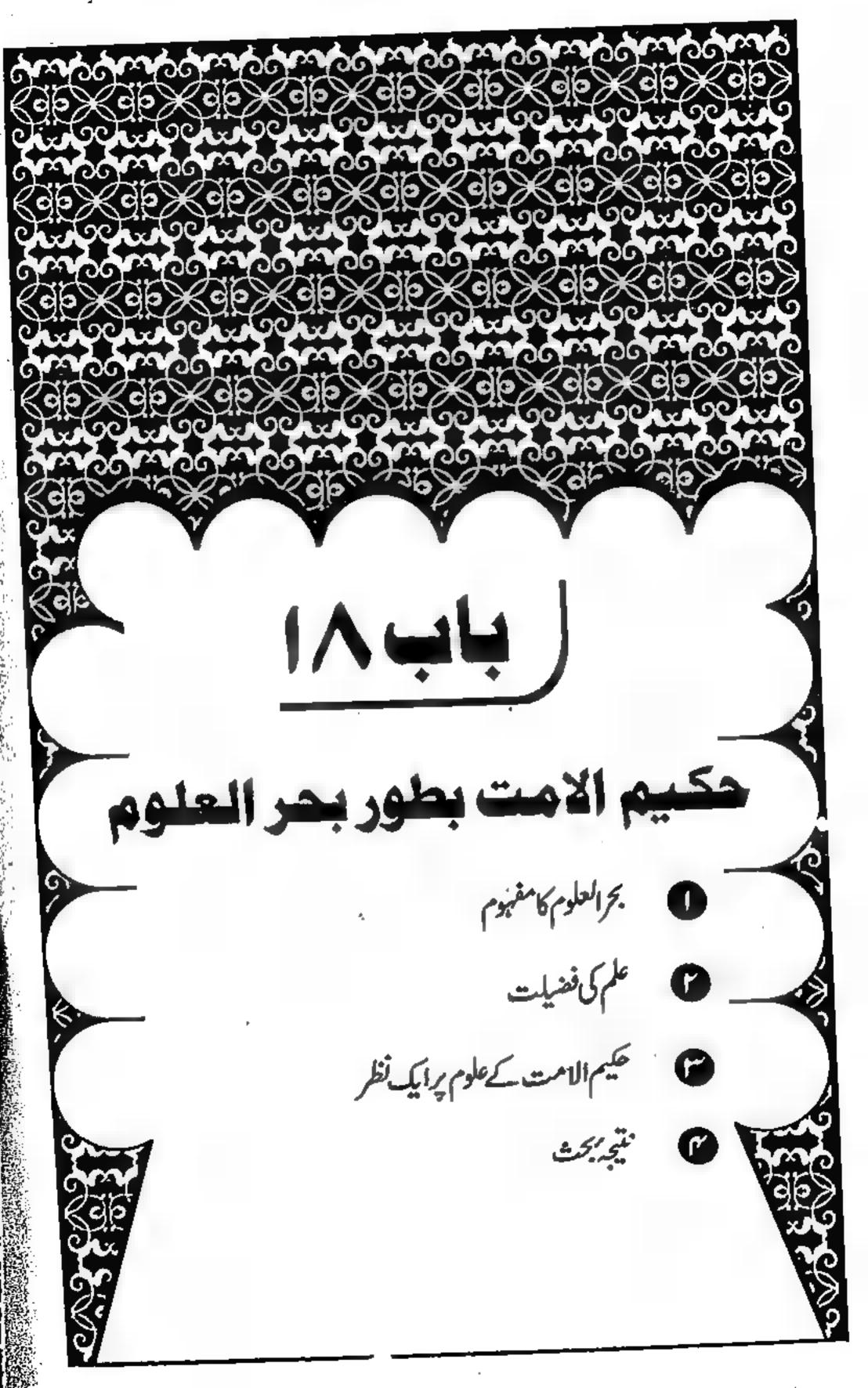

> باب حكيم الامت بطور بحرالعلوم

-

(1) بح العلوم كامفيوم

(2) علم كى نضيلت

(3) عليم الامت كے علوم پرايك نظر

(4) نتج بحث

•

. كرالعلوم كامفهوم:

بسحو لغت میں کھاری پانی والے دریا کو کہتے ہیں کبھی پیٹھے پانی والے پر بھی پہلفظ بوتا ہے اگر ،

بول دیا جاتا ہے اورعلوم علم کی جمع ہے بمعتی جانتا بیدا یک نورالہی ہے جو بہندے کوعطا ہوتا ہے اگر ،

کسی بشر سے حاصل ہوتو کیسی ہے ور نظم لدنی ہے لدنی کی متعددا قسام ہیں جسے فراست، وہی ،

الہام اور القاء وغیرہ ، بحر العلوم کامعتی بید بنا کہ دہ شخص جس کواللہ تعالی بہت زیادہ علوم عطافر مائے خواہ وہ کسی ہوں یالدنی کو یاوہ شخص علوم کواس طرح احاط کرلے جسے سمندرنے پانی کا احاط کیا ہوا ہوتا ہے۔ (تغیر جسی مندر نے پانی کا احاط کیا ہوا ہوتا ہے۔ (تغیر جسی من مندر نے پانی کا احاط کیا ہوا ہوتا ہے۔ (تغیر جسی مندر سے بانی کا احاط کیا ہوا ہوتا ہے۔ (تغیر جسی مندر سے بانی کا احاط کیا ہوا ہوتا ہے۔ (تغیر جسی مندر سے بانی کا احاط کیا ہوا ہوا ہوتا ہے۔ (تغیر جسی مندر سے بانی کا احاد کیا ہوا ہوتا ہے۔ (تغیر جسی مندر سے بانی کا احاد کیا ہوا ہوتا ہے۔ (تغیر جسی مندر سے بانی کا احاد کیا ہوا ہوتا ہے۔ (تغیر جسی مندر سے بانی کا احاد کیا ہوا ہوتا ہے۔ (تغیر جسی مندر سے بانی کا احاد کیا ہوا ہوتا ہے۔ (تغیر جسی مندر باندی تا می 356 مراہ منا اعلام کیا ہیا ہوا ہوتا ہے۔ (تغیر جسی مندر باندی تا میں 356 مراہ منا احداد کیا ہوا ہوتا ہے۔ (تغیر جسی مندر باندی تا میں 356 مراہ منا احداد کیا ہوا ہوتا ہے۔ (تغیر جسی مندر سے باندی تا میں 356 مراہ منا احداد کیا ہوا ہوتا ہوں کیا ہیں جسی مندر سے باندی تا ہوا ہوتا ہے۔ (تغیر جسی مندر باندی تا میں 356 مراہ منا احداد کیا ہوتا ہوں کیا تا ہوں کیا ہوا ہوتا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا تا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوتا ہوں کیا ہوتا ہوں کیا ہوتا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوتا ہوں کیا ہوں کیا

علم كى فضيلت:

ترآن مجيد نظم كى بهت تعريف وفضيلت ذكر فربائي چندآيات ملاحظهون

- وعلم ادم الاسماء كلها (البقره)
- واولو العلم قائما بالقسط (ال عمران)
  - وقل رب زدنی علما رطه
- تل هل يستوى الذين يعلمون (الزمر)
  - فلولانفر من كل فرقه منهم (التوبة)
- انما يخشى الله من عباده العلمو ا (فاطر)
- فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون (الانبياء) چنزاماديث بمي ملاحظهول اولاً ان كاماصل اور نجوز ذكركرتايون ..
- ملم دین اس کودیاجا تاہے جس کے ساتھ رب خصوصی میریانی فریائے۔
  - عالم دین اورای مالدار پردشک کرناجاز ہے۔
  - عالم دين كواسك علم كاثواب بعد وت مون كريمي ملي كا
  - ملم دین کے حصول کی برکت سے جنت کا حصول آسان ہوجاتا ہے۔
    - عالم ك ليفرشة يريجهات بي-

والمستهالامسيم الامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستهالامستها عالم عابد پرفائق ہے کہ اسکاعلم دوسروں کے لیے نافع ہے عبادت گزار کی عبادت تو صرف اس کے اپنے کام آئے گی۔ علماء انبیاء کی وراشت علمی کے وارث ہیں۔ ایک صاحب نقابهت عالم دین کی قدرت ومضوطی بہت زیادہ ہے ہزار عبادت حزاروں کے مقابلہ میں وہ اکیلا شیطان پر بھاری ہے۔ عالم دين جب تك علم حاصل كرية تك وه مسافر في مبيل الله جبيها ثواب بإير كا-جس نے علم دین حاصل کیااس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو مجئے۔ حضور عليه السلام نے علم دين حاصل كرنے والے كودعا دى كداللداسكو برا بجرا ،خوش علم دین حاصل کرنے کے دوران جوثوت ہوگا وہ الله کے فضل سے اور انبیاء کے فیضان ہے جنت میں ابنیاء کرام کے قریب قریب ہوگا ایک درجہ کا فرق ہوگا ساری عبادت سے عالم دین کی چندساعتوں کی علی تفتار ہم ترہے۔ عالم دین کی نیز بھی عرادت ہے عام آ دمی کی ساری دات کی فلی عرادت مجھی اس کے برابرتیں ہے۔ حضورعليه السلام نے فرمایا كماللہ تعالى جواد ہے اس كے جودوكرم بے حدود حساب ہیں اس کے بعد جود سخاوت میں میر امر تنبہ ہے اور میرے بعد وہ صفی بڑا گئی ہے جو علم الصحی اوراس کی نشر داشاعت کرے۔ اب احادیث کامتن ملاحظه کرو۔ وعن معاوية رضى الله عنه قال قال رسول الله سَلَّيْهُمْ من ير دالله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله يعطى **=** 

•

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله كَالْمُ الله عَلَيْهُمُ لاحسد الافي اثنين رجل اتاه 0 الـلّـه مـالًا فســلـطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الحكمة فهو يقضى بها يعلمها ٥

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الامن ثلثة من صدقه جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوا له ١٥

وعن كثير بن قيس قبال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاء ه رجل فقال يا ابالدردآء اني جئتك من مدينه الرسول كأينا وسلم لحديث ، بلغني انك تحدث عن رسول الله كالنام اجئت لحاجة ، قال فاني سمعت رسول الله كالنام ، يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما ، سلك الله به طريقا ، من طريق الجنة ، و ان الملائكة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم يستغفرله من في السموات ومن في الارض و الحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبيآء وان الانبيآء لم يورثوا البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثة الانبيآء وان الانبيآء لم يورثوا دينا را ولا درهما ، وانما ورثواالعلم فمن اخذه ، اخذ بحظ وافر ٥

وعن ابن عبساس رضى السلّه عنه ، قال قال رسول الله كَالْيُهُمُ فقيه واحد الله على الشيطان من الف عابد

وعن السروضي الله عنه قال قال رسول الله تَالِيُهُمْ من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع ٥

وعن سسخبرة الازدى رضى الله عنه قال قال رسول الله كَالْمُهُمُّ من طلب العلم كان كفارة لما مضى o

وعن ابى هريرة رضى الله عله قال قال رسول الله الله الماما يلحق المما يلحق المومن من عمله و حسناته بعد موته علماً علمه ، ونشره وولداً تركه او صحفا ورثه ، او مسجداً بناه او بيتا لابن السبيل بناه

او نهرا ً اجواه او صدقة اخرج ها من ماله في صبحته و حياته تلحقه

من بعد موته 🖷

وعن واثلة بن الاسقع ، قال قال رسول الله تَالَيْنَ ، من طلب العلم فادر كه كان له كفل من الاجر ٥ فادر كه كان له كفل من الاجر ٥ وعن عائشه رضى الله عنها انها قالت سمعت رسول الله تَالَيْنَ الله عنها انها قالت سمعت رسول الله تَالَيْنَ الله عنها انها مد سلك مساكاً في طلب العلم الما الما الما العلم العلم الما العلم العلم الما العلم العلم العلم الما العلم العل

يقول ان الله عزوجل اوحى الى انه من سلك مسلكاً في طلب العلم، سهلت له، طريق الجنة، ومن سلبت كريميه اثبته عليهما الجنة، و فضل في علم خير من فضل في عبادة و ملاك الدين الورع ٥

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال تدارس العلم ساعة من الليل خير من احيائها o

وعن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله تأييم هل تدرون من اجود جوداً ؟ قالوا الله ورسوله اعلم قال الله تعالى اجود جوداً ثم انا اجود نبى ادم واجودهم من بعدى رجل علم علما فنشره ياتى يوم القيامة اميراً وحده اوقال ، امة واحدة ٥

(مراة شرح مفكوة ص 175 تا 216 مطبوعه كمتبداسلامية مجرات بإكستان)

توٹ:

ان احادیث کاتر جمه اورتشری مراة شرح مفکوة مین ملاحظه فرمائیس .

نوٹ:

ان ا حادیث اور آیات سے علم اور عالم کی فضیلت و مرتبہ معلوم ہوا، کین وہ علم کیا اور عالم کون ہیں؟ کیا ہرکوئی ہے؟ ہرطرح کے نظر بے اور عقید بے کے حال کو بیزخوش خبریاں سائی گئیں؟ تو ان سوالوں کا جواب ہیہ ہے کہ ہرکوئی ان بٹارتوں کا اہل ہرگز نہیں بلکہ ہروہ عالم دین ہے جو درج ذیل شرائط و معیار پر پورا اثر تا ہو، وہ عالم ان بٹارتوں کا حقد ارہے جس کے دل میں اللہ کی عزیت ہواور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ادب ہو، اسکے بیاروں کی تو قیر کرتا ہو۔

بدند بہب نہ ہو کہ قرآن ہے اللہ اور اسکے دسول کی خامیاں تلاش کرتا ہونہ ہی کم عقل اور کوتاہ نظر ہو کہ رات کو ایک بات دل بیں گھڑے اور شیخ اسے عقیدہ بنالے ، اور کہنا شروع کر دے کہ میری بات حق ہے اسکے سواسب کچھ باطل سے یا کے کہ حق میری تا ابتداری میں ہے اسکے علاوہ نہیں اپنی گندی ذہنیت میں قرآن کو ملوث نہ کرے۔

تر آن وحدیث ہے اللہ اور اس کے رسول اور اسکے بیاروں کی بے عزتی ، اور بے اختیار ی ثابت کرنے والانہ ہو کیونکہ قر آن تو آنگی شان واختیار ثابت وظامر کرنے آیا ہے وغیرہ وغیرہ -

ظامدريب كدعالم وه ب جس كول من حضور عليدالسلام كافيضان مواورزبان پران کا فر مان ہو کیونکہ فر مان وائر نگ (Vairing) اور فٹنگ ( Fitting) کی طرح ہے اور فیضان اس کی پاور ہے بیاور کے بغیر طاہری فٹنگ بے کارالبذا فیضان رسول کے بغیرحبہ تبہ عمالے اور ظاہری حالت فضول غیر مقبول ہے یا یوں مجھو کہ فیضان رسول انجن سے تعلق کا نام ہے اور تحض فرمان باتی ریل کی طرح کی حیثیت کا حامل ہے بغیر تعلق و تنکشن کے وہ بے کاراور غیرموثر ہے کیونکہ دل میں صاحب فرمان کی عزت وعظمت اور ادب واحرّ ام جونہیں ہے۔ لہذااس طرح کے لوگ علما جہیں بلکہ 'الماء' ہیں (علماء عالم کی جمع ہے جوعلم ہے بناہے بمعنی علم واللا) اور "الماء" كواى وزن پرالم سے مان لوجمعنى درولة"الماء" سے مراد جوئى دردد سے والے، كس كو؟ حضور علیہ السلام کے جاہمے والوں کوئس طرح ؟ اپنی گندی ذہنیت اور بدعقیدگی سے ، گندی تحریروں اور کمراہانہ تقزیروں ہے، یس ان لوگوں کواللہ اس نامشکور اور نامقبول سعی کے بدلے عذاب اليم دےگا، جب ان كاالمناك حشر ہوگا توان كوبيآيات يادآ كيس كى۔ 🛈 و تسعز دو ٥ وتوقروه ۞قىدجاء كم من الله نور ۞لاتـقولو ا راعنا ۞ولا تـجهرواله بالقول كجهر بعضكم لبعض الاتقدموا بين يدى الله ورسوله ترفعوا اصواتكم فوق صوت البيي كمازاغ البصرو ماطغي في اتاهم البله ورسوله من فضله @اتبعم الله عليه و اتعمت عليه @والله ورسوله احق ان پرضوه 🌓 من يطع الله و رسوله فقد فاز 🔑 وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله 🕒 اتما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا

والمحالية المستند كالمحالية المحالية المستند كالمحالية المستند كالمحالية المستند كالمحالية المستند كالمحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المستند كالمحالية المحالية ال

لیکن اس وقت کایاد آنا اور مانتا ہے کارجائے گا کیونکہ مردے کوقوت دالی دوابھی نفع نہیں دین ، موسم گزرنے کے بعد کاشت کاری کرنافضول ہے سو کھے درخت کو پانی دینا ہے کار ہے اس سارے مضمون پر چندا حادیث مع خلاصہ کے کرنا ہوں پہلے خلاصہ ساعت کریں۔

لوگوں پر ایک دوروہ بھی آئے گا کہ اسلام صرف نام کارہ جائے گا اور آن صرف روائ بن کررہ جائے گا اور آبان کے بیچے سب سے بدتر اور گندی تلوق اس قوم کے علاء ہوں گے ، لوگ نمود اور نمائش کے لئے قاری اور عالم ہوں گے ، لوگ نمود اور نمائش کے لئے قاری اور عالم ہوں گے ، لوگ نمود اور نمائش کے لئے قاری اور عالم ہوں گے ، انکی زبان پر علم وقر آن مران کے اندر و تمان کے بجائے شیطان گھسا ہوا ہوگا رحمت رحمان ان پر نہوگی ، وہ بدتر ہوں مجان کے علم سے کوئی نفع نہ لے گا بچھ علم والے مالداروں کی دنیا ایس کے اور اس کے بدلے اپنادیوں علم فروخت کریں گے ، چرب زبان ہوں مے جومن میں آیا بک ویس کے ، قر آن ان کی زبان پر ہوگا مرحلق سے نیچے اسکا اثر نہ جائے گا۔

بعض امثلمتن صريث كي صورت من ملاحظهول\_

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...ورجل تعلم العلم وعلمه وقرء القرآن فاتى به فعوفه نعمه فعرفها قال فسما علمت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرت فيك القرآن قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال انك عالم وقرت القرآن ليقال انك قادى فقد قيل، ثم امر به فسحب على وجه حتى القى فى النار ٥

وعن كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجارى به العلمآء او ليمارى به السفهاء او يصرف به وجود الناس اليه ادخله الله النار 0

وعن أبى هريره رضى الله عنه قال قال رسول الله ضى الله عليه ومسلنم من تعلم علماً يتبغى به وجه الله لا يتعلمه الاليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعنى زيحها 0

وعن عبلى رضى الله عنه قال قال رسول الله صى الله عليه وسلم

نعم الرجل الفقيه في الدين ان احتيج اليه نفع وان استغنى عنه اغنى نفسه ٥ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صى الله عليه وسلم ان انا ساً من امتى يتفقهون في الدين ويقرون القرآن ناتى لامراء نصيب من دنيا هم ونعتنرلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد الاالشوك كذلك لا يجتنى من قربهم ٥

وعن لاحوص بن حكيم عن ابيه رضى الله عنه قال سائل رجل النبى صلح الله عليه وسلم عن الشر فقال لاتساء لونى عن الشر وسلو نى عن النب عن الشر قال الا ان شر الشر شرار العلمآء وان خير الخير خيار العلمآء وه

وعن ابى الدردآء رضى الله تعالى عنه قال ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه 0

وعن زياد بن حدير رضى الله عنه قال قال عمر هل تعرف مايهدم الاسلام قال قلت لا ، قال يهدمه زله العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الائمه المضلين 0

وعن خذيفة قال يا معشر القرآء استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعيداً وان اخذتم يميناً وشمالًا لقد ضللتم ضلا لًا بعيداً٥

وعن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صى الله عليه وسلم يوشك ان يباتى عليم الداس زمان لايبقى من الاسلام الا اسمه ولايبقى الا رسمه مساجد هم عامرة وهى خراب من الهدى علمآو هم شرمن تحت اديمه السمآء من عندهم تخرج الفتنه وفيهم تعود ■

(مراة شرح ملكوة ج اول س 175 تاس 216 مطيوعه كمتبدا سلامية جرات پاكستان)

نوث:

قر آن وحدیث میں بیان کردہ معیار علم اور شرائط و تعلیمات عالم آپ نے ملاحظہ فرما نیں اب چند مبارک باتیں حضرت علی دخی اللہ عنہ ہے بھی ملاحظہ کریں اور فقیہ ابولیٹ سمر قندی علیہ الرحمة اور صاحب تغییر کبیراور صاحب تغییر عزیزی علیجا الرحمة ہے بھی سنیں۔

حضرت علی رضی الله عند فرمات میں کہم مال پرسمات دجہ سے افضل واعلیٰ ہے۔ علم انبیاء کی میراث ہے مال فرعون وقارون وغیرہ جیسے کا فروں کی۔

علم خرج كروتو بردهتاب مال كفتاب

O

0

0

0

O

0

0

علم انسان کی حفاظت کرتاہے مال کی حفاظت انسان کوکرنا پڑتی ہے۔

علم قبر میں ساتھ جاتا ہے مال باہر ہی رہ جاتا ہے۔

علم دین ہر کی کوئیں ملتا مر مال ہر کی کوملتا ہے خواہ کا فرنی کیوں نہو۔

علم والوں سے کوئی بے پرواہ بیس مال والوں سے کی لوگ بے پرواہ وغنی ہیں۔ علم کی مدد سے بل صراط پار کرنا آسان ہوگا مال کی وجہ سے کمزوری ہوگی۔

ابولیٹ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں عالم کی سنگت وصحبت سے سمات فائدے ہیں۔ اسٹے پاس بیٹھنے والا طالب علم شار ہوتا ہے ان کے مطابق ثواب یا ہے گا۔

جب تك بيشے كا كنا مول سے بيار ہے كا۔

جب طالب علم كے لئے كوئى جاتا ہے تو قدم قدم پر نيكى ملتى ہے۔

طالب علموں پر باری تعالی کی رحمت وعنایت ہوتی ہے بیٹھنے والے پر بھی ہوگی۔

علم سنے گالونصیحت ہوگی اثواب مقت ملے گا۔

اگرکوئی مشکل مسئلہ سنے بجھ نہ آئے ول تک ہوتو منگر القلوب کا سا تواب پائے گا۔
عالم کے پاس بیٹنے سے علم کی محبت وعزت پیدا ہوتی ہے جہالت وعفلت سے
نفرت پیدا ہوتی ہے تغییر کبیر و تغییر عزیزی میں ہے کہ قرآن میں ہے کہ سات
جیزیں سات کے برابر نہ ہیں نہوں گی۔

عالم وجابل برابرتيس\_

# والمحالي ميات مكيم الامت بنت كالمحال 112 كالمحال ميات مكيم الامت بنت كالمحال 112 كالمحال المال ا

- خبيث اورطيب برابريس
- ووز فی اور جنتی برابر میں۔
- سردي ادر گري يرايريس-
- اندهااوراً تكهدالا برابريس-
  - اند جرادراجالا برابرتيس\_
    - زنده اورم ده پر ابریس
- سات نویلم کی وجہے فائدہ مندرہے۔
- آدم عليدالسلام كولم كى وجدع فرشتول في حده كيا-
- خصرعليه السلام كولم كى وجهد عموى عليه السلام كى زيارت بوتى -
  - یوسف علیدالسلام کوملم کی وجہے مادشائی ملی۔
- معرت سلمان عليه السلام كولم كى وجد بينس مع تخت نصيب مولى -
  - داؤدعليدالسلام علم كى وجدسے بادشاہ نى تھے۔
  - عیسی علیهالسلام نے علم کی وجہ سے اپنی والدہ سے تہمت دور کیا۔
- ہارے حضور علیہ الصلو ہوالیام کوئلم کی وجہ سے شفاعت کبری کا سبرابا عدھا گیا۔
  علم کے اور بھی نضائل فوائد ہیں ان کا خلاصہ بیہ۔

علم کی وجہ سے چیونی کو دوع تنی ملیں ایک بیرکہ اس نے سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی دوسر سے بیرکہ اس کے نام کی پوری سورت قرآن میں آئی سورة تمل۔

قرآن میں ہے کہ علماء بی تو ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں دوسرے مقام پر فر مایا کہ ڈرنے دالوں کے لیے بدلہ جنت ہے نتیجہ بیالکا کہ علماء کرام کے لیے جنت ہے دوسروں کو جنت علماء کے طفیل ملی دہ شریعت کے احکام نہ بتاتے تو لوگ کس طرح نما زروزہ کرتے۔

تمام لوگوں پر بادشاہ وصدر حکومت کرتا ہے اور تمام سمیت بادشاہ عالم کے تابع ہوتے ہیں دیکھونلم والاطبیب وڈ اکٹر بادشاہ کوجوچاہے کڑوی کولی کھلائے ترش شربت پلائے، صدھا کھالوں سے روک دے کہ بیر پر ہیز کرووہ کرویقول حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا کا وجود والمنافعة المنابق المن

چار بندول سے قائم ہے عالم دین سے ان سے محبت کرنے والوں سے بخی مالداروں سے ہمبر کرنے والے غریبوں ہے۔

(ماخوذ ازتغير نعيى جاول ص 260 تاص 261 مطبوعه مكتبه اسلاميه مجرات بإكستان)

علوم عليم الامت عليه الرحمة كعلوم برايك نظر:

آپ علیہ الرحمة کوعالم لغیب والشہا دة ذات نے بہت سے علوم عطافر مائے انکی تممل

فہرست درج ذیل ہے۔

|                  |          |                   |          | هر حمت در من ویل ہے۔ |          |
|------------------|----------|-------------------|----------|----------------------|----------|
| علم تفيير        | •        | فارى ادب وتارت    | 0        | قرآن مجيد مع ترجمه   | 0        |
| علم اصول حديث    | 0        | علم حدیث          | 0        | علم اصول تفسير       | 0        |
| علمصرف           | 9        | علم اصول نقنه     |          | علم فقه              | 0        |
| علم سنطق         | •        | فاری گرائمر       | •        | علمنحو               | 0        |
| علم ادب عربي     | 0        | علمعقائد          | •        | علم مناظره           | •        |
| علم جفر          |          | علم تكبير         | 3        | علمتضوف              | •        |
| علم مكاشقه       | 0        | علم فتوى نولى     | 0        | علم رش               | 0        |
| ، علم میراث      | •        | علم بلاغت         | •        | علم توقيت            | 0        |
| علم انگریزی زبان | 2        | علم الاشعار       | •        | علم طب               | <b>©</b> |
| علم هيت          | 3        | علم جغرافيه       | 3        | علم سأئنس وتحربات    |          |
| علم ہتدسہ        | •        | علم سلوک          | •        | علم لغت              |          |
| علم الوفق        | <b>3</b> | علم الحساب ورياضي | <b>3</b> | علم الحروف           | •        |
| علم تاريخ عر بي  |          | علم فليقد         | <b>3</b> | علم اساء الرجال      | 0        |
| علم معاتی        | •        | علم خطابت ودعظ    | •        | علم القصص            | 0        |
| علم ہندسہ        | <b>©</b> | علم بدلج          | <b>@</b> | علم بيان             | •        |

| والمحالية المستهدين المحالي المحالية ال |          |                     |            |                 |            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------|-----------------|------------|--|--|--|
| علم القصاكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | علم تعبيررويا       | @          | علم جبرومقابليه | <b>3</b>   |  |  |  |
| علم الاديان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>a</b> | علم ناسخ منسوخ      | 8          | علم الاحتقاق    | <b>©</b>   |  |  |  |
| علم محذوفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9        | علم ضرب الامثال     |            | علم تقابل ادبان | 6          |  |  |  |
| علم الكتابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ॐ</b> | علم الطبيق          | <b>(3)</b> | علم الحيد ل     | 8          |  |  |  |
| علم ہندی نثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •        | علم ہندی تظم        | <b>3</b> 3 | علم مندى لغت    | <b>(A)</b> |  |  |  |
| علم اقتضأ ويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | علم المغازي         | 0          | علم سير         | •          |  |  |  |
| علم تدبير منزل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •        | علم تدريس           | 9          | علم معاشیات     | 1          |  |  |  |
| علم التعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13       | علم سياست مدنيه     | 8          | علم الاخلاق     | 2          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | علم تعويذات وعمليات | 3          |                 |            |  |  |  |

#### نوٹ:

بعض علوم بعض میں واخل ہیں جیسے بیان بدلیج اورعلم معانی تمام مجموعہ کو بلاغت کہا جا تا ہے اس طرح علم اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ کے مجموعہ کو للفہ بھی کہددیتے ہیں علیحدہ گنوت بھی جو اور مجموعہ کروشاد کروت بھی درست، ہیں نے بعض جگہ علیحدہ گنا ہے مجموعہ کی مثال فاری گرائم ہے علیحدہ گئوتو فاری صرف علیحدہ ہے اور فاری ٹوعلیحدہ ، ای طرح علم مناظرہ کے خمن میں مکابرہ اور مجاولہ وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں علم فی نفر کوئی بھی برانہیں ہوتا مور نہ اللہ تعالی کی صفت نہ ہوتا تحدیث نعمت کے طور پرعرض ہے کہ مولا نا غذر نیمی صاحب نے ور نہ اللہ تعالی کی صفت نہ ہوتا تحدیث نعمت کے طور پرعرض ہے کہ مولا نا غذر نیمی صاحب نے ذکر جالیس (40) کیے اصلاً تھے 39 کیونکہ علم کلام اور علم عقائد کو انھوں نے دو گنا باتی رائم المحرون عنی عند رہے تہ کا تمرہ ہے باری تعالی ہی محت قبول فرمائے اور عکیم المامت علیہ الرحمة کے ساتھ جنت میں معیت نفیر ب فرمائے کیونکہ الگہر ء مع میں آئے ہوں

نوٺ:

ان علوم پر بفذر ضرورت و کفایت امثله ذکری جاسکتی بین کین ای کے نہیں کرتا که عوام کو اس کے نہیں کرتا که عوام کواس کی حاجت نہیں لینی ذکر کر اس بھی تو عوام بجھ نہیں سے

م الم کی تخصیص لازم آئی ان کے لیے امثلہ ذکر کرنا تو سورج کو چراغ جا ندر کھلانے کے اراف ہے۔
زادف ہے۔

ورکث:

علم بری نعمت ہے جواللہ اوراس کے دسول کے نصل سے عیم الامت کو بھی حاصل تھی۔
عالم وین کا برا اعزاز ہے محرمعیار پر پورا اتر نالازم ہے ، تکیم الامت علیہ الرحمة کو
باری تعالی نے بیاعز ازعطافر مایا تھا آپ معیار پر پورے اتر تے ہیں۔
علم دین کے برے فوائد وفضائل میں خداکی مہر پانی سے وہ تکیم الامت علیہ الرحمة کو
بھی حاصل وشامل ہیں۔
تھیم الامت علیہ الرحمہ عالم ربانی ہے۔

G 260

جوعلم سی راہ نمائی نہ کرےوہ جہالت ہے۔

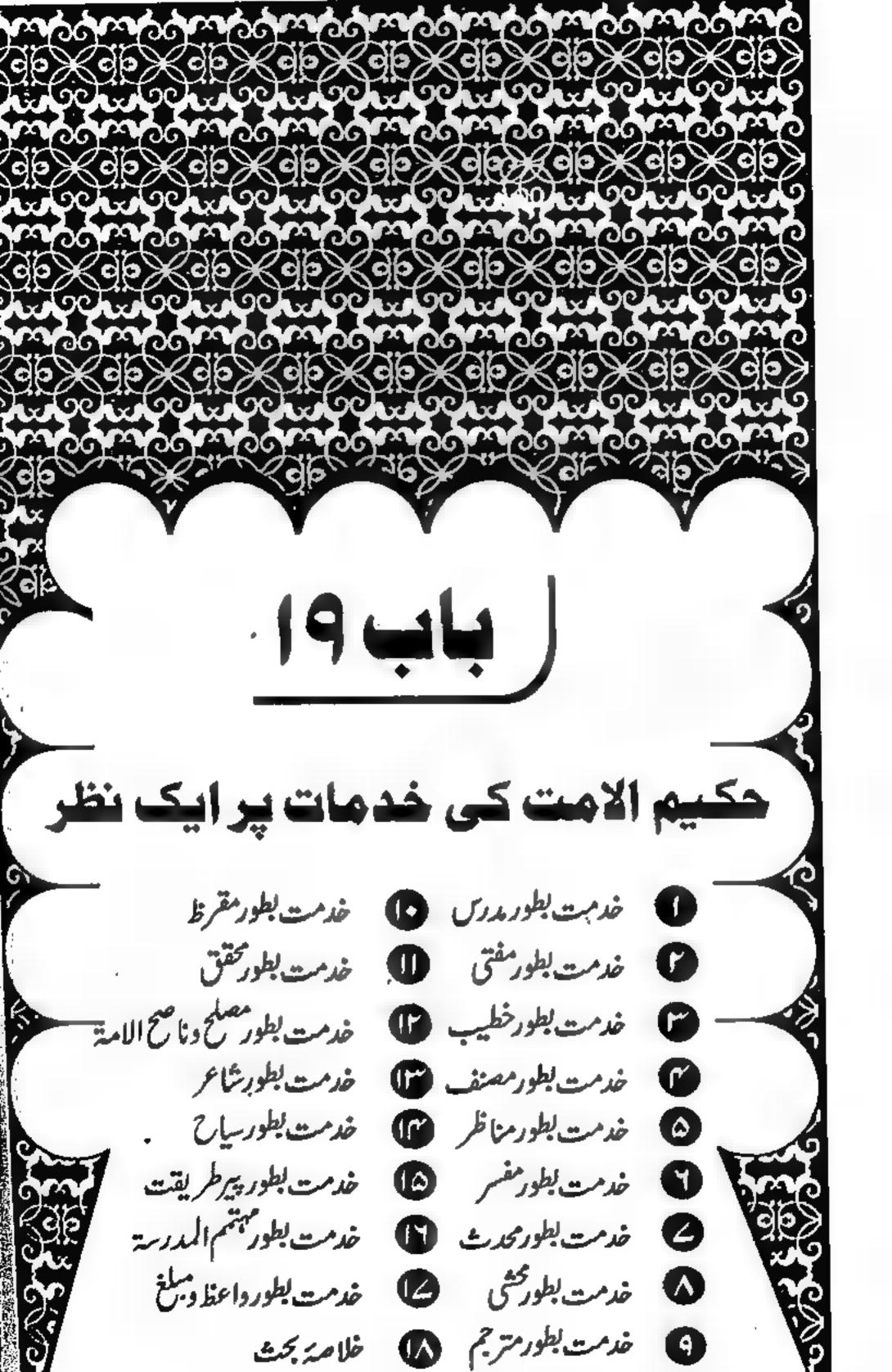

والمسترالامت الله المالامت المالامت الله المالامت المال

باب حکیم الامت کی خد مات پرایک نظر

(1) خدمت بطور مدرس

(2) خدمت بطورمفتی

(3) خدمت بطور خطيب

فدمت بطورمصنف

(5) خدمت بطور مناظر

(6) خدمت بطورمفسر

خدمت بطورمحدث وشارح

(8) فدمت بطور محتى

(9) خدمت بطورمترجم

(10) خدمت بطورمقرظ

(11) فدمت بطور محقق

(12) خدمت بطور مسلح وناصح الامة

(13) فدمت بطورشاعر

(14) خدمت بطورسیاح

(15) خدمت بطور پیرطر بقت

(16) خدمت بطور مهتم المدرسة

(17) خدمت بطورواعظ وسلغ

۱۸ خلاصة بحث:

# والمناسبة الامتابية المات المناسبة المات ا

#### O خدمت بطور مدرس:

علوم متداول کمل کے لیے تھے،علوم کی تحصیل و تکیل کے بعد آپ نے آخری دم تک تذریس کی علوم متداول کمل کے لیے تھے،علوم کی تحصیل و تکیل کے بعد آپ نے آخری دم تک تذریس کی خد مات سرانجام دیں، انیس سوتیرہ (1913) ء لیکرانیس اکہتر (1971) تک آپ نے تذریس کی خدمت سرانجام دی، یہ کل اٹھاون (58) سال بنتے ہیں، آپ نے ہندوستان اور یا کتان دونوں ملکوں میں تذریس کی ،مراد آباد، کا ٹھیا وار دھوراتی، کچھو چھ ٹریف میں پڑھایا، ملکھی شریف، اور گجرات مدرسہ خدام الصوفی اور اپنے قائم کردہ جامعہ خوشہ نعیمیہ میں تذریس کی۔ (مصلہ از حالات زعری دیا ہے سال می مراد آباد، کا ٹھیا کی کردہ جامعہ خوشہ نعیمیہ میں تذریس کی۔ (مصلہ از حالات زعری دیا ہے سال می مراد آباد، کا ٹھی کتب خانہ یا کتان)

#### 🗗 خدمت بطورمفتی:

آپعلیہ الرحمۃ نے کیم رکھ الاول شریف ائیس سوتیرہ 1913 میں پہلافتوی دیا جو صدر الا فاضل علیہ الرحمۃ کو بہت پیند آیا اٹھوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے تربیت یافتہ میں قابلیت وقبولیت ہے تو اٹھوں نے آپ کو اپنے مدرے کا با قاعدہ مفتی مقرر فرما دیا ائیس سوتیرہ 1913 سے لیکر ائیس ستاون 1957 تک آپ مراد آباد کے اس مدر سے سمیت کی مقامات پرفتوی کی خدمات سرانجام دیتے رہے ائیس سوستاون 1957 میں آپ نے اس خدمت کوکی حکمت اور مصلحت کے تحت اپنے صاحبر اووں کے حوالے فرمایا ، اولا حضرت مفتی مختار احداثیمی علیہ الرحمۃ کے بیر دفر مایا ، بعد میں مستقل طور پر تر بری شعبہ میں گرانقدر ضدمات سرانجام دینے والے ہونہار صاحبر ادب جناب حضرت مفتی افتر اراحم خال نعمی خدمات سونپ دی ، انیس سو تیرہ 1913ء سے لیکر انیس سوستاون علیہ الرحمۃ کو یہ خدمت سونپ دی ، انیس سو تیرہ 1913ء سے لیکر انیس سوستاون علیہ الرحمۃ نے چوالیس 44 سال تک فراد کی فدمات سرانجام دیں۔

(مصلداز مالات زئرگی ص 187 مطبوعه نبی کتب مّانه تجرات)

والمستريد المستريد المالي الما

**ا غدمت بطورخطیب:** 

آپ نے تقریباً ساری عمر خطابت کی خدمات سرانجام دیں ، کہیں نہ کہیں کی نہ کی ورت میں آپ کا تمام عمر جمعته المبارک میں خطاب کرنا فوت نہ ہوازیا دو تر خدمت آپ نے جرات میں واقع مسجد غوثیہ میں سرانجام دی اور دیگر مقامات ومساجد میں بھی آپ کی بی خدمت میں ہے تی کہ دین پر نیف اور مکر شریف میں بھی خطاب فرمائے۔ (دیکموسنرنام عیم الامت)

كا خدمت لطورمصنف:

آپ علیہ الرحمۃ نے تقریباً پانچ سو 500 کتابیں تصنیف فرما کیں ، قابل افسوں ویہ ہے کہ وہ ساری کی ساری شائع نہ ہو سکیں ، کچھ جمرت کے وقت ضائع ہو گئیں ، کچھ فآوی صورت میں لوگوں نے ہتھیالیں ، اور کچھ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پڑی کی پڑی رہ گئیں کو کیٹر ااور دیمک اپنی خوراک بنا گئے ، اور کچھ ابھی بھی موجود ہیں لیکن کچھ اوراق ومجلدات قود ہیں ، یہ بتا تا چلول کہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ کتابیں یا تو لکھی کم جاتی ہیں یا سی جاتی ہیں اور شائع نہیں ہوتیں ، حضرت فیض طمت جناب مولانا محمد فیض احمداولی مد ظلہ نے قریباً چار ہزار (4000) کتابیں کھیں گر بھش ابھی تک مسودے کی شکل میں ایک کتب فریا ووائنظار میں ہیں۔

علیم الامت علیدالرحمة کی شائع شده کتابوں کے نام درج ذیل ہیں ملاحظہ کریں۔ تنا نصر سے مالیا حقہ کی شائع شدہ کتابوں کے نام درج ذیل ہیں ملاحظہ کریں۔

تفییر تعیمی میماره جلدی تفییر نورالعرفان (ممل) شرح مشکوة (ممل) جاءالی (ممل)

شرح مشكوة (ممل) جاء الحق (ممل) علم المير اث علم المير اث

اسلامی زندگی مصطفیٰ

علم القرآن ديوان سالک امرارالاحكام ترسال نور

رحمت خدا بوسيله اوليا 🕝 معلم تقرير المعروف نئ تقريري



یوع کی پیش گوئیاں مرزائی ہے نکاح حرام ہے

ر در به برحیار حرف آربیه برحیار حرف

زمین ساکن ہے۔

عاصل مضمون بيب كد بطور مصنف آب في بهتى خدمات سرانجام دي الله آب كواعظ اجرعطافر ما يونكدانى الا اضيع عمل عامل منكم .

وٺ:

Ę

ø

پانچ سوکتابوں کا قول مولانا نذیر احمد تعیمی علیہ الرحمہ سے منقول ہے دیکھوان کی مرتب سوائح عمری تحکیم الامت۔

🗗 خدمت بطور مناظر:

آپ نے اسلام کی شان اور اور سربلندی کی خاطراس طور پر بھی خدمت سرانجام دی

الجنگف شم کے بدینوں اور شفی سوچ رکھنے والوں ہے مناظر ہے اور مباحثے کیے ، ہندو پنڈ ت
وغیرہ سمیت ہرایک کو شکست دی کیونکہ آپ کا نظریہ اور مقصد مناظرہ ، بی تی تھا ، لاہذائے بھینی تی

مقصدیہ تھا کہ اسلام اور صاحب اسلام بی تھی ہے عظمت لوگوں کے دلوں میں اجا گری جائے ،
اسلام کا پرچم او نچا ہی ہے ، بانی اسلام کی تھی ہے والے ان کے گیت گا تیں نہ کہ ان کے

فضائل ومنا قب پر اپنی منفی و ہنیت اور سازشی سوچ کی وجہ سے تحریفانہ آرے اور کلہا ڈے

چلائیں ، آپ علیہ الرحمۃ نے سام مناظرے کے ساتوں میں آپ کوئے ہوئی۔

🗗 غدمت بطور مفسر:

آپ علی الرحمۃ نے دوتغیریں کھیں ایک حاشیہ کے اندازیں ہے دوسری مفصل طریقہ پر ہے، نورانعرفان علی کنزالا یمان حاشیہ کے اندازیں ہے اور کمل تمیں پارول تک ہے جبر تفسیر تعین گیارہ پاروں تک ہے جبر تفسیر تعین گیارہ پاروں تک ہے تفسیر تعین کا انداز اسلوب اس طرح ہے کہ پہلے عربی آ بت کو نقل فرماتے ہیں پھر اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں پھر اعلی حضرت علیہ الرحمۃ کا با محاورہ ترجمہ درج کرتے ہیں پھر اعلی حضرت علیہ الرحمۃ کا با محاورہ ترجمہ درج کرتے ہیں پھر اعلی حضرت علیہ الرحمۃ کا با محاورہ ترجمہ درج کرتے ہیں پھر آ بیت کے میں کہ بیآ بت

والمحالية المستهدية المحالية ا

یہال کیوں آئی، ماقبل سے اس کاربط کیاہے مابعد سے اس کی مناسب کیا ہوگی اور کس طرح میہ تعلق اور مناسبت ظاہر ہوگا وغیرہ وغیرہ پھر آیت کا شان نزول بتاتے ہیں کہ س کے لئے آئی کن حالات میں نا زل ہوئی ؟ اگر چندروایات شان نزول میں مروی ہوں تو مضبوط کوتر جے دیتے ہیں اور دوسری میں تطبیق پیدا کرتے ہیں اس کے بعد صرف ونحو بلاغت اصول تفبیر دغیرہ تمام علوم کی مدد ہے تفییر کرتے ہیں ، پھراس ساری پھیلی ہوئی کمی چوڑی تفییر کا خلاصہ بیان كرتے ہيں كه ماحل سير ب،ال كے بعد آيت ميں غوروند بركرنے سے جو نكتے اور فائدے ان پرمنکشف ہوتے ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں ، پھرآیت میں بیان شدہ مسئلہ کی اہمیت کا خیال كركاس كى حسب ضرورت تشريح اور تحقيق كرتے ہيں، پھراعتر اض كرتے ہيں كهاس آيت ر بیاعتراض ہوسکتا ہے، بیرموال ہوسکتا ہے اس کے جواب درج کرتے ہیں عقلی موال ہوتو اس كاعقلى جواب بوتا ہے اور قرآن وحديث كے حوالے سے اعتراض موتو قرآن وحديث كے حوالے سے جواب دیتے ہیں ، پھرسب سے آخر میں آیت کی وہ تغیر کرتے ہیں جواولیائے كرام ،صوفيائے عظام اور باطن كاعلم ركھنے والے حضرات نے فرمائی بيتقريباً گيارہ امور بن جاتے ہیں ہرایک آیت میں گیارہ جلی سرخیاں دیگران کودرج کرتے ہیں۔

🗗 خدمت بطور محدث وشارج:

آپ نے حدیث کی شرح اور محد ثانہ خد مات اس طرح سرانجام دیں کہ آپ نے دو
کتابوں کی شرح لکھی ،ایک شرح لکھی جومراۃ شرح مفکوۃ کے نام سے مشہور ہے بیار دوزبان
میں لکھی ،کل آٹھ جلدیں ہیں دوسری شرح تعیم الباری فی انشراح ابخاری لکھی، بیرچار جلدوں
میں تھی اور تھی بھی عربی زبان میں لیکن افسوس کہ شاکع نہ ہوسکی۔

مراۃ شرح مظکوۃ کا اسلوب بیہ کہ بہت مختفرانداز میں ہے لیکن ہے بردی جامع اور مانع، کہ کہ پہلوکوبھی آپ نے تشدنہ چھوڑ ااعتر اضات کے جواب دیے تغییر وتشری صوفیانہ بھی کی، نکات وفوائد بھی بیان کیے شرح کسنے کا جواسلوب ومزاج ہے اس کی پابندی بھی کی، نکات وفوائد بھی بیان کیے شرح کسنے کا جواسلوب ومزاج ہے اس کی پابندی بھی کی، جہال جہال احادیث کا تعارض تھا رفع کیا، حدیث کواپٹی ذاتی خواہش اور مرضی پر ڈھالئے جہال جہال احادیث کا تعارض تھا رفع کیا، حدیث کواپٹی ذاتی خواہش اور مرضی پر ڈھالئے والے لوگول کا ردکیا، باریک بینی اور انصاف سے ہر حدیث اور اس کے تقس مسئلہ کو واضح کیا،

والمسترالامت المسترالامت المست

حناف اور شوافع کے مابین اختلافی مسائل میں فقداحتاف کوتر نیج دی شوافع پر سوالات اور سندلات کی صورت میں تر دیدذکر کی مثان رسول اورائے بیاروں کی عظمت کو ہرمقام مناسبہ واضح انداز میں درج کیاوغیرہ وغیرہ۔

#### ا خدمت بطور تحشي :

مستحقی حاشیہ سے ہے بمعنی حاشیہ کھنے والا ،اصل متن سے پھوزا بدفا کدہ مند کلام درج کرنے والا وغیرہ وغیرہ۔

علیم الامت علیہ الرحمۃ نے منطق اور فلفہ کی مشہور اور مشکل کتب کے حواثی تحریر کیے ، اور تقریباً تمام دری علوم کی کتب پر آپ کے حواثی موجود ہیں ، کیکن صدافسوں کہ وہ شاکع نہ وسکے۔ (مصلہ از موائح عمری می 15 مطبوعہ نیسی کتب خانہ)

#### G خدمت بطور مترجم:

مترجم ترجمہ سے ہمعنی ترجمہ کرنے والا ، حصرت علیم الامت علیہ الرحمۃ نے فرآن مجید کے گیارہ پاروں کا ترجمہ کیا، اور مراۃ شرح مشکوۃ شریف کا کمل ترجمہ کیا، اور مراۃ شرح مشکوۃ میں، مشکوۃ شریف کا کمل ترجمہ کیا، سے علاوہ اساء الرجال کی کتاب اکمال کا ترجمہ بھی فرمایا، بیسارے تراجم بازارے باسانی سنتاں ہیں۔

#### 🗗 خدمت بطورمقرظ:

مقرظ تقریظ سے ہے مادہ ہے (ق،ر،ظ) لیمی تقریظ لیکھنے والا کسی دوسرے مصنف کی کتاب پراپنا خیال وتا ئیدورج کرنے والا وغیرہ وغیرہ یہ بھی ایک خدمت ہے کیونکہ جب کسی کی کتاب پر کسی ماہراورصا حب عظمت کی تقریظ اور تیمرہ درج ہوگا تو اس کتاب کی اہمیت میں اضافہ ہوگا۔لوگوں کی توجہ ذیادہ ہوگی وغیرہ وغیرہ۔

آب علیہ الرحمۃ نے کئی کتب پر تقاریظ لکھیں بطور نمونہ و مثال ایک درج کرتا ہوں ہے۔

الحمد للله وكفيء والصلوة والسلام على سيد الانبياء محمد

المصطفر وعلم اله واصحابه البررة التقي.

أمأبعد

فيـقـول الـعبـد الفقير المحتاج الى حبيب الرحمن احمديار خان النيعمى القادري

انى قد طالعت الكتاب المستطاب المسمى بتعريفات لعلوم الدرسيات ، من مواضع متعددة من مصنفات الاعزالا كرام الاوحد الافخم الدرسيات ، من مولانا محمد عبد الله القصورى اطال الله عمره و اعم فيوضه فوجد شئياً عجيباً ، لم يسبق اليه احد من العلمآء .

هذا الكتاب بلاشك وارتياب نافع للعلمآ ء والطلاب ، اني مارايت كتاباً مثله قبله .

ادعو الله ان يجعله خالصاً لوجه الكريم وينفع به الطالبين الى يوم الديس ، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الجمعين ،

وانا العبد المستهان احمد يار خان النيعمى الاشرقى ، القادرى المقيم ببلدة (مجرات) 20شعبان المعظم 1386/1966 (دسمبر يك شنبه) المقيم ببلدة (مجرات) 20شعبان المعظم 1386/1966 (دسمبر يك شنبه) السّقر يظ كوال لح لل طاحظه بوحفرت موانا ناعبدالله قصورى الشرفى رضوى عليه الرحمة كى كتاب التعر يفات لعلوم الدرسيات م 7 مطبوع سعيد يدكتب فانه بار بوتى مردان

خیال رہے کہ کتاب مذکور عربی میں ہے لہذااس کی تقریظ بھی عربی میں کھی گئی۔ مولانا عبداللہ صاحب علیہ الرحمۃ نے آپی تقریظ ذکر کرنے سے پہلے آپ کے جو القاب ذکر کیے دہ ان کے الفاظ میں ملاحظہ کریں۔ تقریظ کیم الامت۔

قامع البدعة بالبرهان : مولانا المفتى احمديار شمان عليه رحمة

والمناهد المناهد المنا

الرحمن صاحب التصانيف الكثيرة.

(التعريفات لعلوم الدرسيات ص7،مطبوعه سعيديه كتب شانه باز هوتي مردان )

D خدمت بطور محقق:

آپ علیہ الرحمۃ نے متعدد مسائل پر تحقیقات فرما کیں ، کائی عنوانات پر اپنے زور
علمی اور فیفان نبوی سے اپنا تحقق ہونا منوایا ، بطور مثال چند تحقیقات کے عنوان ملاحظہ ہوں ۔
اللہ تعالیٰ کے اولا دسے پاک ہونے کی تحقیق ۔
حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اکے ایمان کی تحقیق ۔
حضور علیہ السلام کے نور ہونے کی تحقیق ۔
حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کی تحقیق ۔
حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کی تحقیق ۔
حضور علیہ السلام کی بادشاہی اللہ عنہ کے اعلی اور افضل سلطان ہونے کی تحقیق ۔
حضور علیہ السلام کی بادشاہی اور ملکیت و مقار ہونے پر تحقیق ۔
حضور علیہ السلام کی بادشاہی اور ملکیت و مقار ہونے پر تحقیق ۔
مسئلہ حیات النبی کی تحقیق ۔

اوراختلا فی نقهی مسائل کی تحقیق جیسے آمین بالجمر ، رفع یدین فاتحه خلف الا مام ، ناف پر ہاتھ باندھنا ، قنوت نازلہ ، تقلید کرنا ، ایصال ثواب اور طلاق محلا شدوغیرہ -

عدمة بطور مصلح اورناضح الامت:

آپے ہرمقام مناسبہ پرامت مسلم کی اصلاح فرمائی، ان کوھیحت کر کے ان کونفے دیا ، مشرر اور مصائب سے بہتے کی تلقین فرمائی، امر بالمعروف اور نہی عن المئر کا اہم فریضہ ہرمقام و موڑ پر سرانجام دیتے رہے ، خواہ تعریری ہوخواہ تحریر ، خواہ بیعت و خلافت کی صورت میں ہو، خواہ و عظ و تھیجت و قلافت کی صورت میں ہو بہر حال آپ نے اپنی ذمہ داری خوب نبھائی ، خدمت خوب فرمائی ، خدمت خوب فرمائی ، خدمت خوب فرمائی ، خدمت المناس میں یہ فیم المعاس کا قانون شرکی آپ کے مدنظر تھا اور السدین المنصیحة کا انمول ضابط آپ کے مرامنے تھا اور کے لے کے مصول عن رعیته کی اہم ذمہ السنصیحة کا انمول ضابط آپ کے مرامنے تھا اور کے لے کہ مسول عن رعیته کی اہم ذمہ

والمالي ميان مكيم الامتريق الامتراق الا

داري كاآب كو بورا بورااحساس وياس تعار

#### 🗃 خدمت بطورشاعر:

آپ علیہ الرحمۃ نے اسلامی شاعری کے طریق پر بھی دین کی خدمت کی ہنتیں انحیس حمدیں بیان کیس مناقب لکھیں علیا کرام کی مدح فرمائی ،اولیاءوصحابہ کرام کے گیت گائے ،
آپ کی کتاب دیوان سالک مطبوعہ ضیاءالقرآن طاحظہ کر کے حقیقت سے اطلاع پانا ہر کسی کے لیے مکن وآسان ہے۔

#### @ غدمت بطورسیاح:

آپ نے جوسیر وسیاحت فرمائی اس سے خود ای مخطوظ نہ ہوئے بلکہ ان کوتح رہی شکل دے کرعوام الناس کو بھی نفع دیا ، آج بھی ان کا مرتب شدہ سفر تامہ مطالعہ کر کے لوگوں کے سامنے مقامات ومزارات مقدسہ کی رونفق ل کا نقشہ و خاکہ انجر آتا ہے ، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے ، لذت وثو اب علیحدہ ہے۔ یہ کآب گائیڈ اور را ہبر سفر کی حیثیت رکھتی ہے۔

#### ا خدمت بطور پیرطر یقت:

آپ لوگوں کو بیعت بھی فر ماتے تھا پی کتاب اسلامی زندگی میں فر ماتے ہیں کہ پانچ نمازوں گیارہویں شریف اور معمولات اٹل سنت پر عمل کرنالازم ہے، ہرایک امر کالزوم اس کی شان ومرتبہ کے مطابق ہوگا۔

نیز بیعت کے بعد وظا کف کی تلقین وارشا دہی پر اکتفاء نہ کرتے بلکہ ساتھ ساتھ ساتھ مرید کو حقیقی معنون میں مرید صادق بنانے کے لئے اس کو پانچ نمازوں کی تلقین کرتے ، معمولات الل سنت کی ترغیب ولائے ، اور بختی سے بیٹھم کرتے کہ خبر دار بدند ہب کی مجلس نہ کرنا اور نہ ہی اکتی کتب کا مطالعہ کرنا۔

(مصلدازاملای زیرگی دمواعظ نیمید، مطبوع نیمی کتب خاندلا دور) آپ کاسلسلدقا دری تفالبدا قادری سلسله بیس مرید کرتے ہتے۔ خودآپ صدرالا فاضل علیہ الرحمہ کے مرید ہتے۔ والمحالة المستانية المحالة الم

🛈 خدمت بطور مهم المدرسة:

مہتتم اہتمام سے ہمین انظام چلانے والا ، اہتمام کرنے والا ، آپ نے مدرسہ کا اجراء کیا اور ہمتتم وہتنظم بھی رہے ، اس مدرسہ کا نام جامعہ فوٹیہ نعیمیہ دکھا یہ مجرات میں واقع ہے ، اس مدرسہ میں آپ سے ، مفتی اور مدرس آپ سے ، اس مدرسہ میں آپ سے ، مفتی اور مدرس آپ سے ، اس مدرسہ میں آپ میں مدرسہ کے انظام و بحالی اور اجراء واستقامت کے لئے لازم ومناسب ہوتی سب آپ کے ذمہ کرم پرتھی ، یہ جامعہ آج کل بند پڑا ہے۔

بیجیے سے جو دوا درد دل دہ دکان اپی بند کرکے چلے سے

صاجزادہ عبدالقادر میں منظہ نے آئ کل جامعہ فوشہ نیمیہ کے نام ہے ایک مدرسہ
قائم کیا ہوا ہے ، یہ مدرسہ مجرات میں ہی ہے اور حضرت مفتی افتدارا حمد خان نیمی علیہ الرحمة کا
مزار شریف بھی ای مدرسہ میں واقع ہے۔ غالبًا کتب کے علاوہ تمام شعبوں میں خدمت وتعلیم
جاری ہے ، قر اُت اور حفظ و ناظرہ کا بندو بست و مہولت میسر ہے ، باری تعالی حضرت صاجزادہ
صاحب مدخلہ کی تمام انواع کی خدمات قبول فر مائے ان کو مزید ہمت واستنقامت عطا کر ہے
کیونکہ ان کے دادا جان (حکیم الامت) کی خواہش تھی کہ۔

تعلیم قرآن عام ہو جائے سب پرچوں سے بلند پرچم اسلام ہوجائے مداہ

فرمت بطور وعظ وملغ:

آپ نے ساری محروعظ وقصیحت کے ذریعی ویی خدمات سرانجام ویں تنی کہ وطن بھی چھوڑا عزیز وا قارب کی جدائی برداشت کی ، یارووفا دارے دورہ و نے یہ سب اس لئے تھا کہ۔
سب پرچوں سے بلند پرچم اسلام ہوجائے

آپ کے مواعظ ونصار کے کی چھے جھلک اوراسلوب ''مو اعظ نعیمیہ '' سے ملاحظہ کی جاسکتی ہے ، انکی مرتب کی ملاحظہ کی جاسکتی ہے ، یہ کتاب جناب محمہ عارف صاحب جو عالم باعمل تھے ، انکی مرتب کی

والمحالية المات الله المحالية المحالية

ہوئی ہے، بازارے بآسانی دستیاب ہے محمد عارف صاحب کواللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ (آمین)

خلاصهٔ بحث:

الله تعالیٰ کا خاص فضل اورخصوصی عنایت تھی کہ حضرت کیم الامت علیہ الرحمۃ نے تقریباً ہملی وعملی شعبہ میں اپنی خدمات سرانجام دیں ، بیٹھت کسی کسی پرہوتی ہے کہ وہ جملہ انواع واقسام پرمشمل خدمات سرانجام دے۔

بیر وہ نغمہ نہیں جو ہر راگ پہ گایا جائے محبت کے لئے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں فلک فطل فلک فصل اللّٰہ یوتیہ من یشاء فلک فیصل اللّٰہ یوتیہ من یشاء

وھ و علی کے لشبی قدیب و المان کے اسکی کے بعد آپ نے کی موقع پر کی شعبہ میں المان کے بعد آپ نے کی موقع پر کی شعبہ میں المحکم کر دری ند ہونے دی ، جہال جو مناسب تھا آپ نے کیا ، کتب تعنیف کیس ، تفاسیر کھیں ، شروحات کیے ، پندونصار کے فرمائے فرمائے خرض یہ کہ ہر طرح خدمت کی۔ ہاری تعالیٰ آپ کواچھا صلہ دے کیونکہ ،

من جاء بالحسنة قله عشر امثالها ٥(الانعام 6.آيت 160)



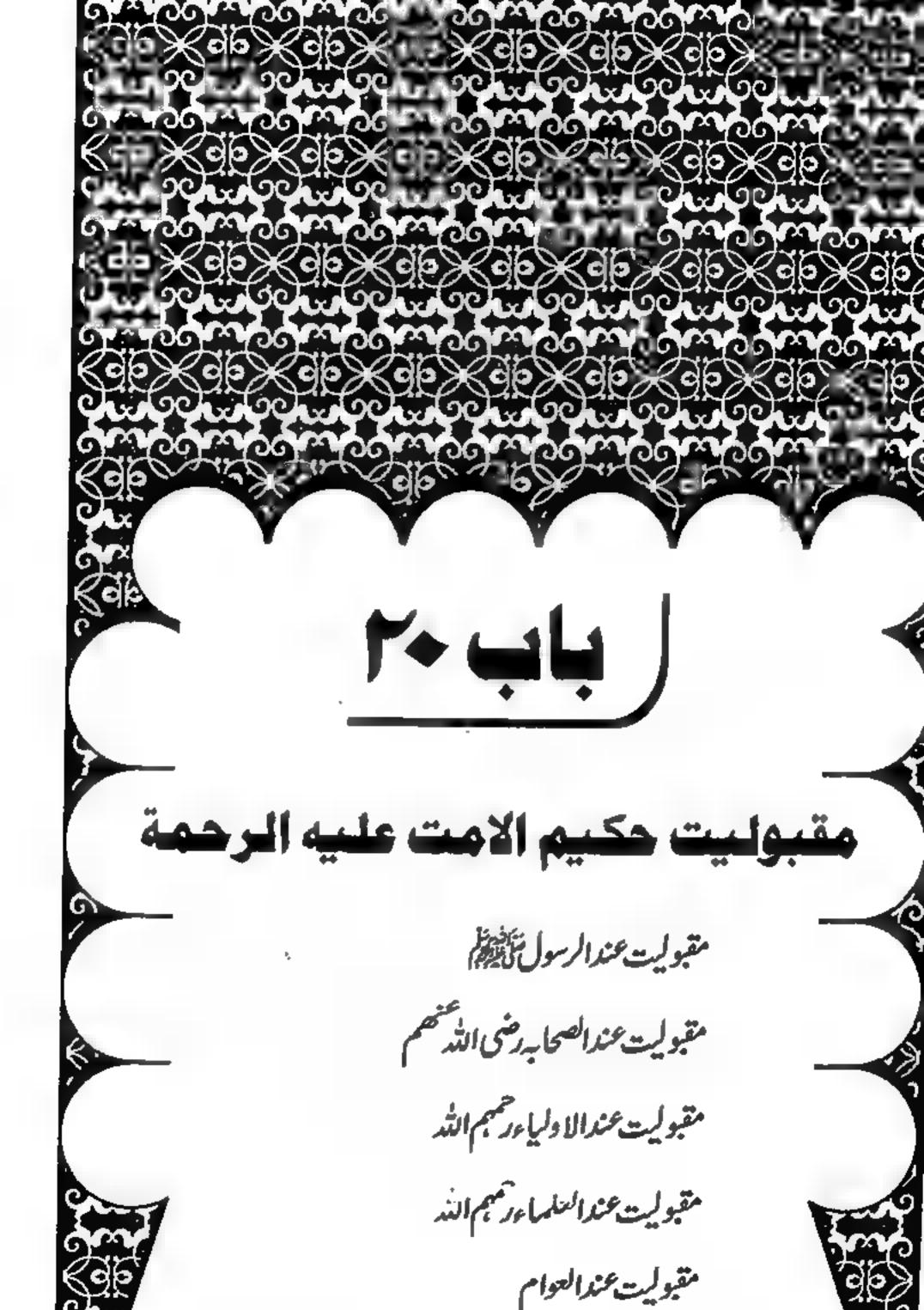

المالي ميات منيم الامت الله المالي ( 428 ) مالي المالي ( 428 ) مالي المالي ( 428 ) مالي المالي ( 428 )

مقبوليت حكيم الامت عليه الرحمة مغبوليت عندالرسول تأثيبهم (1)مقبوليت عندالصحاب رضي الله تعمم

(2)

مقبوليت عندالا ولياءرهم الله (3)

مقبوليت عندالعلماء وحمهم الله 0

> مغبوليت عندالعوام\_ (5)

> > التجريحت: (6)

والمحالية المعتبية المحالية ال

مقبوليت عندالرسول ألفيالم.

تھیم الامت علیہ افرحمۃ پررسول اللّٰہ کا کُلُوا کُلُوا اور ان گئت مہر بیانیاں کی برسی نوازشات اور ان گئت مہر بیانیاں بی جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ علیہ الرحمۃ مقبول بارگاہ نبوی ہے ، آپ کے والد اجد نے آپ کووقف فی سبیل اللّٰہ کرنے کی ایمان افروز نذر مانی تھی وہ قبول ہوئی۔

اجدے اپ ووقف می حین التدر نے ما ایمان افر وار ندر مان می وہ بول ہوں۔

قرآن شریف میں ایک قاعدہ بیان فر مایا گیا ہے کہ حضور تا انظم کو ضائح اور غریب ہت پہند ہیں اور باری تعالیٰ کی رضا بھی ہی ہے کہ حضور علیہ السلام ان میں تشریف فر مار ہیں ہے قاعدہ قیامت باقی ہے اس قاعدے کی تائید وتشر تک ہے گئے ہے کہ وتکہ قرآن تا قیامت باقی ہے اس قاعدے کی تائید وتشر تک عدیث پاک سے بھی ہوتی ہے حضرت کئیم الامت علیہ الرحمہ بفضل خدا اور بفیصان مصطفیٰ اس قاعدہ کے تحت بارگاہ نہوی کے مقبول ومجوب ثابت ہوتے ہیں بیز در باز و سے جاصل نہیں بلکہ تعلیہ وخداو ثدی ہے قرآن اور صدیث کے مقابل عقلی استدلال بیکار ہے آئے وہ قاعدہ اور منابط آیت قرآن کی شکل میں اور متن صدیث کی صورت میں ملاحظہ کریں باری تعالیٰ نے فر مایا۔
واصب ر نفسک مع المذیب یہ عون ربھم بالغدو ہ و العشی یویدوں وجھه و لا تعد عیناك عنهم ، ترید زینة الحیوة الدنیا ، و لا تعد عیناك عنهم ، ترید زینة الحیوة الدنیا ، و لا تعد عیناك عنهم ، ترید زینة الحیوة الدنیا ، و لا تعد عیناك عنهم ، ترید زینة الحیوة الدنیا ، و لا تعد عیناك عنهم ، ترید زینة الحیوة الدنیا ، و لا تعد عیناك عنهم ، ترید زینة الحیوة الدنیا ، و لا تعد عیناك عنهم ، ترید زینة الحیوة الدنیا ، و لا تعد عیناك عنهم ، ترید زینة الحیوة الدنیا ، و لا تعد عیناك عنهم ، ترید زینة الحیوة الدنیا ، و لا تعد عیناك

رجهه ولا تعد عيناك عنهم ، تريد زينة الحيوة الدنيا ، ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا = واتبع هواه و كان امره فرطا0(الكهف 16آيت 28)

:2.7

اے محبوب آپ اپی جان ان لوگول کے ساتھ رکھیں جو سی اور شام رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا جا ہے ہیں ، اور آپ ان کے علاوہ کسی پر مانوس نہ ہوں ، کیاتم دنیاوی زندگی کی فرین سے اس کی رضا جا ہے ہیں ، اور آپ ان کے علاوہ کسی پر مانوس نہ ہوں ، کیاتم دنیا اور وہ اپنی فرین سے اپنی یاد سے عاقل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے جیجے چلا ، اور اس کا کام حدسے ہوتھ گیا۔

صریت مبارک ہے حضور کُانٹیکا نے فرمایا۔ حامن احدیسلم علی الار داللہ علی روحی حتی ار د علیہ السلام ايك اور حديث إقاعليدالصلوة والسلام فرمات بيلك

لاتجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبرى عيداً فان صلوتكم

تبلغنى حيث كنتم (نسائى شريف) (مراة شرح مشكوة ب6 ص94 مطبوعه كمتبدا ملاميلا مود بإكتان)

ان دونوں حدیثوں کامفہوم ہے کہ جو بھی جھے پر دور دوسلام بھیج میں اس کا درود

سلام سنتا بھی ہول اور جواب بھی دیتا ہول البذاجھ پر درود بھیجا کرد جھے سلام کیا کرد ۔ حکیم

الامت عليه الرحمة بهت كثرت سے دروووسلام كے يابند تنے ہم نے اسين اس تذہ سے سناكه

کثرت درود وسلام کی برکت وسبب سے آپ کی داڑھی مبارک آخر تک سیاہ رہی واللہ اعلم و

رسولہ نیز سوائے میں ہے کہ جب لوگ آب سے بات کرتے تو وقفہ وسکوت میں آپ درودوسلام

رده ليت تفيز طے بكر المرمع من احب \_

اب پھوعبارت ذکر کروں تا کہ مقبولیت تکیم الامت کا انڈاز ہ وعلم ہوجائے کہ آپ پرآپ کے نبی اقد س تُنگِیْزُ کِی کنتی نوازشات تھیں۔ ملاحظہ فر ماہیے۔

ا فقیر گناہ گاراحمہ یار عرض کرتا ہے کہ بیس نے سیسطوراوراس آیت کی تفسیر مدینہ منورہ سے واپس آکس کا کا الحقی اس بار لیعنی تیرہ سوٹو ہے 1390 ہجری بیس حضورا تو رظافی آئے ہے ہے مدید منورہ میں ساڑھے چار ماہ رکھا ، اس دوران جھ پر عجیب کرم فر مائیاں ہوئیں جن میں سے چندعرض کی جاتی ہیں۔

یں مدینہ منورہ میں پیسل کر گر گیا ، داہنے ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی ، دروزیادہ ہوا تو میں نے اس بوسہ دے کر کہاا ہے مدینہ کے درد تنیسری جگہ میرے دل میں ہے تو تو جھے یار

کے درواز ہے ہے۔

تیرا در دمیرا در مال تیراغم میری خوشی ہے جھے در ددیے والے تیری بندہ پروری ہے در دو تو ای وقت غائب ہوگیا گر ہاتھ کا مہیں کرتا تھا، سر ہ 17 دن کے بعد مستنگی ملک یعنی شاہی ہپتال میں ایکسر لیا، توہڈی کے دو کلا ہے آئے ، جن میں قدرے فاصلہ ہم مرہم نے علاج نہیں کرایا، پھر آ ہت ہا تھ کلام بھی کرنے لگا، بدید منورہ کے اس ہپتال کے ذاکر محد اس کی کا فلے حرکمت بھی نہیں کرسکا، کے ذاکر محد اس کی کے داکر محد اس کے فاطلے حرکمت بھی نہیں کرسکا،

وہ ایکسرے میرے یا سے، ہڑی اب تک ٹوٹی ہوئی ہے اس ٹوٹے ہاتھ سے تغییر لکھ رہا ہوں، میں نے اسے اس تو نے ہوئے ہاتھ کا علاج صرف ریکیا کہ آستانہ عالیہ پر کھڑے ہو کر عرض کیا كحضور ميرا باته أوث كياب، اع عبد الله ابن عنيك كي أو تى يندلى جوزن والے اے معاذ ابن عفراء كاثو ثاباز وجوڑنے والے ميراثو ثاباتھ بھى جوڑ دو\_

سیکناه گارتین مہیندر بیندمنوره میں حاضری دے چکا ، جج کا موقعد آیا ، پندلگا حکومت کا قانون بیہ ہے کہ جو حاجی مدینه منورہ کی زیارت کی زیارت کر بیچے ، وہ ووبارہ بعد ج مدینه منورہ حاضر نہیں ہوسکیں سے ، میں نے حاضر ہو کرعرض کیا ، یارسول اللہ میں نے بیانا ہے ، ، للبدامين مج كوجا تا بي تبيس ـ

> کعبہ کو جانے والے کعبہ کو جائیں کے ہم یار کی گلی میں ہی کعبہ بنائیں کے

کعبہ والول نے کعبہ جاتا اینا کعبہ کوچہ جاناں

ول میں القاء موا کہ جج کو جاؤ ، میں نے عرض کیا ، یارسول الله اس شرط پر جاؤں ال بده کے دان عشاء کی تماز بدید منورہ میں پڑھوں ، چنانچہ جمعہ کو بعد تمازعمر روانہ ہوا ، الواركوج موا، بدھ كے دن رمى كے بعد مكم معظمدے جلاء ادعشاء مدينه ياك ميں پڑھی، راستہ میں جارچوکیاں پڑیں جو تفتیش کرتی تھیں، رب کی شان کہ میں ان کونظر بى ندآيا،ميرى كاريس اورسواريول كى تفتيش بوئى ميرى ند بوئى، بيه ب كرم نوازى \_ ا يك دن بعد نماز فجرع ض كيا ، يارسول الله جهة قلم ياركرا كاون 57 بزار برا ايسند آيا ہے، حضور بھے وہ قلم عطا ہو، اس دن بعد تماز مغرب ابو ہاشم رضانے بھے یار کر 51 بیش کیا، بولے میں نے آپ کے لئے خریداے بول ہی میں نے جو کھے حضور ے مانگاوہ بی عطافر مایا، اب میں تفسیر عطیہ سرکاری قلم سے لکھ رہا ہوں ، بہت کرم نوازیاں ہوئیں، بلکرتن توبیہ ہے کہ۔

اتی ہوئیں نوازشیں بھول گئے گزارشیں سجدہ ہی کرکے رہ گئے درگاہ بے نیاز میں

والمحالية المستانية المحالية ا

رب النكے آستانہ كا بھكارى ركھ ندامت ساتھ ليكر سامنے اے عاصو جاؤ سناہے شرم سارول كووہ شرمایا نہيں كرتے جوان كواكن اقدى سے وابسة بيں اے مامد سناہے شرم سارول كو وہ شرمایا نہيں كرتے دہ ہاتھ بھيلايا نہيں كرتے .

(تغيير نعيى 30 م 463 تا م 464 مطبوعه مكتبه اسلامية مجرات ياكستان)

آج حضور تأثيرهم كي طرف سے مجھ فقير بنواء كوايسے شان دارعطيات بخشے گئے جو شائد ہی کسی کو ملے ہوں اس کی تفصیل ہے ہے کہ جناب الحاج غلام حسین صاحب مظفر گڑھی مالک پاکتان ہوٹل نے جھ کو دو جوڑے نہایت اعلیٰ اور جار تو بیاں میرے لڑکوں محمد میاں اور مصطفیٰ میاں کے لئے عطافر مائیں ، جب میں نے اس کے قبول میں تجاب سامحسوں کیا ، تو فر مایا بیہ حضور تنافیز کی اگر ف سے عطیہ خسر وانہ ہے ہم لوگ تو الے نو کر کر اور کارندے ہیں ، اس پر میں رو پڑا، بیعطیدسر پر رکھا ، آتھوں سے لگایا، اس کے علاوہ ان ہی حاتی غلام حسین صاحب اور الحاج محمد بار صاحب فريدي نے حضرت آغا احمد عبد الرحن صاحب ، خادم مجرہ نبوبیشریفہ سے ان کاوہ جبہ حاصل کیا جس کو بیمن کر وہ روضہ مبار کہ کے اندروہ جھاڑو دیتے ہیں نیہ جبہ شریف 25 بارروضہ مبارک کے اندر کیا ہے اوراس نے وہاں کی گروشریف جاتی ہے،ای کےعلاوہ گنبدخصری کے زیریں حصہ کے چونہ کاوہ نکڑاکسی ہے حاصل کیا جو اس سال گنبدخصری کی مرمت کے وفت علیحدہ کیا گیا، قریباً جالیس سال وہاں نگار ہا ہوگا، بیعتیں حاصل کر کے مجھ سیاہ کارکوعطا فرمائی ہیں، بجز دعاء کے اور کیا شکر بیادا كرسكتا موں؟ الله تعالى ان دونوں صاحبوں كا بھلاكر \_ يس اينے نصيب پرجس قدرناز كرول كم ب،حضورتا في أسف بيمر العصلة ميرى قبركا سامان بيج وياب، يس ا ہے دارنوں کو دصیت کرتا ہوں کہ جھے اس جبہ شریف میں کفن دیں اور بیہ چونے کا تكزامير \_ سينے برد كادي، بافتيار بيشعر زبان برجارى ہے۔ بخصے تی کو ما نگ کر ما نگ لی دوجہاں کی خیر بھے سا کوئی گرا نہیں تھے سا کوئی تنی نہیں

المحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال نیزان بی الحاج محمد یارصاحب فریدی نے جن کی دوکان باب جریل کے سامنے ہے، مے اندر مرم کی ایک شیشی اور مدینه یاک کی ایک ملائی عنایت فرمائی ، اندمرمد کے بہت سے فضائل ریث نیاک میں ارشاد ہوئے ہیں۔ (سنرنامہ س 227 تام 228 مطبوعہ بھی کتب خانہ مجرات یا کستان) اتى عبارت لكه كرميس سوكيا ،خواب مين اس كناه كاركواس مديث كى كمل شرح بتالى میں ، وہ بیہ ہے کہ خلوت دوشم کی ہے خلوت لغوبیا درخلوت شرعیہ ، خلوت لغوبیہ ہے كه كلام سنف سنانے ميں تنهائى ہوكه كوئى ان كى بات ندىن سكے اگر چدد يھے دكھانے میں جلوت ہو کہ لوگ دونوں کو دیکھے رہے ہوں اور خلوت شرعیہ میہ ہے کہ سننے اور و یکھنے کے لحاظ سے خلوت تنہائی ہو کہ نہ کوئی دیکھے نہ کلام سنے ، خلوت شرعیہ نامحرم کے ساتھ حرام ہے گرخلوت لغوبہ بونت ضرورت حلال ہے یہاں (اس مدیث) میں خلوت انٹوریٹی شرعیہ نہتی کہ بہال گلی میں وہ دیوانی حضور کو لئے الگ کھڑی ہے، راه كيربيه ماجراد مكوريه بي مكراس كي عرض ومعروض اورحضور عليه السلام كاجواب نبيس سن رہے مسجد کے کوشہ میں مگلی کو چہ میں دان کے دفت یہی خلوت ہوسکتی ہے البذاہیہ حدیث اس فرمان عالی کے خلاف نہیں کہ کوئی مخص اجنبی عورت کے ساتھ خلوت نہ كرے نداس كےخلاف ہے كەحضور عليه السلام نے فرمايا تفاد كيولورية وميرى زوجه بي (الديث) كيونكه و مال خلوت شرعيه كا ذكراور يهال خلوت لغوبيدا قعه و في \_ الحمد للدفقير كويدخواب آج باره ذي الحج تيره سوتر اي ججري 1383ء به مطابق باره رج انیس سواڑسٹھ 1968 میں دکھایا گیا اور راہبری فر مائی گئی سے شنبہ کا دن تھا اور دو پہر کا فت تقاءوه بى تشرت اس كناه كارنے سير دفكم كردى بدہے ميرے آقاكى كرم نوازى تأثير ا (مراة شرح مفكوة ج6 ص 83 تاس 84)

اس گناہ گار فقیرا تھ میار نے اپنی داڑھی ہے حضور کُنَائِیْ آئی کی بیائتی شریف (بیاؤں والی جگہ) کی چوکھٹ جھاڑی ہے، خدا کرے بیداڑھی جواس آستانہ کی جھاڑو بن ہے میرک بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ (مراة شرح منکوۃ ج8م 61)

حضورانور تَأْنَيْنَا كُمُ بِالتَهِ مِبَاركُ مُولِيْ مُولِيْ تَصَالُوسْت سے بھرے ہوئے "جیسا

> فدانے انکو اپنے حسن کے سانچے میں ڈھالا ہے وہ آئے اس جہال میں سب حینوں سے حسین ہو کر

(مراة شرح مشكوة ب8 ص 6 مطبوعه مكتبدا سلاميدلا بور)

بدصورتی، بدطفی، بخیلی اور بردلی انسان کے لئے عیب ہیں ، الله تعالیٰ ان سے اپنے نبیول کو محفوظ رکھتا ہے،حضور انور چونکہ تمام نبیوں کے سردار ہیں اس لئے ان عیوب سے بہت دور تھے ،حضور حسین تھے تو ایسے کہ اللہ کے مجبوب ہوئے ، کی ایسے کہ آج بھی بلکہ تیامت تک لوگ پرورش یاتے رہیں گے انکی سخاوت کی وجہ سے ،علاء، صوفیاء،نعت خوان اورمشار کے اس بارگاہ سے بل رہے ہیں ،ان کاجودوکرم اور سخاوت کوئی جھ جیسے کینے سے پوچھے حضور کی کرم نوازی جھ پراتی کہ میں بیان ہیں کرسکتا۔ ہم نے خطاء میں ندکی بتم نے عطاء میں ندکی کوئی کی سردراتم یہ کرڑوں درود مرزا قادیانی ایسابز دل تھا کہ ڈرکے مارے جج کونہ گیا، والی افغانستان کواپی نبوت کی دعوت بری ، انھوں نے جواب دیا ایں جابیا ، کہ ادھر آؤ اور تبلیغ کر دمرزانہ گیا ، سیخے ہی بھی برول نہیں ہوتے ،ای شجاعت کی بناء پررب نے فرمایاف قساتسل فسی سبیل اللّه اے محبوب اسيكنى كافرون سے جهاد كروآب بى كوجهاد كاتكم دياجا تاہے۔ لا تسكىلف الانىفسىك و حوض المومنين علم الفتال \_اورموموں کوبھی جہادی رغبت دلاؤ، حضور عليه السلام اکثر نچر پر مواری کرتے کہ وہ بیچھے نہیں پلنتا۔ (مرقات مراہ شرح محکوہ ج 8 ص80)

ال گناه گارنفتیر نے ایک من کو جالی شریف پر ایسے انوار دیکھے جو بیان نہیں ہوسکتے ، و د نظاره اب تک یا د ہے ، اللہ پھر د کھائے۔

ایں کرم بار دیگر کن

(150 / 8でリノ)

ایک دفعہ حضرت علیم الامت علیہ الرحمۃ خطکی کے داستہ ذیادت حریمین شریفین کے لیے تشریف کے اس موقع پرآپ طویل عرصہ دینشریف تھی ہے کہ وہ اتے تصے کہ جی چاہتا ہے کہ کوئی صورت نکلے تو یہیں ہمیشہ کی سکونت نصیب ہوجائے ہمجد نبوی کے قریب رہنے والے کسی صاحب کوخواب میں حضور علیہ السلام کی ذیارت ہوئی اور ان سے فرمایا گیا کہ فتی صاحب کو کہا جائے وہ مجرات واپس جا کیں اور تفییر لکھیں دوسرے دن یہ خواب اور پیغام عکیم الامت کو بتایا گیا آپ کو بے صد اطمینان ہوا کہ اور اقتی سرکارعلیہ السلام کا فرمان ہوئی آئی ہوا کہ اس میں میرے اطمینان ہوا کہ اگر واقعی سرکارعلیہ السلام کا فرمان ہوئی آئی ہے جرات ہی میرے النے کہ یہ یہ ہے۔ (حیات مالک می 127 ملوم نبی کتب خانہ جرات ہی میرے النے کہ یہ یہ ہے۔ (حیات مالک می 127 ملوم نبی کتب خانہ جرات ہی میرے النے کہ یہ یہ ہے۔ (حیات مالک می 127 ملوم نبی کتب خانہ جرات ہی میرے

حالات زندگی اور فقاوی تعیمیہ میں ہے کہ تعیم الامت علیہ الرحمہ کوسیدنا خصر علیہ المام کی زیارت ہوئی جعہ کا وفت تھا۔ خیال رہے کہ حضرت خصر علیہ السلام کی زیارت ہوئی جعہ کا وفت تھا۔ خیال رہے کہ حضرت خصر علیہ السلام کے متعلق دو تول ایس ایک رہے کہ وہ نبی ہیں۔ تفصیل کے لیے تفسیر تعیمی جی ایک رہے کہ وہ نبی ہیں۔ تفصیل کے لیے تفسیر تعیمی جی ایک رہے کہ وہ نبی ہیں۔ تفصیل کے لیے تفسیر تعیمی جی ایک مندر ہے۔ 15 ملاحظہ ہو۔ راقم الحروف عنی عندر ہے۔

ان امثلہ سے ظاہر ہے کہ آپ علیہ الرحمۃ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت انعام واکرام اور الطاف بنے، بیمغبولیت نہیں تو اور کیا ہے کیاغیر مقبول بھی ایسے انعامات سے نوازے جاتے ہیں۔

## مقبوليت عندالصحابة رضى الله عنهم:

بہت اختصارے بفتر رضر ورت امثلہ درج ذیل ہیں۔

خیال رہے کہ اللہ کے رسول کے بعد حصرت ابو بکر رضی اللہ عندسب سے زیادہ رحم و کرم کو محمدے بوچھو، اللہ اکی قبر نور سے کرم کرم تو مجھے سے بوچھو، اللہ اکی قبر نور سے

والمنابعة المنابعة ال

بھردے، بھے پران کا اور ان کی دختر جمیلہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللّٰہ عنہا نوروالی نورانی صورت کا بہت ہی احسان ہے۔

(مراة ب8 ص 360 ممطيوعه مكتبدا سلاميدلا بور)

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ حضورانور کُانِیْوَ اِن جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہائے گر میں رہبتہ ہیں ، جو بھی او اب اور ختم شریف وغیرہ کا ہدیہ کرنا ہوااس میں ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام شریف ضرور لو ، ان کے توسط سے بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے تو ضرور قبول ہوتا ہے ، فقیر حقیر احمہ یار کی نیت پختہ ہے کہ اب کی بادر ب نے جج نصیب کیا تو انشاء اللہ جناب ام المومین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے جج بدل کروں گا اور عمرہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کروں گا ، اس گناہ گار پر ان دونوں سرکاروں کے بروے کرم اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کروں گا ، اس گناہ گار پر ان دونوں سرکاروں کے بروے کرم ہیں ، مجھے انھوں نے بی اپنے قدموں سے دگا کر بازیاب کیا ہے رضی اللہ عنہا اللہ ان ودنوں کا بھلا کرے۔ (مراة شرح مشوۃ ن 8 ص 392 مطبور مکتبہ اسلامہ لاہور)

آئ رات یول بی معمولی نیندا آئی می تؤکرا تھ بے ہماری آئی کا گئی ہاروں طرف پہاڑی درمیان میں حضرت سیدہ آمندرضی اللہ عنہا کا مزارشریف ہے، اس جنگل میں جیسا نورد یکھا ہملے بھی نہ دیکھا تھا۔

باجماعت نماز پڑھ کر پہاڑ پر دوانہ ہوگئے (خیال دہے کہ یہ طرب کے وقت کے حساب ہے کہا) پندرہ ہیں منٹ میں جوٹی پر پہنے گئے ،اب آپ کا مزار پر انوار ہماری آنکھوں کے سامنے ہے،اس قبر شریف پر قبر بناہوا تھا برابر میں مجد شریف تھی، گرنجد یوں نے قبداور مجد دونوں کرادی ہیں، قبر شریف بھی اکھڑی ہوئی ہے گر اس کے باوجود قبر انور اور پہاڑ میں ایسے دونوں کرادی ہیں، قبر شریف بھی اکھڑی ہوئی ہے گر اس کے باوجود قبر انور اور پہاڑ میں ایسے انوار کی بارش ہے، کہ آج تک میں نے کہیں ندد کیے وہاں وہنچ ہی تجاج قبر انور سے لیٹ گئے، دوت مب کی ہنگیاں بند ہوگئیں۔ تجاج کے آنسووں سے قبر شریف کے پھڑ بھیگ گئے، دوتے روتے سب کی ہنگیاں بند ہوگئیں۔ تجاج کے آنسووں سے قبر شریف کے پھڑ بھیگ گئے، دوتے روتے دوئی بیارے نی کی اہاں جان ، پیارے نی کو گود میں کھلانے والی ،جیبی آواز وں کا شور ہے گیا، صاحبز ادہ حیدر حسین شاہ صاحب نے گلاب کے پھولوں کی قبر انور پر بارش کر دی پھڑوں پر عطر صاحبز ادہ حیدر حسین شاہ صاحب نے گلاب کے پھولوں کی قبر انور پر بارش کر دی پھڑوں پر عطر

وٹ:

حضرت آمند منی الله عنها کا ذکر خیر میں نے محابہ کرام کے تحت اس لئے کیا کہ میرا بعقیدہ ہے کہ رسول اللہ مخالی اللہ کا فرہ اور مشر کہ نہ تھیں ، جبیبا کہ دیو بندیوں کا غلط اور سدنظریہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ کافرہ اور مشر کہ تھیں ، دیساعقیدہ میرا ہرگز ہرگز نہیں میں دلائل کا ہر ار قائل نہیں جن سے بی کی والدہ ماجدہ کوکوئی کا فرہ اورمشر کہ ثابت کرتا پھرے،مقام عقیدت ل میرے کان ان دلائل ہے بہرے ہیں ، میری آنکھیں ان دلائل ہے اندهی ہیں ، میری بان گونگی ہے،میرنے ہاتھ شل ہیں جو ریکھیں کہ نعوذ باللہ وہ کا فرہ اورمشر کہ تھیں۔وہ ساری وایات باطل میں ، کیے ہوسکتا ہے کہ سارا باغ ان کے گھر کا ہواور وہ خود ایمان سے محروم ہوں وايت كاضعف سليم كرنا آسان براوى كالطي مان لينا آسان بيكن حضور عليه السلام كي لدہ اور والد کا کفر وشرک ماننا سخت ترین مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے ، تبجب اور صد افسوس اس عل وعلم پر جوراوی کی حمایت میں والدین مصطفیٰ کا کفر وشرک مان کران کو کا فر ومشرک قرار ے اور ابدی جہنمی کی سر النجویز کرے ، کس شریعت کا انھوں نے اٹکار کیا کہ وہ کا فرہوں ، کون سے بی کو جھٹلایا ، تس بی بوجا کی ، مس منم کے آگے وہ جھے؟ کس بی نے ان پراپی نبوت ين كى توانھوں نے ندمانا؟ مزيد تفصيل كے ليے بيدمبارك كتابيں مطالعد كرو تفسير فيمي أ از حضرت حكيم الأمت عليه الرحمة \_

تبیان القرآن از حفرت مولاناغلام رسول صاحب سعیدی مدظله نورالعینین ازشخ الحدیث حفرت مولانا محمطی صاحب نقشبندی علیه الرحمة به رساله ابوین مصطفیٰ کاایمان از حضرت فیف احمداولی صاحب مدظله کماب الفقه علی مذاہب الاربعہ از حضرت مولانا عبدالرحمٰن الجزیری علیہ الرحمة : ميات مكيم الامت الله المحالي ا

### مقبوليت عندالا ولياء حمهم الله:

چندامثلهاورعبارادت درج ذبل بي\_

حضرت سید نظام علی شاہ صاحب فرمانے ہیں کہ ایک دفعہ میں حکیم الامت علیہ الرحمة كے ساتھ حضرت كى سركار عليه الرحمة كے مزاد شريف كى طرف جار ہاتھا راستہ میں ایک بدند ہب کا مکان تھا اس نے ہم پراینے دو یالتو خونخوار کئے جھوڑ ویے وہ بھو تکتے ہوئے ہماری طرف تیزی ہے آگے آرہے مصفحودوہ اینے مکان پر کھڑاد کیے رہاتھا، میں اینے لئے اور حضرت کے لئے بہت تھبرایا عرض کی اب کیا بے گا؟ آپ نے فرمایا کھڑے نہ ہونا آگے بڑھتے رہو جب کتے بالکل قریب آ کے تقریباً دوجار گز کا فاصلہ ہوگا کہ کس نظر آنے والی قوت نے ان کوکوئی ضرب لگائی وہ جینے ہوئے دائیں بائیں ہو گئے ، دوسرے دن پید چلا کہ دونوں کئے مرکئے میں نے آپ سے بدوافعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے بیانے دالے بھی الدار ماته الدين ربت بيل - (مواغ عرى م 32 مطبوعة مي كتب خانه مجرات باكتان) محترم سیدعلی صاحب کابیان ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن استادمحترم قبلہ ( عليم الامت) كي غدمت مين عرض كيا كه آپ روزانه حضرت كانوال والي مجذوب سركار عليه الرحمة كے مزار شريف پر حاضرى ديتے ہيں مجرات كے وہائي اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا ہاشرع عالم دین ایک پاگل مجنون کی قبر پرروز انہ حاضری ویتا ہے فاتحہ خوانی کرتا ہے اس کے عمل فرکور کی وجہ سے اس باگل کے متعلق عوام کےدل میں احر ام پھیل رہاہے، پیدا ہور ہاہے بیگر ابی ہے، لوگ اس کوولی جھنے لگے میں حالانکہ ہے ہیں تو آپ علیہ الرحمة نے فرمایا ان کے اعتراض کی کیا پرواہ س بدنصیب تومدین شریف کی حاضری ہے بھی روکتے ہیں اور خود بھی ج کر کے صرف مکہ مرمها ابن أجات بي الرأب كوايين المراب المراب كوايين المراب ليناب محمی دن ساتھ ہے آؤ، فرماتے ہیں میں ای دفت تیار ہوا کہ آج جاؤں گا، سوچل پڑا دوران راہ حضرت قبلہ نے فر مایا کہ جب وہاں سے فانخہ خوانی کرکے واپس ہوں مے تو کی کی کی کے کہا ہے۔ الاحت وہند کی کا کہا ہے۔ ان کا کام کرتا ہے نہ ہی پلے کرد کھنا ہے جاموثی ہے آتا ، بلکدورورتان شریف پڑھے ہوئے واپس ہونا، ہمرے کہنے ہولئے تک بالکل خاموش رہنا۔
حضرت کی مجد ہے لیکر مزاد شریف تک تقریباً دو سیل کا داست ہے درمیان میں جلال روڈ ہے، ہم واپس آرہے تھے تو محسوس ہوا کہ کوئی تیسر ابھی ہمارے ساتھ آرہا ہے اس کے مول کی چاپ و آبٹ مول کی چاپ و آبٹ مول کی جاپ اس کا کہون ہے؟
مول کی چاپ و آبٹ محسوس ہوئی لیکن میں نے مڑکر ندد یکھا لہذا نہ جان سکا کہون ہے؟
ہم سراک پرآگئو وہ آواز آنا بند ہوگئی، آپ نے جھے ہے پوچھا کہ کیا کہ محسوس ہوا، عرض بہال کی کے آف وہ آواز آنا بند ہوگئی، آپ نے جھے جوڑے آتے ہیں اگر کی دن نہ جاؤں تو ہونی ان کا نام ہی کا نواں والی سرکا دیے اس کے مول کا دیا ہے۔ ہیں۔ خیال رہے ہیں گران کا نام ہی کا نواں والی سرکارر کے دیا تھے ہیں۔ خیال رہے ہیں بڑاگوں نے ان کا نام ہی کا نواں والی سرکارر کے لیے پڑھا کہ کیا تام ہی کا نواں والی سرکارر کے لئے پڑھا کہ کیا تو اور کھا جائے لوگوں نے ان کا نام ہی کا نواں والی سرکار دکھے ہی پرندے خصوصاً کو نے آتے اور کھا جائے لوگوں نے ان کا نام ہی کا نواں والی مرکار دکھ

خیال رہے کہ بیرکرامت ہے اور کرامت کامعنی تن سے کہ وہ خلاف العقل ہواور کی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، جیسے مجمز و کی تعریف سیہ ہے کہ وہ خلاف العقل اور عقل کو بے بس او عاجز مردینے والا امر ہوتا ہے۔

إ- (سوائع عمري ص 35 مطبوعة عي كتب خانه مجرات)

جونی سے بعداز دعوی نبوت صادر ہوتا ہے، کرامت اور ججزہ ددنوں کا جُوت قرآن سے ہے تفصیل کے لئے دیکھیں تغییر نورالعرفان ۔ راقم الحروف عفی عندر بہ حضور غوث پاک علیہ الرحمۃ کی بارگاہ شریف میں عرض کیا گیا کہ قسمت ہے عرمیں ایک ہار بیدار وحضوری کے بناء ہلے گئے تو بہت ایک ہار بیدار وحضوری کے بناء ہلے گئے تو بہت صدمہ ہوگا ادھر کمپنی کی طرف سے اعلان ہوگیا کہ ہرگر تھی ہوئی تھی ، پولیس نے بسوں کو کہ جس داستہ ہے ہی کو جانا تھا دہ بندتھا، سڑک ٹوٹی ہوئی تھی ، پولیس نے بسوں کو دوک دیا ، بیس دوسر ہے داستہ گڑریں ولی تو کی شان دوک دیا ، بیس دوسر ہے داستہ کے ٹریس ولی کی شان الرحمۃ کی بارگاہ شریف آگی ، بعض لوگوں نے چلتی ہیں سے کو دنا جا ہا ، رب کی شان الرحمۃ کی بارگاہ شریف آگی ، بعض لوگوں نے جتاب کو دیا جا ہا ، رب کی شان کو کہ کے دیا جیس کی ہوگئی ، اور

(2) (440 ) (3) (2) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440 ) (440

محبوب کے دربار میں دیوانہ دار پردانہ دار پڑنے گئے اولاً وضوکیا، پھر مجد شریف میں حاضری دی، پھر دو خطر ہو ہے ، دروازہ بندتھا، برآ مدہ میں خلقت جمع ہوگی ، فاتحہ پڑھے رہے ، عرض کیا ، سرکار جب بلایا ہے تو اندرآ نے کی اجازت دے دی ، فاتحہ پڑھے رہے باچا بہر انشر یف لائے دروازہ کھلا لوگ دیوانہ داریا غوث کے نفرے مار کر بے تحاشہ اندر داخل ہو گئے پھر کیا تھا تی بھر کر زیارت کی ، نہ معلوم کیا وقت تھا ، کہ شور ساچ گیا لوگوں کی زبان پر بیتھا کہ اے چوروں کو قطب بنانے والے ہم بھی چور ہیں آپ کے دورازے پرآئے ہیں ، ہم پرنگاہ کر م فرما ئیں ، اگر والے ہی خوث پاک علیہ الرحمة نے اس چہ قافلے ہیں مختلف خیال کے آدمی بھی شرحنا ہوئے کی خواب فوٹ باک علیہ الرحمة نے اس خوت سب کورڈیا دیا ، بجیب سال تھا جو آج تک بھی نہ در یکھنے ہیں آیا ، ایک گھنٹہ حاضر وقت سب کورڈیا دیا ، بجیب سال تھا جو آج تک بھی نہ در یکھنے ہیں آیا ، ایک گھنٹہ حاضر فدمت رہے۔ (سزنامہ بو 59 تاس 60 ، مطبوعہ نین کتب خانہ بھرات یا کتان)

مقبوليت عندالعلماء:

اس عنوان پر بہت کچھ عرض کیا جاسکتا ہے گئیں کچھ عرض کروں گا کیونکہ عیاں راچہ بیاں؟ مقبول بارگاہ اولیاء کرام کومقبولیت عند بیاں؟ مقبول بارگاہ نبوی اور مقبول بارگاہ صحابہ کرام اور مقبول بارگاہ اولیاء کرام کومقبولیت عند العلماء کیوں نہ ہوگی ،انچھوں کوتو ہر کوئی گلے لگا تا ہے چندمثالیں درج ذیل ہیں۔

حضرت قبلہ اشر فی میال ولی بھی تضاور عالم بھی انھوں نے آپ کوفر مایا میری پشت

سے پشت جوڑو، آپ نے جوڑی، پھر انھوں نے بشارت دی کہ رب تہمیں دوفر زند
عطا کرے گا، ان کے نام ہمارے موجود بیڈوں کے ہم نام کر کے رکھنا، چٹانچہ ایسانی
ہوا۔ ( فادی نعیہ ن1 م 348 ملضا، مطبور ضیا والقرآن لاہور )

حضرت مفتی اقتدار احمد خان نعیمی علیدالرحمة فرمائے ہیں کہ جھ پر آپ نے بہت محنت کی تھی ہیں ہے۔ کھ اس کے بہت محنت کی تھی ہیں نے اٹھارہ سال کی عمر میں پہلافتو کی تھااب تک بحمدہ تعالیٰ ہزار سے زیادہ فتو ہے دے چکا ہوں جھے حضرت نے جبہ شریف دیا اور آسکی برکات بھی بنا کیں اور فرمایا کہ اعلی حضرت علیہ الرحمة نے بیہ جبہ قابل سمجھ کر حضرت صدر بنا کیں اور فرمایا کہ اعلی حضرت علیہ الرحمة نے بیہ جبہ قابل سمجھ کر حضرت صدر اللا فاصل علیہ الرحمة کو دیا تھا اور اٹھوں نے قابل سمجھ کر جھے دیا اور انہ تہمیں قابل اللا فاصل علیہ الرحمة کو دیا تھا اور اٹھوں نے قابل سمجھ کر جھے دیا اور انہ تہمیں قابل

## والمحالي ميات مين الامت الله المحالية ا

جان كرعنايت كرد ہا ہوں تم يراس كے فيوض و بركات عنقريب كھليں كے۔

( فآوى نعيمية 2 ص 478 ملخصاً بمطبوعه منيا والقرآن لا بور )

حفرت مفتی افتد اراحمد خان نعیمی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ جب عکیم الامت علیہ الرحمۃ نے کہاب لا جواب جاء الحق لکھی تو ہڑی مقبول ہوئی عرب وعجم میں اسکی پذیر ائی ہوئی اہل سنت نے اسے آتھوں سے لگایا، علاء کرام نے پند فرمایا، صوفیاء کرام نے تبد فرمایا، صوفیاء کرام نے تبول فرمایا، حضرت ہیرسید جماعت علی شاہ صاحب علیہ الرحمۃ محدث علی بوری نے حضرت مصنف کو خلعت اور انعامات سے نواز ااور فرمایا اس کا اصلی صلہ پروز قیامت التحدر سول سے دلوایا عرض فرمایا جائے گا، حضرت صدر الاوفاضل علیہ الرحمۃ قیامت التحدر سول سے دلوایا عرض فرمایا جائے گا، حضرت صدر الاوفاضل علیہ الرحمۃ منے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کا جہ تر یف بطور انعام فرمایا۔

(راه چنت به جواب داهسنت ص 2ملخصاً مطبوعه یمی کتب خانه مجرات پاکتان)

آپ کو علیم الامت کالقب اس وقت کے بہت بڑے علما ءاور اولیائے کرام نے عطا کیا تھا ان کے نام بیر ہیں۔

- حضرت محدث اعظم مرداد احد خان عليدالرحمة
- مصرت سيدغلام كل الدين عليه الرحمة المعروف بابوجي كولژه شريف
  - تضرت غزالئ زمان سيداحد سعيد شاه كأظمى عليه الرحمة
  - صرت في القرآن مولانا عبد الغفور بزاروي عليه الرحمة
  - حضرت مولانا بيرسيد محمد سين ابن سيد بيرعلى بورى عليها الرحمة \_
    - حضرت مولانا قارى محمداحد حسين رمتكي عليدالرحمة
  - اور حضرت مدرالا فأصل عليه الرحمة كصاحبر ادكان عليم الرحمة

(تغييرنورالعرفان924 مع اضافه مطبوعة يمي كتب خانه جرات)

علیم الامت علیہ الرحمة نے ایک کتاب کھی علم القرآن اس کے بارے میں حضرت شیخ القرآن عبد العقور ہزاروی علیہ الرحمة فرماتے منے کہ بیآب کی تصنیف نہیں بلکہ آپ کی کرامت ہے۔ (تغیر نورالعرفان ص 924)

کیم الامت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میں ایک جلے میں مرعوتھا، تنج پرعظیم علاء کرام بھی تشریف فرماتے، جن میں علامہ عطاء محمہ بندیالوی بھی تشریف فرماتے، جن میں علامہ عطاء محمہ بندیالوی بھی تشریف فرماتے، جب بیہ بات شروع ہوئی کہ اس جلسہ کی صدارت کون کرے؟ علامہ بندیالوی بولے کہ فتی صاحب کے ہوتے ہوئے اور کون صدر ہوسکتا ہے؟ بہر حال جھے تقریر کے لیے باصرار کری پر بٹھایا اور خود دیگر علاء سمیت کرسیاں چھوڑ کر نے بیٹھ گئے اس صورت حال کو قبول کرنے پرائیا مجبور کردیا گیا کہ میں دل بی دل میں اس متواضعانہ اخلاق پر متنجب اور خود پر نادم ہوتا رہا ہ دیکھو بھائی جہاں کمال ہوگا دہاں تواضع ہوگی اور جہاں کمال نہ ہووہ تکبر ہوگا۔ (حیات مالک می 150 مطبور نعی کتب فائہ مجرات)

. ہزارہ کےایک مشہور دمعروف عالم کامل جناب قاضی عبدالسبحان ہزاروی ( کھلہ بث والے ) کے بارے میں حکیم الامت علیہ الرحمة نے فرمایا کہ میں نے انکی عظمت کا اندازہ ، انکی متواضع طبیعت اور اخلاق کریمانہ سے کیا ، جب'' مدرسہ رجمانیہ ہری پور ہزارہ میں تفیقو انھوں نے مجھے انتہائی اصرار کر کے وہاں ایک جلے میں مرعو کیا ، بس پھر پچھے نہ ہوجھے ، جتنا وقت میں نے گزارا قاضی صاحب مرحوم تواضع کی سرایاتصوریہ بیٹے رہے میں نے دوسری مثال این نہیں دیکھی کہونت کا اتنا براعالم دوسرے عالم کی اس قدرتو قیر کرے جیسے قاضی صاحب مرحوم ومخفورنے فر مائی ، واپسی برتائے میں سوار ہونے لگا یاؤں میں پھے تکلیف تھی اس کے ذرا ركاوث پيدا ہوئى تو مرحوم ليك كرآ كے برسے اورايين باتھوں سے ميرے ياؤل كو تفام لیا ،میری جیرت کی انتها و نه رہی میں نے عرض کی حصرت بیرآ ہیں جھے کوشرمندہ كررہ ہے ہيں ، يہاں كئ طالب علم آن كے شاگر د كھڑے ہيں وہ جھے سہارا دے سکتے ہیں تو فرمایا کہ مہمان آپ میرے ہیں اس لئے آپ کی خدمت میرے ذمہ لازم ہے۔(حیات سالک س 141 تام 142 مطبوعہ می کتب خانہ مجرات)

نوٺ:

فقيرراقم الحروف عفى عندربدكورير عن بارى تعالى في نفيب كى بىكدوره عديث

شریف ای مدرسہ رحمانیہ بیں کیا ، وہاں کے درو دیوار تک محبوب ہیں کہ مادر علمی بھی ہے اور میرے آئیڈیل کی گزروقیام گاہ بھی۔

اقامها الله وادا مها مادامت السموات والارض.

خیال رہے کہ یہ مدرسہ ہری پور کے علاقہ میں واقع ایک بہت عظیم درگاہ چھو ہر شریف کے زیرا نظام ہے،ا نیس سودو (1902) میں قائم کیا گیا تھا،خواج خواج گان حضرت عبد الرحمٰن چھو ہروی علیہ الرحمۃ (متونی انیس سواکیس 1921) اس کے بانی ہیں یہ وہی عظیم بزرگ ہیں جنہوں نے مسجہ موعدہ صلوات السرسول کے نام سے دورشریف کے تیس پارے کھے تھے، جس طرح امام بخاری علیہ الرحمۃ کی بخاری شریف تمیں 30 پاروں پر ششمل پارے کھے تھے، جس طرح امام بخاری علیہ الرحمۃ کی بخاری شریف تمیں 30 پاروں پر ششمل ہیں۔ کہور صورت مولانا شخ الحدیث محداثر نسب سالوی مد ظلہ نے کیا ہے، یہ جی خیال رہے کہ آئ کل یہاں کے مرکزی شخ الحدیث جناب حضرت مولانا نامفتی محمدایوب ہزاروی صاحب مد ظلہ ہیں۔ ان ساکا مل الاخلاق استاذیس جناب حضرت مولانا نامفتی محمدایوب ہزاروی صاحب مد ظلہ ہیں۔ ان ساکا مل الاخلاق استاذیس جناب حضرت مولانا مفتی محمدایوب ہزاروی صاحب مد ظلہ ہیں۔ ان ساکا مل الاخلاق استاذیس

انھوں نے مجھے دوران تعلیم بخاری شریف فرمایا تھا کہ میں نے انہیں سوچھین (1956) میں حضرت علیم الامت علیہ الرحمة کے ساتھ نشست کی سعادت حاصل کی تھی حضرت مولانا مفتی محمد ایوب ہزاروی دامت برکامہم العالیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا غلام رسول جماعتی علیہ الرحمة کے شاگر دہیں۔

ببرحال خلاصة الكلام بيك وحفرت عكيم الامت عليه الرحمة برول عزيز شخصيت شخه، ان الذين امنو او عملو الصالحات سيجعل لهم الرحمن و دا ٥ كامرُ ده آب كوبحى بفضله تعالى شامل وحاصل تقا...

### مقبوليت عندالعوام:

آپ علیہ الرحمۃ جب خواص کے نز دیک مقبول تھے، عوام کے نز دیک کیوں نہ ہوں کے ، آج تک کو کرن نہ ہوں کے ، آج تک کو کو نہ ہوں کے ، آج تک کو کی سلیم الفطرت ، تھے الذوق اور کی آ دمی ایسانہیں دیکھا گیا جس نے آپ علیہ الرحمۃ کو مقبول نہ جانا ہو، آپ کی کتب بردی دلچہی سے پڑھی جاتی ہیں آپ کا تذکرہ بردی محبت الرحمۃ کو مقبول نہ جانا ہو، آپ کی کتب بردی دلچہی سے پڑھی جاتی ہیں آپ کا تذکرہ بردی محبت

من ادال من الله من التنام المناسبة المن

كيونكهاك كاقانون بهكه سبقت رحمتي على غضبي

احب السالحين ولست منهم لعبل السلسة يسرزقنى صلاحاً لعبل السلسة يسرزقنى صلاحاً وان من السعادة ان يطول عمر العبد و يرزقه الله عزوجل الانابة ومشكو

متبجه بحث

عليم الأمت عليه الرحمة برالله نعالي اوررسول بإك تَالْيَا كُلُم بهت مهر بالي تقى ـ

صحابہ کرام اور اولیائے کرام نے بھی تو ازشات فرمائیں۔

علاء کرام اورعوام کے بھی محبوب ومرغوب تنے، اب بھی ہیں اور تا قیام قیامت سے نعمت آپ کوحاصل رہے گی باری تعالیٰ نہ چھنے گا۔

G 260



والمحالي ميات مين الامت الله المحالي ا

#### باب ۱۹ حكيم الامت بطور نكنه دان

(1) نكتددان كامفهوم:

(2) كتددان كى شرائط:

(3) عليم الامت عليد الرحمة كى تكتددانى براكك نظر:

(4) تيجر بحث: ،

نكته دان كامفهوم:

نکتہ کا مادہ ہے ن،ک،ت، (نکت) معنی ہے کہ کرید نابار کی بیں جانا اوپر دالی ہے۔ ہٹانا نکتہ کا مادہ ہے ن بی جانا اوپر دالی ہے۔ ہٹانا نکتہ کو بھی اس لئے نکتہ کہا جاتا ہے کہ وہ کلام کو کرید کربار کی ہے حاصل کیا جاتا ہے اور ن کے معنی ہیں جانے والا (مراۃ مع اضافہ) اس کی جمع ہے نکان، بروزن جہات۔ معنی کا حاصل بیانکلا کہ وہ صاحب عقل وعلم جوکلام کی گہرائی تک جائے اور باریک و

لیف یا تنیں معلوم کرے۔ لیف یا تنیں معلوم کرے۔

نكنهٔ دان كى شرا ئط:

بنیادی شرا نظ ہے۔ محددرج ذیل ہیں۔

کت قرآن دسنت کے متعارض نہ ہو کیونکہ وہ خلاف ہونے کی وجہ سے مرد در ہوگالہٰذا

کنتدان کا قرآن وحدیث پر گهرےمطالعہ والا ہونا بنیا دی شرط ہے۔

صاحب علم ہو کیونکہ بیرجاہل کے بس کی بات بیں۔

صاحب عقل ہو كيونكه عقل نه بودتولد چيسود۔

علوم متدوله كاما ہر ہوكيونكه نكته كى متعدد جہات ہوتى بيں كوئى بلاغت سے متعلق ہوتا ہے كوئى ضرف ونحو سے اور كوئى ديرعلوم سے متعلق ہوتا ہے۔

عيم الامت عليه الرحمة كى نكته دانى برايك نظر:

الله تعالیٰ نے تکیم الامت علیہ الرحمة کوقر آن اور حدیث فہی کی نعمت عطافر مائی تھی اللہ تعالیٰ نے تکیم الامت علیہ الرحمة کوقر آن اور حدیث فہی کی نعمت عطافر مائی تھی آپ کی کتب کے مطالعہ کرنے والے برعیاں ہے کہ آپ کا ذہمن و تقل اور علم وفر است کتنی و تیج تھی تکیم الامت علیہ الرحمة کے باریک اور لطائف علمیہ ہے کچھ تکات وفوا کدورج ذیل ہیں ماا جنافی ا

آيت مبادكة ورفعتا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلواالباب سجداً وقلنا لهم لاتعدوا في السبت واخذنا منهم مثياقا غليظان والمحالية المتربية الماترية المحالية ال

ترجمہ: اور ہم نے ان کے اوپر کوہ طور اٹھالیا ان کا دعدہ لینے کے لیے ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتہ ان سے کہا کہ ہفتہ کے بارے کہا کہ ہفتہ کے بارے بین داخل ہوجا دُ اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتہ کے بارے بین تم حدے نہ بروھوا ورہم نے ان سے مضبوط وعدہ لیا۔

فوائدونكات:

جيے حضور تَأْنَيْنَ مَمّام انبياء كرواريس ايسے بى آپ كى امت تمام امتوں كى سردار ہے اسکی کئی وجوہ ہیں ایک رہے کہ بیامت بہت وفادار ادر اطاعت شعار ہے، اسلام کے سارے احکام اس امت نے خندہ بیشانی نے قبول کر لیے دیکھو يہود نے توریت تبول تو کرلی مگراس وقت جب کوہ طوران کے سریر لا کھڑا کیا گیا تفسیر صادی میں ہے کہ جب طور کا پہاڑان پرلایا گیا تو انہوں نے مجدہ اس طرح کیا کہ ان کی پیشانی کا ایک حصد زمین پر تھا مگر آئیسیں بہاڑ کی طرف آئی ہوئی تھیں اب تك ان كالمجده الى طرح موتاب نيز انھول نے صرف زبان سے مانا تھا ول سے منكر تصحن التصحابه كرام نے قرآنی احکام مان كرمل كر كے دكھا دیے خيال رہے كەتورات كے آنے كاون يېود كے لئے مصيبت وآفت كاون تفا ترقرآن مجيد کے آنے کا دن بلکہ اسکی آمد کا مہینہ مسلمانوں کی عید کا مہینہ ہے ماہ رمضان اور شب قدرمسلمانوں کی خوشی کے دن ہیں کہ اب بھی چودہ سو برس کے بعدمسلمان قرآن کے نزول کے مہینہ میں زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں عبادات کرتے ہیں خوشیال مناتے ہیں ہوں ہی صاحب قرآن تُلْقِيمًا کی تشریف آوری کا دن اور تاریج مسلمانوں کی عیدوں کے دن ہیں ہے۔ خرق قوم موی میں اور قوم محری میں تاکیو ا قرآن کا آہتہ آہتہ نازل ہوناتھیں سال میں بھیل ہونا اللہ کی خاص رحت ہے دیکھوتورات کے سارے احکام بکدم آئے تو بہود تھبرا سے مسلمانوں کوسارے احكام آ بمتلى سے منواد يے محتے۔

جب بندہ کورب سے بہت قرب ہوجاتا ہے تورب بندے کے کام کواپنا کام قرار دیتا ہے فرماتا ہے کہ میں نے کیااور رب کے کاموں کو بندہ اپنے کام قرار دیتا ہے کہ میں نے کیے یہ شرک نہیں بلکہ یگا تکت واشتراک ہے کوہ طور کو بنی اسرائیل پر فرشتوں نے اٹھایا تھا گررت نے فرمایاد ف عندا کہم نے اٹھایا حضرت عیسی علیہ السلام فرماتے ہیں کہمرد ہے میں زندہ کرتا ہوں باذن الملله اورا ندھوں کو ڈھوں کو شفاء دیتا ہوں جعزت جریل نے حضرت مریم ہے کہا تھا کہ ہیں کجھے تھرا بیادیتا ہوں لاھب لگ غلاما زکیاں

ڈراور خوف کا ایمان اور بعض وعدے معتبر ہیں آگر کوئی شخص خوف سے ایمان لے آئے اب اسکومرید ہونے کی اجازت نہ دی جائیگی دیکھویہود کا وہ عہد و بیٹا ت شرعا معتبر ہوا جوانھوں نے خوف جان کی بناء پر کیا تھا۔

کسی کو جرامسلمان بنانا جائز جیس ہے دب فرماتا ہے لا اکسراہ فسی المدیس گر مسلمان کو جرابرائیوں سے روکنا اور جرائمل کرانا جائز ہے دیکھو بنی اسرائیل سے جرانو رات منوائی گئی بیانا کدہو و فعنا سے حاصل ہوا فرآوی شامی جس ہے کہ اسلامی سلطان ماہ رمضان کی بہرمتی کر کے اعلانے کھانے پینے والے مسلمان کوئل کرسکتا ہے کہی ہے تقوی پر مجبور کرنا۔

اصحاب موی علیہ السلام کے ان حالات کا ذکر کیا گر جب آیت کریمہ و ان تبدو ا ما فی موی علیہ السلام کے ان حالات کا ذکر کیا گر جب آیت کریمہ و ان تبدو ا ما فی انفسکم اور تخفوہ یحا سبکم به الله نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ دلی خطرات بھنہ ہے باہر ہیں اگر ان پر پکڑ ہوئی تو نجات کیے ہوگی تو حضورعلیہ السلام نے فرمایا کہم اصحاب موی ہوکہ کہتے ہوسمعنا و عصینارت نے ان ک حمایت کرتے ہوئ ارتاد نازل کیا امن السوسول بسما انول الیه من دبه والسمومنون میں وارائی تعادی کی گوائی تھی اورائی والسمومنون میں یول تبدیلی وفاداری اطاعت شعادی کی گوائی تھی اورائی قانون میں یول تبدیلی وقاداری اطاعت شعادی کی گوائی تھی اورائی قانون میں یول تبدیلی وقاداری اطاعت شعادی کی گوائی تھی اورائی تا نون میں یول تبدیلی و الیک کلف الله نفسا الا و سعھ اسے میں ہے۔ یکی جو سیانی فرق اسکی اس ہے۔ یکی میں ہے۔ یکی بات ہو کی کھولیتی اربی المی صفرات انبیاء برزگوں کے شہر کی تعظیم کرنا بہت اچھی بات ہو کی کھولیتی اربی المی صفرات انبیاء

كرام كے مزارات تقےرب نے الكي تعظيم اس طرح كرائى كە يہودكو دہال تجدہ کرکے گزرنے کا حکم دیا ای طرح اور بھی مقامات مقدمہ کا ادب کرنا ضروری ہے رب تعالی نے وادی طوی میں موی علیہ السلام کو تعلین شریف اتار نے کا حکم فرمایا کہ فاخسلع نبعسليك انك بالوادا المقدس طوى البجى مكمعظمه سيابر جانے والوں کو حکم ہے کہ احرام بائدھ کرداخل ہوں کیوں؟ شہر مکہ کا ادب کرنے کے کیے ، حضرت امام مالک علیہ الرحمة مدیند شریف میں بھی بھی گھوڑے پر سوار نہ ہوئے کیوں؟ مدینہ شریف کی تعظیم کے لیے ، بعض حضرات بزرگان دین کی قبروں کی طرف پینے بیں کرتے اور قرآن کی طرف یاؤں بیں کرتے کعبہ شریف کی طرف یاؤں پھیلانامنع ہے کیوں؟ان چیزوں کی تعظیم کے لیے،ان تمام اعمال کا ماخذیبی آیت ہوسکتی ہے، ارشاد ہوااد خلوا الباب سجداً بلکہ ایک ہی شہر میں مسجد کا اتنا اوب ہے کہ بے مسل آ دمی وہال نہ جاسکے جانے والے نوگ پہلے وایال یاؤل داخل كرتے ہيں آتے وقت باياں ،كوئى بدبودارشى مسجد بيں ندكھانے ندلائے ندكھا كرآئے كيول؟ ادب كے ليے۔

بزرگوں کے مزارات کے پاس عبادات تبول ہوتی ہیں دیکھو بنی اسرائیل کو تھم دیا اسرائیل کو تھم دیا کہ مقام ہے۔ یہ بنہیں بلکہ مقام ارسیحایا بیت المقدی میں جا کرتو ہداورشکرادا کرو تب قبول ہوگا ہم کورت نے تھم دیا کہ تو بہر نے کے لئے بارگاہ مصطفوی میں حاضر ہوگر تو بہرو فیاست فی فوو ا اللّٰہ جیسے بعض مقامات کی آب وہوا کھل کھول کے لئے بہت نفع مند ہے ایسے ہی مقربین کے قرب کی آب وہوا عبادات کے لیے بہت نفع مند ہے ایسے ہی مقربین کے قرب کی آب وہوا عبادات کے لیے بہت فائدہ مند ہے ایسے ہی مقربین سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔

مسلمان کی شرکوفتح کرنے پرخوشی ندکریں بلکدرب تعالیٰ کاشکر اواکریں فتح کوائی مسلمان کی شہرکوفتح کرنے پرخوشی ندکریں بلکدرب کا کرم بجھیں بیفا ندہ سبحدا کی دوسری تفسیر سے حاصل ہوا کہ بیجدہ شکرتھا مجاہداور غازی جہادیں تنین ہاتوں کا خیال رکھیں ایک بید کہ خدمت اسلام کی نیت سے جہاد کریں ملک گیری اور غنیمت کے لئے نہیں

دوسرے بیکددوران جنگ مال حاصل کرنے کی بھی بھی کوشش نہ کریں اللہ فتح دے توسب کھا، ماراا پناہے، سوم بیکرائی جماعت یا قوت پر جروسہنہ کریں اللہ کے کرم يرجروسه كرين بعد فتح تكبرنه كرين تجده شكركرين انشاء الله فتح يات ربي عج الله كا ذكركرت ريسج كرازي رب كرم كرات

يبود پر ہفتہ كا سارا دن عبادت كے لئے خالى ركھنا لازم تفاكوئى يبودى اس دن دنياوى كاروبارندكرسكما تفاجيها كدلا تعدو افى السبت معلوم موامسلمانول پراللدنے بیاض کرم فرمایا کہ جمع کے دن صرف ان لوگوں برکار دبار حرام فرمایا جن پر جمعہ کی نماز پڑھنافرض ہے وہ بھی صرف تھوڑی دیر آ ذان اول سے لیکرا دائے جمعہ تك يعنى كمنشر وا كمنشراوروہ بى كاروبار حرام كيے جوجمعد كى تيارى ميں ركاوت بنيں بیتمام کرم اس کریم بنده نواز مدنی محبوب تانیج کے صدفہ سے ہیں جنگے استی ہونے کا ہم کوشرف حاصل ہے۔

ضدی، ہث دهرم کوبدایت مشکل سے ملتی ہے وہ ہمیشہ "کیول" اور" کیے" کے چکر میں پھنسار ہتا ہے دیکھوحضور علیہ السلام کے ہم زمانہ بہودی تو ضدول میں تھنے رب مرحضرات صحابه كرام حضور عليدالسلام كى اطاعت كرك ملائكه يع الضل ہو سے اللہ تعالی اطاعت کی تو فیق دے اور مج بحثی سے بیائے اس واقعہ میں ہم

جواسلام تبول کرنے کے بعد مرتد ہوجائے اس کول کردیا جائے اگروہ لل کی حمکی ے پھراسلام میں آجائے تو جائز ہے دیکھویہ نی اسرائیل پہلے مومن ہو چکے تھے چرتوریت کا نکار کر کے مرتد ہوئے جس پرکوہ طوران کے سرول پرلا کھڑا کیا گیا اور ان سے تورات کا اقر ارکرایا گیا تب ان کومعافی دی گئی جب بیلوگ بچھڑ ہے کو ہوج كرم تذبو يع والكوالكراديا كيارت فرما تاب اقتلو انفسكم جولوك كتيتي كمريد كالآرة أن عابت بين وه ان آيات عبرت بكري مريد كالل احادیث کی تا تندان آیات سے ہوتی ہے۔ (تغیر نعیمی 6ص 42مطبوعہ کتے اسلامیہ جرات)

آيت ماركة ورسلاق دقصصنهم عليك من قبل ورسلالم نقصصنهم عليك من قبل ورسلالم نقصصنهم عليك من قبل ورسلاله نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ، رسلام مشرين ومنذرين كلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيز الحكيمان

ترجمہ: اور ان رسولوں کوجن کا ہم نے آپ سے ذکر کر دیا اور ان رسولوں کا جن کا ذکر آپ سے ذکر کر دیا اور ان رسولوں کا جن کا ذکر آپ سے نہ کیا ، اور اللہ نے موکیٰ علیہ السلام سے حقیقة گلام فر مایا ، رسول خوش خبری دیتے اور ڈ رسناتے کہ رسولوں کے بعد اللہ کے ہاں ان لوگوں کوکوئی عذر نہ رہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

#### فوائدونكات:

- آرآن کریم میں تمام انبیائے کرام کے تفصیلی قصے ندکور نہیں جیسا کہ لم نقصصهم عسلی مسلم کے تام بھی صراحاً فرکور نیس صرف چند حضرات کے نام بھی صراحاً فرکور نیس۔
  نام فدکور نیس۔
- صرات انبیاء کرام کی تعداد مقرد نہ کرنی جاہیے بلکہ سارے نبیوں پر ایمان لانا چاہیے بلکہ سارے نبیوں پر ایمان لانا چاہیے جائے ہی ہوں کیونکہ قرآن نے ان کا ذکر خیرا جمالاً ہی کیا ہے تعداد انبیاء کی کوئی تطعی دلیل بھی نبیس ہے۔

  کوئی تطعی دلیل بھی نبیس ہے۔
- موی علیہ السلام بہت شان والے پیغبر ہیں کہ دب تعالیٰ نے خصوصیت سے ان کا علیحدہ ذکر فر مایا۔
- اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام سے فرشتہ کے واسطہ کے بغیر کلام فر مایا اور
  بار ہافر مایا اور افھوں نے رب کا کلام حقیقۃ سنا جیسا کہ کسلم اللہ سے معلوم ہواای
  لئے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے جواس کلام کا انکار کرے وہ گراہ ہے جیسے معز لہ اور
  ہمارے ز مانے کے لا ہوری قادیائی مرز ائی کیونکہ اس آیت کا انکار لازم آتا ہے۔
  ہمارے ز مانے حضرات انبیاء کرام کوخصوصی علیحدہ شانیں بخشی ہیں جو محض تمام
  ہیوں میں یکسال صفات ڈھونڈے وہ گراہ ہے دیکھو بغیر والد کے پیدا ہونا حضرت
  عیسی علیہ السلام کی خصوصی صفت جو کے کہ نی وہ ہے جو بن ہاہ ہے پیدا ہووہ ہے

. ین ہے۔

سارے نبی بیشر ونڈیر ہوئے لیکی فرما نبرداروں کو تواب و جنت کی خوش خبریاں سانے والے ڈرانے والے میانکہ مہشرین اور منڈرین کے الفاظ سے حاصل ہوا جیسے ہر بنی کے لئے ولی لازم ہے ایسے ہی ان کے لئے بشارت ونذارت ضروری ہے۔

حضرت انبیائے کرام بشارت پہلے کرتے ہیں احکام بعد میں دیتے ہیں کیونکہ انسان كادل اعمال كاكارخاند ہے جہاں اعمال بنتے ہیں اور انسان كا د ماغ اعمال كى دكان ہے جہاں سے اعمال ملتے ہيں اور اعضاء ظاہرى جگه ہيں جہال اعمال استعال ہوتے ہیں اگر دل میں دنیا ہے رغبت اور دنیا داروں سے خوف ہوتو بیدل كفرومعاصي كاكارخانه بن جاتا ہے آگر دل میں خوف خداعشق مصطفیٰ ہوتو ہے ہی دل ایمان تفوی اور نیک اعمال کا کارخاندین جاتا ہے جیسے نور کے آنے پر تاریکی غائب ہو جاتی ہےا یہے ہی خوف خدا آنے پر دل سے خوف دینا اور محبت دنیا جاتی رہتی ہے،جس دل میں رب سےخوف اور امید ہوتو بندہ وہ کام کرتا ہے جوفرشتوں سے نہ ہوسکیں اور جب اس ول میں محبت دنیا بھر جاتی ہے تو وہ کام کرتا ہے کہ شیطان بھی گھبرا جائے اس کئے حصرات انبیاء کرام آخرت کی بشارت و نذارت سلے کرتے ہیں تا کہ دل سے دنیا کی محبت نظے آخرت کی محبت بیدا ہوجائے دل نیک اعمال کا کارخانہ بن جائے دل میں جب برے اعمال بنیں کے ہی نہیں تو اعضاء کو برے اعمال ملیں سے کہاں ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فر مایا گیا جوجا ہوكر وجنت تمہارے لئے كى ہوگئى ہے كيوں؟اس لئے كدان ككارخاندل میں برائیوں کے بننے کی مخوائش ہی کہاں رہی ، اگر کارخانہ چیز بنانا ہی جھوڑ دے تو محروں میں استعمال کہاں ہے ہو؟ جب دل میں برے اعمال بنیں ہی تہیں تو و ماغ اوراعضاء میں آئیں کہان ہے؟ حضرات انبیاء کرام بٹارت ونذارت کے ذرایدامت کے داوں کو برے اعمال بنانے کے قابل بی تہیں رکھتے ہیں چھوڑتے۔

الله تعالیٰ علیم و جبیر ہے گر قیامت میں اسکے نیسلے دلائل، علامات، اور بحث و تحیی کے بعد ہوں گے تاکہ کے بعد ہوں گے تاکہ کوئی خص بینہ کہہ سکے کہ جھ پر زیادتی ہوئی بیفا کدہ لئلا یکون سے حاصل ہوا۔ کوئی خص بینہ کہہ سکے کہ جھ پر زیادتی ہوئی بیفا کدہ لئلا یکون سے حاصل ہوا۔ مسلمان کا ایمان رب تعالیٰ کی قدرت پر بھی چاہیے اور قانون پر بھی۔ قانون بیہ کہ ہرکام خود ہی کر بے بغیر وسیلہ کے، گر قانون بیہ کہ ہرکام وسیلوں اور ذریعوں سے ہوجیسے رب تعالیٰ پر ایمان ضروری ہے ایسے ہی وسیلوں پر ایمان لازم ہے رب کی عبادت کروکہ وہ ہمارا خالت ہے ماں باپ ہمارا ذریع خلق بیفا کدہ عسزیسزاً کی عبادت کروکہ وہ ہمارا خالت ہے ماں باپ ہمارا ذریع خلق بیفا کدہ عسزیسزاً حکیماً ہے حاصل ہوا۔

دنیا کے انسانیت میں کوئی وقت ایسانہ گر راجب کی بی کی نبوت نہ ہو جگہ یاز مانہ نبی کے خالی ہوگئان ہے کیکن نبوت سے خالی ہونا ناممکن ہے پہلے انسان نبی ہوئے تاکہ و نیا نبوت سے خالی نبوت سے خالی نبوت کے ذرمانہ و نیا نبوت سے خالی نہ ہو بید فائدہ بھی مسئلہ یہ کو دن سے حاصل ہوا خیال رہے کہ ذرمانہ بی اور زمانہ نبوت کی کھا ور آج حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کا زمانہ نبیس اس لئے اور زمانہ نبوت کی نبوت کا زمانہ ہے اس لئے تمام شری احکام جاری ہیں لگو ہیں۔
جاری ہیں لاگو ہیں۔

الله تعالی بی بھیے بغیر کی توم پرعزاب نازل نہیں فرما تابیفا مکرہ بھی لمبلایہ کون سے حاصل ہوا۔ سے حاصل ہوا۔

الله کی سی معرفت نی کے ذرابعہ حاصل ہو سی ہے محض عقل سے نہیں ورنہ بغیر نی کے درابعہ حاصل ہو سی ہے محض عقل سے نہیں ورنہ بغیر نی مصبح ہے بھی عذاب ہونا چا ہے تھا یہ کہا سکتا تھا کہ تم نے ہم کواپی عقل سے کیوں نہ بہجان نیا۔ (تغیر نعیمی نہ 6 م 101 مطبوعہ کمتبہ اسلامیہ)

آ يت مباركم: اليوم يشس الذين كفروامن دينكم فلاتخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لائم فان الله غفور وحسه

حیات حکیم الامت برنت کی طرف سے کافروں کی آئ ٹوٹ گئ تو ان سے نہ ڈور کافروں کی آئ ٹوٹ گئ تو ان سے نہ ڈور کی سے ہی طرف سے کافروں کی آئ ٹوٹ گئ تو ان سے نہ ڈور کی سے ہی ڈروآج میں نے تمہار سے لئے تمہارا دین کامل کردیا اور تم پراپئ نعمت پوری کر ور تمہار سے لئے اسلام کو بیند کیا تو جو بھوک ہیاس کی شدت سے ناجار ہو یوں کہ گناہ کی نہ ہے۔

مرتبہار سے لئے اسلام کو بیند کیا تو جو بھوک ہیاس کی شدت سے ناجار ہو یوں کہ گناہ کی نہ ہے۔

#### . وائدونكات:

مسلمانوں سے کفار کا مایوں ہونا اللہ کی بہت ہوئی نعمت ہے مایوی خواہ تو می ہویا تخصی ہم جرحال نعمت ہے مسلم قوم کا اتنا تو می ہوجانا کہ کفاران کو مغلوب کرنے سے مایوں ہوجا نمیں یہ مسلم قوم پر رہت ہے کی شخص کے متعلق کفار کا سے یقین کر لیمنا کہ سے ہمارے بہ کا نے سے نہ بہکے گابیاں شخص پر اللہ کی رحمت ہے اللہ کے بعض بندے وہ ہیں جن سے شیطان مایوں ہو چکا جسے حضر سے محرضی اللہ عنہ ، بیدفا کہ ہالیہ وہ ہیں جن سے شیطان مایوں ہو چکا جسے حضر سے محرضی اللہ عنہ ، بیدفا کہ ہوالے اللہ اللہ یوں کفو و اسے ہوا کہ اللہ نے کفار کی مایوی کو بطور نعمت ذکر فر مایا۔

اسلام وہی ہے ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا ان کے علاوہ کے ایجاد کیے ہوئے اسلام وہی ہے ہوئے مقالہ کہ دیست کہا کہ ہی بہاتی فیسر ہے معلوم ہوالہ ذاجس نہ جب میں نمازیں دو ہوں یا حضور آخری نبی شہوں وہ نم ہب اسلام نہیں کیونکہ صحابہ کرام کا سے فیازیں دو ہوں یا حضور آخری نبی شہوں وہ نم ہب اسلام نہیں کیونکہ صحابہ کرام کا سے دین نہ تھا۔

جوکوئی ہے کہ کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد مرتد ہوگئ اس آیت کا مشکر ہے جب صحابہ کرام کو بہکانے سے کفار بلکہ شیطان تک مایؤر چکا تو بھروہ کیسے بہک سکتے ہیں اس آیت نے انکے ایمان کی گارٹی دے دی۔ اللہ کا خوف اور خشیت بہت برای نعمت ہے گریک کسی کو تھیب ہوتی ہے جسکو خونہ فدااور عشق جناب مصطفیٰ نصیب ہوگیا اسے دونوں جہاں ال گئے بیافا کدہ و احشور سے حاصل ہوا خوف چند قتم کا ہے ایڈاء کا خوف جسے سانب سے ڈر سظم سے سے حاصل ہوا خوف جند ہم کو عادل حکمران کا جسے ظالم حکمران کا خوف، اپنے جرم وخطاء کا خوف جسے مجرم کو عادل حکمران کا میں بیت کا خوف جسے انبیاء کرام کو فداسے خوف ہے اس کورعب بھی کہتے ہیں ميات حكيم الامت الله المحالي ا

خوف نفرت پیدا کرتے ہیں دوسرے دوخوف اطاعت کا جنہ پیدا کرتے ہیں ہم گنامگاروں کوائی خطاوں کی وجہ سے رب کا خوف ہے، ایک طالب علم کو مال باپ اوراستاد کاخوف ہے تو محنت سے پڑھتا ہے پہال و احشہون میں آخری دوخون مرادبين احتياط كااورظكم كاخوف كفاريه ضرور جابية تاكهمسلمان ان سيمتاط ر بين رب تعالى فرما تاسبه الا ان اوليساء السكسه لا خوف عبليهم ولا هم يسحزنون ٥ يهال بيمطلب ہے كەحفرات اولياء الله كوغير خداكى اطاعت يا بيبت كا خوف نہیں ہوتا اور حضرت موی علیہ السلام کا عصاء کے سانب بنے پر خوف کرنا، ايذاء كاخوف تفا فرعون سي خوف كرناظلم كاخوف نقالبذا خشيت غير خداس مسلمان کوئیس ہوتی جس دل میں خوف خدار بتاہے اس میں خوف غیر تہیں ہوتا۔ دین کے فروی مسائل کی حد تہیں وہ ہمیشہ بڑھتے رہیں گے نی نی ضروریات پیش آتی رہیں گی مسائل کا استنباط ہوتارے گایے فائدہ اتممت علیکم نعمتی ہے حاصل ہوا کہ تمام کہتے ہی اسے ہیں جس میں کی نہ ہو سکے زیادتی ممکن ہوای لیے ا كملت كي بعددين ارشاد موااور اتمهمت كي بعد نعمت عقائد وين ميس مهائل لعمت ہیں۔

حضور فالنظرة أخرى نى بين آب كے بعد كوئى نين بيرة كا كده اكسمات لكم ديدكم است حاصل ہوا جب دين كامل ہو چكاتو نئے نى كى ضرورت ندرى سارے نى ذات وصفات اور سارى فيبى چيزوں كے سمعى كواہ منے حضور عليه السلام بينى كواہ اور فرات وصفات اور سارى فيبى چيزوں كے سمعى كواہ منے حضور عليه السلام بينى كواہ اور عبين كواہ كي ضرورت نيس رہتى لبذا عندى كواہ بير كوائى خر موجاتى ہے اس كے بعد كى اور كواہ كى ضرورت نيس رہتى لبذا حضور عليه السلام كے بعد كى ضرورت نيس ۔

دین کے اصول وقواعد اور قوانین میں کی زیادتی نہیں ہوسکتی وہ کھمل ہو چکے اب نمازی نہ چارنہ میں میں اکملت لکم دینکم سے حاصل ہوا۔ نمازی نہ چارنہ میں میں ایک ملت لکم دینکم سے حاصل ہوا۔ اللہ تعالی اسلام کے سواء کی دین پر راضی نیس کوئی شخص کی اور دین میں رہ کر گئی ہی عبادات کرنے مردود ہے بیافائد ہو ضیات لکم الاسلام دینا سے حاصل ہوا ميات مكيم الامت الله المحالات الله المحالات الله المحالة المحا

جر كث جانے كے بعد شاخوں كو يانى دينا بے كار ہے۔

قرآن کریم کی اصطلاح بین اسلام صرف دین محدی کا نام ہے اس کے علادہ کوئی دین خواہ آسانی ہویاز بٹی اسلام بین بیقا کدہ بھی دضیت لے کتم الاسلام دینا سے حاصل ہوا۔

اللہ تعالیٰ اسلام سے داخی ہے نہ کہ تو حید سے تو حید تو شیطان کے پاس بھی ہے اور

بہت سے کا فر فرقے تو حید ہے ہیں جیسے سکھ اور آریہ وغیرہ یہ فا کدہ بھی اسلام

فر مانے سے حاصل ہواای لیے سارے قرآن مجید میں نہ تو لفظ تو حید ہے نہ بی اس

کا کوئی مشتق بیکن اسلام اور ایمان کے مشتقات آئے ہیں ہم کوالہ ذین آمنو ا پکارا

سیاالہ ذین و حدوا سے نیس خیال رہے کہ تو حید کے ساتھ نبوت شامل ہوتو ایمان

بنآ ہے نبوت سے فالی تو حید دور ن فی چانی ہے۔

مجبوری اور حالت اضطرار میں جب جان نظنے کا اندیشہ ہوتو حرام چیز بھذر ضرورت
استعال کر لینے کی اجازت ہے بیا کد ہفان اللّٰہ غفور رحیم سے حاصل ہوا۔
ایس مجبوری میں وہ مردارو غیرہ اس کے لئے حلال نہیں ہوتا حرام ہی رہتا ہے گراس کے کھانے پر پکڑنہیں ہے چیز کا حرام ہونا اور ہے اور اسکے استعال کا حرام ہونا اور ،
غیر منکوحہ ہمار ہے لئے حرام ہے اپنی بیوی ہے بحالت حیض صحبت کرنا حرام ہوجاتا فیر منکوحہ ہمارت حیض میں حرام تو نہیں ہوجاتی بلکہ اس سے صحبت کرنا حرام ہوجاتا ہو اس فرو بیوی حالت حیض میں حرام تو نہیں ہوجاتی ملکہ اس سے صحبت کرنا حرام ہوجاتا ہو اس فرو تی حالت دیش میں حرام تو نہیں ہوجاتی بلکہ اس سے صحبت کرنا حرام ہوجاتا خود بیوی حالت کے اس فرق کا اثر بیہ ہوگا کہ غیر منکوحہ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ حرام کا ہے ۔لیکن خاکشہ سے صحبت کے بعد واللہ بچہ حلالی ہے بیافا کم میمی غیفور در حیم فرمانے سے حاصل ہوا۔۔

ضرورت سے زیادہ مردار کھا ناحرام ہے۔ اس پر پکڑ بھی ہے بیانا کدہ لائے۔ مرمانے سے حاصل ہوا۔ سے حاصل ہوا۔

مبلک مرض کا مریض اس حال کو پینے جائے کہ اس کا علاج صرف اور صرف حرام سے بی ممکن ہوکو کی متن اور ماہر ڈاکٹر و علیم اس کو بتائے تو وہ بقدر ضرورت حرام شک

**(** 

کھاسکتا ہے بیاقا کدہ بھی میں اضطر ہے اشارۃ حاصل ہوا گریہاں بھی چیز حلال نہ ہوجائے گی صرف بیہ ہوگا کہ اسکے استعال پر گناہ نہ ہوگا اورا گر استعال نہ کرے مر جائے تو شہید کا تو اب پائے گا حرام سے شفاء ہوجانا بیٹنی ہیں ، حرام غذاء سے جان نے جانا بیٹنی ہے لہٰذاغذاء میں وجوب اور دواء میں اباحت تابت ہوئی۔

کھوک ہڑتال کرکے اپنے آپ کو ہلاک کرلیما حرام ہے خود کئی ہے جب مخصہ میں حرام غذاء کھا کر جان بچانا و اجب ہے حال غذاء کھا کر بچانا تو زیادہ واجب

استعال کرنا و بی فر مادی که تیری شفاء فلال حرام دواء میں ہے تو اس کا استعال کرنا داجس ہے کونکہ اس میں شفاء نین ہے دیکھو عمرینہ کے بیار لوگوں کو حضور علیہ السلام فاجس ہے کہونکہ اس میں شفاء نین ہے دیکھو عمرینہ کے بیار لوگوں کو حضور علیہ السلام نے فر مایا اونٹوں کے دودھاور پیشاب پور (جبیبا کہ بخاری میں فرکور ہے) نفر مایا اونٹوں کے دودھاور پیشاب پور (جبیبا کہ بخاری میں فرکور ہے) (تغیر نبیبی ن6م م 208 مطبوعہ کم بنیہ اسلامیہ جمرات)

ر غیر مناه کان می می الما احدال لهم قل احل لکم الطیبت و ما

علىتم من الجوارح مكلّبين تعلمونهن ممّا علمكم الله فكلو ا مما امسكن عليكم واذ كر وااسم الله عليه واتقو الله ان الله سريع الحساب ٥

ترجمہ: اے محبوب لوگ آپ ہے ہوچھتے ہیں کدا کے لئے کیا طال ہوا؟ آپ جواب دہے کہ کہ اسلام ہوا؟ آپ جواب دہ ہے کہ تہمارے لیے عمدہ چیزیں طال کی گئی ہیں اور جوشکاری جائورتم نے سدھا لئے شکا کراکر اور انکو وہ سکھاتے ہوجو اللہ نے تہمیں سکھایا ہیں او کھاؤ جو وہ جانور تنہارے لیے دوک رکھیں اس پرانڈ کا نام لواور اللہ ہے ڈرتے رہو بے شک اس کو صاب کرتے دیر نہیں گئی وہ مرابع حساب لینے والا ہے۔

فوائدنكات:

اصل اشیاء میں اباحت ہے یعنی حرام وہ چیز ہے جس کوشر بعت حرام کر ہے گر طلال وہ چیز ہے جس کوشر بعت حرام کر ہے گر طلال وہ چیز ہے خاموشی وسکوت فر مایا ہو ہیہ فائدہ الطبیبات سے حاصل ہور باتعالی نے حرام چیز وں کے نام پھیلی آیت میں گنوائے الطبیبات سے حاصل ہور باتعالی نے حرام چیز وں کے نام پھیلی آیت میں گنوائے

محرحلال جانوروں کے لیے صرف السطیب ات کالفظ ذکر فر مایا طبیب کامعنی انجمی ابھی تغییر میں گزرا کہ طبیب وہ ہے جے شریعت حرام نہ کرے رب تعالی فر ماتا ہے قـل لاجـد فيما اوحى محرما على طاعم يطعمه الاان يكون ميتةً او دماً مسفوحاً ٥١٥ سے معلوم ہوا كەشرىيت بىن جسكى حرمت ندسلے وہ طلال ہے لہذا گیا رھویں شریف کی مٹھائی اور میلا دشریف کے تیر کات طلال ہیں کیوں کہ شربعت نے انھیں حرام نہ کیا ہے جی خیال رہے کہ قرآن مجید میں سوائے سور کے کسی حرام جانور کا ذکر نہیں ہاں کچھ مردار جانوران کا ذکر ہے باقی حرام جانورول کی تفصیل نی پاک بڑھی کے بی بنائی ہے اور قرآن میں بھی صرف سور کے گوشت کے حرام ہونے کا ذکر ہے اس کے باقی اعضاء حضور علیہ السلام نے حرام فر ماے لہذا طیب اورخبیث کی تفصیل حضور علیه السلام کے اتوال طیبہ سے ہی ہوسکتی ہے۔ شكارى جانوركا مارا بواجانورطال باكر چداسكے مندميں مرجائے اور بم كوذئ كا موقعدنال سكے بيانا كده و ما علمتم سے حاصل مواجيما كرا بھى تفير ميس عرض كيا سمیا۔ (مسئلہ) ایسے شکار کے طال ہونے کے لیے آٹھ شرطیں بیں کوئی شرط تہ ہوتو

انور شکاری ہوغیر شکاری نہ ہوجیسے بلی وغیرہ۔

وه جانور سکھایا سرھایا ہوا ہوآ وارہ اور غیر شکاری کتے کا شکار حرام ہے۔

وہ شکاری جانور مسلمان کا ہومشرک کا نہ ہولہذا مجوی اور ہندو وغیرہ کے کے سے کا شکار حرام ہے۔ کتے کا شکار حرام ہے۔

ال جانور نے شکار کوزخی کرے مارا ہوا گر گلا گھونٹ کر مارا تو شکار حرام ہے۔

اس جانورکوبهم الندشریف پڑھ کرشکار پر چھوڑا گیا ہواور تھبیر بھی کہی گئی مودر نہ ترام ہوگا

اگر شکار زندہ حالت میں شکاری کے پاس پہنتے جائے تو اس کو ذرج کر لیاجائے۔ شکاری جانور کے ساتھ غیر شکاری کتا شامل نہ ہو، اگر غیر شکاری کتا یا بچوی وغیرہ غیر مسلم کا کتا شامل ہو گیا۔ شریک ہو گیا تو شکار حرام ہے۔ شكاركيا بواجانورياني من كرابوانه ملے ورند ترام بوگا\_ جنگل کاشکار کی ملکیت نہیں ہےاہے جو پکڑے یا شکار کرلے وہی اس کا مالک ہے جیسے جنگل کی گھاس اور خودرو پودے اور پھل وغیرہ۔ جانورول کے ادر کات کوعلم بھی کہدسکتے ہیں بیافائدہ علم مسسن المسجسوار حاور تعلمونهن سيحاصل بوا\_ علم الله تعالیٰ کی بڑی تعمت ہے دیکھومعلم کننے کا مارا ہو! شکار حلال ہے اور غیر معلم کا مارا ہوا شکار حرام تو یقنیناً عالم غیرعالم سے بہتر ہے افضل ہے۔ کامل کی صحبت ناقص کو کامل کردیتی ہے آوارہ کتامعلم انسان کی صحبت میں رہ کراس سے فیض لے کر کلب معلم بن جاتا ہے شکاری کتا ہوجاتا ہے اس کا مارا ہوا شکار طلال ہوجاتا ہے غیر صحبت یافتہ آوارہ کتے کوسارا قرآن پڑھ کر شکار پرچھوڑوتب بھی اس کا مارا ہوا شکار حلال نہیں حرام ہی رہے گامعلوم ہواصحبت اور فیضان عجیب شے ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحبت یافتہ ہد ہدنے پورے شہر سہا بلکہ پورے ملک يمن وہال كى ملكه بلقيس اور رعايا كوا يمان بخش ديا يمن كامملخ اعظم حضرت سلیمان علیدالسلام کا صحبت یافته بدید ہے سے سے صحبت کا فیق جب صحبت يافنة بدبدكابي فيض بياقو سوچوخود سلمان عليه السلام كتفي فيض رسال موسكك اور جب بديد كاريين بين بويوم مصطفي كريم تأثيرا كصحبت يافتة حصرات صحابه كرام كا كتنافيض موكا؟ خودمصطف كريم ألفي الماسكين كاتوبوجهاي كيا؟ شكارى جانوركو جيموڑتے وفت بسم الله شريف پڑھنى ضروى ہے اگر جان بوجھ كرند پڑھی تو شکار کیا ہوا جانور حرام ہے بیانا کدہ و اذکر و ااسم الله علیه کی پہلی تغییر اگرشكار زنده باته آجائے تواس كوبا قاعدہ ذرج كرنا ضروري ہے بيدفائدہ واذ كووا

میات مکیم الامت الله علیه کی دوسری تفییرے حاصل موادیکھوتفیر۔
اسم الله علیه کی دوسری تفییرے حاصل موادیکھوتفیر۔
شکاری جانورکا شکارکوزخی کرنا ضروری ہے اگرزخی کے بغیر محض دیو چنے سے ماردیا
تو شکار حلال نہ موگایے فائدہ اشارۃ المجو ارح سے حاصل مواجو ارح کامنی ہے
زخی کرنے والا جانور۔

اگر شکاری جانور شکارے کی کھالے تو حرام ہے صرف وہی شکارطال ہے جس سے خود شکاری جانور کی خدکھائے بیفائدہ مسل امسکن علیکم سے حاصل ہوا خیال رہے کہ بیشر طرح تریمہ شکاری میں ہے اگر پرندہ شکاری شکار سے کچھ کھائے تو شکار حرام نہ ہوگا حلال ہی رہے گا۔ بی احناف کا غرجب ہے (روح المعانی) اور حضرت ابن عباس وغیرہ صحابہ کرام کا بھی نظریہ ہے وضی البتہ عنہم۔ مجوی کا سکھایا ہوا کیا معلم نہیں مسلمان خود سکھائے بیفائدہ تعلیمو نھن سے حاصل

شکاری کے کاشکاری طرف چھوڑنا ضروری ہے اگر کتا خود بہ خود بی شکار پر جاپڑے
تو شکار حرام ہے بیانا کہ دو افہ کو وا اسم الله علیکم ہے حاصل ہوا۔
شکار کے لئے کتنے کو پالنا اور اسکوشکار کی تعلیم شرعاً جائز ہے کوئی جرم وحری نہیں بیہ
فاکدہ بھی تعلیم و نھن سے حاصل ہوا۔

شکاری کئے کی خربد وفرو دخت جائز ہے کیونکہ بیال ہے قابل فرو دخت ہے (احتاف)
کیونکہ جب اس کئے سے شکار کرنا جائز قرار دیا گیا تولامحالہ بیکار آمد مال مانا گیا۔
(تغیر نعیمی ن6م 220 مطبوعہ کمتے اسلامیہ مجرات)

آیت مرارکہ: وان کنتم مرضی او علی سفر او جآء احد منکم من الغائط او الامستم النسآء فلم تجدوا مآء فتيم مواصعيداً فامسحوا بوجو هكم وايديكم منه مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر كم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 0

ترجمه: اگرتم يمار مو ماسفر ميل موياتم ميل سے كوئى بيت الخلاء سے آيا موياتم نے

عورتوں کو چھوا ہوان صورتوں میں اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی ہے تیم کروا پے منہ اور ہاتھوں سے سے کم کروا ہے منہ اور ہاتھوں سے سے کروا لئے منہ اور ہاتھوں سے سے کرواللہ تم پرائی نعمت پوری کرنا جا ہتا ہے تا کہتم پرائی نعمت پوری کرے ہیں تم اس کا احسان ما نوشکر کرو۔

#### فوائدونكات:

اس پوری آبت میں باری تعالیٰ نے چند دوہری عبادتیں بیان فرما کیں۔ دوطہارتیں ایک اصل اور ایک بدل وضواصل ہادر تیم بدل عسل اصل ہے اور تیم بدل ان طہارتوں کے دوسب وضو کا سب چھوٹا حدث عسل کا سب بروا حدث، تیم کی دو جہیں پانی ندملنا اور پانی کے استعال پر قاور ندہوتا تیم کی دوشمیں چھوٹے حدث سے تیم کیدو شرص سے تیم کیدور کن دود فومٹی سے تیم لینی وضواور بڑے حدث سے تیم لینی عسل تیم کے دور کن دود فومٹی سے باتھ لگانا ایک بار چرے کے میں کے لیے اور دوسری بار ہاتھ کے سے واسط، پھران کے چھے فائد سے بیان فرمائے خوب پاک ہونا اور دب کی فتحت کا کامل ہونا چیران کے چھے فائد سے بیان فرمائے خوب پاک ہونا اور دب کی فتحت کا کامل ہونا جیرا کے ایم کی تھوں۔

تیم جائز ہونے کی صرف دوصور تیں ہیں پانی موجود نہ ہو دوسرے یہ کہ اسکے
استعال پر قدرت نہ ہویے فائدہ و ان کست میں طبی او علی سفر سے حاصل ہوا

پانی کے استعال پر قادر نہ ہونے کی تین صور تیں ہیں ایسی بیاری جس میں پانی کے
استعال سے ضرر ہو ۔ پانی پر دشمن یا مولا کی جا نور کا بقنہ ہو جو پانی نہ لینے دے۔
استعال سے ضرد ہو ۔ پانی پر دشمن یا مولا کی جانور کا بقنہ ہو جو پانی نہ لینے دے۔
جیسے کر بلا میں حضرت سیدائشہد اوا مام حسین رضی اللہ عنہ کو پیش آیا۔ وضو کرنے سے
الی نماز کا فوت ہوئے کا اعمدیشہ ہوجس نماز کی قضاء ہی نہیں جیسے عیدین اور جناز ہ
کی نمازیں ۔ اگر میہ جاری ہوں تو تیم کر کے نماز پر دھیں مگر جناز ہ میں ہے تھم غیرولی
کے لیے ہیں ۔ اگر میہ جاری ہوں تو تیم کر کے نماز پر دھیں مگر جناز ہ میں ہے تھم غیرولی

تیم وضو کے لئے بھی ہوسکتا ہے اور عسل کے لئے بھی۔ صرف نیت کا فرق ہوگا تیم ایک جیسے ہوئے یوفا مکرہ او جسآء احد مستکم اور او الا مستم السنساء سے حاصل ہوا۔

سنریامرض میں جب کے شل ناممکن بھی ہوز دجہ سے صحبت کرنا جائز ہے یانی کے خوف سے محبت منوع بیس بیا کدہ بھی لامستم سے حاصل ہوا۔ عربی زبان خصوصاً قرآنی عربی بہت ہی مہذب ہے اس سے میں شرمیلے مضمون کو كناية بيان كياجا تائب ويكهويهان بيوى مصحبت كرنے كوس قدرلطيف اشاره ہے بیان فرمایالامستہ فرمایااس کے لیے صرت کا ظامی عربی میں ہے نیک مگر سارے قرآن میں اس کا استعمال جیس فرمایا۔ تيم مين نيت شرط ه وضويل نيت شرط بين ويجهويهال تيم مين فتيهم وا صعيداً عليحده بيان فرمايا اوروامسمو بوجوهكم عليحده فرماياتيم كمعنى بين اراده كرنا تصدكرنا نبيت كرنا يمكر وضوكے بيان ميں صرف ف اغسلو ا وجوهكم فرماياو بال تصدیااراده کاذ کرنیس لبذاریآیت امام اعظم علیدالرحمة کی توی دلیل ہے۔ تیم کے لیے می شرط ہیں بلکہ ہرجنس زمین ہے جائز ہے جنس زمین وہ ہے جوز مین سے نظے آگ میں نہ چھلے ندرا کھ ہے۔ ویکھورت تعالی نے یہاں تواب طیباً نہ فرمايا بلكه صعيداً طيباقرمايا-تیم صرف پاک مٹی وغیرہ سے بی ہوسکتا ہے نایاک سے بیس ہوسکتا بیافا کدہ طیب سے حاصل ہوا۔ سیم میں جنس زمین لینی مٹی وغیرہ پر ہاتھ مارنا فرض نہیں بلکمسے لینی چہرے اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر کینا فرض ہے لبندااگر بہلے ہی چبرے اور ہاتھوں پر غبار موجود ہوتو صرف اويرمسح كرليا جائة تيم جائز موكا بال جب باتصاور چيره صاف مول تو زمين برباته مارنافرض موكاد يجمورب تعالى في بهال اضربوا ايديكم نفر مايا بلكه فسامسه حوافرمايا يعنى صبعيداً طيباً كابعى ذكرفر مايا اورس كابحى بيان كيا-باته مارنے كاذكرندفر مايا۔ تنیم بھی وضواور عسل کی طرح حدث کو ہالکل دور کر کے انسان کو یا ک وصاف کر دیتا

ب بینجاست وحدث کاسائر ندموگا جیے کہ لیبطھ رکھے معلوم ہوارب تعالی

نے بیتم کے مکم کے بعد فرمایا ہم تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں ابنداریہ بیت امام اعظم علیہ الرحمة کی دلیل ہے۔ نوٹ، امام اعظم الرحمة تیم کو وضو کی طرح نجاست حدث کا مزیل ہے۔ نوٹ، امام اعظم الرحمة تیم کو وضو کی طرح نجاست حدث کا مزیل مانتے ہیں امام شافعی علیہ الرحمة صرف ساتر مانتے ہیں اس اصل پر بہت سے مسائل فقیہہ کا استخر ان ہوتا ہے۔

تیم مسلمانوں کے علاوہ کی امت کو تہ ملایہ اسلام کی خصوصیات سے ہے بیافائدہ لیتم مسلمانوں کے علاوہ کی امت کو تہ ملایہ اسلام کی خصوصیات سے ہے بیافائدہ لیتم نعمتہ سے حاصل ہوا۔

وضوعت اور تیم ہے صرف ظاہری جسم ہی پاک نہیں ہوتا بلکہ دل دماغ اور ساری چیزیں پاک ہوجاتی ہیں میدفائدہ بھی لیت مے صاصل ہوا۔

وضوتيم اورسل سے صرف اعضائے مغولہ ہی پاک نبیں ہوتے بلکہ تمام جسم پاک ہوجہ باک ہوتے بلکہ تمام جسم پاک ہوجہ بات ہوجہ بات ہوجہ ہے۔

اگرچدوضو پیلی امتول ہیں بھی تھا گروضو کے بیخصوصی فوائد جوا بھی ذکر ہوئے اور بروز قیامت اعضاء وضوکا چکنا بیاسی امت کوعطاء ہوئے بیفا کدہ بھی لیت منعمته کے ساتھ علیکم کالفظ فرمانے سے ہوا۔

حقیقی ناپاکی تو ہر بنگی چیز سے پاک صاف ہوتی ہے جس کو نچوڑ ناممکن ہو جسے شربت دودھ شور باوغیرہ ، مگر وضواؤر مسل صرف پانی سے بی ہوسکتے ہیں کسی اورشی سربت دودھ شور باوغیرہ ، مگر وضواؤر مسآء سے حاصل ہوا کیونکہ پانی نہ ملنے پر تیم کا سے بیس بینا کدہوان کسم تسجدوا مسآء سے حاصل ہوا کیونکہ پانی نہ ملنے پر تیم کا سے تعمر دیا گیا لہٰذا شور بااور دودھ ہوگر پانی موجود نہ ہوتو تیم کرودضونہ کرو۔

(تنيرنيين 6 م 256 مطبوعه مكتبدا سلاميد مجرات ياكتان)

آ يمت مماركم البوم احمل لكم الطيب وطعام الذين اوتو ا الكتاب حل لكم وطعام الذين اوتو ا الكتاب حل لكم وطعام وطعام حل لهم والمحصنت من المومنات والمحصنت من اللين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيت موهن اجورهن محصنين غير مسفحين ولامت خذين اخذان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخسرين 0

میں جسے میں الامت اللہ کی کھی کی کھی کی کھی ہے۔ کہ کھی کی کھی ترجمہ: آج تہارے لیے عمرہ چیزیں طلال کردی گئی ہیں اور الل کتاب کا کھانا تہارے لیے اور تہارا کھاٹا اہل کتاب کے لئے طلال ہے اور اہل کتاب کی پارسا عور تیں

ہمارے کیے اور مہارا تھاتا اہل تماب سے مصطلاع ہوئے نہ آشنا بناتے ہوئے ، اور اس خرطیکہ تم ان کومہر دوقید میں لاتے ہوئے نہ کہ ستی نکالتے ہوئے نہ آشنا بناتے ہوئے ، اور جو سلمان کا فرہوااس کا کیا دھراسب ضائع ہو گیاوہ آخرت میں بھی نقصان پائے والا ہے۔

#### دا ندونكات:

اسلامی قانون یہ ہے کہ جو چیز شریعت نے حرام نہ کی ہو وہ حلال ہے بینی حرام ہونے کے لیے کئی خصوصی دلیل کی مرورت ہے مرحلال ہونے کے لیے کئی خصوصی دلیل کی ضرورت نہیں ہے دلیل حرمت نہ ہونا حلت کی دلیل ہے میدفائدہ احسل لے مصل مواکدرب نے حلال کی تفصیل نہ فرمائی بلکہ حرام کی تفصیل ذکر کی حلال چیزوں کے لیے صرف طیبات کا اجمالی ذکر کیا یعنی جو چیز شریعت میں حرام نہ کی گئی ہودہ طیب ہے اور ہر طیب چیز حلال ہے۔

اسلام بہت کمنی دین ہے اس میں تمام طبیب چیزیں طلال بیں اور تمام خبیث چیزیں حرام الی کوئی چیز نہیں جوطیب ہو گر بوحرام اور الی بھی کوئی چیز نہیں کہ جو خبیث مبیث ہو گر بوخرام اور الی بھی کوئی چیز نہیں کہ جو خبیث ہو گر بوخرام اور الی بھی کوئی چیز نہیں کہ جو خبیث ہو گر بوخل ل بین اندہ الطبیعات کوئی فر مانے سے حاصل ہوا پیچھے دینوں میں بہت کی طبیب چیزیں حرام تھیں دیت فر ماتا ہے، فید ظلم میں الذین هادو احد مدو منا علیهم طیبت احدت لهم.

بركتاني كاذبير طال بخواه وه عربي بوياع بحى آزاد بوياغلام، بيفائده طعام الذين او تنويا غلام، بيفائده طعام الذين او تنوا السكتاب كاطلاق ب حاصل بوا عمر بينيال رب كدذبير بوص مارا بوا مدوكتاني اس كوالله كنام يرذت كرب.

کفارکا ہدیدوصول کرنا ان کوائی طرف سے ہدید پیش کرنا جائز ہے خصوصاً جب اللہ بردی باہمارے دشتہ دار ہول جیسا کہ و طعامکم حل لھم کی ایک تغییر ہے معلوم ہوا ہم ابھی تغییر میں عرض کر کھے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کفار کے ہدید اور دعو تیں ان سے عبت اور کفر کی دعو تیں ان سے عبت اور کفر کی دور تو تیں ان سے عبت اور کفر کی

طرف میلان اور جھکاؤکی وجہ سے نہ ہوں۔ اوائے حقوق کے ہدیے۔ تبلیغ کے ہدیے اسلامی اخلاق کے اظہار کے ہدیے اور ان کالین دین کفار سے جائز ہے کافر پڑوی کافر مال باب کافر رشتہ دارول کے تق اداء کرو۔ اجبنی کفار کو ہدیے دینا تبلیغ اسلام کیلئے جائز ہیں گر محبت و پیار کے ہدیے۔ دشوت کے ہدیے۔ ذارت کے ہدیے اور ان کالین دین کفار سے ناجائز ہے ہدیوں کے احکام اور اقدام خیال رکھنے جائیں۔

ابل کتاب کی عورتوں ہے مسلمان مردوں کا نکاح طال ہے خواہ وہ آزاو ہوں یا لوغری ذمیہ ہوں یاح بیدیوقا کہ ہو المصحصنت من الذین او تو ا الکتاب کے اطلاق سے حاصل ہوا مگر ذبیحہ اور نکاح کی حلت خربی مسلمانوں کے لئے ہے جو عیسائیت یا یہودیت پر قائم ہوں بعض سیمیں '' (گوریاں)'' قادیائی یا بہائی ند بب عیسائیت یا یہودیت پر قائم ہوں بعض سیمیں ' (گوریاں)'' قادیائی یا بہائی ند بب مسلمان سے نکاح کرناحم ہے دہ مرتد ہیں عیسائی نہیں اور مرتد سے نکاح کرناحم مے کوئلہ وہ مرتد ہی عیسائی نہیں اور مرتد سے نکاح کرنا عرام ہے کوئلہ وہ مرتد ہیں عیسائی نہیں اور مرتد سے نکاح کرناحم مے کوئلہ وہ مرتد ہوئی مسلمان عیسائی ہوجائے اس سے نکاح کرناحم مے کوئلہ وہ حرامی ہوگی۔ عیسائی نہیں اور مرتد سے نکاح کیا والد دہوئی تو وہ حرامی ہوگا۔ بہتر ہیہ ہے کہ پاک دامن ، نیک ، صالحہ عورت سے نکاح کیا جائے کوئلہ یوی ہمارے بچوں کی کان ہے مرتاب کان سے اچھالوہا کیے نکل سکتا ہے ڈاکٹر اقبال مارے بی کرناخو سکما۔

 D

متعہ حرام ہے کیونکہ اس میں احصال لینی یا کدامتی نہیں میص اسفاح ہے شہوت رانی ہے عیاتی ہے ای لیے متاعی تورت ہیوی نہیں ہوتی نہ ہی فوت شدہ فاوند کی میراث یائے گا اگر فاوند مدت متعہ میں فوت ہوجائے بیز متاعی ہیوی کے لیے کوئی صرفین جتنی چا ہو کر لواگر وہ ہیوی ہوتی تو چارے زیاوہ حلال نہ ہوتیں اس کی بحث صدفین جا ہو کر لواگر وہ ہیوی ہوتی تو چارے زیاوہ حلال نہ ہوتیں اس کی بحث

ہم گزشتہ جلدوں میں کر بچکے ہیں۔

جے کتابیہ ورت سے نکاح کرنے میں یاائی اولاد کے بارے میں کافر ہونے کا اندیشہ ہواس کے لیے نکاح حلال نہیں ہے بیفا کدہو من یکفر بالایمان کی ایک تفیر سے حاصل ہوا۔

کافر کی نیکیاں برباد ہوجاتی ہیں مگر گناہ قائم رہتے ہیں بیفائدہ فیقد حبط عملہ فرمانے سے حاصل ہوا کیونکہ حیط نیکیاں ضائع ہونے کو کہتے ہیں گناہ ختم ہونے کو معافی کہاجا تا ہے حیط نہیں۔

مسلمان عورت كا نكاح كما لي يا كافر مرد عرام برقائده والمحصنت كوجمع مونث فرمان سي حاصل موا

نکاح میں مہرلازم ہے جیبا کہ فقد کی کتب میں فرکور ہے بیفا کدہ افدا ایست میں انکاح میں مہرلازم ہے جیبا کہ فقد کی کتب میں فرکور ہے بیفا کدہ افدا ایست ماصل ہوا خیال رہے کہ نکاح کے لئے مہرلازم ہے نہ کہ فکرم ہر۔ (تغیر نعیمی 30می 233 بمطبوعہ مکتبدا سلامہ مجرات یا کتان)

آيت ماركة واذقال موسى لقومه يقوم اذكروا نعمة الله عليكم د جعل فيكم انبياء و جعلكم ملوكاً واتكم مالم يؤت احداً من العلمين ييقوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولاترتد واعلى ادبار كم فتنقله الحسرين و

ترجمہ: اور جب حضرت مویٰ نے اپنی قوم ہے کہا کدا ہے میری قوم اللّٰد کا وہ احسان جو تہارے اور تہیں وہ کھ دیا جو احسان جو تہارے اور ہے یا دکرو کہ اس نے تم کو نبی اور بادشاہ بنایا اور تہیں وہ کھ دیا جو سارے جہان والوں ہے کسی کو نہ عطا کیا اے میری قوم اس مقدس سرز مین میں چلے جاؤجواللّٰہ فیر سے کسی کو نہ عطا کیا اے میری قوم اس مقدس سرز مین میں چلے جاؤجواللّٰہ فیر کہ نہ بھا گوورنہ خمارہ والے ہوجاؤگے۔

فوا ئدونكات:

الله تعالیٰ کی نئی اور پرانی تعمتوں کو ماد کرتا ، مادر کھنا اور ان کا جرجا کرتا بہت بڑی عبادت ہے خواہ وہ تعمین موں ما قومی ،خواہ اخروی ہوں ما د نیادی اورخواہ ماد

والمالية المالية المال

کرنا قولاً یا فعلاً اعتقاداً ہویا عملاً بیقا کدہ اذکرو الورنسعہ مست الله کے اطلاق سے حاصل ہوا۔ لہذا عرب بررگان مجلس شریف، بچوں کی سالگرہ، یوم آزادی اور یوم انقلاب وغیرہ منانا جا کڑے کیونکہ ان میں اللہ کی فعمت کا یا در کھنا اور یا دمنانا یا یا جا تا ہے۔

کومت اور سلطنت بھی اللہ تعالی کی تعت ہے ہرآ زادتو م کواسکی حفاظت اور قدر کرنی

چاہیے یہ فا کدہ جعلکم ملو گاہ ہے حاصل ہواد کچے لوہ بحرت ہے پہلے تیرہ سالہ

تبلیخ ہے صرف چندلوگ مسلمان ہوئے اور بعد بجرت کے جب اللہ نے حضور علیہ

السلام کو حکومت اور سلطنت عطاکی تو دس سالہ بلنخ سے بزاروں لا کھوں آدی مسلمان

ہوئے زمانہ فاروتی کی فتوحات اور اسلام کی تبلیغ وتروتی تا قیامت مشہور رہے گی اللہ

تعالیٰ ہمارے پاکستان کو قائم دائم رکھے تمام اسلامی ممالک کو تیاں دے۔

نعی کی قدم نے بنہوں کی ان آگا میں میں قدم میں میں میں میں دور میں میں میں دور میں دور میں دور میں دور میں میں دور م

نی کی قوم نی نہیں کہلاتی مربادشاہ کی قوم بادشاہ ہوتی ہے یعنی نبی زادے اپنے کو نبی کی قوم بادشاہ ہوتی ہے یعنی نبی زادے اپنے کو نبی نبیس کہ سکتے ہیں دیکھورب تعالی نے بن اس کی نبیس کہ سکتے ہیں دیکھورب تعالی نے بن اسرائیل کو ملوک فرمایا نبی ندفر مایا بلک فرمایا و جعل فیکم انبیاء۔

بن امرائیل کورب تعالی نے بعض تعتیں ایسی دیں جونہ تو ان ہے پہلے کی کودی نہ ای بعد جیسے من وسلو کی برسانا، غیبی روشن کے لئے آسان سے نور انی ستونوں کا انرنا پھر سے پانی کے جشمے بہتے رہنا، برقلزم کا چیر ناوغیرہ بیفا کرہ و اتسک مسالم بیاتی سے حاصل ہوا گران ناقدروں نے ہمیشہ احسان فراموشی کی جس کی بدولت بھر ت سے حاصل ہوا گران ناقدروں نے ہمیشہ احسان فراموشی کی جس کی بدولت

تا قيامت ذليل دخوار مو محيّــ

0

جس سرزین پرائلد کے مقبول بندے رہیں مقدی ہوجاتی ہے بیا کا کدہ الار ض السب قد ستہ سے حاصل ہوا کہ سرزین فلسطین اس واسطے مقدی ہے کہ وہ حضرات انبیاء کرام کا جائے مقام ہے قیام گاہ ہے۔

اگر کسی متبرک مقام پر مشرکین اور کفار غلبه کرلیس تو اس سے ان مقامات کے تقدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھواس وقت سرز بین بیت المقدس پر توم جبارین کا قبضہ تھا مگر پھر بھی اسے ارض مقدسہ کہا گیا ، جب کعبۃ اللہ بیں بت تھے تب بھی وہ بیت اللہ تھا اگر مسجد میں کئے تھی آئیں تو مسجد کی عظمت میں فرق نہیں آتا۔

جہاد بڑی پرانی عبادت ہے حضرت موئ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی تھا ہے فاکدہ
یسقسوم اد خسلوا سے حاصل ہوا کیونکہ یہاں داخلہ سے مراد بیت المقدس میں
فانتحانہ غازیانہ اورمجاہدانہ داخلہ ہے۔

الله كانعتوں كاعملى شكرىيد بيا كە اسكى اطاعت كى جائے اس كے بيوں كى فرا بىئردارى كى جائے اس كے بيوں كى فرا بىئردارى كى جائے اللہ عصرف زبان سے شكرىيد كے الفاظ نكال دينا كافى نہيں ديھواس آيت ميں اف كروا نعمة الله كى بعداد خداوا الاد ص فرايا كيا كه الله كى نعتوں كاف كريب كه بيت المقدس پر جهادكرو۔

کسی کو پچھ بتانائی نہ تھا تو اس نے لوح محفوظ میں بیر کیوں لکھا؟ کیا بھول جانے کا خطرہ تھا؟ لوح محفوظ کو اس میں کہتے ہیں کہ خاص بندوں پر کھی ہوئی مشکی کوظا ہر کرنے والی کتاب ہے۔

(تغيرنيى 60 م 374 بمطبوعه كمتبدا سلاميه مجرات پاكستان)

آیت مبارکه: واتل علیهم نبا ابنی ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر قال لا قتلنك قال انها یتقبل الله من المتقین ٥ لئن بسطت الی یدك لتقتلنی ماانا بباسط یدی الیك لاقتلك انی اخاف الله ربّ العلمین ٥ انی ارید ان تبوء بائمی واثمك فتكون من اصحب النار ذلك جزوا الظلمین ٥

ترجمہ: اوران کو آدم کے دو بیٹوں کی تی خبر پڑھ کرسنا کیں جب ان دونوں نے ایک ایک آبی پیش کی ایک کی قربانی تیول کی گئی دوسر ہے کی ندکی وہ بولا جھے تم ہے تجھے ضرور بالضرور قل کردوں گاتو (پہلے نے کہا کہ اللہ تو پر بیز گاروں کی قربانی قبول فرما تا ہے اگر تو جھے آل کرنے کے ماسطے ہاتھ ند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا دک گا بیس اس اللہ سے ڈرتا ہوں جس کی شان بیہ کے دہ سارے جہانوں مالک و پالنہار ہے بیس تو یکی چاہتا ہوں کہ میرا ور تیرا گناہ دونوں تیرے یا جہ بیس پڑیں تو دوز خی ہوجائے (کیونکہ ناانصافی کررہا ہے) اور بے انصافیوں کی بیس سے ہے۔

#### فوائدونكات:

قوم کوگزشتہ قوموں کے بحبوبوں اور مردودوں کے قصاس کے سانا کہ انکی اصلاح
ہوسنت الہیہ ہے دیکھور ب تعالی نے حضور کا آباد کی مقبول بارگاہ حضرت ہائیل اور
مردود بارگاہ قائیل کا قصہ سنانے کا تھم دیا یہ قصیبی اعلی در ہے کی تبلیغ ہیں۔
اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو تمام اولین و آخرین کے علوم بیخشے یہ قائدہ و اتسال
عسلیہ م سے حاصل ہوا ہائیل و قائیل کا واقعہ آپ علیہ السلام کی پیدائش مبار کہ سے
سامت ہزار برس پہلے ہوا تھا مگر فر مایا کہ اٹھیں یہ واقعہ سنادو کوئی بھی قصہ تو اس سے

سنوایا جاتا ہے جے وہ یاد ہو۔خیال رہے کہ قرآن کریم نے بیدواقعہ بالکل اجمالی طور پر بتایا بید ذکر نہ کیا کہ وہ بیٹے کوئ تھے؟ ان میں جھڑا کیا تھا؟ انھوں نے قربانی کن چیزوں کی پیش کی ؟ کس عورت کے بارے میں جھڑا تھا؟ بیسب کچھتو حضور علیدالسلام نے بیان فرمایا۔

پینبری باد بی تمام گناہوں کی جڑ ہے قابیل نے حضرت آ دم علیہ السلام کی بہ ادبی کی کہا کہ آپ غلط کہتے ہیں اقلیمہ سے میرا نکاح درست ہے تو آخر کاروہ قاتل ، زانی ، مرتذ ، بدمعاش سب کچھین گیا۔

شری قانون سب کے لیے لازم العمل ہیں کوئی نی زادہ اور ولی زادہ ان سے الگ نہیں ہوسکتا جب سارے انسان اپنے زندہ رہنے کیلئے ہوا، پانی اور غذاء کے حاجت مند ہیں تو ایمانی زندگی کے لئے بھی شری تو انین کے پابند ہیں دیکھو قائیل نی زادہ تھا گراس نے دین آ دم کونہ مانا مارا ممیا۔

دنیایں پہلائل ایک عورت کی وجہ ہے ہوا جھڑے کی بنیادی تین ہیں زن، زر،
زمین زن سب سے بردی بنیاد ہے ای لیے شریعت نے اس پر پردہ وغیرہ کی بابندی
نگائی ہے آگ محدودر ہے تو مفید ہے صدیے باہر آئے تو ہلا کت ہے۔

رب تعالی قادر مطلق ہے ایک ہی پید سے کافر ، مون ، شتی ، سعید ، کا لے اور گورے پیدا فرما تا ہے حضرت حوارضی الله عنہا کاطن ایک اس سے سعادت ہائیل پیدا ہو اسانچوا کی گر ڈھلنے والے برتن الگ۔ بیدا ہو ہے اس سے بد بخت قائیل پیدا ہوا سانچوا کی گر ڈھلنے والے برتن الگ۔ مخلوق میں سب سے پہلا گتائ رسول شیطان ہے اور انسانوں میں سب سے پہلا گتائ رسول شیطان ہے اور انسانوں میں سب سے پہلا گتائ و سول شیطان ہے اور انسانوں میں سب سے پہلا

مرمداور بے دین کونی زادہ ہوتا یا لکل ہے کار ہے دیکھوقا بیل نی زادہ تھا تگر ہلاک ہوگیا۔

جھڑے چکانے کے لئے قرعدا تدائی بہت اچھی چیز ہے دیکھو ہائیل اور قائیل کے جھڑے ختم فرمانے کے لئے قربانی کے ذریعہ قرعدا تدازی کرائی گئی بیقربانی والمالية المالية المال

ایک سم کی قرعداندازی بی تو تھی۔

قربانی بڑی پرانی رسم ہے دیکھو ہائیل نے قربانی دی قربانی تو تھی اگر چہ ہماری قربانی اور پچھاری قربانی اور پچھاری قربانی است کی طرح کا فرق ہے۔ اور پچھای قربانیوں میں کی طرح کا فرق ہے۔

قربانی کا گوشت کھانا اسلام میں جائز ہوا جیسے مال غنیمت کا استعال صرف اسلام میں ہی ہاں سے پہلے نہ تھا پہلے یہ گوشت اور غنیمت کا مال پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا جیسے غیبی آگ جلا دین تھی ، ہر جگہ اداء نماز کا جائز ہونا ، تیم کا سیح و جائز ہونا ، قربانی اور غنیمت کا جائز ہونا صرف اسلام میں حلال ہوئے پہلے نہ تھے یہ اسلام کی خصوصیات ہے ہے۔

صدتمام گناموں کی جڑے شیطان مردود بواحد کی وجہ سے، قابیل ہلاک ہواحد کی وجہ سے، قابیل ہلاک ہواحد کی وجہ سے، قابیل ہلاک ہواحد کی وجہ سے قبل ہلاک موردی بناء پر بوا، اللہ حمد سے بیائے آبین۔

تمام فتنوں میں سے ورت کا فقنہ بہت تخت ہے، دنیا میں پہلا آل مورت کی وجہ سے

ہوا قائیل نے المیل کو ورت ہی کی وجہ سے آل کیا نہیں ، زر، زمین یہ جھڑ ہے کی

بنیادی ہیں ہیں ان میں زن بہت خطر ناک ہے۔

جھڑ ہے کی بنیادیں تین

زن ہے زر ہے اور زمین

اگر نیک بودے سرامجام زن زنان را مزن نام بودے ندزن

مظادم مقتول کے گناہ ظالم قاتل پرڈال دیئے جائیں کے کہوہ اپنے گناہوں کی بھی مزاجھکتے گااور مظلوم کے گناہوں کی بھی جیسا کہ بالنمی و الممك کی ایک تغییر سے معلوم ہوا۔

مرتددائی دوزئی ہے کیونکہ کفار کی بخشش نیس ہے بیافا مکرہ من اصبحاب النار سے حاصل ہوا۔

اگرمظلوم مقنول این جان بچائے کے لئے قاتل کول کردے جب کہ صورت حال

والمنابق الامتابية المالامتابية المالامتابية

یہ ہوکہ اسکے آل کے بناء جان بیخے کی کوئی صورت نہ ہوتو جائز ہاں کو تو داختیاری حفاظت کہتے ہیں گین اگر مظلوم خود آل ہوجائے ظالم کوآل نہ کرے اس کو اپنائس ہونا کھی گئینی طور پر معلوم ہوتو جائز ہے بلکہ باعث او اب ہے بیفا کدہ ماانا بہاسط یہ کئی گئینی طور پر معلوم ہوتو جائز ہے بلکہ باعث او اب ہے بیفا کہ مصاانا ہا ساسط یہ دی المیك لاقت لك سے حاصل ہواد یکھور ب تعالی نے ہائیل کے اس مبر کی تعریف فر مائی دیکھو حضرت عثان نے ظالم قائل کا مقابلہ نہ فر مایا تلاوت قرآن کرتے ہوئے ان کا مظلوم ہوکر شہید ہونا، ہا غیول کرتے ہوئے ان کا مظلوم ہوکر شہید ہونا، صابر ہوکر شہید ہونا، ہا غیول سے جنگ نہ کرنا اس آیت کی علی تفیر ہے ان کا مظلوم ہوکر شہید ہونا اس آیت پر تھا فابت ہے حضرت علی نے باغیوں سے جنگ کی ان کا عمل اس آیت پر تھا فیات ہو الله دونوں حضرات اللہ کے پیارے فیصات اللہ عنہ م اجمعین۔

قربانی کی قبولیت تقوی اورافاص سے بندکھن طاہری شیپ تاپ سے بیانا کدہ انسما یتقبل الله من المتقین سے حاصل جوارت فرما تا ہے لین بنال الله لحومها ولا دماء ها(الح) (تغیر فیمی 36م 406 مطبوع کمتر اسلام کیمرات یا کتان)

نرات مجترم!

 کا میں اور ان کا من سلمہ کو تھے جت کی تربیت فرماتے رہے بیعت وار شاد کی مند پر سیاحت فرمائی شاعری کی امت سلمہ کو تھے جت کی تربیت فرماتے رہے بیعت وار شاد کی مند پر خد مات کرتے رہے مدرے کا انتظام فرمایا بہلغ وہ تھے وعظ اور درس وہ فرماتے رہے غرض یہ کہ ہرخو بی ان کودی گئی تھی ہر شم کی خدمت ان سے لی گئی تھی۔

الله تعالى الكي خدمات كوتبول فرمائ اورائ ورجات بلندفرمائ أمين.

#### نوٹ:

راقع المحرف عفی عنه ربه عرض گزارر ہے کہ ان نوا کہ وزکات ہے جی لطف و علم حاصل ہوگا لیکن اگر متعلقہ آیات کی تغییر کا مطالعہ کرکے ان نکات وفوا کد پر نظر کریں تو نہایت ذیادہ لطف وعلم اور سرور آئے گا۔ بہی وجہ تھی کہ میں نے صرف ایک پارے کی آیات وعبارات سے امشلہ ذکر کیس تا کہ صاحب تلاش وذوق کو آسانی رہے۔ نیزیہ بھی بتا تا چلوں کہ ان فوا کد و نکات پر بعض اعتر اضات بھی ہیں تھیم الامت علیہ الرحمۃ نے خود کیے ہیں بھرائے جوابات بھی درج فرمائے ہیں بہت جامع و مانع تفییر ہے۔

### تنجر بحث:

- عليم الامت عليه الرحمة كامطالعه بهت وسيع تفا\_
  - ان کوعلوم متداوله برمکمل عبور تھا۔
- ان کابیان کرده فائده ونکته کی شرعی قانون اور ضابطے سے متضاد ومتعارض نہیں۔
- ایک تکته دان کے لئے جو امور لازم ہیں بدرجہ کمال تکیم الامت علیہ الرحمة میں موجود تھے۔
- ک تحکیم الامت علیه الرحمة نے بیز کلته دانی اور فیوضات علمیه کتابی شکل میں جمع ومرتب و تخصی میں جمع ومرتب و تخصی تحریر فرمائے ہے شار لوگول پر علم و تخصی اور نکته دانی کی را بیں اور ضا بلطے واضح و آشکار ہو مجے۔
- علیم الامت علیه الرحمة کی طرح انتاوسیج کام وخدمت نکته ری کے میدان بیس شائد اللہ میں شائد میں کا میں میں شائد ال

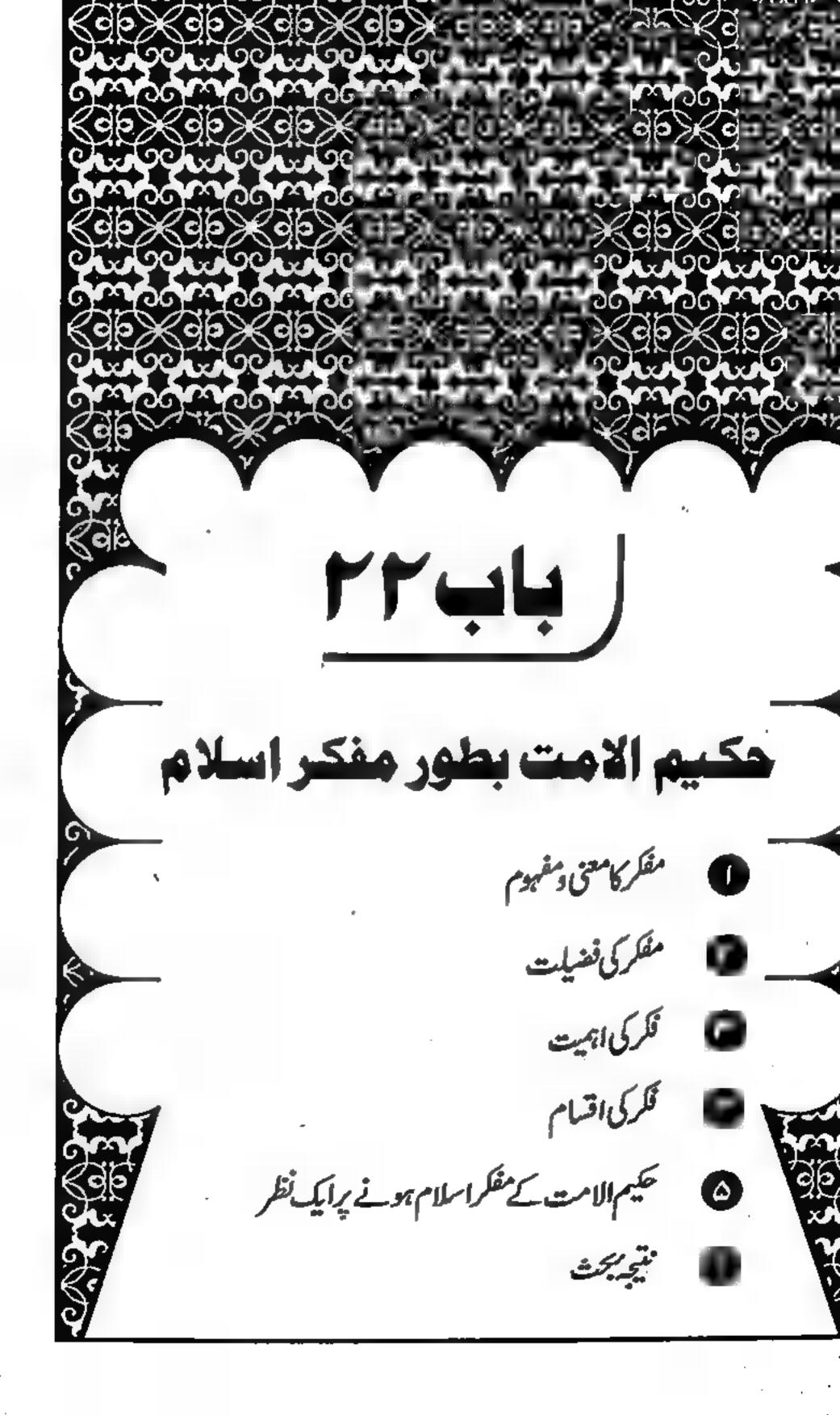

حيات حكيم الامت سي

# باب حكيم الامت بطورمفكراسلام

مفکر کامعنی و مفہوم مفکر کی فضیلت (1)

(2)

فكركى ايمينت (3)

فكركى اتسام (4)

عيم الامت ك مفكر اسلام بون برايك نظر (5)

> التيجه بحث: (6)

## والمسترالامت المالي والمالي وا

فكر كامعني ومفهوم:

مفکر باب تفعیل ہے ہے مادہ ہے فکر (ف،ک،ر)معنی ہے سوچناغور کرنارب الى فرماتا إف الا تتفكرون (الانعام آيت 50) تومفكر كامعنى بواسوية والاغوركرن لامفكراسلام يصمراد بوكى اسلام كمتعلق سويخ والاغوركرف والا

(تغیرنعبی مع اضافه ص 365 ج7مطبوید مکتبه اسلامیه مجرات پاکستان)

فكر كى فضيلت:

قرآن واحادیث میں قکر کی نہایت ترغیب دلائی گی ہے جس سے فکر کی فضیلت بت ہوئی نہایت اخضار سے چندا یات وحدیث پیش کی جاتی ہیں ملاحظہ ہول۔

آیات مبارکه مفهوم 🧖 كذلك يبين الله لكم الايات

الله نشانيال بيان كرتاب تاكم فكركرو

لعلكم تتفكرون(البقره آيت 219)

الله والماخ زمين وآسان كالخليق برفكر کرتے ہیں۔

🕡 ويصف كرون فى خلق السموت والارض (ال عمران آیت 191)

الله كى آيات من مفكر قوم كے ليے

🗖 ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون

(النحل آيت 11)

نشانیاں ہیں۔ بدلوگ اسینے ساتھی لیعنی اس رسول میں غور کیول بیل کرتے۔

🚺 اولىم يتىفكر و ا مايصاحبهم من جعلة (الإنعام آيت 50)

خداکے لئے تم انفرادی اور اجتماعی طور پر تفكراورسوج بجاركروتمهار يسأتقي ليني اس رسول میں کوئی جنون نیمیں ہے۔

🗗 ان تقوموا لله مثنى وفرادى تم تتفكر واما بصاحبكم من جنة (الزمر آيت 42) حديث مباركه

عن ابي هريره رضي الله سند قال

حضرت الوهرميره رضي اللدعنه سيدوايت

والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي

قال النبي كَالْيُلِمُ فكرة ساعة خير ہے كہ ئى پاك كَالْيَمُ نے فرمايا ايك من عبائدة ستين سنة: (جامع ساعت كى سوچ و بچار سائھ سال كى الاحاد عث 6 سمج من عبائدة ستين سنة: (جامع ساعت كى سوچ و بچار سائھ سال كى الاحاد عث 6 سمج معروع دارالفكر بردت) عبادت ساتھى ہے۔ الاحاد عث 6 سمج من عبادت سے الحقی ہے۔ الن آیات وحد بہت سے فكر كی عظمت وفضیلت كا ثبوت حاصل ہوا اور مفكر ہونے كى

اہمیت کاانداز ہ ہوا۔

فكر كى انهميت:

فكركى اہميت كا انداز و درج ذيل مضمون سے اخذ كرنا آسان ہے۔ دنيا بيس جيتے سب ہیں مرکوئی اینے لئے جیتا ہے ، کوئی خاندان کے لئے ، کوئی قوم کے لئے کوئی ملک کے کتے ،کوئی شیطان کے لئے ،کوئی رحمان کے لئے ،بیآخری زندگی لاز وال ہے جوموت سے بھی نہيں متى ، باتى عام زعد كيال فانى بيں جن ميں سے پہلى تتم كى زعد كى يعنى اينے لئے اور چوتكى زند کی مینی شیطانی بہت جلد فنا ہوتی ہے ہرتم کی زندگی سی شرک فکر اور نظریے کے تالع ہوتی بنظريداور فكراچا تو زندكي اليمي ورندا چي جيس بري بيد نيادار العمل بي يهال جوهل كريس كے وہال اس حساب سے اس كاثمر وسلے كا يوں مجمعنا جا ہے كرد نيا مال كى طرح ہے اور اہل دنیا بے کی طرح ہیں اگر بچہ مال کی محبت و کود بی میں رہے استاد کے یاس نہ جائے تو وہ جابل وخوارى رب كااكر يحديناب تومان كوجيوز كراستاد كمايدين آنالازم ب تب سراد خاصل ہوگ اگر اجر نے سے بچنا جا ہے ہوتو دل میں اللہرسول کی یادکو بسانالازم ہوگا جاری یاتی محندول كوپاك اور خنك زمين كوسيراب كرديتا ب اگرخودايك بى جكه كمر ابوتو خود بى كنده بو جاتا ہے اس کارنگ لواور ذا نُقترِ ثراب ہوجاتا ہے اپنے مال ود دلت اولا دواحباب کورین ورنیا میں اپنے لئے بوں تربیت وفکر دو کہ بعد مرنے کے وہ صدقہ جاربیہ بول عاصل کلام بیر کہ کارونیا ہویادین کی نہ کی فکر کے تالع ہیں۔

فكركى اقسام:

قر کی بنیادی طور پر دو ہی اقسام ہیں فکر تھے اور فکر غلط یا یوں مجھوفکر مفید اور فکر مصر جس فکر کا تعلق خدارسول کوراضی کرنے سے ہے وہ مفید ہے اور جومفکر اپنی ڈائٹ کوخوش کر ہے

قیامت کے دن جنت کی خوش بوندیائے گا۔ يورني نظام تعليم كابنيادى اوراجم مقصدمعاش فوائدكي تخصيل اوراسيخ خودساخته نظام حكومت كے لئے افراد تيار كرنا ہے اس فرق كا اثر جميں دونوں نظاموں سے متعلقہ افراد ميں واضح طور پرنظرات اے بور فی تعلیم کے دلدادہ لوگ روپیہ پیسہ کمانے بنس پروری اور اسباب عیش وعشرت میں غرق رہتے ہیں افکی تحقیق وتفکر کا مرکز نفسانی خواہشات کی تعیل ہے آخرت کی زندگی پران کا کوئی ایمان بیس موتا اگر موجعی تو اسکی بہتری اور اصلاح کے لئے ان لوگول کے پاس وقت ہی ہوتا مائکریز کی استعال شدہ بتلون ،کوٹ اور ٹائی پہن کراتر اکر جلتے ہیں حال ؤ حال اورشکل وصورت اورسیرت میں مکمل ان کی نقل دا تباع کرتے ہیں۔ توم ووطن بلک خودا پی غیرت تک کا سودا کرنے میں بھی انکوکوئی حیا محسوس نہیں ہوتی امریکہ اور برطانیہ کے دورے کرنے اور ان ملکوں کے کن گانے سے ان کوفرصت بی نبیں ہوتی ، مکدمعظمداور مدیند منوره میں بیلوگ جانا دفت ودولت کا ضیاع مجھتے ہیں ، دین ملکوں میں پڑھے ہوئے لوگوں کو ملا اور صوفی کہہ کر ان کالمسنحر اڑاتے ہیں ان کو دقیانوی خیالات کا مالک کہہ کر'' بیک ورڈ (Backword)" ہوئے کا طعنہ دیتے بین انگریز اور انگریزیت سے متاثر شدہ بیلوگ بیہ خیال ونظر ہر گرنہیں کرتے کہ مدارس کے فارغ یافتہ لوگ منصرف عالم کامل ہوتے ہیں بلکہ نبی اقدى تأييم كالعليم وسنت كاحياء من معروف ريت بي لياس وشكل اورسيرت وكردار ميس

موضوع پرلاجواب کتاب ہے۔ فکر فکر خدارسول کے احکام سکے تالع ہوتو درست ہے اور وہ مفکر بھی متیول ہے اگر ایسانہیں تو دونوں کے لئے پر بادی ہے فکر اور مفکر دونوں کا المناک انجام ہے انگریزوں کی فکر کا خلاصہ یہ ہے کہ کھاؤ پیواور عیش کروان کے سارے کام وکردار میں اس فکر کا کسی نہ کسی صورت میں از وجلوہ ضرور نظر آتا ہے کہی وجہ ہے کہ ان کے مفکرین آئے روز اس بات کی بہتے کہ ان کے مفکرین آئے روز اس بات کی بہتے کہ ان نظر آتے ہیں کہ انسان ماں کے پیٹ ہے آزاد پیدا ہوا لہذاوہ آزاد ہی رہا اس نظر آتے ہیں کہ انسان ماں کے پیٹ ہے آزاد پیدا ہوا لہذاوہ آزاد ہی رہا اس نہ نہب کی پابندیوں میں جکڑ تا اس کے بنیادی حقوق میں مدا فلت کے متر اوف ہاں محاشرے کا سارا نظام ہی اس فکر کے گردھوم رہا ہے ان کے قوانین وکر توت پرنگاہ رکھنے والے لوگ بخو لی جانے ہیں کہ وہ کیسا معاشرہ ہے حالانکہ یہ فکر اور ایسا مفکر سراسر خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہیں اور ان کا انجام بہت ہی بھیا تک ہوگا۔

ای طرح مندوقوم کی مثال آپ کے سامنے نے کدان کے مفکراس بات برسارازور خرج كررى بي كركائ كھانے كے لئے بيس بلكه مال بنانے كے ليے پيدا كى كئى ہے بياكر كس قدر الوكل ہے كہ ہم مسلمانوں ير الزام تراشى كرتے ہيں كربيلوك ظالم بيں كائے برظلم كرتے بي اس كو يہلے ذرئ سے دكھ ديا پھر كھا جاتے بي مربيہ مندولوگ اس برفكر و تدبر نہيں كرتے كدايك طرف و كائے كومال كہتے ہيں مراس كومارى عردى سے باعده كرركھتے ہيں ذلیل قیدی کی طرح اس سے سلوک کرتے ہیں اس کے بیج چھڑے کو اسکی مال کے سامنے ا عرصة بين اس كے حصد كى غذاء دود و لى جاتے بين بجرز بار بتا ہے مربيلا له لوگ اس كى غذا چھین کرمزے سے دوش کرجائے ہیں اگزائی ' مال' وودھ نددے تواس کوڈھنکنا ، مارنا ، لاٹھیال اس پرتو ژوینااور کھانابند کردیناان کونظر نیس تااس کوده ظلم خیال نیس کرتے پھر بیل جو کہ اسی " گاؤ ما تا'' کے شوہر ہیں اس پر جو ملم موتا ہے اس کی ال مفکرین کوکوئی فکرنیس بیل سے بل جو تنا، آستد یطے تواسے مارنا اس کو کھانے یہتے ہے روک دیناوغیرہ سارا کام وعمل زعر کی جراس کے ساتهدرواركهاجاتاب كييي بسعاوت منديتر "بير-ايين بالى كال في يرنهايت بى دل تمشمضمون فأوى صدرالا فاضل عليه الرحمة من ملاحظه كميا جاسكتا بياس طرح فكرغلط كي أيك مثال فلم والوں ہے متعلق بھی ہے وہ لوگ ٹیلنٹ (Telent) اور ثقافت کی آ ڑیس مال بہن کو ساری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں مورت خوش ہوتی ہے۔ کہ میرا ٹیلنث (Telent) ثابت ہوگیا اور میں کامیاب ہوگی دولت حاصل ہوگئی شیرت کا دور دورہ ہوگیا وغیرہ وغیرہ ٔ حالانکه وه لوگ میه خیال نمی*ن کرنت که عزت کا جنازه نکل گیا غدا رسول کو نا راض کرلیا اسلا*ی

المناب مناب مناب الأمت المناب الأمت المناب ا احكامات كي خلاف درزى كردى اپن قبر قيامت مشكل كرلى عذاب دغضب البي كے حقدار ہو گئے وغيره ايمان واخلاق سےاپنے آپکوخالی کرلياوغيره وغيره ان مثالوں سے ميہ بتانامقصود ہے كه غلط فکراور گندہ مفکر جہنم کا ایندھن ہوں گے خیال رہے کہ محتل وفکر خود کوئی معتبر شے نہیں جب تك تعليم رسول كے تالع نه ہول كيونكه حواس غلطي كريں تو ان كى راہ نمائى عقل وفكر كرتى ہيں خود عقل وفكر علطى كرجاكين توشرع كى ضرورت باورشرع نى كى قتاج بى كى ادادى كانام بى تو شرع ہے خدا کی مرضی کے مطابق نبی اعمال وافعال کرتے ہیں اور نبی سے لوگوں کو خدا کی مرضی اور ناپسندیدگی کاعلم ہوتا رہتا ہے مثال یوں مجھیں کہ تیز رفقار گاڑی پر سوار مسافر کو باہر کے دوڑتے بھائے مناظر بول محسوس ہوتے ہیں کہ دافقا وہ دوڑ بھاگ رہے ہول حالانکہ حقیقتا ایسانہیں حس بصر کا دھوکہ ہے عقل سمجھاتی ہے تو قہم میں آجا تا ہے عقل وفکر کو جب دھوکہ لگ جائے تو عجیب رنگ نظرا تے ہیں مثلاً ایک قوم کے ہاں حشرات الارض کیڑے موڑے وغیرہ حتی کہ خزیر وغیرہ تک کھانا مرغوب سمجھا جاتا ہے کسی قوم کے ہاں کوا مرغوب و کارثواب ہونے کا قول وقعل تاریخ میں موجود ہے سی قوم کے ہال گندہ رہنااور بال ندکو اناایک اچھا کام فرض كرليا كميا ہے وغيرہ وغيرہ حالانكەربيرسپ عقل وفكر كى منلالت و دلالت فاسدِ ہ كے كر شے ہیں حاصل کلام بھی کے عقل وفکر وہ مجے ہے جو تا ایع شرع ہوخوش نصیب ہیں وہ لوگ جنگی ساری عمر اسلام وبانی اسلام کے متعلق تفکرات میں یسر جوئی اس دنیا میں اسلام اور بانی اسلام تفاقیم کی شان بتاتے رہے قرآن وحدیث میں تظروتد بر کرتے رہے اسلام کے احیاء میں ہر ممکن کوشش کی دوسرول کونگفین کرتے رہے اس دنیا ہیں راحت وسکون ان کودیا ممیاباری تعالی قبرو قیامت میں بھی ان سے وہ معاملہ فرمائے گا کہ دیکھتے والے وشک کریں سے کہتے معنوں میں ان لوگوں نے اپی محبت رسول کاحق ادا کیاحتی المقدور کوشش کی اور کامیاب و کامران ہو کرونیا سے تبراور تبرس تيامت اور قيامت سے جنت كاسنر طے كيا بفضله تعالى حضرت حكيم الامت عليه الرحمة بھی انہی خوش نصیب افراد میں سے ایک تھے۔

عليم الامن كمفكراسلام بون يرايك نظر:

عكيم الامت عليه الرحمة كرماد في الكرات مصطفى كريم تأييم كانام بلندكر في ك

والمحالي الامت الله المحالية ا ردگرد کھو<u>متے تصان کی ساری زندگی شان مصطفیٰ تکافی</u> و موند نے سناتے گزری ان کے دین کا پر جار فرماتے بسر ہوئی ، امت مصطفیٰ کومقام مصطفیٰ بتایاان کے دین کی شان سمجھائی احکام بتائے ان کے دین کے مخالفین ہے تولی وتحریری جہاد فرمایا ان کی اور اسکے پیاروں کی شان کے منکروں کو لاجواب کیا ، مناظرے کیے، تفاسیر تکھیں ، شروح احادیث تحریر کیں مذریس کی ، تصانیف فرما ئیں «درس قرآن وحدیث دیئے،اصلاح ونصائے کرتے رہے مواعظ کی خدمات سرامجام دين حتى كهابنا آبائي وطن تك ترك كرديااوريا كستان مين اسيخ فيوضات علميه وروحانيه كے كو ہرنا ياب لٹائے فيضان ظاہرى اور باطنى كے دريا بہاتے رہے الله تعالى نے ان كوكاميالى اور مقبوليت عطافر مالى اوراسيخ انعام وكرام سينواز اوالسذيس جساهدوا فينالنهدينهم سبسلنا (العران) كاتمغدالبياح بمى ان كساته سجاموات ديل بل يحد عبارات درج كرتامول ان ہے علیم الامت علیہ الرحمة کے تفکرات کا اندازہ کرنا آسان ہوجائے گا ملاحظ فرمائے۔ جانا جا ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے اسیے حبیب تابیج کا کولا کھوں خصوصی صفات بخشیں 0 ويدى حضورعليه الصلوة والسلام كوريخصوصيت بخشى كهاضي اينورس بنايا اور سارے عالم کوان سے ظاہر فرمایا لین اٹھی کے سر پر اولیت کا تاج رکھا آھی کی بیشانی برآخرت کاسبرابا عدها نبی کوآخری نبی بنا کر بھیجا اور انبی کومعراج کی رات

ٹماز امراہ میں تھا ہے ہی سر عیاں ہوں ، معنی اول آخر
کہ دست بستہ ہوں پہنچ حاضر جوسلطنت پہلے کرگئے تھے
گم درخت سے پہلے ہوتا ہے پھرای تم پردرخت کی تحیل اور انہناہ ہوتی ہے ہوہ عقیدہ ہے جس پرآئ تک سمارے کلم گواور اسلام کا دعویٰ کرنے والے متفق رہے خود علمائے دیو بند کا بھی یہی عقیدہ رہا جیسا کہ انکی کتابوں سے ظاہر ہے گر موجودہ زمانے کے نے دیو بندی وہابی جہاں حضور علیہ السلام کے اورخصوصی اوصاف کے انکاری ہوگئے ہیں وہاب حضور علیہ السلام کے ورجو ہے ہیں دہاب حضور علیہ السلام کے ورجو ہے ہیں عام دیو بندی عالموں کے لباس میں ون رات فر ہونے کے ایک نور ہونے کے جسے ہود ہے ہیں عام دیو بندی عالموں کے لباس میں ون رات

میں سارے پیغیروں کا امام بنایا۔

رحوال دھار نقاریہ کررہے ہیں طریقہ کلام آئی گتاخی کا ہے کہ پیتہ ہیں لگا کہ کوئی سکے ،عیمائی دھوال دھار نقاریہ کررہے ہیں طریقہ کلام آئی گتاخی کا ہے کہ پیتہ ہیں لگا کہ کوئی سکے ،عیمائی آریہ ہندو بول رہا ہے یا کلہ گومدی اسلام؟ میں نے حضور تا این کھائی سے عزت کی ہے تمک طال ہوں ان کے فلاق سے عزت کی ہے تمک طال ہوں ان کی فلاق سے عزت کی ہے تمک طال نوکر کواپنے آتا قاکی تو بین یا این کھال کا انکار برداشت نیس ہوتا جھے اس سے دکھ پہنچا ، مرف چو بین میں ہے بیتو میسر نہ ہوا کہ بدروجنین کا میدان ہوتا ان پر جان نچھاور کرتے ہوئے سے قلم ہاتھ میں ہے بیتو میسر نہ ہوا کہ بدروجنین کا میدان ہوتا ان پر جان نچھاور کرتے ہوئے سے قلم ہاتھ میں ہے بیتو میسر نہ ہوا کہ بدروجنین کا میدان ہوتا ان پر جان نچھاور کرتے ہوئے

كفاركے تيرونلوارايخ اوپر ليتے۔ جوہم بھی وال ہوتے ، خاک گلٹن لیٹ کے قدموں سے لیتے اُتر ن محر کریں کیا نصیب میں بیہ نامرادی کے دن لکھے تھے اگروہ نصیب نہ ہوا تو کم از کم چوب قلم سے بدگو یوں کا مقابلہ کریں اور دشمن کے لسان قلم کواپنے پر جھیلیں ، شا مکداللہ تعالی قبول فرمائے اور عازیان بدر وحنین کے غلاموں میں حشر نصیب فرما دیے اور حضرت حسان رضی الله عنه کے تعلین برداروں میں قیامت کے دن اٹھائے ، یہ مدنظر رکھتے ہوئے فقیرنے اس رمالہ کے لکھنے کی ہمت کی جس میں ٹابت کیا کہ حضور علیدالسلام الند کے تورین اور سارے عالم کا ظہور حضور کے توریعے ہے اس رسالہ کا نام رساله نور ركما بول اوراس كابحى وبى طريقه بوكا جوجآء الحق اورسلطنت مصطفى منافیر اوغیرہ کتابوں کا ہے کہ اس میں دوباب کیے جائیں سے پہلے باب میں اس کا شوت قر آنی آیات ،احادیث شریفه، بزرگان دین کے اقوال اور خود دیوبندی پیشواوس کے کلام سے ہوگا دوسرے باب میں ای مسئلہ پر اب تک جننے اعتر اضات ہو بچے اور میرے علم میں آ بچے ان کے جوابات و ما تو فیقی الا باللہ علیہ التو کل و الیہ المآب۔

(رساله نورس 2 ص 3 مطبوعه نتيمي كتب خانه مجرات)

د نیادی بادشاہ این درباروں کے آداب اوران میں حاضری دینے کے قوائین خود

بناتے ہیں اور اپنے مقررہ حاکمول کے ذریعہ دعایا سے ان پڑل کراتے ہیں کہ

جب الارے دربار میں آؤ تو اس طرح کھڑے ہواس طرح بات کرواس طرح

سلای ≡ پھر جوکوئی آداب بجالاتا ہے اسکوانعام دیتے ہیں جواس نے خلاف کرتا

ہے بادشاہ کی طرف سے سزایا تا ہے پھران بادشاہوں کے بیسارے قاعدے صرف انسانوں پر بی جاری ہوتے ہیں جن فرشتے اور حیوانات کوان سے کوئی تعلق نہیں کیوں کہ ان پر انکی کوئی سلطنت نہیں تو پھر بیسارے آ داب اس دفت تک رہتے ہیں جب تک بادشاہ زندہ ہے اس کی آ تھے بند ہوئی وہ دربار بھی ختم سارے آ داب بھی فنا ،اب نیادر بارہے، شے قاعدے ہیں۔

ہر کہ آمد عمارت نو ساخت رفت ومنزل به دیگرے پر داخت

لیکن اس آسان کے بیچے ایک درباراییا بھی ہے جس کے آ داب اور جس میں حاضر ونے کے قاعدے اسلام و کلام کرنے کے طریقے خودرب تعالی نے بتائے اپن مخلوق کو بتائے كهامه ميرم بندوجب اس دربار بيس آؤتواليے اليے آ داب كاخيال ركھنا اورخودفر مايا كه اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو تم کو سخت سزادی جائے گی ، پھرلطف بیہ ہے کہ اب وہ شاہی دربار ماری آتھوں سے جھپ کیا اسکی چہل پہل ہاری نگا ہوں سے عائب بھی ہوگئ اس شہنشاہ نے ام سے پردہ بھی فرمالیا مگراس کے آداب اب تک وہی باتی ،اس کاطمطراق ای طرح برقر ارپھر س دربار کے قوانین فقط انسانوں پر ہی جاری نہیں بلکہ دسعت سلطنت کا بیرحال ہے کہ فرشتے بغيراجازت وہال حاضرند ہوسكيں بئات جھكتے ہوئے حاضر ہول، جانور بحد برس بان تحکر اور درخت کلے پڑھیں اور اشارہ پر مھومیں جائد، سورج اشاروں پرچلیں ، اس کے شارے ابروے بادل آ کر برسیں اور دوشرااشارہ پاکر بادل بیٹ جائیں۔ غرضیکہ ہرعرشی فرشی ای قاہر حکومت کے بندہ زور بمسلمانو!معلوم ہےوہ درریاکس کانے؟ وہ دونوں جہاں کے مختار صبیب کردگار، کونین کے شہنشاہ کونین کے دولہا تا ایکھیا کی بارگاہ ہے جس کے آ داب سکھائے۔ مجھالوگ زمانہ رسالت حضور انور تا المالی سے پہلے ہی قربانی کر لیتے ہیں اور بھالوگ رمضان سے پیشتر روز ہے رکھناشروع کردیتے ہیں تورت فرما تاہے۔

ِ يايها الذين أمنو الاتقدموا بين يدى الله ورسوله واتقو الله ان الله \_

سميع عليم(الحجرات)

اے ایمان والو! اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھواور اللہ سے ڈرویے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔

اس آیت نے اوب سکھایا یا کہ کوئی مسلمان اللہ کے حبیب علیہ السلام سے کلام ہیں،
جانے میں غرض کی بات میں حضور سے آگے نہ ہو، حتی کہ راستے میں اگر حضور کے ساتھ جار ہا ہے
تو آگے نہ چلے ، ایک صحابی ہیں جنکا نام ہے تیس بن شاس رضی اللہ عنہ جن کواو نچا سننے کی بیار ی
تقی ، جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو بات کرتے میں او نچی آواز ہوجاتی ، بھلار ب کویہ
کب منظور تھا کہ کوئی میر ہے حبیب کے حضور میں بلند آواز سے بولے ، اوشاوفر مایا۔

يايها الذين امنو الاتر فعوا اصواتكم فوق صوت النبي والاتجهر و اله بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لاتشعرون

(الحيوات)

اے ایمان والو! نی علیہ السلام کی آواز پر اپنی آواز او ٹی نہ کرواور نہ ان کے حضور بات چلا کر کہو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلاتے ہو کہیں تہارے مل برباد نہ ہوجا کیں اور تہہیں خبر بھی نہو۔

سجان الله کیما اوب سکھایا ، کداس بارگاہ میں حاضری دینے والوں کو زور ہے جگی اولے کی بھی اجازت نہیں ، معفرت قیس بن شاس رضی الله عنداس آیت کے نازل ہونے کے بعد بوجہ خوف بارگاہ نبوت حاضر ندہوئے ، سرکار نے ایک روز دریافت فرمایا ، کہ پچھروز سے قیس نہیں آئے لوگوں نے معفرت قیس رضی اللہ عند کے گھر جا کر غیر حاضری کا سبب پوچھا ، فرمانے سکے میں جہنی ہوگیا ، کیونکہ میری آوازاو نچی ہے ، اور آیت کر بحد نے بیار شاوفر مایا ہے ، فرمانے سکے میں جہنی ہوگیا ، کیونکہ میری آوازاو نچی ہے ، اور آیت کر بحد نے بیار شاوفر مایا ہے ، بیما جرا بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا ، نو فرمایا وہ جنتی ہیں لیتنی اب تک جو گیا وہ محاف ہے ، بیما جرا بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا ، نو فرمایا وہ جنتی ہیں لیتنی اب تک جو گیا وہ محاف ہے ، اس کے بعد حضرت ابو بکر وعمر وبعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجھیں اس قدر آ ہستہ آواز سے کہ عرض کرتے تھے کہ محضور علیہ السلام کی گئ بار پوچھتے تھے کہ کیا گہتے ہوان کے تن ہیں بیر آئی۔
آ بت کر بھر آئی۔

ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولتك الذين امتحن الله

بهم للتقوي لهم مغفرة واجر عظيم (الحجرات)

بے شک وہ لوگ جورسول اللہ کے پاس این آوازیں پست کرتے ہیں بیدہ ہیں جن اللہ اللہ اللہ نے پر ہیر گاری کے لئے پر کھلیاءان کے لئے بخشش اور بڑا تو اب ہے مسبحان الله وم ہوا کہ بیدہ وہ دربارے جہاں کی کومراونچا کرنے کی ہمت نہیں۔

اونے اونے یہاں محکتے ہیں سارے انہیں کا منہ تکتے ہیں

قبیلہ نی تمیم کے پچے لوگ دو پہر کے دفت بارگاہ رسالت میں پنچ حضورا قدس تا اللہ است میں پنچ حضورا قدس تا اللہ است فانہ میں تشریف فر ما تصان لوگوں نے جرہ پاک کے باہر سے پکارنا شردع کردیارب لی کو پہند نہ ہوا کہ کوئی اس دولہا کو پکار کر بلائے جسکے گھر باجازت حضرت جریل بھی نہیں سکتے فورا آریکر یہ نازل ہوئی ان المدیس سنادونك من وراء المحجورات اكثر هم مقلون ٥ (المحجورات)

اے پیارے وہ جو تہمیں جروں کے باہرے پکارتے ہیں ان بی اکثر بے عقل ہیں ہور باتھ اللہ عقود رحیم اللہ عقود رحیم (الحدوات) کروہ لوگ اگرا تناصر کرتے کہ آپ خودوان کے پاس مولا اللہ عقود رحیم (الحدوات) کروہ لوگ اگرا تناصر کرتے کہ آپ خودوان کے پاس ریف لاتے تو بیان کے لئے بہتر تھا اللہ بخشے والا مہر پان ہے ادب سمایا کہ اگر کوئی محص بے وقت آئے کہ میرے محبوب علیہ السلام دولت خانہ میں ہیں تو انکو آواز دیکر نہ بلاؤ ، بلکہ فریف آوری کا انظار کرو، جب وہ ناز نین سلطان خود تشریف لا کی تب عرض ومعروض کرو، محدوض کرو، محدوض کرو، بیات اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عن اللہ عنہ اللہ عنہ مام دعوت فر مائی عام ملان جماعتیں بناتے تھا ورکھاتے ہیے تھے آخر میں تین صاحب کھانے سے فارغ ہو کر سلمان جماعتیں بناتے تھا ورکھاتے ہیے تھے آخر میں تین صاحب کھانے سے فارغ ہو کر سلمان کی بات کا سلسلہ اس قدر در از ہوا کہ بہت دیر تک وہاں بیٹے دے مکان میں تھا کہ کوئی مقان کے بیٹھنے سے حضور علیہ السلم کو بچھ دشواری محسوس ہوئی محرکم کر بمانہ کی دجہ سے منان کے بیٹھنے سے حضور علیہ السلم کو بچھ دشواری محسوس ہوئی محرکم کر بمانہ کی دیا ہے وہ ان حضور است کو بیٹے موں نہ ہوا ہملار ب تعالی کو یہ کب پہند تھا کہ کوئی۔ یہ دوران ہوئی۔ یہ دورانی کا سب بے فورا آئے تکر بر بہناز ل ہوئی۔

يا ايها الذين امنوا لاتدخلوا بيوت النبي الا ان يوذن لكم الى طعام غير ناظرين اياه ولكن اذا دعيتم فادخلوا و اذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث (الاحزاب آيت 53)

اے ایمان والونی کے گھروں میں نہ حاضر ہوتا جب تک کھانا کھانے کے لیے بلائے نہ جاؤند حاضر ہوجاؤاور بلائے نہ جاؤند حاضر ہوجاؤاور بلائے نہ جاؤند واضر ہوجاؤاور جب کھانا کھا تا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھا چکوتو بیٹھ کر باتوں سے دل نہ بہلاؤ۔

اس معلوم ہوا کہ پارگاہ نبوت میں دعوت کھانے کے آداب یہ ہیں کہ کھانا پکنے سے پہلے دہاں نہ پہنچواور کھاند کھا کر دہاں تہ پیٹے وہ اس کی وجہ قرآن بیان فر مار ہا ہے کہ ان ذکہ کمان یہ و ڈی النہی فلیست میں منکم و الله لایست میں مالحق (الاحزاب آیت 53)

تہمارے اس فعل سے میرے نبی کوایذ او ہوتی تھی کیکن وہ غیرت والے محبوب تہمارا لحاظ فر ماتے تصے اللہ حق بات فر مادینے میں حیاء نہیں فر ما تا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مکا طریقہ بیتھا کہ اگر مجوب علیہ السلام نے کی لفظ کو بجھ نہ کے تو عرض کرتے کہ راعنا یار صول الله یا حبیب الله ہمارا کیا ظفر ماد ہے لینی اس لفظ کودوبارہ فرماد ہجئے تا کہ ہم بجھ لیس لفظر اعسن میں جودی زبان میں گتا فی کا لفظ بھا انھوں نے اس نیت سے بیلفظ بولنا شروع کردیا اور دل میں خوش ہونے گئے کہ بارگاہ رسالت میں گتا فی کاموقہ مل کیاوہ جدوں کوجانے والا ہے اور فیق سے واقف رب ہے اسکویہ کیے پہند ہوسکتا تھا کہ کی کومیر ہے جوب کو جناب میں گتا فی کاموقہ سلے فورا آیت مباد کہ آئی ایھا الذین احدوا لات قولو انظر قا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم نظر البقرہ اسالہ میں الفرق اسمعوا وللکافرین عذاب الیم نارا البقرہ اسالہ کو الم کافروں کے لیے الم تاک عذاب ہول فدا ہم پر انظر کی سے انسان میں عذاب الیم کافروں کے لیے الم تاک عذاب ہول فدا ہم پر معلوم ہوا کہ یہ بارگاہ ایسے ادب کی جگہ ہے جہاں ایسے لفظ ہولئے کی بھی مخواتش نہیں جس سے معلوم ہوا کہ یہ بارگاہ ایسے ادب کی جگہ ہے جہاں ایسے لفظ ہولئے کی بھی مخواتش نہیں جس سے معلوم ہوا کہ یہ بارگاہ ایسے ادب کی جگہ ہے جہاں ایسے لفظ ہولئے کی بھی مخواتش نہیں جس سے معلوم ہوا کہ یہ بارگاہ ایسے ادب کی جگ ہے جہاں ایسے لفظ ہولئے کی بھی مخواتش نہیں جس سے معلوم ہوا کہ یہ بارگاہ ایسے ادب کی جگہ ہے جہاں ایسے لفظ ہولئے کی بھی مخواتش نہیں جس سے کہاں دیسے کوئی کاموقع مل جا ہے۔

المحدولة آیت 12)

اے ایمان والو جب تم اللہ کے دسول سے کھی عرض کرنا چاہوتو اپنی عرض سے پہلے معدقہ دے لیا کہ و سجان اللہ ارب سے عرض و معروض کرنا ہو لیجنی نماز پر ھنی ہوتو و ضوکرنا محدقہ دے لیا کہ و سجان اللہ اسے عرض کرنا ہوتو پہلے صدقہ و خیرات کرواس آ ہت سے دو سے حاصل ہوئے ایک ہی کہ پابندی لگانے سے فریب مسلمانوں کو بھی بارگاہ درسالت میں عرض کرنے کا موقع مل جائے گا دوسر سے کہ دل میں اس بارگاہ کا ادب بیٹے جائے گا جو چیز فرج اور محنت سے حاصل ہوا سکی وقعت ہوتی ہے آگر چہ بیا آ ہت کر بحہ بعد کو مشور نے ہوگئی مگر اور محنت سے حاصل ہوا سکی وقعت ہوتی ہے آگر چہ بیا آ بت کر بحہ بعد کو مشور نے ہوگئی مگر ورسالت کی مثان میں پیتاتو لگ بی گیا ، اپنے محبوب کو مکم معظمہ میں ندر کھا بلکہ وہاں سے موسائھ (360) میل کے فاصلہ پر مدینہ مورہ میں رکھا تا کہ کوئی شخص نے کے طفیل زیارت کی فدر ہور ب

(الانقال آيت 24)

کداے ایمان والواللہ اوراس کے دسول کے بلانے پرفورا حاضرہ و جاؤ

اس آیت بیس اس بارگاہ کا میدادب سکھایا کداے حاضر دہنے والوجس وفت تمہارے فائس میں میرے جوب علیہ السام کی بلانے کی آ واز پہنچ تو تم جس حال بیس بھی ہوفورا حاضر ہو اصحابہ کرام رضی اللہ تعظیم نے اس پڑل کیا اگر ایکی کچھٹھسیل دیکھنی ہوتو ہماری کماب شان بیب الوحمن کا مطالعہ کروجس میں بیتایا گیا ہے کوئی صحابی نماز میں ہوتے اور حصور علیہ یا مانکو پکارتے تو وہ نماز جھوڑ کر حاضر ہوجاتے تھے تی کدا کی صحابی نے اپنی ہوی سے ہم کی کرد ہے تھے کہ انھول نے حضور علیہ السلام کا پکارتا سا بغیر فراغت علیمدہ ہو گئے اور کی کرد ہے تھے کہ انھول نے حضور علیہ السلام کا پکارتا سا بغیر فراغت علیمدہ ہو گئے اور کی کرد ہے تھے کہ انھول نے حضور علیہ السلام کا پکارتا سا بغیر فراغت علیمدہ ہو گئے اور کی سے تا اس ماضر ہو گئے آیسے بہت سے واقعات ہیں۔

## ٹابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

یہ چند آیات بطور نمونہ پیش کی ہیں جس میں بارگاہ عالی کے آداب سکھائے گئے
ہیں اگر زیادہ تفصیل کی جائے تو اس کے لیے دفتر درکار ہیں اب یہ بھی قرآن ہی سے بو چھلوکہ
بادب اور خوش نصیب لوگوں پر حق تعالی کے کیسے انعام ہوئے وہ گزشتہ آیات میں ضمناً معلوم
ہو گئے کہ اعموت قو کی کا تمغہ دیا گیا مغفرت اور بڑے بڑے اجرکی خوش خبری دی گئی اور کہیں فر مایا

میا کہ خداان ہے راضی ہے وہ خداسے راضی ،غرضیکہ قرآن ان کی تعریف ہے پہے۔

باد بوں پر جوفضب الہيآيا اسكى بہت تفصيل نہيں كر ناصرف دوواتے ساتا ہوں وليد بن مغيره كافر نے ايك باد بكا تھا كہ آپ جون لينى ديوانہ ہيں اسكى اس سنائى سے دل ميارك كوصدمہ پنچاء پھر كياتھا؟ خضب الى كا دريا جوش ش آگيا سوره قلم شريف ميں اوائا تو اين محبوب عليه الصلو ة والسلام كوائے فضائل وخوبيال سنا كرخوش كيا كيا كہ ما انت بنعمة دبك بمجنون ووان لك لاجو الله غير معنون ووانلك لمعلم خلق عظيم وال بيارے آپ اپنے رب كفشل سے جون نيس تبرادے لئے تو ب انتهاء ثواب ب اور تم بيارے آپ اپنے مافلاق والے ہولينى اسكو بكے دووه كھ بھى بكتا پھرے ہم جوتہارى الى خوبيال برے ای عظیم افلاق والے ہولينى اسكو بكے دووه بكھ بھى بكتا پھرے ہم جوتہارى الى خوبيال برے ای نظیم افلاق والے ہولينى اسكو بكے دووه بكھ بھى بكتا پھرے ہم جوتہارى الى خوبيال بيان فرماد ہے ہيں اس كى ند سنوا ہے رب كى سنو، اب اس كافركى گنتا فى پر توجہ غضب ہوتى ہولى اس كے دس عيب بيان فرما ہے گئے۔

ولاتبطع كل خلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتدا ثيم عتل بعد ذلك زنيم ٥(موره ٥ والقلم)

ا مے بحبوب ایسے کی بات نہ سنوجو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے ذکیل، خوار، طعنہ ہاز، برا چغل خور، بھلائی ہے رو کئے والا ، حد ہے بڑھنے والا ، سخت گناہ گار سخت دل ، اس پر طرہ میہ کہ حرام کا بچہ ہے۔

جب ولید نے بہ آیات سنی تو مال کے پاس آیا کہا کہ جمد نے جومیرے دس (10) عیب بیان کیے ان میں سے تو (9) کوتو میں جا متا ہوں کہ جھے میں واقتی وہ عیب ہیں مگر بیتو بتا کہ والمحالي الامت الله المحالي ال میں حرامی ہوں یا حلالی؟ سے بولناور نہ تیری گردن اڑاووں گا کیوں کہان کی بات بھی جھوٹی نہیں ہوتی اس کی مال بولی واقعی تو ہے تو حرامی ، تیراباب نامر دتھا مگر مالدار بہت تھا بھیےاند بیشہ ہوا کہ میری اولا دند ہوئی تومیرا مال غیر لے جائیں گے تومیں نے ایک چروائے سے زنا کیا تو اس کا ظفہ ہے،اس آیت سے بیہ بھی ظاہر ہور ہاہے کہ جوشتی بد بخت حضور علیہ السلام کی تو ہین کو اپنا بیند بنا کے اس کی اصل میں خطاء ہوتی ہے ایسے بد گویوں کو جاسیے کہ وہ اسے نطفہ کی تحقیق كرين پيمرارشاديارى بواستسيمه علے النحوطوم (سورہ قلم) كېماس كافرى سوركى ي فوضى برداع نگاديں كے يعنى اسكا چره بكار ديں سے كداسكى بدباطنى چرے سے مودار موكى آخرت میں جو ہوگا وہ ہوگا ، دنیا میں بھی ولید بن مغیرہ کا فرکی شکل بگر گئی۔ ( نزائن دجلالین دغیرہ ) اب بھی حضور علیدالسلام کے گتاخوں کے چبروں پرایمانی رونق نہیں ہوتی بعض كتاخول كمنه يركهيال بعنكتي اورآخر بين شكل بكرتي ديكي كي نعوذ بالله منه \_ ایک بارابولہب گتاخ کافرنے بارگاہ نوت مین آکرکہا (اے محمد) تمہارا ہاتھ اوٹ

بائے ، غضب الی کا دریا جوش میں آیا اور بیسورت نازل ہوئی۔

تبت يدا ابي لهب وتب٥ ماأغني عنه ماله وما كسب٥ سيصلي نارا

ات لهب وامراته معمالة الخطب٥ في جيدها حبل من مسد٥

ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں بریاد ہوں اوروہ تباہ ہو بھی گیااس کواپنامال ور کمانی کچھ کام نہ آئی عنقریب وہ اور اسکی بیوی بھڑ کتی ہوئی آگ بیں پینچیں کے اسکی وہ بیوی جو مر پرلکڑیاں اٹھاتی ہے جس کے ملے میں کچھور کی چھلا کا بنا ہوار ساہے۔

معلوم ہوااس بدنصیب نے ایک بدگوئی کی اس کے جواب میں اسکواور اس کی بیوی م جميل كوجو پچھسنايا گياوه معلوم ہوگيا بلكه بعد كواسكى عورت اس طرح مرى كه وه حضور عليه السلام كى ايذاءرسانى كے لئے خودائے سرير كانون كا يوجھ لا دكر لاتى اور حضور عليه السلام كے راسته ين بچهادين ايك دن كا كانتۇل كا بوجھ لارى تى كەتھىگى ئەرام كى خاطرايك بىتر پر بىيھىگى يك فرشتے نے اس كے بيتھے سے اس كا يوجھ كھينچا يوجھ بيتھے گراا كى رى سے ام جميل كو بھندا لگ گیاای حال میں وہ تڑپ کرمرگی۔ والمحالي ميات مكيم الامت بند كالمحالي المحالي المحالي

اب ندوه ولیدر باندی ابولهب گراس پردن رات مشرق ومغرب میل لعنت پراری ہے کہ نمازی نماز میں قرآن پڑھنے والا تلاوت میں ان القاب ' سے انگی'' تواضع'' کررہ ہیں۔
ایک لطف اور ہے وہ یہ کہ اب ظاہری آ تھول سے وہ در بار نہیں ندوہ دعوت ولیمہ کی دھوم دھام ہے ندوہ آ واز مبارک کے نفے ہمارے یہ نصیب کہاں تھے کہ ان مجلول کا نظارہ کرتے اورا پنے کا نوں سے وہ خدا بھائی آ واز سنتے۔

جوہم بھی واں ہوتے خاک گشن لیٹ کے قدموں سے لیتے اتر ن گرکریں کیا؟ نصیب میں بینامرادی کے دن لکھے ہوئے تھے لیکن اس بزم کے آداب ای طرح لوگوں کے سامنے ہیں کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے اگر بعد والوں کو وہ با تیں میسر نہ ہو کیں تو کم سے کم س کرائیان لا کیں اور وجد میں آگر بعد والوں کو وہ با تیں میسر نہ ہو کیں تو کم سے کم س کرائیان لا کیں اور وجد میں آگر کرڈاکٹر اقبال کا پیشعر پڑھ پڑھ کرلطف حاصل کریں۔

> ادب کا بیست زیر آسان از عرش نازک تر نفس هم کرده می آید جنیدد با بزید ای جا

ان کے رب کی متم اس دربار کا نکالا ہوا کہیں بھی پٹاہ نہیں یا اسکتا دنیا کے بادشاہوں کے جم مرکز حاکم کے عمّاب سے جھوٹ جاتے ہیں محران کا مجرم ندزید کی بیس عزت پائے ندنہ قبر میں چین ندخشر میں آرام اس بارگاہ میں مقبول ہر جگہ عزت پا تا ہے اعلی حضرت علیہ الرحمۃ نے خوب لکھا ہے۔

تو جو للكار دے آتا ہوا النا پھر جائے تو جو جيكارے ہر پھر كے ہو تيرا تيرا

دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ وزو رجیم الے بی باوس پھرے وکی سے طغرا تیرا

بخاری شریف جلدادل کتاب المناقب میں ہے کہ ایک شخص کا تب وی تھا کہ وی الکے میں کے سے کہ ایک شخص کا تب وی تھا کہ وی کا کہ وی کا تب وی تھا کہ وی کا تب میں کھنے کی خدمت اس کے سپر دھی پھر پچھالی پیشکار پڑی کہ وہ مرتذ ہو گیا اور حضور علیہ السلام کو

عیب نگانے لگا جب وہ مرگیا اس کو فن کیا گیا تو زمین نے اس کواپنے اندر سے باہر نکال پھینکا اسکے دوست سمجھے کہ شائد اصحاب رسول اللہ نے اسکو قبر سے باہر نکالدیا اور زیادہ گہرا گڑھا کر کے اس کو وفن کیا مگر نعش باہر آگئی زمین نے بھر قبول ند کیا گئی باراس طرح کیا مگر زمین نے قبول نہ کیا ( آخر زمین کے او پر بنی پڑا رہے دیا گیا) تو معلوم ہوا کہ بیہ بارگاہ مصطفے منا ایکا کا اللہ ہوا ہے اسکوکوئی بھی قبول ندکرے گا۔

مدارج النواين ہے كہ حضور عليه السلام كى دوصاحبز ادبال حضرت رقيه ادر حضرت کلثوم رضی الله عنبما ابولهب کے دو بیٹوں لیعنی عتبها ورعتبیہ کے نکاح میں تھیں کیونکہ اس وفت تک مشركين سے نكاح حرام ندہوا تھا جب سورة لہب (تبست يدا ابسي لهب ) نازل ہوئي توابو لہب نے اینے دونوں بیوں سے کہال کہتم دونوں محد کی بیٹیوں کوطلاق دے دوورند میں تم کو اپنی میراث سے محروم کر دونگا چنانچہ عتیبہ نے تو بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر معذرت کر کے طلاق دی اور عتبے نے گتافی سے طلاق دی اللہ کے محبوب مُنْ الله نے فر مایا اے للہ اسے کسی کتے و كومقرر فرماجواس كومزاد معتبه بينكر تهراكيا كانب كميا آكرابولهب سے كها ابولهب نے كہا اب میرے بیٹے عتبہ کی خیر تیں کیوں کہ محمد کی بدوعا اسکے پیچھے پڑ گئی ابولہب اپنے بیٹے کی ہر طرح ترانی رکھے لگا بی عنبه ایک وفعہ تجارتی قافلہ کا سردار جوکر شام کی طرف چلا ابولہب نے اسبين غلامول كووصيت كى كدعتبه كوورميان بيس ملانا چنانجدا كيد جكدة افلے والے مورر بے تنص كهجها زي سے ايك شير نكلا وہ ہر ايك كا منه سوتھتا اور اسكوجھوڑ دينا عنبه بريہ بچااس كا منه سوتھما اورات بھاڑ ڈالامعلوم ہوامصطفیٰ کر بھر کا تھا کی بدیو تکلی ہے جس سے جانورمعلوم کر لیتے ہیں کہ گتائ رسول کا مندیہ ہے اب مقبولین بارگاہ کا حال بھی سنتے چلو۔

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ حضور کا گھڑ کے آزاد کردہ غلام تنے ، ایک بار کفار کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے کچھروز بعد آپ کو خبر ملی کہ شکر اسلام اس علاقہ بیس آیا ہوا ہے آپ رات کو موقع پاکر جیل خانہ سے نکل بھا گے دوڑے جا رہے تھے کہ اچا تک جھاڑی ہے ایک شیر نکلا آپ نے ایک شیر نکلا آپ نے ایک شیر میں رسول اللہ کا غلام ہوں شیر دم ہلا تا ہوا آگے ہوئیا اور استہ دکھا

## والمحالي ميات مكيم الامت المالي والمحالي المحالي المحا

كربلك فشكرتك يبنياكروايس مواد يهومشكوة بإب الكرامات

یہ زوتین واقعات اہل ایمان کی حبرت کے لئے کافی ہیں مسلمانوں کو لازم ہے کہ عظمت رسول کے گئی ہیں مسلمانوں کو لازم ہے کہ عظمت رسول کے گیت گایا کریں اپنے بچوں کو اسکی تعلیم دیں اور واعظین علماء کو چاہیے کہ مسلمانوں کو بیہ باتیں سکھا کیں۔

یفین کرو کہ حضورعلیہ السلام کی عزت میں اسلام کی عزت ہے کیونکہ مکان کی عزت ہے کیونکہ مکان کی عزت مکان والے سے ماہر ہموتی ہے مثال کے طور پر ہمجھو کہ ایک جلسہ میں ہندوعیسائی، بہودی اور مسلمان جمع ہوں، ہندواٹھ کر کے میرا دام چندرا بیا قوت والا ہے جس نے سینا سے شادی کرنے کے لئے ایک بھاری کمان قو ڈکردونکٹر ہے کرویا، عیسائی اٹھ کر کے میر سے فد ہب کے بانی حضرت عیسی علیہ السلام کی وہ شان تھی کہ انہوں نے مردول کو زندہ کر کے اپنا کلمہ پڑھوالیا، یہودی اٹھ کر کے کہ میر سے فد ہب کے بانی موی علیہ السلام کی وہ شان تھی کہ انہوں نے مردول کو شان تھی کہ انہوں نے مردول کو شان تھی کہ انہوں نے بھر میں عصا مار کر پائی کے چشمے نکال دیے گر آپ اٹھ کر وہ کہیں جو مراوی اساعیل اور مولوی فلیل نے تکھا کہ

میرے نبی تو بندہ مجبور تنے ان کوتو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہ تھا، وہ تو ذرہ ناچیز سے بھی کم تھے۔

ان کاعلم آز ملک الموت اور شیطان سے کم تھا (وغیرہ وغیرہ) تو بتاؤ تم نے اسلام کی تعظیم کی یا تو بین؟ وہ لوگ سنگریکی کہیں سے کہ ایسے اسلام کو ہمارا دور سے ہی سلام ہے جس کے پیشوا کی مجبوری و بے بسی کا بیرعالم ہو۔

ہاں اسموقع پرکوئی جھ جیسا فقیر نیاز مند ہوتو نڑپ کر کے گا کہ اسے ہندواگر۔
تیرے رام چندر نے ایک بھاری کمان کوتو ڑ ڈالا ہے تو ڈرا میرے مصطفے آلیونٹی کی خداداد
تدرت کوتو دیکھ کہ انھوں نے انگلی پاک کے اشارے سے پورے چا ندکوتو ڑ کر دو کما نیس کر دیا،
ادراے عیسائی اگر حضرت عیسی علیہ السلام نے بے جان مردول میں جان ڈائی تو میرے مجبوب
علیہ السلام کی خداداد تو ت دیکھ کہ جنہوں نے سوکھی لکڑ ہوں، جنگل کے درختوں اور کنکروں سے
اپنا کلمہ پڑھوالیا اوراے یہودی اگر حضرت موئی علیہ السلام نے پھر میں سے پائی تکالا تو میرے

مصطفے منگار کی شان بھی دیکھ جنہوں نے انگلیوں سے پانی کے جشمے نکال دیئے۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ

عرض بداسلام کی شوکت دکھانے کے لئے بانی اسلام آلی ایک شوکت دکھانا از حد ضروری ہے، مگرافسوس کداس ذیانے کے بعض مسلم نمامر تدین اس در زکونہ سجے، شیطان نے انکو بیت ہوگی، ان عقل ندول نے ابلیسی تو حید کو بیت ہوگی، ان عقل ندول نے ابلیسی تو حید کو اسلامی تو حید سجھا کہ تو حید فدا کے لئے تو بین مصطفے ضروری ہے، یہی تو ابلیس نے کہا تھا، مالائکہ حضور علیہ السلام کی عظمت دب کی قدرت کا مظہر ہے ( لیعنی ظاہر ہونے کی جگہ ہے ) مالائکہ حضور علیہ السلام کی عظمت دب کی قدرت کا مظہر ہے ( لیعنی ظاہر ہونے کی جگہ ہے ) شاگر دکی قابلیت سے استاد کی قابلت کا پید چاتا ہے اور چیز کے جمال سے بنانے والے کا کمال معلوم ہوتا ہے جب اللہ کے جوب کی عظمت کا خیال ہوگا تو یہی کہنا پڑے گا کہ اے مصطفیٰ تا اللہ اللہ معلوم ہوتا ہے جب اللہ کے جوب کی عظمت کا خیال ہوگا تو یہی کہنا پڑے گا کہ اے مصطفیٰ تا اللہ اللہ کے دید افران کہ جس نے ایسے کمال والے کو پیدا فرمایا۔

اس بات کالحاظ رکتے ہوئے تقیرنے ایک کتاب 'شان حبیب الوحمن از
آیسات القوآن ''اورا یک کتاب 'جساء المحق ''کلی بفضلہ تعالیٰ وہ ملک میں ایک متبول
ہو کیں کہ جھے اس قدرامید بھی نہ تھی ، ہندوستان کے ہر فطے میں پنچیں ، اہل سنت نے اپنی
مجت کا اظہار کیا ، خوش نو دی کے خطوط کھے کی وہائی یا دیو بندی کو اعتراض کرنے کی ہمت و
ہرات نہ ہوئی بلکہ خداکے فضل سے بہت سے دیو بندی ان کتابوں کود کھے کر' 'دیو بندیت' سے
تو ہرکے مسلمان ہو گئے المحمد اللہ علیے ذلك لیمن بعض اہل سنت كااصرار رہا کہ' جاء
السحی '' میں تقریباً تمام مسائل تو آگئے گرتین مسئلے نہ آئے جئی اس وقت بخت ضرورت ہے
الکے مسئل تو '' سلطنت مصطفی میں گئی ہی مسئلے نہ آئے جئی اس وقت بخت ضرورت ہے
تمام كمالات کے مشکر ہیں وہاں اس کے بھی مشکر ہیں اور قرآن کرنے میں جو آیات بتوں كی
مقہوری و مجبوری سے متعلق ہیں وہ انبیاء علیم السلام پر چسپاں (فٹ کرتے ہیں اور بت
پرستوں سے متعلق آیات کو مسلمانوں کے لئے پڑھتے ہیں بلکہ انکوسار نے قرآن مجید میں صرف
برستوں سے متعلق آیات کو مسلمانوں کے لئے پڑھتے ہیں بلکہ انکوسار نے قرآن مجید میں صرف

دوسرا مسئلہ بیس تراوت سے متعلق ہے مولوی رشید احمد گنگوبی نے اس مسئلہ پر جو
کتاب کھی ہے ''الرامع النجیع'' اس سے تو مغالطہ اور بردھتا ہے: نوٹ: حکیم الامت علیہ الرحمة
نے مسئلہ بیس تراوت کر چوکتاب کھی ہے اس کا نام ''لسم عیات السمصابیح علمے در محعات
التسسر اویسے '' ہے اب یہ کتاب' جساء السحق '' بیس بی موجود ہے دیکھوجاء الحق
ص 441 مطبوع نعیمی کتب خاندلا مور (راقم الحروف عفی عندر بد)۔

تیسرامئل عصمت انبیاء ہے کونک کا پورے ایک شخص برابراس کے خالف مضافین شائع کررہا ہے وہ لکھتا ہے کہ انبیاء کرام گنا ہگار بلکہ شرک تھے بعد کو انھوں نے تو ہد کی (نعوذ باللہ) ہیں نے ان مضافین کوا پنے رب کے کرم سے لکھ تو لیا گراس خیال میں رہا کہ ' جاء الحق'' کے دوسرے ایڈیشن میں یہ سائل بڑھاد ہے جا کیں گے لیکن میرے محترم دوست نشی احمد دین صاحب نے بہت ذور دیا کہ ' سلطنت مصطفعے مُنا الحقیق ' بہت جلد شائع کردی جائے اسکی صاحب نے بہت زور دیا کہ ' سلطنت مصطفعے میں اللہ اسکی تیاری تو کردی گرا ہی بے سخت ضرورت ہے اور بہت ما تک ہے لہذا تو ک لاعلے اللہ اسکی تیاری تو کردی گرا ہی بے بان اشعار بنا علی بنا در کم علی پر نظر کرتے ہوئے ہمت ٹوئی کھی لیکن اعلے حضرت علیہ الرحمۃ کے ان اشعار نے ہمت بندھادی۔

ٹوٹی آس بندھاتے ہے۔ ہیں چیں چیوٹی نبض، چلاتے ہے ہیں

ڈونی ناؤ تراتے سے ہیں ہلتی نیویں جماتے سے ہیں

> نین جمیل خلیل ہے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے ہے ہیں

ندوہ کام میری طاقت سے ہوا نہ بیمیری قوت سے ہوگا بلکہ وہ محبوب جس سے میا ہیں اپنا کام لیں۔ جا ہیں اپنا کام لیں۔

> تم تو جس خاک کو چاہو وہ بنے بندہ پاک میں نبی کس کو بناؤل ؟ جو خفاتم ہو جاؤ

والمالي ميات مين الامت الله المالي ال

اس كتاب كانام أسلطنت مصطفى در مملكت كبرياء "ركفتا بول اسكا طريقه بحى واى بوگا جوجاء التى كام كدوباب من مسئله بيان كياجائ كاپيلے باب من حضور عليه السلام كى بادشان كا ثبوت بدوسرے باب ميل ال پر ثالفين كاعتر اضات وجوابات، وما تو فيقى الا بالله و هو حسبى و نعم الوكيل و لاحول و لاقوة الا بالله العلى العظيم (سلائت مصطفى در مملكت كبرياء مل 10 10 نيم كتب فائدلا بور)

خیال رہے کہ عصمت انبیاء بر تھیم الامت علیہ الرحمۃ کی کتاب کا نام ہے'' قہر کبریاء برمنکرین عصمت انبیاء' بیرکتاب اب جاءالحق میں ہی شامل ہے۔

(ديموجاءالن ص419 وراتم الحردف عنى عندربه)

د یوبند یول کی در بدہ وقتی اور تو بین انبیاء نے لوگوں کو بارگاہ انبیاء میں ہے اولی کرنے پردلیر کردیا ہندوستان میں ایک فرقہ وہ بھی پیدا ہو گیا جوانبیاء کرام کو گناہ گار بلکہ مشرک و کافر بھی کہتا ہے وہ یہ گی گیا ہے کہ انبیاء کرام پہلے مشرک و کفار تھا اور گناہ کی ہوئے (نعوذ باللہ) میرے باس صرف گناہ کی بیر و کے رنعوذ باللہ کی بردید کرتا ہوں اور ناز چوب تا کم ہے اور پھے اور اق جس سے ان کے عقائد باطلہ کی بردید کرتا ہوں اور ناز کرتا ہوں کرتا ہوں اور ناز کرتا ہوں کرتا ہوں اور ناز سیدنا حمال کہ میری عزت و آبرو اور ذبان وقلم عظمت انبیاء کے لئے ڈھال بے سیدنا حمال بن تا ہوں کہ میری عزت و آبرو اور ذبان وقلم عظمت انبیاء کے لئے ڈھال بے سیدنا حمال بن تا ہوں کرتا ہوں اور نا فران کے کیا خوب فرایا۔

فسنان ایسی و والسدتنی و عبوطنی لسعسرض منحمد منتکم وقساء

برساله بهت دن موے "الفقیه" بی قط وارشائع بوامسلمانوں کے اصرار پر جساء السعق کے دوسر سے ایڈیشن میں بطور ضمیم درج کرتا ہوں رب تعالی تبول فر ماکر تا نع خلاکت بنائے اس میں ایک مقدمہ اور دویاب ہیں۔

(قرکریا و برمترین عصمت انبیا و س 10 موالی س 419 نیسی کتب خاندلا دور) معفرت اخیا و سید معصوم شاه قا دری دام ظلیم نے کے فرمائش کی کہ ایک رسالہ کھا جائے جس میں حدیث شریف کی ضرورت کے متعلق کی مضمون ہو کیونکہ آج کل جائے جس میں حدیث شریف کی ضرورت کے متعلق کی مضمون ہو کیونکہ آج کل

الكالي حيات مكيم الامت الله المالي ال

بعض لوگ مسلمانوں کے ایمان پر ''برق''گرارہے ہیں اور کی کتابیں اس موضوع پر لکھ دہے ہیں کہ '' قرآن ہی کافی ہے حدیث کا مانتا بالکل عبث ہے' ہیں حضرت صاحب کے ارشاد کے مطابق نہایت اختصار کے ساتھ کچھ عرض کرتا ہوں آئندہ اگر ضرورت پڑی تو انشاء اللہ ای موضوع سے متعلق مستقل دسالہ لکھ دیا جائے گااں مضمون کے دوباب کرتا ہوں پہلا باب ضرورت حدیث کے جوت میں دوسرااس پر سوال وجواب میں ہے دب تعالی تبول فر مائے آمین۔

(ایک اسلام م 1 رسائل نعیمیہ 205 مطبوعہ تعبی کتب خاند)

جانا چاہے کہ ہمارے مادی جسم کونو رنظر کی ضرورت ہے اندھا انسان گویا مجبور محض
ہے پھر نو رنظر نور ہونے کے باوجودا کی دوسر نے نور این خار بی روشی کا حاجت مند
ہے کہ ہماری آنکھا ندھیرے میں کا منہیں کر سکتی غرض کہ اندرونی اور بیرونی دونور ال
کر ہماری حاجت کو پورا کرتے ہیں اور اس دنیا کی چیزیں دکھاتے ہیں اسی طرح
ہماری روح وقلب نور کوعشل کی ضرورت ہے دیوانہ و پاگل آدی اپنی کی قوت سے
صحح کا منہیں لے سکتا پھر نور عشل اگر چہنور ہے لیکن اس کے لیے نور نبوت از بس
ضروری ہے بے نور نبوت انسانی عقل باعث کفر وطفیان ہے ، انسانی عشل سے
مشین ، انجن اور بکل تو بن سکتی ہے ہوا اور پائی پر راج اور قبضہ تو کر سکتی ہے گر انسانی
مشین ، انجن اور بکل تو بن سکتی ہے ہوا اور پائی پر راج اور قبضہ تو کر سکتی ہے گر انسانی
موسکتی ہے گر اپنی پیائش نہیں ہو سکتی عشل سے اسی ادی دنیا کی چیزیں تو بہچان سکتے
ہوسکتی ہے گر اپنی پیائش نہیں ہوسکتی عشل سے اسی مادی دنیا کی چیزیں تو بہچان سکتے
ہوسکتی ہے گر اپنی پیائش نہیں ہوسکتی عشل سے اسی مادی دنیا کی چیزیں تو بہچان سکتے
ہیں گر اپنے آپونیس بہچان سکتے ، مین عرف نفسمہ عوف ر بعہ ، اگر ایمان کے
لیمض عشل انسانی کافی ہوتی تو عقلا سے پینان میں کوئی ہو دین نہ ہوتا مولانا
فر ہاتے ہیں۔

چند خوانی حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں راہم بخواں حقیقت رہے کہ ہرمخص اپنے وطن کے گلی کو چوں سے خوب واقف ہوتا ہے اجنبی

عقل قربان کن به پیش مصطفے

لاتاب جوخالی موکرجا تاہے۔

بالائے طاق رکھ کر طفل محتب بن کر حاضر ہوتا کہ وہاں کا قیض یا سکے وہی ڈول کنویں سے یانی

بیطریقہ نہایت ہی ہجرتھا اس پرصحابہ کرام اور ہزرگان دین عامل رہے جس سے
انھوں نے بارگاہ مصطفوی سے جو فیوش و برکات حاصل کیے وہ دنیا کو معلوم ہے لیکن موجود ہ
زمانہ کے مسلمان اپنی عقل و دانش پرا یسے نازاں ہوئے کہ جردین تھم جس اپنی عقل کو دخل دینے
گئے کہ جوعقل میں آجائے وہ ٹھیک ورنداس میں تا مل ہے جا ہے تو یہ تھا کہ اگر کسی دین تھم ک
عکست عقل سے بچھ آجاتی تو خدا کا شکر کرتے اگر بچھ جس ند آتی تو بلا جون و چرا قبول کرتے گر
ایسانہ کیا اس لئے بچھے خیال پیدا ہوا کہ بفتر روسعت احکام شرعیہ کی عقلی تحسیس بیان کروں تا کہ
مخلصین کو مرور ہواور مخالف قبول کرنے پر مجبور ہو۔

الله تعالى حق بو لنحق ما يخ كي توفيق د اور ميرى اس تا چيز خدمت كوتول فر ماكر است صدقد جاربيا ورمير كاس تا چيز خدمت كوتول فر ماكر است صدقد جاربيا ورمير مع كنا بمول كا كفاره بنائل الكانام السو او الاحكام بانواد القرآن ركمتا بول وما تو فيقى الا بالله عليه توكلت واليه انبيب .

(امرادالا دکام بانوادالقرآن 1 تام 3 درمائل نعیم 275 تام 277 مطبوعی کتب خاندلا ہور)
مجمع قیامت میں شفتے کو ڈھونڈ نے والے سب محدثین ،مفسرین ،علماء نقہاء ،صوفیاء ،
غوث قطب سب ہی ہول کے گرکسی کو یادنہ ہوگا کہ آج شفاعت کا سہراصرف نی
کریم تُلْکِیْکِم کُمُ کُمُور میارک بر ہے حالا تکہ دنیا میں ان سب کاعقیدہ تھا کہ شفاعت کا

ميات مين الامت الله المحالات الله المحالات الله المحالة المحال

دروازه صرف حضور عليه السلام بى كھوليس كے مروبال بيربات ايسے بھو تے كى كەكى كوحضور عليدالسلام كانام مادنداك كالمحض ابية قياس في لوك ديكرانبياء كرام ك یاں شفاعت کے لئے جائیں گے وہ حضرات بھی جضور علیہ السلام کا بہتہ نہ بتا سکیں کے خیال سے بی حفرت نوح حفرت ابراہیم اور حفرت موی علیم السلام کا پا بنادي كي سي سي سوائد عضرت عيسى عليدالسلام كحضور عليدالسلام كاكوئي بهي نام اقدس تہیں بتا سکے گااس میں کیاراز ہے؟ حکمت رہے کہ اگر مخلوق بہلے ہی حضور اقدس کے آستانے پر حاضر ہو جاتی اور حضور علیہ السلام اسکی شفاعت فرما دیتے تو کوئی کہنے والا کرسکتا تھا کہ اس شفاعت میں حضور کی کیا خصوصیت ہے ہم یہاں اتفاقاً آ مے اور شفاعت ہوگئ اگر کسی اور نبی کے پاس مطلے جاتے تو بھی شفاعت ہوجاتی البذاسب كى دبن دوزى سب كى زبان بندكرنے كے لئے بہلے سب دروازوں ير بھرایا جائے گا اور ہر جگہ بھیک منگوائی جائے گی اورسب سے منوالیا جائیگا کہ آج حضورعلیدالسلام کےعلاوہ کوئی خبر لینے والانہیں بہ ہیں ہارے نی ہارے خبر لینے والے محابہ كرام برحاجت روائى كے لئے حضور عليه السلام كے آستان عاليه يراى طاضر ہوتے منے عرض کرتے بارسول الله بارش نبیس مور بی \_ بارسول الله بارش بہت موكئ، بإرسول الله مين كناه كربينا، بلكه كفار مكه بهي حاجات كي دعا كرانے حضور عليه السلام کے پاس آتے جانورتک اپناد کھ در دحضور علیدالسلام سے بی عرض کرتے۔ ال سیس کرتی میں پڑیاں فریاد ہال سیس جامتی ہے ہرنی داد ای در پر شتران ناشنا د شکوه رنج و عنال کرتے ہیں جانور ، جراور تجرسب جانے ہیں کہ رہنی ہماری خبر لینے دالے ہیں کیونکہ فریادری ای کے سامنے کی جاتی ہے جو خرالے سکے رہیں نی جمعنی خبر لینے والا کے معنی ۔

(اسلام کی چارامولی اسطلامیں 47 درسائل تعبید ص 265 مطبوع تعبی کتب خاندلامور) ایمان امن سے بنا استکے معنی بیں امن دیتا بیر خدا کی صفت بھی ہے لیعنی بندے کو ایبے قہر دعذاب ہے امن دینے والا اور بندے کی بھی اسی لئے قرآن کریم نے

亿

والمحالي المستهدي المحالي المح

مسلمانوں کو بھی مومن فر مایا لیمنی اچھے عقیدے اختیار کرکے اپنے آپ کورب کے عذاب ہے النقی دیے والا ، شریعت میں ان عقیدوں کا نام ایمان ہے جن کو اختیار كرنے سے انسان كفر ہے نے جاتا ہے (ائن ميں آجاتا ہے) اور مومنوں كى جماعت میں ٹامل ہوجا تا ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں میں ایک ڈھانچہ ہوتا ہے اور ایک روح ، روح کے بغیر ڈھانچہ کی کوئی قیت نہیں جسم انسانی میں جب تک روح ہے تب تک وہ انعام وکرام کاستحق ہے اعلے غذا ئیں عمدہ لباس بہترین مکا نات، اميري، وزيري اورسلطنت وغيره روح دالے جم كے لئے ہيں روح نكلتے ہى بجز ز مین میں فن کرو بے جانے کے اور کسی کا م کانہیں درخت میں جب تک زندگی ہے تب تک اس میں سبزی پھل بھول سب کھے ہے ختم ہوتے ہی چو لہے کا ایندھن ہے بلب نیوب سی وغیرہ تمام ساز دسامان باورآنے پرکارآ مد ہیں بغیر باور بالکل بكارين اى طرح روزه ، نماز ، ج ، زكوة بلكه ايمان ان سب كا ايك و هانچه ب ایک جان دارعبادت اورانیان کی بارگاه الی میں قدرو قیت ہے بے جان ایمان وغيره كى ندكونى قدر بےند قيت۔

خیال رکھوکلمہ پڑھنااور ایمان مجمل وایمان مفصل (آمنت باللّه) کو مان لیما ایمان کا ڈھانچہ ہے جان ایمان صرف اور صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے نبوت کو الوھیت سے اور نبی کو الله سے ملانا، جہاں اللہ اور رسول میں جدائی کی انسان کا فر ہوا، اور جہاں دونوں کو ملایا مومن ہوگیا قرآن کریم کا فتوی ملاحظہ ہو۔

ویسریدون آن یسفر قوابیس الله ورسله ویقولون نومن ببعض نکفر بسعمض و یریدون آن یشخذ و آبین ذلك سبیلا ٥ اولنیك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذاباً مهیناً ٥

اوروہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں جدائی کریں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بعض پرائیان لا تعین کے اور چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ اختیار کریں بیلوگ کے کا فر ہم بعض پرائیان لا تعین کے اور چاہتے ہیں کہ درمیان کا کوئی راستہ اختیار کریں بیلوگ کے کا فر ہیں اور ہم نے کا فروں کے لئے ذات والاعذاب تیار کر دکھا ہے۔ والمحالي ميات مين المالي المال

بفتوائے قرآن کریم ٹابت رہا کہ اللہ رسول میں جدائی سمجھنا کفر ہے تو لا محالہ اللہ رسول کوملا ناائیمان ہوا۔

میں اپنی حیاتی نے قربان تھیواں احد نال احمد ملیدے گررگئی
اس ملانے کا مطلب شویہ ہے کہ رسول کو خدا مان لیا جائے اور ندیہ کہ رب کورسول
تصور کر لیا جائے اللہ اللہ ہے نبی نبی ہے بلکہ ملانے کا مطلب بطور تمثیل ہوں جھو کہ نوٹ میں
کاغذ بھی ہے اور شاہی مہر کاغذ نبیس کاغذ مہر نہیں۔ گرمبر کاغذ ہے ایسی کمی ہوئی ہے کہ اگر
کاغذ سے الگ ہوجائے تو کاغذ بے قیمت ہوجائے۔ لیپ کی چنی ہری ہے تو چنی کارنگ بن کے نور سے ایسے ملا ہوا ہے کہ گھر ۔ کہ س کو نے میں بتی کا نور ہے وہاں چنی کارنگ ہا ایسا کوئی
گوشنہیں ل سکتا جہاں بتی کا نور تو ہر گرچنی کارنگ نہ ہوتر آن کریم فرما تا ہے۔

مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح في الزجاجة.

اس آیت کی چند تفسیریں ہیں ان میں سے ایک تفسیر ریب بھی ہے کہ تو حید الہی گویا نور ہے اور ذاک یاک مصطفح تا تیج بھی از جاجہ لیعن چنی ہے۔

بھلاغورتو کروکلہ طیبہ ہے تو کلمہ تو حید گراس میں تو حید کے بعد صفورعلیہ السلام کی رسالت کا بھی ذکر ہے اور ترب ذکر یول ہے کہ اول جز ولاالے الا الله میں اللہ کا ذکر یکھے ہوا ور جز ووم بعنی مصحمد رسول الله میں حضورعلیہ السلام کا نام پہلے ہے بعنی اس طرح ہے کہ لااللہ الا الله میں موجود لفظ اللہ کے بعد محمد رسول الله ہے اللہ لا الله الا هو مہیں رسول الله محمد نہیں لفظ اللہ کے فور ابعد لفظ محمد نہیں لفظ اللہ کے فور ابعد لفظ محمد نہیں لفظ اللہ کے فور ابعد لفظ محمد نہیں الفظ اللہ کے فور ابعد لفظ محمد نہیں الفظ اللہ کے فور ابعد لفظ میں کہ جنان منظور نہ کے نام میں لفظ تک کی جدائی منظور نہ فرمائی تو اور اپنے حبیب کے درمیان تفریق اور جدائی کو کول کر پسند فرما ہے گا؟ فرمائی تو اور اپنے خبیب سے ملایا چنا نجے فرما تا ہے۔

قر آن کر یم میں بہت جگہ اپنے نام کو حبیب سے ملایا چنا نجے فرما تا ہے۔

واطيعوا الله واطيعوا الرسول ٥

ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوزاً عظيما

 المحالي ميات ميمالامت الله المحالي الم الله رسول راضى كيے جانے كے زيادہ

🕝 والله ورسوله احق ان يرضبوه

اغناهم الله ورسوله من فضله

🛢 ومن ينحرج من بيته مها جراً الي الله ورسوله .

🕡 وسیری الله عملکم ورسوله 🔾

🗗 لاتقدموا بین یدی الله و رسوله 🔾

🌉 فامنوا بالله ورسوله 🔾

🗗 ولوائهم رضوا بـما اتاهم الله ورسوله ٥

🗗 اذتقول انعم الله عليه و انعمت

🕡 وقالوا سيوتينا الله من فضله ورسوله ٥ سے اوردیں گے۔

(ان آیات سے اللہ رسول کے ملانے کامفہوم واضح ہے) حضور علیدالسلام کے شاعر خاص حضرت حسان بن ثابت رضی الله عندفر ماتے ہیں۔

ضهم الألسه اسهم النبي باسمه ادُ قَالَ فِي الْحُمِسَ الْمُودُنُ اشْهِدُو ا

ليني للدفي انية ني كينام كواية نام كرساته ملايا بينماز وبخيكانه كي تكبيراورا ذا ن كهرر كيولوكهموذن اورمكم اشهد ان الااله اله الله الله كتين اشهد ان محمدا ر سول الله کمتاہے خیا*ل دے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنہ وہ خوش نصیب نعت* گو صحابی ہیں جن کے ایک ایک شعر پرحضور علیدالسلام نے جھوم جھوم کر دعا تیں دی ہیں ان کے

اللدرسول نے اٹھیں اینے فضل سے غنی

جو الله رسول کی طرف اینے گھر سے جرت کے لئے نکلا۔

اللدرسول تمہارے اعمال دیکھیں گے۔ اللدرسول ہے آ کے نہ بڑھو۔

الشرسول يرايمان لاؤ

اگر وہ لوگ اللہ رسول کے دیئے ہوئے يرراضي موجائيں۔

جب آب اس سے فرماتے تھے جس پر الله اورآب نے انعام کیا۔

لوگوں نے کہا ہم کواللدر سول ایے نصل

والمحالية المتابية المحالية ال

اشعار بارگاہ نبوت ہے قبولیت بلکہ دادحاصل کر چکے ہیں۔

ذرااسلامیات مین غور کروتو معلوم ہوگا کدرب تعالی نے اپنے حبیب کی سنوں کو اپنے فرائض ہے اس طرح ملایا ہے کہ کوئی عبادت سنتوں سے خالی ہیں نمازی گانہ میں ظہر کے فرض چار آس باس کی سنتیں چھ بنماز مغرب میں فرض تین اور سنتیں نفل چار ، پھرفرض پڑھے لگوتو سب حانك اللہم ... النح پڑھ ناسنت اعو فہ باللہ ... پڑھ ناسنت پھر تلاوت قر آن کر یم فرض ہے دکوئ اور سجدہ فرض گرائی شبیج سنت ، روزہ رمضان فرض گرسح کی افطا اور تر اور کی سنت ہے۔

اپنی زندگی کو دیکی لوء بیج کے پیدا ہوتے ہی کان بیں آ ڈان ویناسنت ہے عقیقہ کرنا
سنت ہے ختنہ سنت ہے بیچ کی پرورش سنت ہے فرائض تو بالنے ہونے کے بعد ذمہ ہوتے ہیں
اس وقت تک ہم سنت کے سائے بیس ہی پرورش پاتے ہیں جیسے کہ روزی کمانا، کھانا، نکاح اور
ہوں کی پرورش سب سنت ہی ہیں۔ مرتے وقت مرنے والے کوکلہ پڑھانا سنت، اسے کعبد رو
کرناسنت، بعد موت کے بین یا پانچ کیڑے کفن کے سنت بخسل اور فن کے طریقے سنت ہیں
کرناسنت، بعد موت کے بین یا پانچ کیڑے کفن کے سنت بخسل اور فن کے طریقے سنت ہیں
غرض ہیر کہ برجگہ فرض سنتوں سے ملے ہی ہوئے ہیں اس لئے جمارانا م اہل فرض یا اہل واجب
علی اہل مستحد نہیں بلکہ اہل سنت ہے بینی زندگی مجر سنت کے سائے بیں جینے والے اور قیا مت ۔
میا اہل مستحد نہیں بلکہ اہل سنت ہے بینی زندگی مجر سنت کے سائے بیں جینے والے اور قیا مت ۔
میں سنت والے کے سائے میں رہنے والے، بہر حال روح ایمان اللہ رسول کو ملانا ہے، شیطان
اور صدحافتم کے کفار اللہ کی ڈات وصفات فرشتے جنت و دوز خ سب کو جائے ہیں مگر ہیں پھر
اور صدحافتم کے کفار اللہ کی ڈات وصفات فرشتے جنت و دوز خ سب کو جائے ہیں مگر ہیں پھر

ایک انصاری نے اپنے کھیت کو پانی دینے کا مقدمہ بارگاہ رسالت ہیں پیش کیا گر حضور علیہ السلام کے فیصلہ ہے راضی نہ ہوا تو اس کے متعلق ریہ آیات نازل ہوئی ب

اے مجبوب آپ کے رب کی تئم بیالوگ اس وفت تک مومن نہیں ہوسکتے جب تک اپ اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مانیں پھر آپ کے فیصلے سے تک دل بھی نہ ہوں اور سرتنگیم فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيها شبجر بيشهم ثم لايجدوافي انفسهم حرجاً مماقضيت ويسلموا تسليماً0

مخ كردي\_

من تعالی ہوا۔

یایها الذین امنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی و لا تنجهر واله لقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لاتشعرون (الحجرات) الحایمان والوایی آوازین نی کی آواز پراو نی مت کردادران کی بارگاه ش ایسے وی نه بولو چیے تمہارے بعض بعض کے لیے بولتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے مال ضبط نہ موجا کیں اورتم کوفیر بھی نہو۔

دیکھوان انصاری نے اوران او نجی ہولنے والوں نے کسی ایمانی عقیدے کا انکار نہ کیا تھا۔ تو حید ، قیامت ، ملائکہ جنت اور دوزخ وغیرہ سب کے اقر اری ہے بلکہ نبوت کا بھی نکار نہ کیا تھا لواز مات نبوت میں سے ایک شکی میں قصور ہو گیا تھا لیجی حضور علیہ السلام کا ادب ورآ پ علیہ السلام پراعتاد ، رب نے اس کو بھی کفر قر ار دے دیا کیونکہ نیکیاں کفرے ہی ضبط ورآ پ علیہ السلام پراعتاد ، رب نے اس کو بھی کفر قر ار دے دیا کیونکہ نیکیاں کفرے ہی ضبط وقی ہیں مطلب بید لکلا کہ۔

تمام عقائدا بیان کا ڈھانچہ ہیں اور حضور آقائے دوعالم آنائی کا اوب واحر ام روح --

> بہت جلدی میں بیسطور سپر دقلم کر کے سپر دخداور سول کردی ہیں۔ گر تبول افتر ز ہے عزد شرف

(اسلام کی چاراصونی اصطلاحین می 140 می 50 در سائل نیمیدی 274 می 274 میلورنیسی کتب خاندالا بور)

ان امثلہ ہے معلوم ہو گیا کہ جیم الامت علیہ الرحمة کی ساری فکر کا خلاصہ یہ ہے کہ

بی اقد س تا فیر کے نظام کو اپنانے کے بوجائے ، تا کہ لوگوں کے دل بیل عشق مصطلے کی شمع

روشن ہوجائے غیر کے نظام کو اپنانے کے بجائے وہ مصطفیٰ کر یم تا فیر کی انظام مدنظر رکھیں ای

اصول اور ای اساس پر جیم الامت علیہ الرحمة کی تقریر وتحریر بنی ہے بلکہ انکی ساری زندگی اور
خدمات کا نقط ذگاہ یہی عشق مصطفیٰ تھا جو اس تاری جھے انکودونوں جہاں میں عزت و کرامت کا

تاج عطا ہوگا اور جو عافل رہے ، عنا داور ضد میں آگئے ان کی آج بھی ذات ہے جبر وقیا مت میں

تاج عطا ہوگا اور جو عافل رہے ، عنا داور ضد میں آگئے ان کی آج بھی ذات ہے جبر وقیا مت میں

بھی ذلت ورسوائی ہوگی بفضلہ تعالی ہم اہل سنت ان لوگوں کے ذائمن کرم سے وابستہ ہیں جنکے متعلق باری تعالی ہے وابستہ ہیں جنکے متعلق باری تعالی نے ارشاد فریادیان السذیس امنوا وعملو االصلحت سیجعل لہم الرحمن و دا 0

ان نفوس قدسیه کا سایه مبارکه جمیس حاصل ہے جنکے بارے بیس خود انعام و کرام دینے والے نے جنگے بارے بیس خود انعام و کرام دینے والے نے جمیس خردی کہ یہی لوگ انعام یافتہ ہیں آن عیم اللہ علیہ من النبین والصدیقین والشہداء والصلحین (النہاء)

عیم الامت علیه الرحمة کی شاعری بھی اس فکر کے تالی ہے چندا مثلہ درج ذیل ہیں ملاحظ فر ماہیئے۔

ا تخت ہے انکا تاج ہے انکا دونوں جہاں ش راج ہے انکا کے سابی دونوں جہاں ش راج ہے انکا رب کی خدائی ش ان کے سابی رب کی خدائی ش ان کی شابی اوٹے اوٹے یہاں جھکتے ہیں مارے انہی کا منہ تکتے ہیں مارے انہی کا منہ تکتے ہیں انکے سابی شاہ گدا ہیں انکے سابی طابی خلای شاہی کے دم سے کو انگی غلای طیب کی رونق انکے قدم سے کو جہاں ہیں کو جہاں ہیں کو جہاں ہیں کو جہاں ہیں کو جہاں ہیں

وحوم ہے انگی کون مکان میں

دریہ میں حاضر اینے برائے آب کے دم سے آس لگائے ہم تو یرانے کمین ہیں در کے نام رکھے ہیں مادر پدر کے

يا نبى سلام عليك يارسول سلام عليك ياحبيب سلام عليك صلوة الله عليك

آج وہ تشریف لایا جس نے روتوں کو ہسایا جس نے جلتوں کو بچھایا جس نے مجروں کو بنایا عرش اعظم کا ستارا فرش والول کا سہارا آمنہ کی کی کا دولار احق تعالی کا پیارا

دو جہال کا راح والا تخت والا تاج والا ہے کسول کی لاج والا ساری دنیا کا اجالا تم بہار باغ عالم تم توید ابن مریم تم به قربان سارا عالم آدم و اولاد آدم تم بناء دومرا ہو کعبہ والے کی دعا ہو

تم بی سب کے مدعی ہو جان نہ کیوں تم یہ فدا ہو آب بي دعدت كي مظهرآب بي كثرت كيممدر آپ اول آپ آخر قبلہ دل آپ کا در

آپ کے ہو کر جیں ہم ، نام نای پدمریں ہم جب قیامت میں آتھیں ہم ،اس طرح عرض کریں ہم عرض ہے سالک کی آتا ، جان کی کا ہو ریفقشہ سامنے ہو یاک روضہ اور لیوں پر ہو بیا کلمہ

تم بی ہو چین اور قرار دل بے قرار س تم بی تو اک آس ہو قلب گنا ہگار ہیں روح کیوں نہ ہومضطرب موت کے انتظار میں سنتا ہوں جھ کو دیکھنے آئیں کے وہ مزار میں خاک ہے الی زندگی وہ کہیں اور ہم کہیں ہے ای زیست میں مزاجو ہو دیار یار میں بارش فیض ہے ہوئی کشت عمل ہری مجری خک زمین کے دن پھرے جان بڑی بہار میں ول من جوآ كرتم ربوسيني مين تم اكر بسو بھر ہو وہی چہل پہل اجڑے ہوئے دیار میں ان کے جو ہم غلام تھے خکق کے پیشوا ء رہے ان سے پھرے جہال پھرا کی آئی وقار میں قبر کی سوئی رات ہے کوئی شاآس باس ہے اک ترے وم کی آس ہے قلب سیاہ کار میں قیض نے تیرے ، یا نبی کردیا جھ کو کیا ہے کیا ورنه دهرا جوا نقا کیا منفی تجر اس غبار میں جس كى ندكوكى خبر، بند جول جس بيهار عدر اس کا تو بی ہے جارہ گرآئے تیرے جواریس عار رسل ، فرشت جار جار کتب میں دین جار سلسلے دونوں جار جار لطف عجب ہے جار میں أتش وآب وخاك وبادان بى سے مسكا ثبات جار کا سارا ماجراحتم ہے جار یار میں

سرتو سوئے حرم جھکا ، دل سوئے کوئے مصطفے ول کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں اس بير كواه هم والمسدن شيشر حق نماني و کھ لو جلوہ نی شیشہ جار یار میں سالک رو سیاه کا منه دعوی عشق مصطفے یائے جو خدمت بلال ، آئے کسی شار میں ہے جنگی ساری منفتگو وی خدا یمی تو ہیں حق جس کے چہرے سے عیاں وہ حق تما ہی تو ہیں جنگی چک سورج میں ہے جنکا اجالا جاند میں جنگی مبک پھولوں میں ہے وہ ماہ لقا یمی تو ہیں جس مجرم و بدكار كوسارا جبال دهتكار دے وه ان کے دامن میں جھے مشکل کشاء میں تو ہیں ہر لب پہ جنکا ذکر ہے ہر دل میں جنگی قکر ہے کائیں جنکے گیت سب صبح و سا یمی تو ہیں چرچا ہے جنکا جارسو ہرگل میں جنکا رنگ وبو ہیں حسن کی جو آبرو وہ دل رہایمی تو ہیں باغ رسالت کی ہیں جر اور ہیں بہار آخری مبداء جو اس کلش کے سے وہ منتی ہی تو ہیں بيہ بيں عبيب كبرياء بيہ بيں محمد مصطفیٰ دو جگہ کو ہے جنگی ذات کا آسرا یمی تو ہیں جس كى شەلےكوئى خربول بندجس يرسارے ور اس کی بیدر کھتے ہیں خبر اس کی پناہ بھی تو ہیں

والال منافعة المنتبية كالمحالي 208 كالمحالي

ان کا مبارک نام بھی ہے جین دل کا جین ہے جو ہو مریض لا دوا اسکی دو ایمی تو ہیں جو ہو مریض لا دوا اسکی دو ایمی تو ہیں گن گائیں دسل جن کی دعا وہ دو جہاں کے مدی صل علی میں تو ہیں جن کوشیر تجدے کریں پھر گواہی جن کی دیں دکھ درداونٹ جن سے کہیں حاجت روا کی تو ہیں ہے فرش کا جو بادشاہ ہے عرش جس کے زیر یاء سالک ملاجس سے خدا وہ باضدا کی تو ہیں سالک ملاجس سے خدا وہ باضدا کی تو ہیں تو ہیں سالک ملاجس سے خدا وہ باضدا کی تو ہیں تو ہیں سالک ملاجس سے خدا وہ باضدا کی تو ہیں

للبجر بحث:

الله تعالی نے علیم الامت علیہ الرحمة برتفکر و تدبر کے دروازے کھول دیے تھے۔

ت پی گار کامصدر ومرکزشان رسول کا اثبات واظهار تھا۔

آپی تفانیف تفکرات اسلامید البریزیں

فضائل وثواب سيح فكراورمفكر كے ليے ہیں۔

## C 260

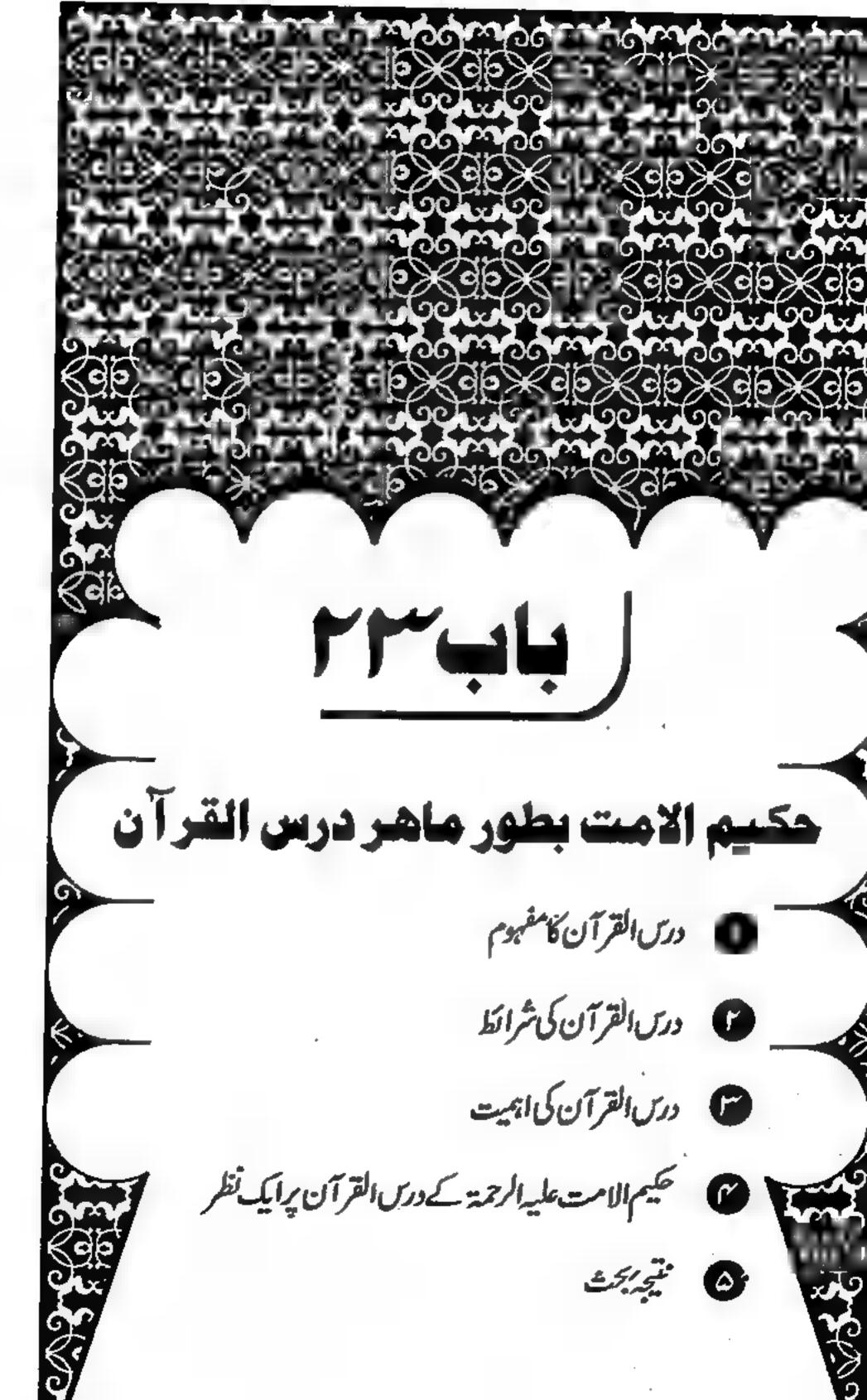

## باب۲۱ حکیم الامت بطور ما ہردرس القرآن

(1) درس القرآن كامفيوم

(2) درس القرآن كى شرائط

(3) درس القرآن كى ايميت

(4) عليم الامت عليه الرحمة كدرس القرآن برايك نظر

(5) متیجه بخث

المحالي ميات مين الامت الله المحالية ال

درس القرآن كامفهوم:

درس کالغوی معنی ہے پڑھتا، رب تعالی فرماتا ہے و درسوا ما فید (الاعراف آیت 169) درس القرآن ہے مراد ہے قرآن مجید پڑھتا، سیکھنا، اس کے احکام سے واتفیت ماصل کرناوغیرہ وغیرہ۔ (تغیر نعیسی عاماف 50 میں 309 مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ مجرات پاکتان)

درس القرآن كي شرائط:

درس القرآن کے لیے جملہ شرائط کا خلاصہ بیہے کہ

درس دینے والا سی العقیدہ ہو کیونکہ بدعقیدہ قرآن کے تابع ہونے کے بجائے قرآن کواپنا تابع کرےگا۔

عالم كالل ہو كيونكہ بيہ جاہل كے بس كاروگ نہيں۔

· مخلص ہو کیونکہ ریا کا راور ملاوث پیند کے اعمال بے کا رہیں۔

نى اكرم مَنْ الله اورآب كى جمل نسبتون كالحاظ كرنے والا مو۔

للهيت ہے متصف ہو۔ (وغيره وغيره)

ورس القرآن كى الهميت:

0

ø

e

دری قرآن کی اہمیت گئی اعتبار ہے ہے کیونکہ قرآن احکام الی کا سرچشہ ہے تعلیمات شرع کا منبع و مرکز ہے ہی اکرم تکافی کی احادیث قرآن جمید کی تشریح میں ہیں گویا قرآن شریع کا منبع و مرکز ہے ہی اکرم تکافی کی احادیث قرآن جمید کی تشریح میں جب تک احکام الی بڑمل تو کیا علم حقیق بھی حاصل نہ ہوگا قرآن جمید کی قہم کے لیے احادیث مباد کہ کا سہارااز حد ضروری ہے جیسے دکھنے کے لیے داخلی اور خارجی نور ضروری ہے۔ جب تک قرآن مجید کی فہم و تعلیم نہ ہوآ دمی کی تو اب کا حقد ارتبیں ہوگا کیونکہ وہ احکام سے جائل ہوا تمل کیے کرے کمل تو علم کی فرع کا نام ہے۔

قرآن مجدى فيم كے ليے علاء كرام نے تفاسير لكھيں قرآن پر تحقيقات كيں اس كے

تراجم فرمائے ، درس وقد رکس کا اہتمام کیاان سارے افعال واعمال سے غرض بھی تھی کہ قرآن مجيد كى تعليم واحكام سے خود بھی روشناس ہول اورائے مبعین كوبھی بيعزت واعزاز ديں جب ز مانہ بدلا'اس کی اقدار بدلیں لوگوں کے رویے بدلے سوچوں میں فرق ہوا ایمان کی کمزوری عيال ہوئی اس بدلے دور میں بعض لوگوں نے علم اور علماء کی آٹرليگرائيے نظريات كو دعلم دين' قرار دیااورخود' عالم' 'ہونے کے دعوے دار ہو گئے لیکن چونکہ خبیث تصے لہٰڈااس خباشت کی دجہ سے لوگوں کے ایمان کے ضیاع کا سبب بے اپنی عاقبت تو تباہ کی ہی مگرائیے مانے والول کا بیر ہ بھی غرق کر دیا انہی لوگوں میں ایک وہ بھی تھا جس نے بیٹرانی پیدا کی کہ اس بات کا پر جا كرنے لگا كرنى بجينبيں كرسكتاوہ بيس ہے مجبور تھن ہوتا ہے تم لوگ اس كو مخبار جانتے ہو حالانکہ وہ تو اپنی مرضی ہے بول بھی تبیں سکتا جب بے بسی کا اتناعالم کہوہ مرضی ہے بول بھی نہ سکے اس کی طرف تم اختیار و طافت منسوب کرتے ہواس گندے نظریے پروہ اس آیت کو پیش كرتاتها كهباري تعالى ففر مايا \_ \_ وما يستطق عن الهوى ان هوا لاوحى يوحى \_\_\_\_ (سورة النجم) حالانكهاس آيت مين ني ياك مَنْكَانْيَرَا كَالْحَرِ بيت بيان كَي كَي بِ-كهان كا کوئی کام کوئی تعنی رب کی مرضی سے خالی تہیں ہوتا ان کی جا بہت رب کی جا بہت ہوان کی اطاعت رب تعالیٰ کی اطاعت ہے ان ہے دستنی رب سے دستنی ہے ان کی ایذاءرب کی ایذاء ہے اور ان کا بولنارب کی وجی ہے۔

اس مثال سے بیر بتانا مقصود ہے کہ جب طبیعت میں خیا خت ہو عمل میں نتور ہوتو ہی مثان نظر نہیں آسکتی بہی کام ان بد باطن لوگوں نے کیا کہ علم دین کی آڑلیکر اپنے فاسد نظریات کو نفیر و درس کانام دیکر لوگوں کو گمراہ کر دیا اور نوگ بے چار سے ان کے دھو کہ میں آگئے ان کے اسلامی چہرہ کو دیکھا ان کے منہ سے دینی بات ادا ہوتی سی تو اعتبار کر بیٹھے اور گمراہی کی دلدل میں اس حد تک چلے گئے کہ اب ان کو واپس بلایا بھی جائے تو نہیں آسے آس دو دھڑ ہے دلدل میں اس حد تک چلے گئے کہ اب ان کو واپس بلایا بھی جائے تو نہیں آسے آس دو دھڑ ہی بن محمد ہیں ' دو دوسر اوھڑ ا' دلا' ایک کے بال انگریز ول کے نظریات ہیں اور اپنی وار اپنی دورہ شرین اور اپنی میں آسے مان لیا خواہ وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ، انگریز اور دورہ ان کی طرح ہے کہ دار ان کی طرح ہے نظریات و خیالات

والمحالية الامت المالي والمحالية الامت المالي والمحالية الامت المالية الامت المالية ال

ان کے سے ہیں دین اور دینداروں سے دور بھا گئے ہیں ان کو' قد امت بیند' کہتے ہیں' نبیاد پرست' کہہ کران کا نداق اڑاتے ہیں دوسری طرف' ملا' ہیں جنہوں نے اپن شہرت کے حصول کے لئے ہر جائز تا جائز کام کیادین کواپی خواہشات کے مطابق استعال کیا اسلام کالبادہ اوڑھ کر غیر اسلامی روش اختیار کی نتیجہ بین کلا کہ لوگوں سے عالم دین اور' ملا' کا فرق کرنا ہی مشکل بلکہ ناممکن ہوا۔

یدایک طےشدہ حقیقت ہے کہ جس کے پاس جو کھے ہوہ اس پرخوش ہے اورای کے گرداس کی جملہ تو جہات ہوتی ہیں باری تعالی نے اس حقیقت کو یوں بیان کیا کے ل حزب بسما لمدیھم فوحون ۔۔۔۔ (سورۃ المومنون) ایک دوسر ےمقام پرارشاد ہو لمکل وجھۃ ھو مولیھا ۔۔۔۔ (سورۃ البقرۃ) پہلی آیت کامفہوم ہے کہ جرگروہ اس شی پرخوش ہے جواس کے پاس ہدوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جرایک کے لیے ایک سمت ہے جہت ہے جس کے گردوہ گھومتا ہے۔

ماصل كلام ميهواكه:

احکام الهی کامر چشمہ قرآن ہے جس پر ہرتم کے لوگوں نے تحقیقات کیں انبیاء کرام کی تعلیم کے مطابق تحقیق کرنے والوں کوعزت اور انعام و تواب حاصل ہواجروفضائل کے متحق ہوئے جنت و دیدار الی کے انعام کا ان سے دعدہ فرمایا گیا اور جن لوگوں نے اس کا عکس کیا، اپنی عقل کودخل دیاده گراه ہو گئے ہدایت ان سے دور ہوگئ جہنم کے حقد ارہو گئے ذکت ورسوائی ان کا مقدر کھیری، کیا دجہ تھی کہ ایک ہی دور کے دو پڑھنے والوں نے قرآن کا مطالعہ کیا مگرایک کوعزت کی شہرت حاصل ہوئی، رضاء خداوندی پا گئے اور آخریت کے انعام واکرام کے مستحق کھیم سے جب کہ دوسرے کو ذکت وخواری اور جہنم کی'' بیثارت'' دی گئی خدا تاراض ہوا مصطفیٰ کریم تا الفیظیم کی تعنی کہ حضرت بیرسیدنا مصطفیٰ کریم تا الفیم کی تعنیت پڑی ان کی شفاعت سے محروم ہوا آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت بیرسیدنا مہرعلی شاہ علیہ الرحمة انعام وکرام یا گئے اور مرزا قادیانی ذکیل وخوار ہوا۔

درس قرآن کی مقبول سی جس نے بھی کی وہ عزت وانعام کا حقد اربوا زمانہ کوئی بھی ہے۔
سہی بات خلوص کی تھی ، مجت نہی کی تھی لہذا کامیا بی حاصل ہوئی ان پی خوش نصیب اور معزر افراد بیں حضرت کی میں الامت علیہ الرحمة بھی ہے آپ نے سادی عمر قرآن مجید کی خدمت کی ، افراد بیں حضرت کی مالامت علیہ الرحمة بھی ہے آپ نے سادی عمر قرآن مجید کی خدمت کی ، درس قرآن دیے اور درس قرآن کیا تھا پیغام مجبت تھا شان رسول کا بیان تھا احکام خداو مصطفیٰ کی فہم مقصدتھا ، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الرحمة کوعزت دی آپ نے چالیس (40) سال درس قرآن دیا جس کمرے میں آپ درس قرآن دیے تھے وہاں بی آپ کو قبر نصیب ہوئی آپ کا جو مزار ہے وہ وہ ی کمرہ ہے جہاں آپ درس قرآن بھی دیا دیا بھی اچھی تھی آخرت بھی اچھی ہوگی کیونکہ صاحب قرآن کے ساتھ لگاؤ نے آ کچو نفع دیا دیا بھی اچھی تھی آخرت بھی اچھی ہوگی کیونکہ قرآن اور صاحب قرآن کی کا مثقال برابر نیک عمل صاحب قرآن وفا کا بدلہ وفا سے دیتے تیں رب تعالیٰ قو کسی کا مثقال برابر نیک عمل ضائع نہیں کرتاان کو کیونکہ افعام وا کرام سے خالی چھوڑے گا۔

رحمت حق "بها" نمی جوید "بهانه" می جوید

قرآن مجید کے دری کا وہ مزاجوساعت میں ہے ہ ہ تحریر میں کہاں ساسکتا ہے بیرتوان خوش بخت لوگوں سے معلوم کرو کہ وہ دری قرآن کیما پر لطف اور پر کیف ہوتا تھا۔ حکیم الا مت علید الرحمة کے دری قرآن برایک نظر:

علیم الامت علیہ الرحمة کے درس قرآن کا مرکزی خیال اور بنیاد عشق رسول ہوتا تھا آپ نے جالیں مال درس قرآن کی خدمت سرانجام دی لوگ دور دور سے ساعت کے لیے

آتے ہرایک کے ذوق کا سامان درس میں موجود تھا مسلمہ قانون وقاعدہ ہے کہ لیسس النحبر کا لمعاینة کرئی ہوئی ہوئی کی طرح نہیں خبراور ہے معائنہ اور۔

عكيم الامت عليه الرحمة كورس قرآن كى بعض خوبيان درج ذيل بين \_

- ورآن مجيد كي آيات پيش كرتے تھے۔
  - احادیث مبارکہ ہوتی تھیں۔
  - اتوال فقهاء بيان كرتے تھے۔
  - معقلی دلائل بیان فر ماتے ہتھے۔
- ه نفس مسئله بروار داعتر اضات کے نفیس جوابات دیتے تھے۔
- موقع کل کے مطابق حکایات سے تائید و تفہیم کا سامان موجود ہوتا تھا۔
  - اشعار پیش فرماتے تھے۔
    - وجرشميه كاابتمام موتا\_
- ماده بهنتقاق اورعلوم متداوله کے ذریعیہ آیت کے الفاظ واسلوب پرخاص توجہ دیتے نتھے۔
  - تصوفانداورعاشقاندرنگ بھی موجود ہوتاتھا۔ (وغیرہ وغیرہ) بطور مثال وحصول برکت وعلم بچھامثلہ درج ذیل ہیں۔

درس تمبر 1 موضوع حيات شبداء كرام وانبياء يبهم الصلوة والسلام

آييت مباركه: ولا تـقولو ا لـمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ن لاتشعرون .

ترجمہ: جولوگ اللہ کی راہ میں مارے جا کیں انہیں مردہ نہ کہو وہ تو زندہ ہیں مگرتم شعور نہیں رکھتے اس آیت کر بمہ میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب تن اللہ تعالی کے اس کروہ کی تعریف فرمائی جے شریعت میں شہید کہا جاتا ہے اس آیت کی تغییر سے پہلے دویا تم سمجھ لینی جاتا ہے اس آیت کی تغییر سے پہلے دویا تم سمجھ لینی جاتیں ۔ ایک یہ کہ شہید یا شہود سے بنایا شہادت سے شہود کے معنی ہیں حاضر ہونا اور شہادت کے معنی ہیں حاضر ہا گواہ ، چونکہ شہید قوت ہوتے ہی بارگاہ اللی میں معنی ہیں گوائی ، البندا شہید کے معنی ہیں حاضر ہا گواہ ، چونکہ شہید قوت ہوتے ہی بارگاہ اللی میں

عاضر ہوجا تا ہے دب فرما تا ہے بچھتمنا کروہ عرض کرتا ہے آرزویہ ہے کہ بھر دنیا ہیں لوٹایا جاؤں اور پھر شہید ہو جاؤں ، کیونکہ جولڈت اور لطف اس بیتی ریت ، جنگ کی شدت اور تکوار کی دھار میں پایا وہ کسی اور چیز میں ندویکھا رب فرما تا ہے ہم ایک دفعہ امتخان میں پاس کرے کسی کا وو بارہ امتخان ہیں باس کرے کسی کا دوبارہ امتخان ہیں باس کرے کسی کا دوبارہ امتخان ہیں لیا کرتے اس لیے اسے شہید کہتے ہیں یعنی فوت ہوتے ہی بارگاہ میں حاضر مارے مسلمان قیامت کے بعد جنت میں جا کیں گے گرشہید جان نگلتے ہی وہاں بینی جنت میں جا تا ہے اس لئے اسے شہید کہتے ہیں یعنی جنت میں فورا حاضر بلکہ روایات میں بہاں تک آتا ہے کہ بعض نمازیوں نے شہادت سے بہلے ہی میں فورا حاضر بلکہ روایات میں بہاں تک آتا ہے کہ بعض نمازیوں نے شہادت سے بہلے ہی جنت اور وہاں کی فعمیں دوگوں سے کہا ، دوستو آگہ جنت وہ ہے۔

چونکہ سب اوگ تھا نیت اسلام اور تو حید ورسالت کی گوائی اپنی زبان قلم یا اعضاء
سے دیتے ہیں گریز الا گواہ اپنے خون کے قطرول سے گوائی دیتا ہے لہذا بیشہید کہلاتا ہے۔
دوسرے بید کہ جیسے دنیاوی بادشا ہول کے ہال بہت سے تھکے ہوتے ہیں ہرمحکہ کا نام
وکام جدا گانہ ایسے ہی سلطنت مصطفیٰ کے بہت سے تھکے ہیں علماء، صوفیاء، غازی، شہید، پھر علماء
میں مفسرین ، محد ثین ، فقہاء بحتصدین وغیرہ اور صوفیاء میں قطب، ابدال وغیرہ۔

الكراكي ميات ميني الامتين كراكي الكراكي الماكي الما

چھپائے جاتے ہیں جیے شب معرائ کی لامکان والی با تیں کررب فر مایا۔ فساو حسی السی عبدہ ماو حسی البی عبدہ ماو حسی البی عبدہ ماو حسی البیخ و منظم الم الم اللہ عشاق تو عبدہ ماو حسی البیخ و منظم اللہ عشاق تو عبدہ ماو حسی البیخ و منظم اللہ عشاق تو عبدہ میں۔ یہاں تک کہتے ہیں۔

انداز حینوں کو سکھائے نہیں جاتے ای لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے

ہر آبک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا بوجہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے

تم اس طرح پڑھاو

اغیار کو امرار بتائے نہیں جاتے پر یار سے امرار چھپائے نہیں جاتے دوسرے یہ کہ بات کی ہوگراس کا کہنائے ، جیسے یہ ایھا الذین امنوا لا تقولوا

واعنا

تیسرے بید کہ بات بھی بری ہوجھوٹ ہو ہے ادبی ہوکہنا بھی برا ہوا جیسے ناشکری اور
کفر مید یا تیں ، یہال تیسری قتم کی ممانعت مراد ہے لینی شہیدوں کومردہ کہنا بات بھی جھوٹ ہے
اور کہنا بھی حرام ہے لہٰذالا تسق ولوا ،، کی نہی اول در ہے کی ہے نیز قر آئی خطا بات میں اکثر

وبیشتر احکام کے خطابات صرف انسانوں سے ہیں چنانچے نماز، روز ہ، تج، زکوۃ، اور جہاد وغیرہ وبیشتر احکام کے خطابات صرف انسانوں سے ہیں چنانچے نماز، روز ہ، تج، زکوۃ، اور جہاد وغیرہ فرشتوں پر فرض نہیں مگر اوب کی آیات میں سے سب سے خطاب ہے دیکھور ب نے فرمایا ہمارے محبوب سے آگے نہ پڑھوائی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، ان کے گھروں میں بہ ہمارے محبوب سے آگے نہ پڑھوائی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، ان کے گھروں میں بے کہ اجازت نہ جاو وغیرہ، ان احکام میں روئے خن انسانوں، جنات اور فرشتوں سب سے ہے کہ حضرت ملک الموت بھی حضور علیہ السلام کی اجازت کے بغیر گھر میں نہ آئیں اور نہ بی جان شریف تبض کریں۔

یہ ادب کی بلبل بے نوا کھل کے کرنڈ سکے نوا

نہ ہوا کی تیز روش روا نہ جھلکتی نہروں کی دھار ہے

به ادب جھکا کو سر و دلا کہ میں نام لول گاگل و باغ کا گل تر محمط فی

چن ان کا پاک دیار ہے

یہال بھی لا تنقولوا۔۔۔۔ بی جن وائس اور فرشنے وغیرہ سب بی سے نطاب کے خبر دارالی بی اسے نظاب کے خبر دارالی بے ادبی نہ کرنا کہ شہیدان راہ خدا کومردہ کہنا۔

من یقتل فی سہیل الله ۔۔۔۔قتل کامقائل ہے لفت بین ' فتل' کے متی ہیں۔ فتل' کے متی اور کھولنا ، اصطلاح بین جسم کی ساخت بگا اُر کہ جان نگال دینا بنا بنا اور آل کے متی ہیں او میٹر نا اور کھولنا ، اصطلاح بین جسم کی ساخت بگا اُر کہ جان نگال دینا آل بین داخل ہے بلکہ کی کو زہر دے کر مار ڈ النا بھی آل بین داخل ہے لہٰذا نبی اکرم آلی آلی کا مار و سائے ہوئے کے اس خیبر میں کھائے ہوئے کا مار دھترت صدیق اکر آلی آلی کا عار تو ریس سانپ کے کا نے کے دہر سے وفات یا جانا بھی اس میں واخل ہے۔

سبیل الملے ۔۔۔۔۔ مرادتمام دہ عقا مکر داعمال بین جن کے کرنے ہے بندہ رب تک پنچے ، لہذا عقا مکہ کی حکاظت کرتے ہوئے ، یونجی تماز آ ڈان ، قریانی ، وغیرہ شعار والمحالة مستنسلة المحالة المحا

اسلامیک هاظت کے لیے جو تھی ماراجائے وہ اس میں داخل ہے۔

خیال رہے کہ فقہ میں ہرظاماً مقتول مسلمان عاقل بالغ شہید ہے اگر چا بی جان و
ال کی هاظمت کرتے ہوئے مارا جائے اس کونٹ شل دیں گے نہ بی کفن گراللہ کی راہ میں آئل کیا
ہوا بہت درجے والا ہے ای لیے یہال فی سیمل اللہ کی قیدار شاد ہوئی اور اسلام میں تکمی شہید تو
ہیشار ہیں چنا نچے مسافر سفر میں مرے تو شہید ہے تورد زانہ
ہوت کو یا دکرلیا کرے وہ شہید ہے وغیرہ وغیرہ ۔ کہ بیلوگ کل قیا مت میں شہداء کے زمرے ہے اٹھیں گے۔

بل احیاء ولکن لاتشعرون ۔۔۔۔شہیدوں کی زندگی کے متعلق مسلمانوں کی تندگی کے متعلق مسلمانوں کی تندن کی سے بیں ایک فرقہ کہتا ہے کہ بعدوفات نہ نبی زعدہ بیں نہولی نہ شہید۔ انکی ولیل تسب ذیل آیات ہیں۔

رب قرما تا ب-انك ميت وانهم ميتون-(الزم 39 آيت 30)

ا محبوب آب كووفات مونى باوران سب لوكول كوجى

ربفرما تا يهد كل نفس ذائقة الموت (التكبوت 29 آيت 57)

ہرجان کوموت چھٹی ہے۔

رب فرما تا ہے کل من علیها فان(الرمن 55 آیت 26)

جوز من پر ہاسے تناہے۔

ان آیات میں نی ولی اور شہید کو مستفیلی نہیں کیا گیا پھران لوگوں نے اس آیت کے بارے میں بہت فوطے کھائے بھی کہتے ہیں کہ آگی روحیں زعرہ ہیں جہم نہیں۔ بھی کہتے ہیں کہ آگی روحیں زعرہ ہیں جہم نہیں۔ بھی کہتے ہیں کہ آگی روحی زعرہ ہیں جہم نہیں۔ بھی کہتے ہیں کہ آئی روحی زعرہ ہے گویا وہ بھی زعرہ ہی خام زعرہ ہیں اور دین زعرہ ہے گویا وہ بھی زعرہ ہی اگر آیت کریمہ کے یہ معنی ہوتے تو شہداء کی زعرہ ہی رہتی قید کیوں لگائی جاتی ؟ قیامت میں ہر مردہ زعرہ ہوگا اور بعد موت مرایک کی روح زعرہ ہی رہتی ہے اور ہر صدقہ جاریہ کرنے والے کا کام زعرہ رہتا ہے۔ نیز دومری آیت شہداء کی زندگی اس طرح ارشادی ہے۔

ولاتحسبن اللذين قتلوا في سيل الله امواتاً ، بل احياء عن ربهم يرزقون ٥ فرحين بما اتا هم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . (ال عمران 3 آيت 199)

سبحان اللہ رب نے فیصلہ کردیا کہ شہید راہ خدا کومر دہ بھے بھی مت دہ رب کے ہاں زندہ ہیں روزیاں پاتے ہیں خوشیاں منارہے ہیں دنیا والوں کے حالات کو دیکھ رہے ہیں اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی کوئی تاویل نہیں چل سکتی۔

ورمری جماعت کہتی ہے کہ خیرہم شہداء کوتو زعرہ مان لیتے ہیں کیونکہ قرآن کریم اس کا اعلان کرتا ہے مگر انبیاء اولیاء کی حیات کہیں ٹابت نہیں بلکہ انکی موت کی آیات موجود ہیں لہذاوہ زندہ نہیں بیلوگ یہاں تک کہ ڈالتے ہیں کہ اگروہ زندہ ہوں تو ان کا عسل کفن کیسا؟ ان کی میراث کیوں تقسیم ہوئی؟ انکی ہیویاں اور جگہ نکاح کیوں کرلیتی ہیں ان تمام احکام ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ زندہ نہیں مردہ ہیں۔

تیسرے گروہ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء، شہداء اولیاء اور بعض علماء بھکم پروردگار بعد وفات زندہ ہیں کیوں نہ ہوں جبکہ حضور علیہ السلام کے نام نامی پر کٹ مرنے والے شہید بحیات ابدی زندہ ہیں تو جنکے دم قدم کی ہے بہار ہے وہ کیونکر زعمہ نہوں؟

فقیران نسست میں حیات انبیا و شہدا وادر اولیا و کے تعلق کچھیں پیش کرنا چاہتا ہے۔

خیال رہ کر قدرت نے انسان میں دور دھیں رکھی ہیں ایک روح سلطانی ہے جسکا

میڈ کو ارٹر دہاغ ہے جس سے بیداری قائم ہے اور دومری روح حیوانی ہے جس کا مرکز ول ہے

جس سے زندگی قائم ہے گرید دونوں روسی جسم میں ایسے سرایت کیے ہوئے ہیں جیسے انگار سے

میں آگ ہے یا جیسے پھول میں رنگ و ہو ہے جسم میں سے روح سلطانی کنکل جانے کے بعد
کی حالت کو نیند کہتے ہیں اور روح حیوانی کے نکل جانے کا نام موت ہے اولا تو ہم اپنی اور مقدم میں ایسے میں ایس کو خوت ہیں اور روح حیوانی کے نکل جانے کے بعد

ہماری روح سلطانی نیند میں جسم سے نکل کرجسم کوچھوڑ وین ہے اور ہم نیند میں ایک دم غافل ہوجائے ہیں حتی کہ نیند سے ہمارا وضو بھی ختم ہوجاتا ہے بھی احتلام بھی ہوجاتا ہے

والمحالية الامت الذي المحالية بهاری خواب کا اعتبار بھی نہیں اور جمیں نیند کی حالت میں اینے تن وبدن کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ لین ہاری روح سلطانی میند میں ہم سے نکل بھی جاتی ہے اورجم کوچھوڑ بھی دین ہے اب آجاؤ حفرات انبیاء کرام کی نیند کی طرف روح سلطانی ان کے اجمام سے نکل بھی جاتی ہے مگر انھیں جھوڑتی نہیں بلکہ برابر تعلق قائم رکھتی ہے جسکی وجہ سے اٹھیں نیند میں غفلت طاری نہیں ہوتی اس کئے انکی نیندوضو بھی نہیں تو ڑتی ، انھیں بھی احتلام نہیں ہوتا انکی خواب وی الٰہی ہوتی ہے عرض مید کدان پر نیند کی حالت میں بھی بیداری کے احکام جاری رہتے ہیں حتی کدان کی خواب سے شرعی احکام منسوخ ہوجاتے ہیں دیکھو بیجے کو ذرج کرنا ہر دین میں حرام ہے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب نے اس تھم کومنسوخ کردیا اور وہ خواب کی بناء پر اپنے فرزندار جمند کے ذرئے پر تیار ہو گئے مگر اس کے باوجودان کوسوتا ہوا نیندفر ما تا ہوا بھی کہا جاتا ہے اوران پر بہت سے احکام جا گئے والوں کے جاری نہیں ہوتے اس حال میں ان پر نہماز فرض ہوتی ہے نہ کی خاسلام کا جواب اور نہ بیداری کے دوسرے احکام اب اس وقت میں ان کو بیہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سور رہے ہیں نیند کر ہے ہیں رہمی کہ سکتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں رہمی کہہ سكتے ہيں كدوه زنده ہيں مرا لگ الك صينتوں سے جب اينے اور پيتمبروں كى نيند ميں فرق سمجھ ليا اب دونوں کی موتوں میں فرق بھی ریکھ لوء کی روح حیوانی بھی ان کی موت کے وقت جسم ہے نكل جاتى ہے اى روح كنكل جانے كانام موت ہے اس لحاظ سے أتحي ميت فرمايا جميا (انك میست) ای خروج روح کی دجہ سے ال پر کفن وفن کے احکام جاری ہو گئے مگر ہماری روح جسم سے نکل جانے کے بعد جسم کوچھوڑ بھی وی ہے اس کی حفاظت نہیں کرتی جس کی وجہ سے ہمارے جسم بالکل بے جان ہو جاتے ہیں ہماراعلم سمع وبصر وغیرہ ختم ہوجاتے ہیں بیجہ بیہ ہوتا ہے کہ دودن کے اعرائد جم کل مرجاتا ہے مٹی برابر ہوجاتا ہے اور ہم برمردوں کے سارے احکامات جاری ہوتے ہیں مگران حضرات کی روح نکل جانے کے باوجودان کے جسموں کوہیں میصورتی بلکہ ان کی حفاظت کرتی رہتی ہے گہداشت فرمائی ہے ای بناء پر ان کے جسم کلتے سر تے بیں اوران کی تمام تو تیں بحال رہتی ہیں بلکہ بیکی زندگی ہے کہیں زیادہ ہوجاتی ہیں اس معنی کے لحاظ ہے وہ حصرات مردہ تبیں بلکہ زندہ ہیں اس کی تائید خود سرکار انور آن ایک اسکے وہ

کلمات طیبات ہیں کہ فرمایا ف انسی امراء مقبوض (صدیث شریف) لیمی میری روح قبض ہونے والی ہے قبض روح اور چیز ہے ترک روح کے اور ہے ،ای طرح جسم ہے روح کا نکل جانا کچھاور ہے ،ای طرح جسم میات النبی جانا کچھاور ہے اور جسم کاروح ہے نگلنے کے بعد بے جان ہوجانا کچھاور ہے اب ہم حیات النبی کے مسئلہ پر چند دلائل قرآن وحدیث فقداور اجماع امت سے پیش کرتے ہیں۔

ہرزبان میں یہ قاعدہ مقرر ہے کہ زندوں کے لیے پچھاور لفظ استعال کرتے ہیں مردوں کے لیے پھے اور ، چنانجے اردو میں مردوں کے لیے "تھا" فاری میں "بود" عربی میں کے ان انگریزی میں 'واز (Was) ''وغیرہ الفاظ ہیں اور زندوں کے کے اردو میں (ہے) فاری ''ہست'' انگریزی میں'' از (Is)'' ہے چانچہ زندے کی حکایت بول کرتے ہیں کہ فلال بڑاا جھا ہے عالم ہے تنی ہے بادشاہ وزیر ہے لیکن بعدموت کہا جاتا ہے دہ اچھا تھا عالم تھا مرد ہے کوکوئی'' ہے''نہیں پولٹا اور'' ہے''بولنے والے کوجھوٹا کہا جاتا ہے غرض ہیکہ'' ہے'' زندے کی حکایت اور''تھا'' مردے کی جب سیجھ لیا توغور کروکہ اسلام کا کلمہ شریف ہے لا السے الا السلام محمد رسول الله\_لين الله كي الله كي معبود يس محد الله كرسول بين الما ين حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں بھی صحابہ کرام نے بہی کلمہ بڑھا آؤان اور نماز میں بھی ای کی گواہی دی گئی اور وفات شریف سے اب تک بہی کلمدر ہا اور قیامت تک بهی رہے گا اگر حیات النبی درست نه جو آپ کی موت کاعقیدہ رکھا جائة تمام مسلمانول كالكمه نماز اورآ ذان سب غلط موسكة بلكه اب كلمه يول مونا عايد، كان محمد رسول الله ، ين محمد رسول عقر الله عن محمد رسول مع الله

حضرت انسان مسلمان بيحيه بوتاب اذان اورنماز بيحيه اداكرتاب حيات الني يهل

بعض لوگ بیجے ہیں کہ نکاح کی حرمت اس کئے ہے کہ وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں بفر ماتا ہے۔ و از واجے امھا تھم (الاحزاب33 آیت6) گریہ بھناغلط ہے کیونکہ وہ اس میں مائیں ہیں نہ کہ احکام ہیں اس کئے ان کی بیٹیال مسلمانوں کی بہنیں نہیں ان بہنیں ابھائی مسلمانوں کی بہنیں نہیں۔ ان سے پر دہ فرض ہے رب فرما تا ہے۔ و اذا اللہ مو هن متاعاً فسئلوهن من و راء الحجاب (الاحزاب 33آیت 53) ندان اللہ مسلمانوں کو ملتی ہے نہ مسلمانوں کو ان کو اگر حضور تا گھر ہے کہ کو طلاق دے دیں تو ایک کا نکاح دوسر نے مسلمان سے ہوسکتا ہے جسے حضر سے امیمہ بنت جون کا ہوار ب فرما تا ہے:

. ان كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعلين امتعكن واسرحكن راحاً جميلًا. (الاتزاب33 آيت28)

لین اے بیبیوا گرمہیں دنیادی زعر گی اور یہاں کی زینت اور شیب ٹاپ مرغوب ہے

آؤميل مهيس عدت كاسامان دول اورطلاق دےدول۔

> اس کی ازواج سے جائز ہو تکام اس کا ترکہ ہے جو قانی ہے

والمالي ميات متيم الامت الله المالي و 523 كالمحال و 523

روح تو سب کی ہے زندہ لیکن ان کا جم بھی روحانی ہے

- سارے نی زعرہ ہیں۔
- وه اپی قبرول میں پابندئیس عالم کی سیر کر سکتے ہیں۔
  - زنده مقبول بندول سے کلام کر لیتے ہیں۔
- ان کے سوالوں کے جواب بھی دے دیتے ہیں کیونکہ یہاں یہ بیس فر بایا
  گیا کہ خط ، ڈاک یا تار کے ذریعے ان سے پوچھ لو نہ یہ کہ ان کی
  قبروں سے جاکر پوچھوٹ نبی کریم کا فیلی ان کے مزارات پر بھی گئے بہی
  مطلب ہے کہ اے بیادے وہ حضرات تہمارے پاس آتے دہتے ہیں
  آپ ان سے بھی پوچھ لیس بیآ بیت حیات النبی کے لیے اسی صرت ہے
  جس میں تاویل کی مخبائش نہیں کی ونکہ نہ ان نبیوں کی امتون سے پوچھنا
  مراد ہے نہ ان کی کہ بول سے کیونکہ ان کی امتین فایا مشرک ہو چھی تھیں
  اوران کی کہا ہیں شم یا محرف ہو چھی تھیں جن میں کفروشرک ہو چھی تھیں۔

المحالي المستالين المالي المحالي المحا ے نکلنے کے بعد بھی جسم کی حفاظت کرتی رہتی ہے بی معنی حیات کے ہیں۔ و لا تسقىولو (البقره) اس آيت مين رب نعالي نے شهداء کوسراحنازنده کہااس زندگی میں کسی تاویل کی تنجائش ہیں کیونکہ یہاں موت کی نفی کے بعد 'بے سان' کے ساتھ حیات کا جُوت ہے اور 'بل '' کے معنی علم بیان دانوں پر تحقی جہیں۔ ولاتـحسبـن الـذيـن قتـلـوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يو زقون (ال مران 3 آيت 149) يعني جوراه خدا مين قل بهوجا نيس ال كومرده ندكهو بلكه وہ زندہ ہیںا ہیے رب کے ہاں رزق دیتے جاتے ہیں بیآ بت بھی نہایت شان دار طریقہ سے حیات شہداء کو ثابت کررہی ہے اس آیت میں بھی تاویل کی کوئی مشکوۃ شریف باب نضائل جمعۃ میں ہے کہ بی یا ک اُٹائٹی کے فر مایا جمعہ کے دن ہم یرزیاده درود پڑھا کرو کیونکہ تہارے درودہم پر پیش ہوتے ہیں صحابہ کرام نے عرض كيايارسول الله بعدوفات كيے پيش مول كے آپ كاجسم ياك \_\_كل سرر چكا موكا؟ تو آب نے ارشاوفر مایا کہ اللہ تعالی نے زمین پرنبیوں کے جسم کا کھا نا حرام کردیا ہاللہ کے بی زندہ رہتے ہیں رزق دیے جاتے ہیں۔ فرمات بین نی كريم الفيام كه بم شب معراج كوحفرت موى عليدالساام كى قبر پرے گزرے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں (زندہ تھے تو نماز پڑھی مردہ کیونکر نماز يره صكما إلم الحروف عني عندربه) ا کیا سحالی بحالت سفر کسی میدان میں رات کے وقت تھرے تو انھوں نے زبین کے بنچے سے سورہ ملک کی تلاوت تی جیران ہو گئے جب وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے توسارا ماجراعرض کیانی یاک مَنْ الله ان کویتایا که و مال کسی موس کی قبر ہے جو زندگی میں سورہ ملک پڑھنے کا عادی تھا بعد موت بھی ایے مشغلے میں لگا ہوا ہے۔ معراج شریف کے موقع برسار بے نبیوں کا بیت المقدی میں حاضر ہونا حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا، پھر مختلف آسانوں پر مختلف نبیوں کاحضور علیہ السلام کے

0

استقبال کے لئے موجود ہوتا بہت کا حادیث سے صراحناً ثابت ہے ) (حیات ہے ۔ توبیکام ہوئے)

صرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ افر ماتے ہیں کہ جب تک میرے جرک میں حضور تَنْ اَلْمَا اُلَّهِ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدفون رہے تو ہیں بے تجاب اندرداخل ہوجاتی زیارت کرتی سجھتی تھی کہ ایک میرے خاوند ہیں اور ایک میرے والدمگر جب سے جو جاتی زیارت عمر رضی اللہ عنہ یہاں وہن ہوئے جب سے بلا تجاب اندر نہیں جاتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں وہن ہوئے جب سے بلا تجاب اندر نہیں جاتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حیا کرتی ہوں۔

ان احادیث سے پہتاگتا ہے کہ حضرات انبیاءاور اولیاء بعد وفات زندہ ہیں زندوں
کو ملا حظہ فر ماتے ہیں دنیا کی سیر کر لیتے ہیں یہاں کے حالات سے باخبر رہتے ہیں ان کی نگاہ
نگاہ و خیال کی رفتار ہے بھی تیز ہے۔

صحابہ کرام ہے کیکرآج تک سارے مسلمانوں کا بیعقیدہ رہا ہے کہ حیات نبی حیات ولی اور حیات شہداء برحق ہے اور بعض اولیاء اللہ کے مدفون جسم صدیوں بعدویہ ایک ای دیکھے گئے جیسے ابھی تازہ دفن ہوئے ہوں ابھی ہمارے گرات موضع نوشہرہ شریف میں حضرت سید ما کھن شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کی قبر کھل گئی ان کو وفات پائے تقریبا نین سوستر 370 سال گزر گئے ہیں گر ان کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا تمام اعضاء درست اور نرم تھے جیسے سور ہے ہیں زیارت کے لیے تقریبا نین ماہ تک لوگوں کا تا تا بندھارہا۔

بیدداقد بخاری شریف میں بھی ہے اور جذب القلوب وغیرہ کتب تو اریخ میں بھی ہے اور جذب القلوب وغیرہ کتب تو اریخ میں بھی ہے کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں حضور علیہ السلام کے دوضہ طھر ہی آیک و بوار گرگی ایک قبر شریف شق ہوگئی اور آیک پنڈلی ظاہر ہوگئی لوگ گھبرا گئے کہ بیں ہیے پنڈلی حضور علیہ السلام کی نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پنڈلی کی نہ ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پنڈلی ہے دیوار گرنے اور بتانے کا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے اس قتم کے واقعات استے ہیں کہ ہمارے شارے میا ہر ہیں غرض ہی کہ آیات قرآئیا حاویہ شویہ ، عقائد صحابہ کرام ، اجماع

والمحالي المستالين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالي

امت، تجربه اورمشابده سے حیات النبی حیات اولی اور حیات الشہد اء ثابت ہے۔ آ کے ارشادہوا،ولکن لا تشعرون ۔۔۔اورلیکن تہیں شعورہیں اس میں عام مسلمانوں سے خطاب ہے کہا ہے توام اے عام مومنوان کی حیات کاشعور تہمیں نہیں ہوتا جیسے طتے ہوئے چراغ کو کسی تاند یا بڑے برتن ہے ڈھا تک دیا جائے تو چراغ تو اپن جگہروش ہے مرد مینے والے کے لیے وہ ناندوہ بڑا برتن آٹر بنا ہوا ہے ان کی حیات کواس مثال ہے بھی کہیں اعلے دار فع ہے جود بدہ دل رکھنے والے ہیں وہ ان کی حیات کومسوس بھی کرتے ہیں اور ان سے كلام بھى كرتے ہيں يہاں ايسے لوكوں سے خطاب بيس ہے آخر ميں ہم ان لوكوں كے شبہات بھی دفع کردیتے ہیں جوغلط بھی کی بناء پراس مسئلہ کے منکر ہیں واہیات گفتگو کیں تو بہت ہیں مگر ان کے اصول واعتراض فقط تین ہیں ایک تو وہ آیات قرآنیہ جن کوہم نے ابھی ذکر کیا اور ان کے جوابات دیے ،انگ میت و انہم میتون (الزمر 39 آیت 30) وغیرہ دومرے بیکاگروہ حضرات زندہ ہیں تو کھاتے چیتے کیا ہیں؟ بغیر کھائے چیئے زندگی قائم رہناعقل کےخلاف ہے اس کے بہت سے جوابات ہیں ایک تووہ جو تر آن کر یم نے دیا۔ یسر ذقون لینی وہ اللہ کے تقل ہے جنت کی تعمیں کھارہے ہیں دوسرےخود انسان پربھن موقع ایسے آتے ہیں جب کہ دہ ظاہری کھانے پینے سے بے نیاز ہوجاتا ہے مال کے پیٹ میں بچے میں چارمہنے میں جان ردتی ہے مر پردا ہوتا ہے نوم بیند بعد، یا نجے ماہ کے عرصہ میں وہ کیا کھاتا پتا ہے؟ پیشاب پاخانہ كمال كرتاب؟ سائس كدهر ليتاب؟ بيسب باتيس عقل سے ماوراء بي امام رازى عليه الرحمة ایک مقام پرفر ماتے ہیں اس راز کو برے سے بروافلفی بھی نہ یاسکا، بچداتنا کمزور ہوتا ہے کہاس کے ناک اور مند پردھنی ہوئی روئی رکھ وی جائے تو گھٹ کرمر جائے مگرونی بچے جھلی رحم اور پیٹ کے غلافوں میں رہتا ہے زعرہ رہتا ہے اس سے بڑی بات سے کے مرفی کا بچہ اعثرے میں رہتا ہے جس میں نہوزن ہے نہ موراخ مگر زندہ رہتاہے۔

اصحاب کہف ہزار ہاسال ہے سور ہے ہیں بغیر کھائے بیئے زعدہ ہیں ان کی زندگی تو قرآن کریم کی نص تطفی سے ٹابت ہے حضرت عیسی علیہ السلام قریباً دو ہزار سال ہے آسان پر ہیں زندہ ہیں وہاں کون ساباور جی ہے؟ اس طرح بیر حضرات زعدہ ہیں اور اس رزق ہے بے نیا والمحالية المنابق المحالية الم

ز ہیں نی اکرم مَنَا لِیکُمْ وصال کے روزوں میں کئی کی روز نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے ایک مرتبہ سلطان العارفين حفرت بايزيد بسطامي عليه الرحمة نے تين (3) سال تک پانی نه بيا، تيسرا اعتراض بیہ ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام مو100 برس تک بے جان رہنے کے بعد جب زندہ ہوئے تو سمجھے کہ میں ایک دن مویایا اس سے بھی کم قرآن کریم فرما تاہے قسال لبشت یومیا او بعض يوم (البقره) اصحاب كهف تنين سونو (309) سال سونے كے بعد جب جا گے تو بولے كمهم دن جرياب كم مم مركان كم متعلق بحى قرآن كريم قرمار ما ب-قال لبشنا يوما او بعض يوم (الكمن 18 آيت 19) پنة لگا كهانبياءاوراولياءوفات كے بعداس عالم سے بالكل بے خبر ہوجاتے ہیں حتی کہ آفاب کا نکلنا، چھینا اور زمانہ گزرنا بھی ان پر تخلی رہتا ہے اور تم کہتے ہوکہ سب کی خرر کھتے ہیں تہارا بی عقیدہ قرآن کے خلاف ہے جواب بیہ ہے کہ ان بزرگوں کو رب العالمین نے اس طرف سے بے توجہ کر کے اپنی طرف متوجہ کرلیا تھا بیخصوصی واقعہ ہے قانون نبيس اس ميں وہ مستس تھيں جو قرآن کريم اينے مقامات پرارشادفر مار ہاہے کہ وہ سمجھ كر كاوق كے پاس آئيں مخلوق ان كى زندگى و كيوكر قيامت كى قائل ہوجائے جيسے حضرت عزيز عليه السلام كے پاس كھانا اور يانى سو (100) سال تك ركھار ہا اور بكر انہيں تو كھانے كان بكرنا قانون تہیں بلکہ خصوصی واقعہ ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ بی کریم تنافیظ فرماتے ہیں کہ نينديس مارى أيكسيس سوتى بين ول بيدار ربتائي عرايك بارسغريس سركار تأييم اور صحابه كرام رضی الله عنه کی آنکھالی کئی کہنماز فجر قضا ہوگئ جب آفاب بلند ہوگیا تو تھلی اس واقعہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ نعوذ باللہ سر کا رعلیہ السلام کا وہ فر مان غلط ہے بلکہ یہی کہا جائے گا کہ چونکہ رب چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کو قضاء نماز پڑھنے کا طریقة معلوم ہوجائے اس لئے اس رات اسے حبیب کواپی طرف متوجہ فر مالیا غفلت نہتی بلکہ رب کی طرف متوجہ رہنے کی وجہ ہے دوسرى طرف بين جي تقي اوربيخصوصي واقعه تفا قانون نيس تفاتغير صوفيانه بيه بها كهم كي زندگی جان سے ہے اور جان کی زعر کی ایمان سے دل کی زعر کی عشق رحمان سے ہے اور نفس اماره کی زندگی کفروطغیان سے زیست دل اور روح کی موت ہے اس کیے اس کو مارویے کا تھم ہےدو ھك كى زندكى شاك (ريكے) كى موت ہےاورخودروگھاس پھوس كى زندكى كھيت كى وت ہاں لئے کسان ان زائد چیز وں کو مارتے رہتے ہیں مشائے اپنے مریدین پرای لئے وقت نظر رکھتے ہیں مجاہدے کی مکوار عبادات کے نیزے ترک دنیا کے تیروں سے اس کو ہمیشہ دہ رکھتے ہیں مولانا فر ماتے ہیں۔

پیررابگویں کہ بے پیر ایں سفر ہست بس بر آفت و خوف و خطر

چوں گرفتی پیر بهن تشکیم شو بهچو موی زیر تحکم خضر رو

> گرچه کشتی بشکند تو دم مزان گرچه طفلے را کشد تو موکمن

صوفیاء فرماتے ہیں آیت کا مفتاہ ہے کہ اے مسلمانوں ان لوگوں کومردہ نہ کہوجن
کفس امارہ عشق الہی کی راہ میں عجام ہے کہ گوار نے آل دفتا کے جاچے ہیں بلکہ وہ تو ہمیشہ
کے لیے زیرہ ہو گئے کیوں کہ ان کی روح اوردل کو دائی زیرگی ل گئ ہے جے ملک الموت بھی فنا
نہ کر سکے البتہ ہمیں ان کی زیرگی کا احساس نہیں کیوں کہ دماغ کی آ تکھ سے صرف جسم کی زیرگی
دیکھی جاستی ہے آر شہیں ان کشتوں کی زیرگی دیکھتا ہوتو دل والی آ تکھ پیدا کروسونا کشتہ ہوکر بیمیوں بیاریوں کوشفا دیتا ہے عشاق کشتہ ہو
میمیوں بیاریوں کوشفا دیتا ہے ہو عشاق کشتہ ہوکر بیمیوں بیاریوں کوشفا دیتا ہے عشاق کشتہ ہو
کر جراروں کشتوں کو زیرگی بخش دیتے ہیں ای لئے رب تعالی نے زیرے کا فروں کومرد ے
فرمایا کہ اموات غیر احیاء (انحل 16 آیت 21) اوران کشتوں کو زیرہ قرار دیا کیوں کہ ان
کا فروں کے تو روح اوردل مردہ تھے گران کے شمل امارہ مردہ اوردوح ودل زیرہ ہیں خدا تعالیٰ
معرصلہ والہ واصحابہ اجمعیں۔

(ورس القرآن م 449 تام 464، رسائل نعيميه الينياً مطبوعة على كتب خانه لا مور)

ورس قرآن \_موضوع دعااوراس کے آداب واہمیت:

آيت ماركه و اذا سالك عبادى عنى فانى قريب احبيب دعوة

والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي ( 529 ) كالمحالية المحالية ا

الداع اذا دعان فلیستجیبوالی ولیو منوابی لعلهم یرشدون (سوره البقره)

ترجمه: اے محبوب جبتم سے میرے بیارے بندے میرے متعلق پوچیس توفر ما

دو کہ میں نزدیک ہی ہول پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ جھے پکارتا ہے جواب دیتا ہوں
انھیں بھی چا ہے کہ میری میں اور مجھ پرایمان لاکیں تا کہ ہدایت پا جا کیں۔

شان نزول:

اس آیت کریمہ کے شان نزول میں بہت روایات ہیں جن میں سے ایک بیہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے جو شعش اللی میں تڑپ کربارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ ہمارارب کہاں ہے وہ کیسی پکاراور کس طرح کی فریاد منتاہے؟ آہتہ کی یا بلند آواذکی تب بی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تفسیر:

واذا سالك عبادى عنى \_\_\_\_اگر چاس كافزول فاص موقع پر بواگراس ك عبادت عام ہے بعنی بھی كريں كے مسلمان آپ سے ميراپية بوچس سالك سوال سے بناہے جس كے معنی بین ما نگنار ب فرما تاہو امسائل فلا تنهو (سورة الفحل) اور بوچشارت فرما تاہے ویسلونك عن المع حیض \_\_\_ (سورة البقره) يبال دونوں معنی بن سكتے بیں بعنی جب میرے بندے تم سے میری ذات وصفات کے متعلق بوچس یا جب تم بن سكتے بیں بعنی جب میرے بندے تم سے میری ذات وصفات کے متعلق بوچس یا جب تم سے میرا بنة ما نگیں ۔ اس ایک لفظ سے معلوم ہوا كه فری كريم كافيرة الله كا بينة بین اور بنة بتائے والے بیں ۔

دیکھوسی ابدگرام رب تعالیٰ کا پہتہ یو چھنے کہاں گئے؟ حضور علیہ السائام کے پاس اور حضور علیہ السائام کے پاس اور حضور علیہ السائام نے بھی میں نہتے کی بہتہ کہ دب کہاں ہے؟ حضور علیہ السائام نے بھی میں نہتے کہ دب کہاں ہے؟ بلکہ اس مولا کریم کا سیح پت بتا دیا حضور تا ایک اور سارے عالم غیب کا پتہ بتانے والے ہیں چنانچہ ایکہ اس مولا کریم کا بیٹا فوت ہوا چکا تھا ہو چھا کہ یار سول میر ابیٹا کہاں ہے اگر جنت ہیں ہے ایک عورت نے جس کا بیٹا فوت ہوا چکا تھا ہو چھا کہ یار سول میر ابیٹا کہاں ہے اگر جنت ہیں ہے

والمحالي ميات مكيم الامت رئت المحالي 530 كالمحالي والمحالية المحالية المحال

تو خیرا گردوزخ میں ہے تو خوب روؤں حضور علیہ السلام نے بیرند فر مایا کہ بچھے جنت دوزخ کی كيا خبر؟ ميں مدينے ميں وہ مقام يهال سے كروڑول ميل دور اور نه بيفر مايا كه اچھا حضرت جبریل ہے یو چھ کربتا کیں گے بلکہ فورا فر مایا جنت کے آٹھ در ہے ہیں جن میں سب ہے او نجا فردوں ہے تیرالڑ کا جنت فردوں میں ہے ایک عورت جس کالڑ کا شہید ہو چکا تھاس نے حضور عليدالسلام سنه يوجها كدالله نے مير الله على ماتھ كيا كيا توبيد فرمايا كه تيرا بجداور عالم ميں موجود ہے بیں اور جہال میں ہول وہ دوسراجہال ہے جھے وہال کے حالات کی کیا خبر؟ بلکہ فورا جواب دیا کہ اللہ تعالی ہمیشہ حجاب کے پیچھے سے کلام فرما تا ہے لیکن تیرے لڑکے سے ہے جابانہ كلام فرمایا اور فرمایا مجھ سے بچھ مانگ تیرے بیٹے نے عرض کیا کہ تیرے دیتے ہوئے سے مجھے سب کچھل گیا ہے تمنا رہے کہ پھر دنیا میں جاؤں اور تیرے نام پر سرکٹاؤں غزوہ مونہ میں حضرت جعفررضی الله عنه شهید موسئ مدینه منوره میں تشریف رکھتے ہوئے حضور علیه السلام نے ان کی شہاوت کی خبر دی اور فر مایا کہ رب نے حصرت جعفر کو دو پر عطا فر مائے جن سے ہے وہ جنت میں اڑتے پھررہے ہیں اس دن سے ان کا لقب حضرت جعفر طیار ہوا رضی اللہ عندان واقعات مصلوم مواكدونول جبال حضور عليه السلام كي نظر مين بين ين عن السلام الفظ میں بہت احمال ہیں مگر یہاں قریب اور دور ہونامراد ہے جیسا کداگلی آیت سے معلوم ہور ہاہے لین اے مجبوب منافظ جب لوگ میرے متعلق آب سے بوچھیں کہ میں ان سے دور ہوں یا نزد كياتوفانى قويب \_\_\_\_علائے كرام فرماتے بيل كديبال قل پوشيده بيني ان \_\_ فرمادوكه مين نزديك بى بول محرصوفيا كرام كے مشرب ميں قسل پوشيده مائے كى ضرورت نہيں ان کے ہاں آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میرے بندے آپ کے پاس آئیں اور میرے بارے میں پوچیں اور جھے آپ کے ذریعہ ڈھونڈی تو میں ان سے قریب ہی ہوں اور اگر آپ سے دورر بیل تو خواہ مجھے محیدول میں ڈھونڈی یا کتبے میں ان سے دور ہی ہول عبادی فرما کر ای جانب اشارہ کیا گیا لیتی میری ہرتم کی عبادت کرنے والے اور ہرطرح کے نیک بندے آپ سے پوچھ کرمیرا پنة لگاسكتے ہیں كيون شہوحضور فرنج خدا كا دروزاه ہيں مالك سے ملنا ہوتو اس کے دروازے پر بی جایا جاتا ہے جھت بچھیت اور دوسری دیواریں اگر چہ مالک ہی کی ہیں

مگروہ مالک کے ملنے کی جگہ ہیں۔

0

بخدا خدا کا بہی ہے در نہیں ادر کوئی مفر مقر جدا کا بہی ہے در نہیں ادر کوئی مفر مقر جو بہاں نہیں تو وہاں نہیں قو دہاں ہیں قدر یک دور کا مقابل قرب کئی قتم کا ہوتا ہے۔

- قرب مکانی، جیے کہاجاتا ہے گجرات وزیر آباد سے قریب ہے۔
  - وربزمانی، جیے جمعرات جمعہ تریب ہے۔
- ترب جنانی، یعنی دل کے قریب ہونا جیسے کہا جاتا ہے آج کل پاکستان سے کابل دور ہو گیا یعنی پاکستان کے تعلقات کابل ہے اجھے ہیں۔
- ترب درجہ۔ جیسے وزیر ہادشاہ کے قریب ہے لیخی مرتبے اور درجے میں اس کے تریب ہے۔
- قرب كرم ومهر بانى: يهال اس آيت شي آخرى قتم كاقرب مراد بيعنى الله كائى اور
  الله كى رحمت اور مهر بانى اس كے بندول تقريب ہے كيونكه الله تعالى مكائى اور
  زمانى قرب سے پاک ہے اس ليے كه وہ ندتوكى مكان ميں ہے ندزمانے ميں
  جب مكان اور زمان ندتھا جب بھى وہ تھا اور جب بيسب كھ فنا ہو جائے گا تب بھى
  رہے گا،اس آيت كريم كي تفسير وہ آيت ہے ۔۔۔۔ان دحمة الله قويب من
  المحسنين ۔۔۔۔ (مورة الانجاء) ليمنى الله كى رحمت نيكوكارول كقريب ہاك آيت نے بتا دیا كه ان جيسى آيات ميں قرب ربانى ہے مراور حمت كا قرب ہے مكانى اور زمانى قرب بيس آيات ميں قرب ربانى ہے مراور حمت كا قرب ہے مكانى اور زمانى قرب بيل ۔

خیال رے کہ اللہ کاعلم اس کی قدرت اور اس کی رزاقیت ہر بندے سے قریب ہے اس کے متعلق ارشاد ہے و هو معد کے ایس ما کنتم (الحدید آیت 4) تم جہال بھی ہووہ تہمار ہے ساتھ ہے اور ارشاد ہوا ، نسجین اقرب الیہ من حیل الورید ۔۔۔۔(ق 50 آیت تہمار ہے ساتھ ہے اور ارشاد ہوا ، نسجین اقرب الیہ من حیل الورید ۔۔۔۔(ق 50 آیت اللہ می ندے کی شاہ رگ ہے بھی زیادہ قریب ہیں گرتم و کھتے نیس ان سب آیات میں علم اور قدرت کا قرب مراد ہے اور اس آیت (فانے قوب ۔۔۔۔) میں رحمت کا قرب مراد ہے اور اس آیت (فانے قوب ۔۔۔۔) میں رحمت کا قرب مراد ہے اور اس آیت (فانے قوب ۔۔۔۔) میں رحمت کا قرب مراد ہے۔۔۔۔)

# ميات مكيم الامت الله 32 كالحال 532 كالحال 33

رادہ آیت اپنے مقام پر درست ہے اور بیآیت ای جگر درست ہے۔

یا در ہے کہ بول تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے ہروفت ہی قریب رہتا ہے رچندو تنوں میں خصوصیت سے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔

تہجد کے وقت جب بندہ اپنے گناہ اوراس کی رحمت کو یاد کر کے روتا ہے اور کہتا ہے وہ کون ساگناہ ہے جو میں نے بہیں کیا وہ کون ساگرم ہے جو تو نے بہیں کیا جس لائق میں نے کرلیا جو تیری شان کے لائق ہے وہ تو کر گناہ میں نے کرلیا جو تیری شان کے لائق ہے وہ تو کر گناہ میں نے کرلیا جو تیری شان کے لائق ہے وہ تو کر گناہ میں نے کرلیا جو تیری شان کے لائق ہیں اور در خت بار دار پھل ہی دیتا ہے یہ آواز عرش کو ہلادیتی ہے۔

تلاوت قرآن شریف کے وقت۔

نوافل نماز می*ں*۔

تجدے میں عدیث شریف میں ہے کہ توافل کے ذریعہ بندہ رب سے اتنا قریب موجا تا ہے کہ بندے کے اعضاء میں ربانی طاقتیں کام کرتی ہیں۔ ساست سالت سے سے سے اعضاء میں ربانی طاقتیں کام کرتی ہیں۔

الله کے مغبول بندے کے آستاند پر حاضری کے دفت۔مولا نافر ماتے ہیں۔

ہر کہ خواہد ہم نشینی یا خدا او نشیند درحضور اولیاء .

میدوہ طالات ہیں جن میں رب تعالی اینے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے خیال ہے کہ ایک ہے بندے کے جہت قریب ہوتا ہے خیال ہے کہ ایک ہے بندے کا رب سے قریب ہونا دو مرا ہے رب کا بندے کے قریب ہونا وہ کرئی ہے کہ ایک ہے بندے کا رب سے دور ہیں شیخ سعدی علیدالرحمۃ فرماتے ہیں۔

یار نزدیک نز ازمن بمن است ویں عجب بین کہمن ازوے دورم

مبارک ہیں وہ بندے جورب سے قریب ہیں اور سعید ہیں وہ ساعتیں جن میں بندہ ب سے قریب ہو، اس قرب کی دونوعیتیں ہیں ایک رید کہ بندے کومحسوس ہونے لگتاہے کہ رب رے ساتھ ہے ورجھے دیکے دربا ہے اس تصور کا نتیجہ ریموتا ہے کہ بندہ گناہ کرنے پر دلیری نہیں والمحالية الامتابية الامتابية الامتابية الامتابية الامتابية المحالة ال

کرتا اور دنیا کا کوئی حال بندے کورب سے غافل نہیں کرتا ہے بہت بڑا مقام ہے دوسرا ہے کہ بندے کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں اس کا جمال میری آنکھوں کے سامنے ہاری کا جمال میری آنکھوں کے سامنے ہاں کا بتیجہ ریہ ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھیں تر رہتی ہیں دل میں سوز وگداز رہتا ہے عبادتوں میں لذت آتی ہے ریتر ب بہلے تر ب سے بلندوبالا ہے۔

#### دكايت:

ایک فخص نے اپنی عمر کے ای سال تقوی پر چیزگاری عبادات میں گزارے جب
زندگی فتم ہونے کا وقت آیا تو شیطان نے اسے بہکا یاانسانی شکل میں آکر کہنے لگا کہ تو ہر وقت
سے پکارتا ہے وہ بولا اپنے رب کو الجیس نے کہاائی عرصے میں رب نے بھی بھتے پکارا؟ یا پکار کے جواب میں بھی لیک کہا؟ وہ بولا نہیں شیطان بولا تو بڑا پاگل ہے کہ ایسے کو پکارتا ہے جو تیرا جو تیرا جو اپنی وروچار فط کھتے ہیں مگر ادھر سے جواب نہ آئے تو خط بند کر دینے چاہیں عبادت گزار شیطان کے بہکاوے میں آگیا سارے ذکر اذکار چھوڑ دیے حتی کہ ایک دن نماذ عشاء بھی نہ پڑھی رب نے اپنی فرشتوں سے بوچھا قلال بندے کی نیکیاں آئابند کیوں ہو گئیں؟ عشاء بھی نہ پڑھی رب نے اپنی فرشتوں سے بوچھا قلال بندے کی نیکیاں آئابند کیوں ہو گئیں؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ شیطان نے اس کا راہ مار دیا تھم ہوا اسے آنے دو پر انا حاضر باش ہے عابدرات کوسویا خواب میں رب تعالیٰ کی زیارت تھیب ہوئی بوچھا بندے تو نے میری یاد کیول عمری یاد کیول جھوڑ دری؟ اس نے عرض کیا انے مولا کھتے پکارتے بیارتے میری عرکز رکئی مگر تیری طرف سے جھوڑ دری؟ اس نے عرض کیا اے مولا کھتے پکارتے بیارتے میری عرکز رگئی مگر تیری طرف سے ایک بار بھی لہیک نہنا تو فر مایا۔

محفت الله محفقت لبيك ماست اين محداز وسوز درد از پيك ماست

لین اے ہے وقوف تیراہمیں یادکرنائی ہماری لبیک ہے اور تیرے دل میں سوزو کرنائی ہماری لبیک ہے اور تیرے دل میں سوزو کرنائی ہماری بارگاہ میں حاضری ولاتا ہے ،غرض کرناز درد کی کسک پیدا ہوتا ہے ہمارا قاصد ہے جو کہتے ہماری بارگاہ میں حاضری ولاتا ہے ،غرض یہ کہاں در ہے میں فسانسی قسویب کی ایسی جلوہ گری ہوتی ہے کہ بیجان اللہ ،صوفیا وفر ماتے ہیں کہ اس آبیت کریمہ میں ارشاد فر مایا گیا کہ جھے ڈھونڈ تا ہے تواہیے میں ڈھونڈ و کیونکہ میں تم سے قریب ہی رہتا ہوں دیکھو میں تم ہی میں ملوں گا جس نے رہ کواہیے میں نہ ڈھونڈ اادھرادھر ہی قریب ہی رہتا ہوں دیکھو میں تم ہی میں ملوں گا جس نے رہ کواہیے میں نہ ڈھونڈ اادھرادھر ہی قریب ہی رہتا ہوں دیکھو میں تم ہی میں ملوں گا جس نے رہ کواہیے میں نہ ڈھونڈ اادھرادھر ہی ا

والمنات منات منابع الامت المنابع المنا

ما گاوه کامیاب نبیس موسکتا،۔

كايت:

كى سرائے بيں ايك جو ہرى تفہرا ہوا تھاجى كے پاس فيتى موتى تھے ايك دن اس نے بیموتی سرائے والوں کو دکھائے اور اپن جیب میں سے ایک ڈبیا نکالی جس میں ایک شب راغ موتی تھا اور بولا میموتی اندھیرے میں اجالا کردیتا ہے اس کی قیت بادشاہوں کے ر انے بھی ادانہیں کر سکتے ان دیکھنے والوں میں ایک چور بھی تھا جس نے ڈبدیکو چرانے کا اارادہ کرلیااس نے جو ہری ہے دوئی پیدا کی اور ہو چھا آپ کہاں جا کیں گے؟ جو ہری نے بنامقام بنایا پھراس نے پوچھاتو کہاں جائے گا؟ چور نے بھی اپنامقام وہی بنایا جو ہری نے کہا بھا ہم تم رفیق سفر ہیں ساتھ چلیں کے ساتھ تھریں کے ساتھ کھا کیں کے ساتھ پئیں کے چورتو بی جا ہتا تھا فور آراضی ہوگیا اس نے پندلگالیا کہ ڈبیہ جو ہری کی واسکٹ کی جیب میں رہتی ہے و ہری بھی تا اڑ گیا کہ بیا کی چور ہے اس ڈبیے کے لائے میں میرے ساتھ ہولیا ہے دونوں چل ہے دوسرے شہر بینی کرسرائے کا ایک بی کمرادونوں نے لیارات کوبیدونوں ایے التو کیڑے تاركرسوئے جو ہرى نے وہ ڈبيائي جيب سے تكال كرچوركى واسك كى جيب ميں ڈال دى اور ونوں سو محصے رات محصے چورا محااور جو ہری کے سارے کیڑے تلاش کیے مگر ڈبیدند ملی سمجھا کہ بیا جوہری کی جیب سے گر گئ سورے اندھیرے اندھیرے میں جو حری نے بیڈ بید چور کی اسكت كى جيب سے نكال كرائي واسكت ميں ڈال دى سے چور نے باتوں باتوں من يو جھا ك سیٹھ جی وہ ڈبیا کہاں ہے جو ہری نے ڈبیدائی جیب سے نکال کر دکھا دی چور حیران ہو گیا سمجھا كميرى تلاش ميں كى بردونوں آ كے يرو سكے كى اور شير ميں پہنچ كر سرائے ميں تفہرے جو ہری نے وہی ترکیب آج بھی کر دی چور نے سیٹھ کی ایکن ، واسکٹ ، کرتے کی جیبیں اور اس کاساراسا مان چھان مارا مگرڈ ہیدنہ کی یقین کرلیا کہ آج وہ ڈبید کھوگئی دن چڑھنے پرسیٹھنے چور ے ڈبیہ پوچھی توسیٹھ نے اپنی جیب سے نکال کر دکھا دی اب چور کی جرت کی انتہاء ندر ہی غرض بيركه چوراورسينه دونول منزل بدمنزل جاتے رہےاور بمي تماشا ہوتار ہا آخرا يك دن چور نے دل میں پکاارادہ کرلیا کہ آج رات سیٹھ کی کھل تلاشی لینا ہے تی کہ اگر دران تلاش سیٹھ والمال ميات مين المالي و 535 كالمحالا مدين المالي و 535 كالمحالا مدين المالي و 535 كالمحالا مدين المالي و 535

جاگ بھی جائے تواس سے نب لوگا چنانچ سرائے بیں پنچ اور دونوں ایک کمرے میں تھہرے

آج رات سے چور نے سیٹھ کے کبڑے ٹولے اس کی بیٹیاں کھول کر تان کی جب کہیں ڈبینہ
ملی تو سیٹھ کا منہ چر کرد یکھا کر ٹولی جو ہری دانستہ طور پر سوتا بنار ہادل بیں کہتا تھالگالے اپناز ور
جب چور نے ڈبینہ پائی تو یقین کرلیا آج ڈبید یقینا کہیں گرگئ ہے ہے ہونے پر سیٹھ سے یو چھا
جنب ڈبید کہاں ہے؟ سیٹھ نے اپنی واسکٹ کی جیب سے نکال کر کہا ہہ ہے چور چران رہ گیا اپنا
مرسیٹھ کے قد موں پر رکھ کر بولا میں چوری میں بڑا کامل ہوں ہو گر تو تھا ظت میں میر ابھی استاد
نکلا اے استاد میں نے تیری کھمل تلاثی لی گر ڈبید نہ پائی صرف چوری کی نیت سے تیرے ساتھ
ر بابنا ڈبید رات کوتو کہاں رکھتا ہے؟ سیٹھ بولا تو نے کہاں ڈھونڈ ا؟ چور بولا تیرے کپڑوں میں
تیری چیٹی میں تیرے سامان میں تیرے بستر پر تیرے تکے پر سیٹھ بولا تو نے ہر جگہ ڈھونڈ ااپئی
جیب میں ہاتھ نہ ڈ الا ڈبید تیری جیب میں تھی اگر تو اپنے کو تلاش کرتا تو موتی پالیتا۔ بہی معاملہ
جیب میں ہاتھ نہ ڈ الا ڈبید تیری جیب میں تھی اگر تو اپنے کو تلاش کرتا تو موتی پالیتا۔ بہی معاملہ
جیب میں ہاتھ نہ ڈ الا ڈبید تیری جیب میں تھی اگر تو اپنے کو تلاش کرتا تو موتی پالیتا۔ بہی معاملہ
جیب میں ہاتھ نہ ڈ الا ڈبید تیری جیب میں تھی اگر تو اپنے کو تلاش کرتا تو موتی پالیتا۔ بہی معاملہ
جیب میں ہاتھ نہ ڈ الا ڈبید تیری جیب میں تھی اگر تو اپنے کو تلاش کرتا تو موتی پالیتا۔ بہی معاملہ
جیب میں ہاتھ نہ ڈ الا ڈبید تیری جیب میں تھی اگر تھی انسفسکم افلا تبصرون (اندادیت

قبر میں جو دیکھا اس پردہ نشین کو تو کھلا میرے ہی دل میں چھیا تھا جھے معلوم نہ تھا

اُجیب دعو ہ الداع ..... اس جملے کی دوقفیری ہیں ایک بیر ہ اجیب کے معنی ہیں ایک بیر کہ اجیب کے معنی ہیں جواب دیتا ہوں ہیں دعوہ ہے معنی پکار نا اور بلا نا ہے ترجمہ بیرہ اکہ جب کوئی پکار نے والا جملے پکارتا ہے پابلاتا ہے قبیل ور اُس کی پکار کے جواب ہیں لبیک فرما تا ہوں اکیلے ہیں بکارتا ہے تو اس کا جواب فرشتوں کی پکارتا ہے تو اس کا جواب فرشتوں کی جماعت میں پکارتا ہے تو اس کا جواب فرشتوں کی جماعت میں دیتا ہوں کا جواب دیتا ہوں ہے جملے پکاراتا ہے ای نوعیت سے اسے جواب دیتا ہوں بندہ کہتا ہے اے دب اے میرے پالے والے میں جواب دیتا ہوں یو سے بندہ کہتا ہوں عفوت میں نے بخش میرے پالے والے میں کہتا ہوں عفوت میں نے بخش دیا بدی ہوں اس کی میرے پالے والے ہیں جواب دیتا ہوں عفوت میں نے بخش دیا بندہ کہتا ہے ہیں مصیبتوں میں گھر عمل میں گہر انہیں ہی تیرے ساتھ ہوں اس کی دیا بندہ کہتا ہے بیں مصیبتوں میں گھر عمل میں گھر انہیں جب بندہ جملے دل میں یاد کرتا ہوت شرح وہ مدیث قدی ہے کہ دب تعالی فرما تا ہے جب بندہ جملے دل میں یاد کرتا ہوت

فی کو ته نفسی .... ش بھی اے نفس میں یاد کرتا ہوں جب بندہ جھے جماعت میں یاد کرتا ہوں خد کو اس ہے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں مگر خیال رہ کہ اس صورت میں ''المسداع'' میں الف الاعلم عہدی ہوگا اور پکار نے والے سے وہ پکار نے والے سے وہ پکار نے والے سے وہ پکار نے والے کریدائی آبیت کریدائی آبیت کرید کے فالف نہیں جس میں ہے کہ کافروں کی پکار برباد ہو کہ ذعب آء المسکافرین الله فی ضلال ... (المومن 40 آیت 50) یبال کافرول کی پکار مراد ہاور وہاں مومنوں کی اس جملے سے دوفا کد سے حاصل ہو ہے ایک ہے کہ رب کو پکارنا بھی عبادت ہے جسے نماز روزہ عبادت ہے اس کے سنت ہے ہم دعا سے پہلے رب کو پکارنا بھی عبادت ہے جسے نماز ہونے چنا نچا نبیاء کرام دعا یہ چھے کرتے تھے کہ ربنا یا الملھم کہ کر پکار پہلے لیتے تھے دومرے یہ کہ جاتی سال کافرول کا تو اب یافا کہ واس عالم میں مطم گا گر رب کو پکار نے کاف ابدہ یہاں بھی ل باتا ہے کہائی پکار کے جواب میں رب تعالی بھی بندے سے خطاب فر باتا ہے ہیک خوش تھیں کوش تھیں خوش تھیں کوش تھیں خوش تھیں کوش تھیں خوش تھیں بیات کھی کہائے کہائی پکار کے جواب میں رب تعالی بھی بندے سے خطاب فر باتا ہے ہیک خوش تھیں کوش تھیں کی کوش تھیں کی کوش تھیں کوش تھیں کی کوش تھیں کوش تھیں کی کوش تھیں کے کہائے کوش تھیں کوش تھیں کی کوش تھیں کوش تھیں کی کوش تھیں کی کوش تھیں کی کوش تھیں کوش تھیں کوش تھیں کوش تھیں کوش تھیں کوش تھیں کے کہ کی کوش تھیں کی کوش تھیں کی کوش تھیں کے کہ کرنے کی کوش تھیں کوش تھیں کوش تھیں کی کوش تھیں کوش تھیں کی کوش تھیں کوش تھیں کی کوش تھیں کی

#### حكايت:

ایک بارحضور کالی بین کعب رضی اللہ عنہ عنہ والی کے حضور آن پڑھ کر ساؤ حضرت الی جھے قرآن پڑھ کر ساؤ حضرت الی نے عرض کیا یا حبیب اللہ میری کیا مجال کہ حضور کوقر آن سائے ہیں حضور علیہ السلام نے مادب قرآن ہیں حضرت جریل علیہ السلام آپ کوقر آن ساتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے دب نے حکم دیا ہے کہتم ہے قرآن سنوں حضرت الی نے عرض کیا دب نے میرانام لیا ہے فرمایا ہال حضرت الی کو وجد آگیا اور آنکھول سے آنسوآ کے اس فرمان پر بعض ناوان سے اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم دب تعالی کا جواب سنتے ہی نہیں تو اس کے جواب دینے سے فائدہ کیا ؟ اس کے دوجواب ہیں ایک عالمانہ ایک عاشقانہ۔ جواب عالمانہ تو بہ ہا واسطہ دب کا فرمان سنا ضروری نہیں نی کا قرماد بیا عالمانہ ایک عاشقانہ۔ جواب عالمانہ تو بہ ہا واسطہ دب کا فرمان سنا ضروری نہیں نی کا قرماد بیا عالم انہاں کی طرف سے گزٹ جھپ جاتے ہیں دب کا فرمان سنا خدام ان کا کلام پہنچا دیتے ہیں دب نے اپنی کیا وی میں اس کا اعلان کردیا انہیا ء کرام کے خدام ان کا کلام پہنچا دیتے ہیں دب نے اپنی کیا وی میں اس کا اعلان کردیا انہیا ء کرام کے خدام ان کا کلام پہنچا دیتے ہیں دب نے اپنی کیا وی میں اس کا اعلان کردیا انہیا ء کرام کے خدام ان کا کلام پہنچا دیتے ہیں دب نے اپنی کیا وی میں اس کا اعلان کردیا انہیا ء کرام کے خدام ان کا کلام پہنچا دیتے ہیں دب نے اپنی کیا وی میں اس کا اعلان کردیا انہیا ء کرام کے خدام ان کا کلام پہنچا دیتے ہیں دب نے اپنی کیا وی میں اس کا اعلان کردیا انہیا ء کرام کے خواب

ہے کہ ہمارے اس معمولی سے پیار نے سے اس کی بارگاہ عالی میں ہماراذ کرآ جائے۔

ذر بعہ ہم ہے کہلوا دیا یہ کافی ہے جواب عاشقانہ ہیہے کہ ہرآ واز کان ہی ہے جیس نی جاتی نہ ہر چیز آنکھ ہی ہے دیکھی جاتی ہے ہم خواب میں بہت ہے آوازیں بھی من لیتے ہیں اور بہت می چیزیں بھی دیکھے لیتے ہیں حالانکہ اس وقت میکان اور آئکھ معطل ہوتے ہیں معلوم ہوااس دینا ہی میں کان اور دل کی آئے تھیں کا م کرتی ہیں اس عالم کانمونہ ہے کہ دافعی رب تعالیٰ ہماری پکارسنتا ہے وہ جواب بھی ہم سنتے ہیں گر دل کے کانوں سے اس دفت دل پرایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے وہ کیفیت ہی اس آواز کاسننا ہے اس جملے کی دوسری تفسیر بیہ ہے کہ قبول کرتا ہوں دعا تبول کرنے والے کی جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ دعا ما نگنا بھی بہت بڑی اور بہترین عبادت ہے دعا کے متعلق تین چیزیں قابل غور ہیں۔ دعا کے فضائل ، دعا کے مسائل ، مسئلہ دعاء پر سوال جواب ، فضائل دعا کے فضائل بے شار ہیں جن میں سے چنداس صحبت ونشست میں عرض کیے جاتے ہیں ۔ دع! ما نگنا سنت انبیاء ہے کہ از حضرت آ دم علیہ السلام تا حضور مُنْ يَنْ اللّهُ مِنْ مَا مِ انبِياء نے بہت ی وعاشیں مانگیں جن انبیاء نے بعض اوقات وعانہ مانگی اس میں خاص حکمت تھی کہ انھوں نے محسوس فر مالیا کہ بیدرب طرف سے ہمارا امتحان ہے ایسانہ ہو كهاس وفت اس كے دفیعد کی دعاہے صبری میں نہ شار ہوجائے اور ہمارے تمبر تم ہوجائیں۔

دكايت:

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گوپھن سے نکل کرآتش نمرود کی طرف چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دستے ہیں طے بوچھا اے اللہ کے خلیل کیا حال ہے؟ فر مایا الحمد اللہ بہت اچھا ہے وضر مایا تم ہے کھونیں عرض کیا کچھ اللہ کہ حالت ہے فر مایا تم ہے کھونیں عرض کیا کچھ حاجہ اللہ بہت ارب ہے ہے؟ فر مایا تکھا نبی علمہ بعدائی عن سو الی .... پیش خبیر حاجہ کیا حاجت خبر کی ہے؟

ای طرح حفرت اساعیل علیہ السلام کے ذریح کرنے کا تھم ہوا تو اس کے وفیعہ کی دعانہ کی بلکہ فورا ہی چھری لے کرنیار ہو سے ہمارے حضور تالیج اللہ نے شہادت حسین کی خردی تو اس کے دفیعہ کی دعانہ کی بلکہ حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما اور خود حضور تالیج اللہ عظرت کی دعانہ کی اللہ عشرت میں حسین صیبوا جمعیا کہ و اجسوا ا

جسزیلاً ..... اللی میرے حسین کومبر واجردے بچوں کوامتخان سے دوکانہیں کرتے بلکہ ان کے پاس ہونے کی دعا کیں مانگتے ہیں غرض بیر کہ امتخان اور ہے اور اظہار بندگی کچھ اور امتخان کے وقت دعا نہ کرنا بہتر اور اظہار بندگی کے وقت دعا کرنا افضل ہے گرچونکہ ہم امتخان اور غیر امتخان میں فرق نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں ہروقت ہی وعامائکی چاہیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملا قات یوسف کی دعا نہ کرنا محضرت یوسف کی دعا نہ کرنا کی دعا نہ کرنا کی وجہ سے تھا کہ وہ حضرات آئکھ والے ہیں امتخان اور غیر امتخان میں کی دعا نہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ حضرات آئکھ والے ہیں امتخان اور غیر امتخان میں فرق کر سکتے ہیں۔

وعا ما تنکے میں اظہار عبدیت ہے بندے کی شان ہی ہے کہ اس کے ہاتھ اپنے مولی کے دروازے پر بھیلے دہیں فرشتے جومعصوم ہوتے ہیں جنہیں کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں بیاری سے پاک ہوتے ہیں وہ بھی وعائیں ما تنگتے ہیں اپنے لئے میں ما تنگتے ہیں اپنے لئے میں باکہ مونمن انسانوں کی مغفرت کے لیے۔ دب فرما تا ہے الدیس یحملوں العریش و من حوله یسبحونه (المومن 40 آیت 7)

بہت دعا مائے سے دل میں بحز وانکسار پیدا ہوتا ہے اور بحز وانکسار ہی دریائے رحمت البی کے جوش میں آنے کا سبب ہے مولا نافر ماتے ہیں۔ ،

> بحر کار انبیاء و اولیاء است عاجزی محبوب درگاه خدا است

زور را بگزار وزاری را بگیر رخم سوئے زاری آید اے فقیر

ہر کیا دردے دوا آنجا رسد ہر کیا آہے نوا آنجا رسد دل میں درد پیدا کردتا کہ دوانصیب ہوطبیعت کویست کردتا کہ دھت کا یانی وہاں جمع ہو۔ وعا ما نگنے ہے گنا ہول ہے نفرت اور اطاعت البی کی طرف رغبت بیدا ہوتی ہے کیونکہ جب ہروفت رب ہے مانگنا ہوتو اسے راضی کی کوشش بھی کی جائے گی۔

رب خن ہے ہم ختاج اے ہماری پرواہ کیا دعائی وہ چیز ہے جس سے وہ ہماری پرواہ کیا دعائی وہ چیز ہے جس سے وہ ہماری پرواہ کرتا ہے خود فر ما تا ہے قبل ما یعبو کیم رہی لو لا دعاء کم .... (الفرقان 26 آیت 77) فر مادی مجبوب کہ اگر تمہماری دُعا میں نہ ہوں تو میرا دب تہمارے پرواہ کیا کرے فرض یہ کہ بندہ جو کھے چاہتا ہور ب سے مائے تو کہ ہر وقت رب کی نگاہ کرم میں رہے۔

وعاكے مسائل:

دیگر عبادات کی طرح دعا کے لیے بھی پھیدوقت ہیں۔ جن میں دعازیا دہ تبول ہوتی ہے کھے جگہ ہیں ہیں بھی ٹر انظ ہیں پھی آداب ہیں اگران کی پابندی کی جائے تو انشاء اللہ دہ ضرور قبول ہوگی رب نے وعدہ فر مایا ہے ادعو نسی است جب لکم ۔۔۔۔ تم جھے دعاما تکو میں تبول ہوگی رب کے وعدہ ہوا تبول نہ ہوتو سجھ لوکہ ہم میں پھے کی ہے رب کا وعدہ ہوا ہے۔
تبول کروں گا اگر ہماری دعا قبول نہ ہوتو سجھ لوکہ ہم میں پھے کی ہے رب کا وعدہ ہوا ہے۔
میری رات کی دعا تیں جو قبول نہیں ہوتیں
میری رات کی دعا تیں جو قبول نہیں ہوتیں

**0** دعا کے اوقات:

چند وتتوں میں دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ ﴿ جمعتہ کے دوخطہوں کے درمیان۔ ﴿ خطبے اور نماز کے درمیان ۔ ﴿ آفاب ڈو ہے وقت ﴿ رمضان میں سحری اور افطاری کے وقت ﴿ رمضان میں سحری اور افطاری کے وقت ﴿ وَقَتْ ﴿ وَقَتْ اللّٰهِ مِنْ مَام رات ﴿ روزاندا خیر رات لیمنی تہجد کے وقت ﴿ فَتَم قَر آن کے وقت ﴿ وَقَتْ اللّٰهِ مِنْ مَام رَات ﴾ فتم قرآن کے وقت ﴿ آب زم زم بی کر۔

وعا كى جگهيں:

چند مقامات میں دعا تیں زیادہ قبول ہوتی ہیں ماں باپ کی قبر کے پاس ، کعبہ شریف میں رکن بمانی اور جمراسود کے درمیان ، تعیم کے پاس ، رسول الله تَاکِیَا مَامُ کِیَا کُیْرِ کِیْرِ اسور کے درمیان ، تعیم کے پاس ، رسول الله تَاکِیَا مُنْرُ کُیْرِ کُیْرِ وضہ مبارک کے س، بررگان دین کے مزارات کے پاس، دیکھورب نے بی اسرائیل نے رمایاتھا ادخلوا

اب سجدا و قولوا خطة ... (البقره) لینی و شق کے درواز ہیں بحده کرتے جا دُاور

ی جا کر دعا کر و بخش دیں گے وہاں کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ وہاں مزارات انبیاء تھا ام

ی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ ام ابو حذیفہ علیہ الرحمة کی قبر دعا کی قبولیت کے لیے تریاق لیمنی

ی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ ام ابو حذیفہ علیہ الرحمة کی قبر دعا کی قبولیت کے لیے تریاق لیمنی

ی جے زئرہ اولیا ءاور علماء کی محفل پاک میں دعا بہت قبول ہور آ) ہے دیکھورب فرما تا ہے ھنا

اری تھیں حضرت ذکر یا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی قسال رب ھسب لسی میں

اری تھیں حضرت ذکر یا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی قسال رب ھسب لسی مین

اولا دعطا فرما اس آیت کر بھر نے بتایا کہ زئرہ اولیاء کے پاس رب سے دعا کرنا سنت

یا ہے اس سے بھی زیادہ صرت کر بیہ نے بتایا کہ زئرہ اولیاء کے پاس رب سے دعا کرنا سنت

یا ہے اس سے بھی زیادہ صرت کر بیہ نے بتایا کہ زئرہ اولیاء کے پاس رب سے دعا کرنا سنت

کے پال پریت توڑت تاہیں جو ہاتھ کیڑیں جھوڑت تاہیں گھر آئے کو خالی مورث تاہیں

رحمت الهی نمیس دیستی کرآنے والا کیاہے بلکہ دیستی ہے دروازے والا کیاہے ، دعا کن کی زیادہ قبول ہوتی ہے؟ چند شخصوں کی دعازیادہ قبول ہوتی ہے۔

اولاد کے لیے مال باب کی دعا ، ایک شخص بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا عرض کیا یا حبیب اللہ میر کے ایک میں حاضر ہوا عرض کیا یا حبیب اللہ میر کے لیے دعا فرما کی آب علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے مال باب زعرہ ہیں؟ عرض کیا ہال فرمایا جاان سے دعا کرا۔

نی کی دعا خیال رہے کہ دعا کرانا اور ہے دعالیما کی اور ہے دعالیما ہے کہ کی کی اس منالی ہے کہ کی کی اس کے دعا کردل سے اس کا دل خوش ہوجائے اور جوش میں آ کردل سے دعا نظر مہدف ہوتی ہے کیا تہر ہیں خبر کہ بعقوب علیہ السلام کے دعا نیر مہدف ہوتی ہے کیا تہر ہیں خبر کہ بعقوب علیہ السلام کے

والمنات المنابق المناب

بیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی تمیض اینے والدنام دار کی خدمت میں حاضر کی آپ توش بوئة بيول نعرض كياقسالوا يسأبسانسا استغفرلنا ذنوبنيا انباكنيا خطیس (سورہ یوسف) ایا جان ہمارے لیے بخشش کی دعا کروہم بڑے خطا کار ہیں تو یعقوب علیدالسلام نے جواب دیااستغفر لکم رہی ۔۔۔ ابھی نہیں تہارے لئے پھر بھی دعا کروں گاتم جھے بچھڑے ہوئے پوسف کے پاس پہنچاؤ جباے گلے لگا لول گاتو خود بخو دمیرا دل تهہیں دعا ئیں دے گا نےور کر د کہ منافقین نے حضور علیہ السلام سے دعا كرائى اور حضور عليه السلام نے ان كے ليے دعا بھى كردى جواب آيا ـــان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم .... (التوبه 9آيت 80) لین اے محبوب اگر آپ ان بے ایمانوں کے لیے ستر (70) مرتبہ بھی دعا كرين تو بھي ہم انہيں نہيں بخشيں سے كيوں نہيں بخشيں سے؟ اس كى وجہ خود بيان فر ما ر با ہے۔۔۔ ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله (الترب 19 تيـ 80) اے پیارے میں انھیں بخشوں کیے؟ یہ میرے منکر تیری شان کے منکر ہمیشہ تیرا دل جلاتے ہیں اور سلمانوں کو دھوکہ دیئے کے لیے دُعا کرانے آجاتے ہیں آپ بھی ان کو وفع کرنے کے لیے دعائے کلمات قرما دیتے ہیں میں تمہارے دل کی کیفیت جانتا ہوں میں آخیں ہرگز ہرگزنہ بخشوں گا، بیرحال تفادعا کرانے والوں کا،اب دعا کینے والوں کا حال بھی من لوحصر سے طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک سفر میں دیکھا کہ حضور انور مَنْ الْمِيْرَةُ اوْمَنى بِرسفر كرميم بين مكر نيندكا غلبه ہے جھو نے آرہے بين خيال كيا كه شاكد حضور كوتكليف يني جائے حضور عليه السلام كے ساتھ چل ديتے جب حضور عليه السلام كوتيز جمونكا آتا توحضرت طلحدرضي الله عنه باته دے ديتے ـ رات جريبي خدمت کرتے رہے آخرشب میں سرکار نے یو چھاکون؟ عرض کیاحضور کا غلام طلحہ فرمایا کیاہے؟ ساراماجراعرض کیافر مایا جنت تیرے واسطے واجب ہوگئی۔ بیہے دعا لینا ،حضرت ربیعدرضی الله عنه سے حضور علیہ السلام نے فر مایا جھے سے میکھ ما تک لے انھوں نے عرض کیا جنت بیں آپ کی ہمراہی ما نگتا ہوں ،غرض بیر کہ دعا کرانے

اوردعالینے میں بڑافرق ہے، ہم جیسے گناہ گارول کواگر کی بزرگ ہو عاکرانے کا موقع مل جائے ہیں بڑافرق ہے، ہم جیسے گناہ گارول کواگر کی بزرگ ہو عالم انے کا موقع مل جائے تو بھی غذیمت ہے گردعالینے کی کوشش کرنی چاہیے۔

اے مسلمانوں اگرتم اب بھی اپنے بیارے نبی کی دعالیتا چاہتے ہوتو انکی ساری منتوں پڑمل کروخصوصا تین چیزوں پر:

لڑتے ہوئے مسلمانوں کو ملانا

حضور علیہ السلام کے احکام امت تک پہنچانا

ماز تہجد کی یابندی کرنا، کہ نبی اکرم آزائی آغرائی نے ان تینوں کے لیے فرمایا۔

ماز تہجد کی پابندی کرنا، کہ نبی اکرم آئی آئی نے ان تینوں کے لیے فرمایا۔ مصر اللہ ۔۔۔۔ (مشکوہ) یعنی اللہ ان کو ہرا بھرار کھے تھے عادل بادشاہ کی دعا

مظلوم کی دعا حدیث شریف میں ہے کہ مظلوم کی دعا کواجابت البی لبیک فرماتی ہے۔
ہترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن
اجابت از درحق بہر استقبال می آید

کے بقرار کی دعارب تعالی فرما تا ہے امن یہ جیب السم منظر۔۔۔(ایمل 27 آیت 62) اگر خود بقر ارنہ ہوتو کی بے قرار کی دعالو کا حاتی کی دعاجب وہ گھرے نظے گھر آنے تک۔ کے غازی کی دعا کہ اپنے شنخ الطریقت کی دعا ہے دین استاد کی دعا۔ کی دعا۔

# دعاما ككنے كاطريقه:

دعا کے آداب سے بیں کہ اپنی ہتھیلیاں تھوڑے فاصلے ہے آسان کی طرف پھیلائے عام دعاؤں میں سینے یا کندھوں تک ہاتھ اٹھائے نماز استیقاء لینی جب بارش کے لیے دعا مانے تو سرے سے اوپراٹھائے کہ بیغلوں کی سفیدی ظاہر ہوجائے طبیعت کوحاضر کرے تبولیت کی امیدر کھے نا اُمید کی دُعا قبول نہیں ہوتی پھر حمد الہی کرے پھر نبی کریم تا فیول نہیں ہوتی پھر حمد البی کرے واضر کرے تی فیور شریف کی امیدر کھے نا اُمید کی دُعا قرار کرے پھر عرض حاجات کرے عرض حاجات میں یہ خیال رکھے کے جمراب کی دعا نہ کرے بلکہ دین اور دنیا دونوں کی دُعا کرے کہ ایک دُعا دب کو بہت پسند ہے کہ یوں دُعا مائے۔

المحالي ميات مين الامت الله المحالية ال

الحصد لله الطيبين . والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين . واصحابه الطاهرين . ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من النحسوين ، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخورة حسنة وقنا عذاب النار ... پر باتى دعاء هي بهتر م كدعاصرف اين الاخورة حسنة وقنا عذاب النار ... پر باتى دعاء هي بهتر م كدعاصرف اين واسطى ن ركر يلكمار م سلمانول كي بي كل كرف ليستجيبولي ....ال يملول واسطى ن ركر علكمار م سلمانول كي بي كل كرف ليستجيبولي الملك موكر بم بندول عثاق وجدكر تي بين نهايت نا ذوالا پيارا كلام م دب تعالى مالك الملك موكر بم بندول عثاق وجدكر تي بين نهاري قبول كرام بعدول كرو بحص عنى منواني كوش ن موري كول كرو بحص عنى منواني كوشش ن كرو بحص النا والى بات بي كي مجل كرو بحص النا والى بالله دل جموم جات بي اس جل كرو بحص الماء كرام تو يفر مات بي كردها كي قوليت كي شرط تقوى اور رب كي اطاعت بحي م جو جوابات كدرب ماري مانا كر اور ميرى دعا قبول مواكر مات جاسي كدوه دب كي مانا كر حاوراس كي اطاعت كياكر م

#### تكايت:

کی بزرگ کے پاس ایک خض نے دعا کیں قبول نہ ہونے کی شکایت کی کہ رب
نے دعدہ تو تبولیت کا کیا تھا گر قبول کرتا نہیں اور اس نے بھی آیت پڑھی کہ اجیب دعو۔ قد اللہ اع افدا دعا ن ... (البقرہ) تو شخ نے فرمایا کرتم اس کی نہیں مائے وہ تباری نہیں مات فلیست جیب والمی ... پڑھوا گرا تی منوائی ہے تو اس کی مائواس کی تغییر حصرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پاک ہے دب نے افسی بہت مخت احکام دیکے اپنے کوئم ودکی آگ میں ڈالو السلام کی زندگی پاک ہے دب نے افسی بہت مخت احکام دیکے اپنے کوئم ودکی آگ میں ڈالو اپنے بچوں کو بے آب ودانہ جنگل میں جھوڑ آؤا ہے اکلوتے کو ذری کر دووغیرہ ،اس اللہ کے فلیل اپنے بچوں کو بے آب ودانہ جنگل میں جھوڑ آؤا ہے اکلوتے کو ذری کر دووغیرہ ،اس اللہ کے فلیل این احکام کی وجہ بھی نہ ہوچھی بے دھڑ کے سب کام کرگز رے اب اپنی باری بھی آئی عرض کیا اے مولی جس جنگل میں میرے بیچو رہاں کو بسادے ،امن والا شجر بتادے ، جمال پیداوار بالکل نہ ہو جہاں کے باشندے بھو کے نہ ہر یں ہر طرح کے پھل مزے سے کھایا کریں نی آخر بالزمان فائی تھا اس شہر میں میری ہی نسل سے پیدا ہوں دنیا میں میرا ذکر خیرر ہے دہ بان کی آئی میں ان کیا میں میری ہی نسل سے پیدا ہوں دنیا میں میرا ذکر خیرر ہے دہ بان کی ان کی الزمان فائی تھا اس شہر میں میری ہی نسل سے پیدا ہوں دنیا میں میرا ذکر خیرر ہے دہ بان کی ان کی الن کا نام اس کی میں میری ہی نسل سے پیدا ہوں دنیا میں میرا ذکر خیرر ہے دہ بان کی ان کی ان کی ان کی ان کی کی میں میری ہی نسل سے پیدا ہوں دنیا میں میرا ذکر خیرر ہے دہ بات کی ان کا کھیا کی میں کی نسل سے بیدا ہوں دنیا میں میرا ذکر خیرر ہے دہ بات کی ان کی میں کی نسل سے بیدا ہوں دنیا میں میں ذکر خور ہے دو کو کی میں کو ان کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

مرادی مان لیا انکارتو کیا کی دعا کی دو بھی نہ پوچھی ہے۔ اس آ یت کریم کی تفریر۔
ساری مان لیا انکارتو کیا کی دعا کی دو بھی نہ ہو بھی ہے۔ اس آ یت کریم کی تفریر دونر کی ہے جا ہے کہ ہم صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگی چندروزکی ہے جا ہے کہ ہم یہاں رب کی مانیں اگر اس پرہم نے عمل کرلیا تو اخروی زندگی جوابدالا بادتک کی ہاں میں بہراں رب کی مانیں اگر اس پرہم ما پیشائوں فیھا وللینا مزید .... (ت50 آ ہے 35) تو اس میں بندہ نوازی ہے کہ وہ بھی ہماری کچھی ان لینا ہواوت تو ہے کہ ہمارااس پردوکی ہی کہاری کے مان لینا ہواوت تو ہے کہ ہمارااس پردوکی ہی کیا ہے۔
ولیو مدو ابی ۔۔۔۔سیمان اللہ کی نفیس طریقے ہے ہمیں سمجھایا کہ بھی پراعتمادر کھو میں رب ہوں تم بند ہے ہوا گر بھی تنہاری دعا قبول نہ کروں تو بھی پراعتم اض نہ کرنا بلکہ ہے بھینا کہ تم بین ہو جو تمہارے لیے مصرے میں اپنی کرم نوازی کے تہمیں نہیں دیتا شخ سعدی علیدالرحمة فرماتے ہیں۔

پدر را عسل بسیار است و لیکن پسر گری دار است

باپ کے پاس شہدتو بہت ہے اور ناوان بیٹا شہد کے لیے ضد بھی کررہا ہے گر باپ
جان ہے کہ بیرے بیٹے کا مزائ گرم ہے اے شہد نقصان دے گا ،صوفیا ،فرماتے ہیں کہ قبولیت
دعا کی تین صور تیں ہیں ایک بید کہ بندہ جو مانگے رب وہی دے دے دوسرے بید کہ رب وہ تو نہ
دے گراس دعا کی برکت ہے کوئی اور نعمت بخش دے یا کسی آفت ہے بچا لے ارشاد باری
تعالیٰ ہے۔

ان الله يدافع عن الذين امنو . . . . (الحج 22آيت 28)

تیرے یہ کہ بندے گائی دعا کوآ خرت کے لیے ذخیرہ بنادے اس کی برکت سے
اس کے در ہے او نچ کرے خیال رہے کہ یہاں ہارے ساتھ شیطان بھی ہے اور نفس امارہ
بھی اس لیے ہم رہ ہے بسااوقات بری چیزیں بھی ما نگ لیتے ہیں گرمرنے کے بعد نفس اور
شیطان ہم سے جدا ہوجا کیں گے وہاں صرف زور آ اور قلب ہی رہیں گے ہم وہاں اچھی چیز ہی
مانگیں گے اس لیے وہاں رب تعالی ہماری ہر دعا قبول کرے گا اور یہاں ہر دعا قبول نہیں فرما تا
اب پڑھوو لیو حنو اہی نہ ۔۔۔۔ جھے پر اعتما وتور کھویا یہ مطلب ہے کہ میر احکم مانو اور میرے ہم

رم وگرم علم پر مرجھکا دو وجہ تمہاری بھے میں آئے نہ آئے جب تم طبیب کا نسخہ بخیر جرح کے استعال کر لیتے ہو ولائق دوا میں بغیر اس کے اجزاء معلوم کیے کھالیتے ہو کیونکہ تمہارااعتقادیہ ہے کہ طبیب علیہ بھی ہو اور قابل ہیں تو کیا ہے کہ طبیب علیہ بھی ہے اور مہریان بھی اور ولائت کے سارے دوا سازلائق اور قابل ہیں تو کیا میری ربو ہیت پر اتنا بھی اعتاد بھی اعتاد بھی اور ولائت کے سارے دوا سازلائق اور قابل ہیں تو کیا میری ربو ہیت پر اتنا بھی اعتاد بھی ہو شدون ۔۔۔تا کہ وہ ہدایت پاجا کیں ہدایت اور دشد دونوں قریب المعنی ہر اکثر ہدایت عام ہوتی ہے اور دشد خاص ، لیمن ظاہری باطنی ہر شم کی دونوں قریب المعنی ہیں طراکٹر ہدایت عام ہوتی ہے اور دشد خاص ، لیمن ظاہری باطنی ہر شم کی دونوں قریب المعنی ہیں اور باطنی ہدایت کورشد مطلب بیہوا کہ جن لوگوں میں بیتین چزیں دا ہمری کو ہدایت کہتے ہیں اور باطنی ہدایت کورشد مطلب بیہوا کہ جن لوگوں میں بیتین چزیں خرجہ ہوں گی دور و حانی ایمانی قابی ہدایت پر ہوں گے۔

الله نغالی اپنے حبیب تَنَائِزُوَمُ کے صدقے ہے ان متنوں چیزوں پرعمل کی تو فیق عطا فرمائے ہم اس کی درگاہ میں دعائیں ما نگا کریں اور ہمیشہ اس کی فرما نیرواری کریں اور اس احکام کو بلاچون و چراما نیں۔ (آمین)

وصلے الله تعالی علی خیر خلقه و نور عرشه سیدنا و مولانا محمد واله و اصحابه و بارك وسلم.

(رسائل نعييه ص 514 تاص 528 درس القرآن ص اليناً مطبوعه تعيى كتب خاندلا مور)

#### متبجه بحث

- ميم الامت عليد الرحمة بربارى تعالى في بكثر ت انعام فرمائے تھے۔
  - آپ میں درس قر آن دینے کی شرا نظاموجود تھیں۔
    - آپ کے درک پرمغز ہوتے تھے۔
- آپ کے درس قرآن میں ہر مض کے ذوق کا سامان موجود تھا آپ کو قرآن بھی کی نعمت عطافر مائی گئی۔



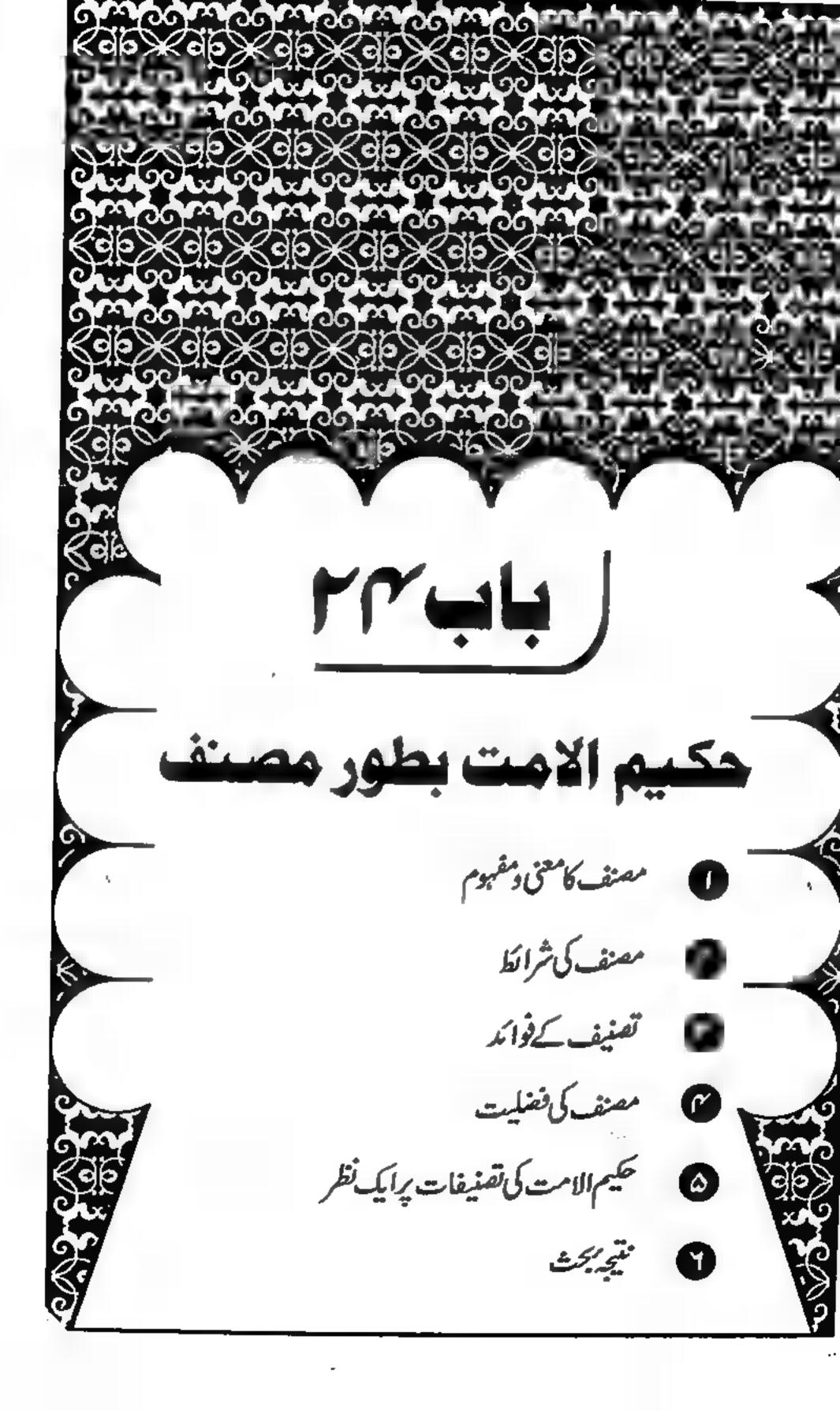

الكراكي ميات مكيم الامت الله المالي ا

### باب حکیم الامت بطورمصنف

(1) مصنف كامعتى ومفيوم:

(2) مصنف کی شرا نظ:

(3) تصنيف كفوائد:

(4) معنف كى فضليت:

(5) كيم الامت كى تقنيفات برايك نظر:

(6) تىجەرىخت:

# مصنف كامعنى ومفهوم:

مصنف تصنیف سے بنا ہے مادہ ہے (ص، ن، ف) معنی ہے اپنی خدادادصلاحیت کی بنا پرا جھے علوم ومضامین بیان کرنا،خواہ وہ علوم کسی ہوں یا وہ بی کتابیں لکھنے والے مصنف کہا جا تا ہے خیال رہے کہ تصنیف، تالیف، حاشیہ متن ،اورشرح میں فرق ہے۔

# مصنف كي شرائط:

مصنف کے اندر درج ذیل اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے۔

- ساحب عقل ہو کیونکہ عقل نہ بودتولد چے سود
- صاحب علم ہو کیونکہ رموز سردل بےدل چدداند
- و العقيده موكيونكه بعقيده كي تصنيف سے كمرابى بى ملے كا۔

### تصنیف کے فوائد:

تصنیف کے متعدد فوائد ہیں چند سے ہیں

- تبلیغ اسلام کا بہترین در بعہ ہے۔
- حفاظت احكام وتعليمات كاذر بعيه
- امر بالمعروف و نهى عن المتكريس معاول ہے۔
  - صدقہ جارہہے
  - تواب عظیم ہے، وغیرہ وغیرہ

## مصنف كى فضيلت:

مصنف کی نضیلت کی طرح ہے جدطرق درج ذیل ہیں۔

مصنف اپنی تصنیف کے ذریعہ اسلامی تعلیمات کی بیلنج و تروی کرتا ہے البذاوہ جبلیغ کے مشکلہ اسے البذاوہ جبلیغ کے حضے بھی نضائل و ثواب ہیں ان کا حقدار ہے مشلا ایسے لوگوں کو حساب میں آسانی ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے وغیرہ وغیرہ جبیا کہ اللہ تعالیٰ مائی ہوگی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے وغیرہ وغیرہ جبیا کہ اللہ تعالیٰ

كارثاد الذين يبلغون رسلت الله و يخشونه و لا يخشون احدا الا الله وكفي بالله حسيباً ٥- عُمَّا بر - ـ

- مصنف امر بالمعووف اور نھی عن المهنکو کافریضہ سرانجام دیتا ہے لہذاوہ اک فریضہ کے اجرو تواب کامستی ہے جیسا کہ ان آیات سے عیال ہے۔
  - يامرهم بالمعروف وينهم عن المنكر (اعراف 7. آيت 157)
  - هل يستوى هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم

(النحل 16. آيت 76)

- ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف .
  (العران 3 آيت 104)
  - يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر (التربه 9، آيت 71)
- مصنف اپن تصنیف کے ذریعہ کلام رسول کو سمجھا تا سکھا تا ہے البذارسول اکرم تَلَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى دعا کا حقد ارہے وہ دعا یہ ہے سرکا رَبَّنَ اللّٰهِ عَبْد اللّٰه عبد الله ع

(مراة شرح مشكوة ج1 ص192)

یعنی الله اس شخص کو ہرا بحراتر و تاز ہ رکھے جس نے میرافر مان سنا پھر یاد کرلیا پھراس کو خیال میں رکھا بھلایا نہیں پھراس کو دومر ہے لوگوں تک بھی پہنچایا ،الله اس کو دنیا و آخرت میں تر و تاز ہ رکھا وروجو ہ یو منذ ناضو ہ المی ربھا ناظرہ کے مقدس گروہ میں شامل فر مائے۔ مصنف کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی شفاعت نصیب ہوگی اور حضور علیہ السلام اس کے ایمان و تقوی کی علم و فقا ہت کی تعریف فرما نمیں سے بیسارا پھھاس وجہ سے ہوگا کہ مصنف نے احکام وسول امت رسول تک پہنچائے حدیث پاک مطاحظہ ہو۔

من حفظ علم امتى اربعين حليثاً فى امر دينها بعثه الله فقيهاً و كنت له يوم القيمه شافعاً و شهيدا. (مراة شرح مشكوة ج 1 ص206) لین جس آدمی نے دین مسائل کی جالیس احادیث میری امت کو پہنچا تیں اللہ اس کو طور فقیہ اٹھائے گااور میں اس شخص کا شفاعت کرنے والا ہوں گااور گوائی دینے والا ہوں گا۔

مصنف اپن تصنیف میں حق کوحق اور باطل کو باطل بیان کرتا ہے البداوہ احقاق حق اور ابطال باطل کا تواب پاتا ہے اعتراضات کا جواب دینا خودالله اوراس کے رسول کا محبوب ومطلوب طریقہ ہے مصنف بھی جب اپنی تصنیف میں اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات پر وار دشدہ اعتراضات کا جواب دے رسول پاکسٹن فرا کے عظمت ووقار کے خلاف والے طعن واعتراض کو تواس نے کو یاسنت البید پر عمل بیرا ہوئے اعزاز حاصل کرلیا البدااس کو تواب و درجات اور قریت خداوندی کا انکام ملے گا صحابہ کرام کو منافقین نے بے وقوف کہا تو رب تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب فرماد یا السفھاء کر محابہ کو بے وقوف کہا تو رب تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا والے خود بو وقوف میں نی پاکسٹن فرائی کو والید بن مغیرہ لعنی نے پاگل کہا تو رب تعالیٰ نے اس کے دی (10) عیب بیان کے اور آخر میں فرمایا کہ عمل بعد ذلك تعالیٰ نے اس کے دی (10) عیب بیان کے اور آخر میں فرمایا کہ عمل بعد ذلك ذلك نویج (القام آیت 13)

لین اے بیارے مجوب آپ اس عیب دار شخص کی بکواس سے پریشان نہوں یہ تو حرامی ہے، ابولہب کا فرنے باد لی کی تو پوری سورت نازل فرما کراس کے اعتراض کا جواب دیا عاص بن وائل گفتی کا فرنے کہا حضور کا بیٹا ابرا ہیم فوت ہو گیا لہٰذاان کی نسل ختم ہوگئ تو رب تعالی نے اس کو جواب دیا کہ نسل میر ہے جوب کی ختم نہوگ بلکہ تیری نسل ختم ہوگ دیکھوسورت کو دکا شان نزول۔

اس ساری تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ مصنف کی نضیلت کی اعتبار سے ہمراعتبار سے اس کے مختلف درجات و تواب ہوں گے لیکن یہ بات از حد ضروری ہے کہ مصنف اوراس کی تصنیف معیار و شرا کط کے مطابق ہوتا کہ تواب و فضائل کا مستحق و مصداق ہوں فی زمانہ یہ معیار مفقود معدوم ہے الا مساملہ الله ، بدند ہب اور باطل فرقے الل تھم ہونے کہ بلانے کے دوڑ لگار ہے ہیں دعویدار ہیں ہے عقل اور جائل لوگ مشر تصنیف و تالیف کے حصول کے لیے دوڑ لگار ہے ہیں

الله تعالى الل سنت كاحاحي و تاصر جو ـ

# عيم الامت كى تقنيفات برايك نظر:

صیم الامت علیہ الرحمۃ نے کل پانچ سو (500) کتب تصنیف کیں جن میں ہے اکثر ہند وستان کی تقشیم کے موقع پر ضائع ہوگئیں جو ہاتی بجیں ان میں کچھ شائع ہو کیں اور کچھ اکثر ہند وستان کی تقسیم کے موقع پر ضائع ہوگئیں جو ہاتی بجیں ان میں کچھ شھان کے ہوگئی اور کچھ ان کے گم ہو گئے گئی ابھی تک شائع نہ ہو تکیں کہ کچھ تھے ان کے گم ہو گئے گئی ایسی غائب ہو کیں کہ ہا گئے والے لے گئے اب ان کا نام دنشان تک نہیں ہے۔

عیم الامت علیہ الرحمۃ نے ضروریات زمانہ کے مطابق تصانیف کیں آپ نے محسوں کیا کہ اکثر تفاسیر بدند ہوں کی ہیں جن بیں تغییری تو اعد کی خلاف ورزی بھی موجود ہے اور ان کے خود ساختہ عقا کہ ونظریات کا پرچار بھی ہے تو آپ نے تغییر نعیی اور تغییر نور العرفان تھنیف کیں ۔ تغییر نعی گیار ہویں یارہ تک لکھی تھی کہ آپکی وفات شریف ہوگئی ، جبر تغییر نور العرفان تکمل ہے آپ نے محسوس کیا کہ احادیث شریف کی شرح بر مشمل کوئی زیادہ مواد نہیں جو ضروریات زمانہ کے مطابق ہوتو آپ نے مشکوۃ شریف کی شرح کا تام مراۃ المنا نے ہو ہو ایس نام ہوتو آپ نے بدند ہب اور باطل فرقوں کے اعتراضات و نظریات سے وام اہل سنت کو متاثر ہوتے و یکھاتو آپ نے جساء السحق تصنیف فرمائی علم الفرائض پر کتاب کی ضروریت مشاہدہ کیاتو آسان کتاب تصنیف کی اس کا نام عسلم الممیر الث الفرائض پر کتاب کی ضروریت مشاہدہ کیاتو آسان کتاب تصنیف کی اس کا نام عسلم الممیر الث ہونے خرض یہ کہ آپ کی تمام تصانیف ضروریات زمانہ کے اقتصاء و تھمت کے مطابق ہیں آپ کی بعض کتابوں پر قدر سے تفصیلی تیمرہ درج ذبل ہے۔

تفسيرنورالعرفان:

ریکاب قرآن مجید کی ممل تغییر ہے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے اعلیٰ ترجمہ پر حاشیہ ہے اس کے کل صفحات نوسوآٹھ (908) ہیں تعیمی کتب خانہ لا ہور سے مطبوعہ ہے بازار میں باآسانی دستیاب ہے۔

اس تفسير كى بعض خوبيال درج ذيل بيل-

والار ميات مكيم الامت الله المحالا الم مخضرانداز میں آیت مبارکہ مطلب کافی شافی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ ہے تھی اور تھی انداز میں مسائل اخذ کیے گئے ہیں۔ عقلی نقلی اعتراض کاجواب دیا گیاہے۔ ڪيمانهامثله بيان کي گئي ہيں۔ ولچیپ نکات وفوائد بیان کیے گئے ہیں۔ عقا كدونظريات ابل سنت كامدل بيان كيا كري ہے۔ شان رسول بیان کی گئی ہے شان مزول بیان کیا گیا۔ عظمت الل بيت وصحابه كرام كانتحفظ كيا كمايت آ بات واحادیث کے مابین تعارض کور فع کیا گیا ہے۔ آیات کے آیات سے تعارض کور فع کیا گیا ہے۔ تصوفانه تعلیمات کونمایاں کرکے بیان کیا گمیاہے۔

G

Ċ.

я

4

e

a

a

G

ان خوبیوں کی ایک ایک مثال ذکر کرتا ہوں تا کہ خوب وضاحت ہو

مطلب آیت کافی شافی انداز میں بیان کے جانے کی مثال بہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ وتسحبون المال حباجمد کتم لوگ مال کی بہت گہری محبت رکھتے ہواس آ برت کے تحت تحيم الامت عليه الرحمة كے الفاظ ملاحظه بول قرماتے بیں كه اس آیت ہے معلوم ہوا كه مال کی محبت بری نہیں بلکہ بہت گہری محبت بری ہے گہری محبت کی تین صورتیں ہیں 🕕 مال خرج نہ کرے 🗗 جمع کر کے جھوڑ جائے 🕝 سوتے جاگئے مال حاصل کرنے کی فکر میں گا رہے، آخرت سے بے پرواہ ہوجائے اللہ اور رسول سے غافل ہوجائے۔ حلال وحرام ذریعہ سے مال حاصل کر ہے، خیال رہے کہ مال کی محبت صدی اندر جائز ہے صدی نیادہ بری ہے مگراللداوررسول کی محبت حدمیں جائز حدے زیادہ بہت ہی اعلیٰ ہے بلکداس محبت کی تو کوئی حد بى تىلى ب - (نورانعرفان 113)

مائل اخذكرنے كى مثال بيہ كرقرآن مجيد ميں ہے كہ و لا يسجدون لهم من دون السله ولياو الانصيرا \_ ليني كفارك ليان كمن دون الله ين كونى عامى وناصرتيس والمحالية المستريد المحالي والمحالية المحالية ال

ہاں آیت کے تحت کیم الامت علیہ الرحمۃ کے الفاظ ملاحظہ ہوں فرماتے ہیں اس آیت ہے جند سائل معلوم ہوئے ایک ہے کہ موت یقینا آئی ہاں ہے بھا گرنیں سکتے (قلل لسن بند معلوم ہوئے ایک ہے کہ موت یقینا آئی ہاں ہے بھا گرنیں سکتے (قلل لسن بند معلوم ہوئے) دوسرے ہے کہ بند معلوم کا موت کوٹال نہیں سکتا۔
اسباب اور جنگ ہے بھا گناموت کوٹال نہیں سکتا۔

تیسرے بیکہ جوخدا کوچھوڑ کرخدائی کودوست بنائے وہ بڑا بے وقوف ہے اور جوخدا کی محبت میں خدائی کو چھوڑ دے وہ کامیاب ہے انجام کی بھلائی پائے گاخیال رہے کہ اللہ کے مقدم مقبول بندوں کی مدد ہے آیت(قبل من ذالذی یعصمکم) سے یہ مقصد ہے کہ اگر دہ تمہارا براچا ہے تو تمہار کوئی مددگار نیس جو تمہیں اس کے عذاب سے بچالے۔

(تنسيرنورالعرفان ص505)

اعتراض کے جواب کی مثال ہے ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام کی ولا دت ہوئی تو انکی والدہ ان کولیکر قوم کے سامنے آئیں تو قوم نے کہا کہ تیری تو شادی السلام کی ولا دت ہوئی تو انکی والدہ ان کولیکر قوم نے سردر کچھ بدکاری کی ہے تہارے والدین تو نیک عضرور کچھ بدکاری کی ہے تہارے والدین تو نیک سے تھے تو نے یہ کیا کردیاان لوگوں کی بات قرآن نے یوں ذکر فرمائی۔

فاتت به قومها تسحمله قالو ا يامريم لقد جئت شياً فرياً يا اخت هارون ما كان ابوك امراسو ء وما كانت امك بغياً .(مريم 19آيت 28)

یہاں بیسوال ہے کہ انھوں نے کہا حضرت ہارون کی بہن تو نے کیوں ایسا کیا؟

عالانکہ آپ ہارون علی السلام کی بہن تو نہ تھیں کیونکہ حضرت ہارون تو ان سے ایک ہزار آٹھ سو

سال 1800 پہلے گزرے تھے۔اس آیت کے تحت تھیم الامت علیہ الرحمة کی تحریہ ملاحظہ ہو

لکھتے ہیں کہ ہارون سے مرادیا تو وہ ہارون ہے جو بنی اسرائیل کا ایک نیک آ دمی تھا جس کی نیک

ادر پر ہیزگاری مشہورتھی۔ چونکہ حضرت مریم بھی نیک اور پر ہیز گارتھیں لہذا انھوں نے ضرب

المثل کے طور پر کہا اے ہارون جیسی نیک ریتو نے کیا کردیا بچے کہاں سے لے آئی ؟ یاہارون مراد

سے نی ہارون علیہ السلام ہیں چونکہ حضرت مریم انکی اولاد سے تھیں تو انھیں ہارون کی بہن کہا

میا جسے عرب والے بن تمیم کوا خدات میسم کہددیا کرتے ہیں ورنہ تھیتی بہن ہونا کیے ممکن کیونکہ

الماره مو (1800) سال كافاصله بها إذا أيت يركوني اعتراض فيس - (تغير نور العرفان م 369)

حكت بھرى مثالوں ہے ايك بيہ ہے قر آن نے فرمایا كہم نے انسان كواچھى صورت يربنايا بالقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الآيت كر تحت علم الامت عليه الرحمة فرمات بين كرتفويم كمعنى صورت بين اورتر كيب بهى يهان دونون معنى درست میں بعنی انسان کوائیے وست قدرت ہے بنایا اس کے انسان کوبشر بھی کہتے ہیں بعنی مباشرت بالميد خدا كے دست قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق ، نيز انسان كے بنانے سے پہلے اسكى عظمت و خلافت کا اعلان فرما کرفرشتوں کواس کے تجدے کے لیے تیار فرمایا پھراسے انو تھی صورت بخشی ا قامت سيدى مصورت جميل كدجنات وفرشة بهى فريفت بي بلكهالله كامحبوب بهى إنسان بى بنا ( مَنْ الْمِيْمُ ) كَانِے كے لئے ہاتھ دیئے تا كہ كھانے كے آ گے نہ جھے صرف دب كے آ گے جھکے ہر عضومناسب بخشا كدندتو بالقى كاطرح لمى موعد وندير عدول كاطرح كاجهم وبلكجهم ابيا دياك اس سے تیام ، سجدہ ، رکوع اور قعدہ سمیت ساری عبادات ادا کرنامکن ہوسکیں دوسری مخلوق میں بدوصف میں ای کیے حضرت جریل علیدالسلام جب حضور علیدالسلام کونماز پیش کرنے آئے تو مشكل انساني ميس آئے كيونكه جريلي شكل ميں يورى تماز برد هنانا ممكن تقى ،انسان جب بيضا ہے تولفظ محمد كانقشه بنآب سرميه كندها حاء (ح) كمر يميم ، زانودال ـ

اگرتقویم بمعنی ترکیب به وتو مطلب به وگاکه بهم نے انسان کوا چھا عضاء ہے مرکب
کیا کہ اس کے اعضاء وہ کام کرتے ہیں جو جانوروں کے نہیں کرسکتے یہ انسان آگھ ہے
دیکتا بھی ہے اشارے بھی کرتا ہے روکر گناہ بھی بخشوالیتا ہے ذبان ہے چکھتا بھی ہے ذبان
سے چکھتا بھی ہے بول بھی ہے اس کا ول کا شانہ یار ہے اس کے اعروچاروطن آباد ہیں وہ چار
ملک غضب بشہوت ہ وہم اور خیال ہیں جن پر عقل حکر ان ہے عقل کے دو وزیر ہیں نفس اور
قلب ، عقل کی ہدایت کے لیے شریعت کی روشی بخشی ، عشاق کہتے ہیں کہ رب نے جماعت
قلب ، عقل کی ہدایت کے لیے شریعت کی روشی بخشی ، عشاق کہتے ہیں کہ رب نے جماعت
انسانی کوا چھے برے لوگوں سے مرکب فرمایا جیسے گھر میں پا خانہ (بیت الخلاء) بھی ہوتا ہے
آرام کا کمرہ بھی ایسے بی اس جماعت انسانی میں فرعون بھی ہے اور حضرت موکی علیہ السلام
آرام کا کمرہ بھی ایسے بی اس جماعت انسانی میں فرعون بھی ہے اور حضرت موکی علیہ السلام

والمالية المالية المال

جیسے پاغانہ (بیت الخلاء) آرام کمرہ (بیڈروم) کی مثل نہیں اگر چہ دونوں ہی اینٹ اور چونہ سے بنے ایسے ہی غیر نی نی کی طرح نہیں ہے اگر چہ مکساں ہیں۔

(تغيير ثورالعرفان ص717)

نظریات الل سنت کے ملل بیان کی مثال بیہ ہے آپ نے تفیر نور العرفان کے آخر میں جونبر ست مرتب فرمائی ہے اس میں متعدد نظریات پر دلائل ذکر کیے ہیں چونکہ نظریات اہل سنت متعدد ہیں البنداان پر دلائل بھی بہت زیادہ ہیں اس لئے صرف ایک مثال ایک نظریہ کی درج کرتا ہوں باتی نظریات مع دلائل تفیر ہیں ملاحظہ کرلیں۔

المن سنت كانظريد ہے كەبرز كول كى بابر كت اشياء بلاءمصيبت كوختم كرديق بين اس ر آب نے پانچ آیات سے استدلال کیا ہے بطور نموندا یک آیت سے کررب تعالیٰ نے فرمایا اذهبو بمقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيراً ٥ ليخي يوسف عليه الرامكي جدائی میں کثرت سے رونے کی وجہ سے حصرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینا کی ختم ہوگئی يوسف عليه السلام نے اپنے بھائيول سے فرمايا جاؤ ميرى فميض ان كى آتھوں پر لگاؤ تو وہ درست ابینا ہوجا کیں کے اس آیت کے تحت ملیم الامت علیہ الرحمة نے فرمایا کہ اس سے دو مسئل معلوم ہوئے انیک بیر کدروتے روتے حضرت لیعقوب علیدالسلام تابینا ہو چکے تنے ورنداب آئلصیں کھل جانے انکھیارا ہوجانے کے کیامعنی؟ دوسرے بیکہ بزرگوں کے تیر کات ان کے جسم ے میں شدہ چیزیں بیار یوں کی شفاء، دافع بلاءاور مشکل کشاء ہوتی ہیں وہ حضرات تو خود یقیناً دا نع بلاءاورمشكل كشاء بين رب تعالى في حضرت ايوب عليه السلام سيفر مايا تقا، او كسيض بر جلك هذا مغتسل بارد و شراب (ص آيت42) يني آپاياوى زين پررگزي بإنى كاچشمه پھو نے كا بانى پيواور عسل كروشفاء ہوگى مديند ياك كى منى بھى خاك شفاء كے كونك اسے بھی حضور فالیون کے قدم شریف سے مس موا۔ (نور العرفان س 296)

انبیاء کرام کی شان تو جگہ بیان فرمائی گئی مثلاور فسعن الل ذکر لا کے تحت فرماتے ہیں کدرب نتالی نے فرمایا اے مجبوب ہم نے آپی خاطر آپے ذکر کو بلند کر دیا یہ بلندی کسے ہوئی ؟ چند طرح والمال ميات مكيم الامت الله يوال 555 كالمحال المال الم

انبیائے کرام آپ علیہ السلام پرایمان لائے اور ان سے آپ کی خدمت کا عہد لیا گیا انبیاء کرام سے آپ کا ذکر بلند کردیا۔

ا سب کے ذکر فرش پر مگرا کے اذکر فرش اور عرش پر ہے جنت میں ہے۔

0

0

ا پنے نام کے ساتھ آپ کا نام رکھا کلمہ میں آ ذان میں نماز اور خطبہ میں ہر جگہ اپنے نام سے ملاکر رکھا۔ تمام انبیائے کرام کوان کے ناموں سے بلایا نداء دی مگر آپ کو اجھے اجھے القاب سے بکارا۔

آپ کے ذکر کواپے ذکر کا تک ملاقر اردیا کہ تہارے ذکر کوچھوڈ کررب کا ذکر مفید ہیں۔
ہروفت ہر جگہ تہارا ذکر جاری رکھا سارے بازار بھی نہ بھی بند ہوجاتے ہیں مگر تہارا ابار بھی بند نہ ہوگا۔ خیال رہے کہ دفعنا ماضی ہے جس سے معلوم ہوا کہ آپکا ذکر ہمیشہ سے بلند ہے پھر چونکہ بلند ہم نے کہا ہے اس لیے اسے کوئی بند کر ہی نہیں سکتا ہمیشہ سے بلند ہے بھر چونکہ بلند ہم نے کہا ہے اس لیے اسے کوئی بند کر ہی نہیں سکتا جمیداللہ کے دوشن کے ہوئے ہیں ایسے ہی مشہبیں کوئی فی بندی ہی اوروں کو دولت اور سلطنت وغیرہ سے بلندی التی ہے مگر آپ کو بلندی بلا واسط کی رب نے دی۔

خیال رہے کہم پر تین زمانے آتے ہیں۔

، ایک دنیا میں آنے سے پہلے دوسرا دنیا میں آنے اور یہاں رہے کا تیسرا دینا ہے،
پلے جانے کے بعد کا، ہم تیسر ہاور پہلے زمانے کم نام ہوجاتے ہیں اور دوسر نے زمانے میں
پھھنام در، گرحضور رعلیہ السلام ال نتیوں زمانوں میں نامور ہیں کیوں کہ نمونہ ذات اللی ہیں
مونہ جی ہیں چھپایا جاتار فعنا ہرزمانے کے لئے ہے۔ (تغیر نور العرفان ص 893)

عظمت الل بین کفوذ بالله مین اور صحابه کرام کے تحفظ کی مثال بیہ ہے کھے بد فد بہ اس اس بات کے قائل بین کفوذ بالله صحابہ نے قر آن بیل گر برد کردی ہے حضرت علی رضی الله عنہ کی خلافت والی آیات چھپا دیں وغیرہ وغیرہ حکیم الامت علیہ الرحمة صحابہ کرام وائل بیت کی ناموں اور دیا تت کا تحفظ کرتے ہوئے ذلك الد کشاب الاریب فیلہ کے تحت فرماتے بین کہ اس آیت سے دومسئلے معلوم ہوئے ایک بیر کرقر آن میں شک وتر ددکی کوئی مخبائش نیس اگر کسی کوشک ہے تو

وہ اس کی اپنی تا تھجی کی وجہ ہے ہا کی لئے رب نے فر مایاو ان کے نتے میں ریب میما نولنا

(البقرہ 2 آیت 23) کہ اگر تم شک میں ہو قر آن میں شک ہونے کی نقی ہے لوگوں کے دل میں

شک ہونے کا ثبوت ہے لہٰ ذاقر آن کی ان دوآیات میں تعارض نہیں دوسر ہے ہے کہ قر آن میں

شک نہ ہونا اس وقت درست ہوگا جب حضرت جریل اور حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام میں

شک نہ ہوکیوں کہ حضرت جریل علیہ السلام رب سے قر آن کو لینے حضور علیہ السلام جریل سے

لینے والے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور علیہ السلام سے لینے والے ہیں ، اگر ان تین جگہوں

میں کہیں شک ہوجائے تو قرآن مشکوک ہوگا جو صحابی کو فاس مانے وہ قرآن کو یقیبنا نہیں مان

میں کہیں شک ہوجائے تو قرآن مشکوک ہوگا جو صحابی کو فاس مانے وہ قرآن کو یقیبنا نہیں مان

میں کہیں شک ہوجائے تو قرآن مشکوک ہوگا جو صحابی کو فاس مانے وہ قرآن کو یقیبنا نہیں مان

میں کہیں شک ہوجائے تو قرآن مشکوک ہوگا جو صحابی کو فاس مانے وہ قرآن کو یقیبنا نہیں مان

میں کہیں شک ہوجائے تو قرآن مشکوک ہوگا جو صحابی کو فاس مانے وہ قرآن کو یقیبنا نہیں مان

ہے جمتنا حضرت جریل کو یا حضور علیہ السلام کو ماننا ضروری ہے نیز یہ بھی ضروری ہے کہ دب

تعالی کو جموت سے یاک مانا جائے ورنے قرآن کا صدق یقی نہ ہوگا۔ (تغیر فردالعرفان میں)

آیات کے درمیان تعارض دفع کرنے کے متعلق بیمثال ہے کہ قرآن مجیدنے ایک مقام پرفر مایا کہ کوئی آسانی اور زمین مخلوق علم غیب نہیں رکھتی قسل لا یسعلم من فی السسموت والارض الا الله دالدمل 27 آیت 65)

والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي والمحالي المحالي سلسى المغيب والى آيت مدوم كوابت موئ ايك بدكري كأني العلم غيب دياكيا ومرے مید کہ حضور علیہ السلام نے اس میں سے بہت مجھ بتا دیا ظاہر ہے کہ خیل نہ ہونا تنی ہونا ی کی صفت ہوسکتی ہے جس کے پاس چیز ہواور وہ لوگوں کو دے بھی ،غیب سے مراد مسائل شرعیہ لینی جو عالم غیب ہے آئے یا اس ہے مراد آئندہ کے گزشتہ کے قیبی حالات ہیں یا عالم نیب خبریں مراد ہیں پہلے متی ہے دو فائدے حاصل ہوئے ایک بیر کہ عالم دین کوشری مسائل چھپانا نہ جا ہیں دوسرے میہ کہ حضور علیہ الصلوق والسلام نے کوئی مسکلہ نہ چھیایا جولوگ حدیث قرطاس سے اعتراض كرتے ہيں اس سے لازم آتا ہے كے حضور عليه السلام في كمل تبليغ ندفر مائى بیز ریر که حضوعلیه السلام نے بعض صحابہ کے دہاؤ ہے بعض مسائل بیان ند کیے میزعقیدہ اس آیت ك بي خلاف بهاورورج ذيل آيت ك بحي بايها الرسول بسليغ ما انزل اليك من ر بك (مائده آیت 67) نیز لازم آتا ہے كه دین مكمل نه پہنچا ہو حالانكه كمل پہنچا رب فرماتا ہے اليوم اكسمست لكم دينكم (ما كده آيت 3) دومرى تغير سے بيا كده حاصل مواكرالله تعالی نے حضور علیہ السلام کوعلوم غیب ویے اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھی بتائے (تغیر نورالعرفان ص878) قرآن اور حديث كي تعارض كرفع كرنے كى مثال بيے كرقرآن نے لفظ عبد كوبندول كے ليے استعال كرنا جائز قرمايا يعني لوك كسى كواپنابنده كہيں اور مرادبير كيس كه بيميراغلام هيميرابنده هيميراخدمت كاربية اس من كوني جرم نيس كيك ايك حديث سے اس لفظ کا استعمال منع مونا ثابت موتا ہے کہ ممانعت مطلق ہے اب مشکل پیش آئی اس مشكل كحل كطور يرحكم الامت عليه الرحمة فرمات بين كقرآن آيت وانكحوا الاياملي مستكم والصلحين من عبادكم سئابت بوتاب كرلفظ عبد فداتنائي كعلاوه كى طرف بھی نسبت کرسکتے ہیں دیکھواس آیت میں عباد جوعبدی جمع ہے اسکی نسبت مسلمانوں كى طرف بوئى للذاعب الرسول عبد البنى وغيره كرسكة بين جبك بمعنى خادم بوحديث مبارک میں جوممانعت ہےوہ تنزیمی کے طور پرہے جیسے انگورکوکرم کہنے کی ممانعت تنزیمی ہے حضرت ابن عمرض الله عنها سے لفظ عبد كا استعال تابت ہے فرماتے ہیں كنت 🖿 عبده و خادمه كريس حضور كاعبداور خادم تفا\_ (تغيرنورالعرقان س810) نيز دوسرى آيت مس عقل

یسعبادی الذین اسو فوا علیے انفسہم لا تفنطو امن رحمة الله (ازمر 39 ہے۔ 53)

ایش اے بیارے آپ فرما کیں کداے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جان پرظم کیا اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہونا، اس آیت میں میرے بندوں سے مراد صفورعلیہ السلام کے بندے ہیں بمعنی غلام وخادم کیونکہ میرے بندول سے مراد اللہ کے بندے لیے جا کیس تو لفظ سقول پوشیدہ ما نا پڑے گا کہ اس سے پہلے لفظ قبل آچکا، نیز اس معنی میں کفار بھی شامل ہوں گے کیونکہ بند سے تو وہ بھی ہیں زیادتی افعول نے بھی کی ہے حالانکہ کفار اس آیت سے خارج ہیں (علاء بند سے تو وہ بھی ہیں زیادتی افعول نے بھی کی ہے حالانکہ کفار اس آیت سے خارج ہیں (علاء کرام نے اس لفظ کے بندول کے لئے استعمال کو جائز جانا جرم نہ مانا) در مختار (فقہ کی مشہور کرام نے اس لفظ کے بندول کے لئے استعمال کو جائز جانا جرم نہ مانا) در مختار تو وہ تبدیل کرام نے اس لفظ کے بندول کے لئے استعمال کو جائز جانا جرم نہ مانا) در مختار تو وہ تبدیل کرام نے اس لفظ کے بندول کے لئے استعمال کو جائز جانا جرم نہ مانا) در مختار تو وہ تبدیل کرام نے اس لفظ کے بندول کے لئے استعمال کو جائز جانا جرم نہ مانا) در مختار تو وہ تبدیل کرام نے اس لفظ کے بندول کے لئے استعمال کو جائز جانا جرم نہ مانا) در مختار تو وہ تبدیل کرام نے اس لفظ کے بندول کے لئے استعمال کو جدانا لازم ہوتا تو وہ تبدیل کردیتے کیونکہ جس مرے معنی والے نام کو بدلانا لازم ہوتو شرکے تام کو بدلانا بدرجہ اتم ضرور کی اس کردیتے کیونکہ جس میں والے نام کو بدلانا لازم ہوتو شرکے تام کو بدلانا بدرجہ اتم ضرور کی معنوں اس کو بدلانا لازم ہوتو شرکے تام کو بدلانا بدرجہ اتم ضرور کی اس کو بدلانا بدرجہ اللہ کہ کو بدلانا بدرجہ اس کو بدلانا بدرجہ اس کو بدلانا لازم ہوتوں کی دور کی دور کی دور کی دور کو بدلانا ہوتوں کے دور کی دور کر دیتا ہوتوں کی دور کی دور

تقوفان تعلیم کونمایال کرے بیان کرنے کی مثال بہے کہ فسج علیم کعصف ما کول کے تحت لکھتے ہیں کہ کعبہ شریف کوگرائے والے لئے کری حالت اسی ہوگئی جیسے کھایا ہوا ہورا کو بریالید بن کر بے قدر اور گندہ ہوجا تا ہے ریزہ ریزہ ہو کرنگل جا تا ہے یہ ہی حال اس کھنکر کا ہوا صوفیا ہے کرام کے فزد کی موسی کا دل کعبہ ہے اور نفس امارہ ایر ہے کالئیکر ہے اس کے باتھی ہیں اور حضور کا ایک گا اس مندر ہے جہال سے توفیقات الہد کے بات و میں جن سے نفس امارہ کا مع لئیکر تباہ ہوجا تا ہے اور دل کا ایک کھی محفوظ رہتا ہے اور دل کا کھی محفوظ رہتا ہے اس مورت سے چند قائد ہے حاصل ہوئے۔

ایک بیرکہ حضور کا گھا ولادت ہے پہلے عالم کے اقعات کو مشاہدہ فر مارہ سے کیونکہ اصحاب فیل کا واقعہ آپ کی ولادت ہے پہلے کا ہے گر فر مایا گیاالم متر کیا آپ نے ویکھائیں؟
یعنی دیکھا ہے یہاں واقعہ کے آثار دیکھنا مراد نہیں کیوں کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری ہوش سنجا لئے کے زمانہ ہے آثار ویکھنا مراد نہیں کیوں کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری ہوش سنجا لئے کے زمانہ ہے قبل آثار تو مث چکے تھے نہ لوگوں ہے بنیام ادہ کیونکہ بلا قرینہ بجازی معنی مراد لیمنا منع ہے جب آپ علیہ السلام ولا دت سے پہلے بیمارے واقعات ویکھر ہے تھے تو وفات کے بعد بھی ساری چیزوں کو ملاحظ فرمارہے ہیں۔

والمحالي ميات مين الامت الله المحالية ا

دوسرے بیر کہ حضور مَلَائِیمُ نے بیرواقعات تفصیل وار ملاحظہ فر مائے نہ کہ اجمالاً ای لئے ما فعل کالفظ ارشاد ہوانہ بلکہ کیف ارشاد فر مایا گیا۔

تیسرے بیر کے خضور انور علیہ السلام کے بعض معجزات ولادت سے قبل ظاہر ہوئے ن میں بیاصحاب فیل کا واقعہ بھی ہے۔

چوتھے یہ کہ بیرواقد حضور علیہ السلام کی عزت افرائی کے لیے ہوااس لئے فسعل بلک فرمایافعل اللّه نفر مایا گیا ارتفیر عزیزی ورنہ کعبہ شریف کی تو قرامط توم، ملاحدہ توم، لاحدہ تورجاج نے بھی ہے اولی کی گران پرعذاب نہ آیا ازروح البیان، توم عاد کے متعلق ارشاد بوالہ تسر کیف فعل ربك بعاد (فری آیت 6) حالانکہ توم عاد حضور علیہ السلام سے صدھا مال پہلے ہلاک ہوئی۔ (تفیر لورالعرفان می 722)

خیال رہے کہ داقع المحروف عفی عند رہد نے اختصار کی غرض سے تفییر نور العرفان کی اسے تفییر نور العرفان کی بھی متعدد خوبیال العرفان کی بعض خوبیاں ذکر کیس اور امثلہ بھی درج کیس ورنداس تفییر میں اور بھی متعدد خوبیال موجود ہیں مثلاً۔

- اس میں انبیاء کرام کے جرے بیان کے گئے ہیں۔
  - ان کے درمیان کیارشندداری ہے ذکری گئی ہے۔
    - ، ان كى بعثت كادرميانى قاصله بنايا كميا بــــ
      - فقه خلی کورجے وی گئی ہے۔
      - باطل فرقول كازدكيا كيابي

0

0

. 🕝

- علوم متداوله كااستعال بيطريق احسن كيا كما ي
  - معمد جات ذكر كي محت بيل-
- اعلى حضرت عليه الرحمة كرجمه كي توين وتائد كي كئي ہے۔
- عصمت المباء كاتحفظ و تحقق كيا كياب (وغيره وغيره)-

خیال رہے کہ بینسر تھیم الامت علیہ الرحمۃ نے انیس سوستاون (1957) میں شروع فر مائی تھی ای تعلیہ دیا تھا جو شروع فر مائی تھی ای تعلیم کا لیے دیا تھا جو

(ديكمواكل مرتب موارخ عمري ميم الامت ص 13 مطبوعه يني كتب خانه مجرات)

## مراة المناجيح شرح مشكوة المصابح:

مراة شرح مشكوة آٹھ جلدوں میں ہے اردوزبان میں آسان ترین كتاب ہے يہ شرح علیم الامت عليہ الرحمۃ نے تقریباً دی (10) سال کے عرصہ میں محمل کی مارچ انیس سو انسٹھ (1959) سے لیکر دیمبر انیس سواڑ سٹھ (1968) تک كا وقت خرچ ہوا آپ کی خواہش تقی کہ اس مقبول عام کتاب کی آسان شرح لکھوں جس میں زمانے کے تقاضوں كا لحاظ بھی ہو نئے نئے فرقوں کے اعتر اضات کے جوابات بھی و ئے جائیں لیکن معروفیت کی وجہ سے ایک عرصہ تک خواہش پوری نہ ہو گی گھر بلوم عروفیات تھیں معاشی مسائل تھے تدر کی خدمات تھیں مرحال اللہ تعالی نے آپ پر کرم فرمایا تو یہ تھنیف مکمل ہوئی تھیم الامت علیہ الرحمۃ نے اس بہر حال اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم فرمایا تو یہ تھنیف مکمل ہوئی تھیم الامت علیہ الرحمۃ نے اس بہر حال اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم فرمایا تو یہ تھنیف میں ہوئی تھیم الامت علیہ الرحمۃ نے اس بہر حال اللہ تعالیٰ نے آپ پر کرم فرمایا تو یہ تھنیف میں دو

موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کوقر آن و صدیث کے نزاج کا بہت شوق ہے ہر مخص
چاہتا ہے کہ میں اپنے رب اور بیارے نی کا آتھا کے کلام کو بجھوں بید جذبہ بہت قابل قدر ہے
لیکن اس جذبہ سے بعض پڑھے تکھوں نے غلط فا کدہ اٹھایا اور قرآن و حدیث کر جمہ کے
بہانے بہت سے غلط عقا کدونظریات اور گند ہے خیالات پھیلا دیے آئ مسلمان فرقے آئیں
بہانے بہت سے غلط عقا کدونظریات اور گند ہے خیالات پھیلا دیے آئی مسلمان فرقے آئیں
میں اس وجہ سے باہم دست وگریان نظر آتے ہیں شامت اٹھال کہ وہ لوگ بھی پیدا ہو گئے
جنہوں نے سرے سے حدیث مانے کا انکار کر دیا یا ان حالات کی وجہ سے فقیر نے اپنے رب
جنہوں نے سرے سے حدیث مانے کا انکار کر دیا یا ان حالات کی وجہ سے فقیر نے اپنے رب
کرم اور اسکے محبوب فائل ہے قرآن پاک کے پہلے تین پاروں کی مفصل تغیر لکھی
جس کا نام اشرف التفاسیر المعروف تغیر تھی ہے (اب اس تغیر کے گیارہ (11) پار کے ممل
ہیں اس سے آگے آپ کے صاحبز ادے حضرت مفتی افتر اراحمہ خان نیمی علیہ الرحمۃ نے کہی

والمحالة من من من من المحالة من المحالة المحال ہے کل انیس (19) باروں تک لکھی ہوئی ہے راقم الحروف عفی عندر بد) اور کمل قرآن باک کی یے تغییر تصنیف کی ہے جس کا ٹام **ٹورالعر** قان ہے جس میں ضروریات زمانہ کے کحاظ ہے فوائد رسوال وجواب ہیں بخاری شریف کی عربی زبان میں شرح لکھی ہے کلام حبیب کی شرح بھی بان حبیب میں کی ہے اس کانام تاریخی انتشراح بسخداری السمعروف بنعیم الباری ہے (بیشرح عربی میں تقی اس کی جارجلدیں تھیں کچھ حصہ اس کا گم ہوگیا اس وجہ ہے اس کی شاعت نه ہو کی ادارہ میمی کتب خاندوا لے کوشش کررہے ہیں کہ تلاش کر کے کمنل شائع کر دیں رنہ جو حصہ دستیاب ہے وہی شائع کر دیا جائے راقم الحروف عفی عندر بہ)عرصہ سے خیال تھا کہ منکوہ شریف جونن صدیث میں درس نظامی کی پہلی کتاب ہے اور کتب احادیث جامع ہے جسکی تبولیت کا بیمالم ہے کہ عرب وعجم ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے عربی فاری میں اس کی بہت ک ر میں تکھی جاچکی ہیں میں بھی اسکی شرح تکھوں جوطلباءعلماءاورعوام اسلمین کو یکسال مفید ہو کیونکہ مرقات اور لمعات والوں کے زمانہ میں دنیا کا رنگ اور تھا انھوں نے اس کے لحاظ سے شرح لکھی ہمارے عوام عربی فاری ہے واقف شہونے کی دجہ سے ان سے فائدہ حاصل نہیں كرسكت اب دور يحمداور به موا كارخ دكر كول باس دور كے تقاضا كو بورا كيا جائے مكراس بڑے کام کی ہمت نہ پڑتی تھی یا بیک وفعہ سرگودھا میں معفرت صاحبزادہ والاشان سلالہ خاندان جناب فیض الحسن صاحب سجادہ تشین آلومہارشریف دالوں نے مجھے پرزور حکم فرمایا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ بیں مشکوۃ شریف کی شرح لکھ جاؤار شادگرامی سے دل میں جوش پیدا تو ہوا الرناموانی حالات اوراسباب کے فقدان کی وجہ سے عرصہ تک پس و پیش کرتا رہا ایک روز میر سے علی وجیلی دوست علیم مردار علی صاحب ولد چود ہری میرال پخش مہا جرمشرتی پنجاب ضلع امرت سرمیم مجرات نے بھی یہی ارشاد فر بایا کہ مشکوۃ شریف کی شرر کی گئت ضرورت ہے عربی متن میں نقل کردوں گا اس سے میری ہمت کچھ بڑھی مگر پھر بھی شروح کا مطالعہ کرتا اور خود کھنا بھا کہ کہ میں اسلامی میں کہ ایک ایک کے بیا آپ کو لئے جائے میں لکھنا جاؤں گا جی بھی گئی گئی کے دیمر کا ری انظامات ہیں کہ بیاروں کے منہ سے بولتے جائے میں لکھنا جاؤں گا جی بھی گئی کہ دیمر کا ری انظامات ہیں کہ بیاروں کے منہ سے السی با تیں نکل رہی ہیں تو اللہ پر تو کل کر کے چوب قلم ہاتھ میں لے لیا یقین فرمائے کہ میں اس ميات حكيم الامت الله المحالية المحالية

بہت بڑے کام کا اہل جی جی الم جھ جیدا جھول انسان اور کہاں اس افسصے الفصداء حضور سید الانبیاء علیہ السلام کفر مان عالی ثان؟ جھے اس پاک آستانہ سے نبست ہی کیا؟

> فہم رازش چہ کنم من تجمی او عربی لا ف مہرش چہ زنم من طبقی او قرشی

بھلا آپ علیہ السلام کے رموز واشارات اور اسرار کو بیس کیا سمجھ سکتا ہوں؟ بیس مجمی دیہاتی ہے علم گنوار وہ عرب کے نصحاء کے سردار کس منہ سے کہوں کہ انکا چاہئے والا ہوں بیس حبثی بدشکل وہ حسینوں کی رونق محفل محرکیا کروں؟ حال دل رہے۔

سبحان الله ما اجملك مااكملت مااحسنك

کھے مہر علی کتھے تیری ثناء سمتاخ اکھیاں کھے جااڑیاں

صرف نیت یہ ہے کہ اللہ تعالی فقیر کی اس خدمت سے کی مسلمان بھائی کا ایمان بچا لے اور قیا مت میں حضور رُفَیْ اِللہ فلاموں کے غلاموں اور جان خاروں کے کفش برواروں اور شار حین حدیث کے تابعداروں میں حشر نقیب فرما دے جو کوئی فقیر کی اس حقیر تھنیف سے فاکدہ اٹھا ہے وہ اس فقیر بے نواء کے لیے معافی سیات اور حسن خاتمہ کی دعا کرے کہ ای کے فاکدہ اٹھا ہے وہ اس فقیر بے نواء کے لیے معافی سیات اور حسن خاتمہ کی دعا کرے کہ ای کے اللہ اس میں ایداد کرنے والوں کو دین وہ نیا ہیں شاوو و آبادر کھے آبین۔

(مراة شرح مشكوة ج 1 ص 19)

اس شرح کی بہت ی خصوصیات وخوبیاں ہیں کھودرج ذیل ہیں۔

- ترجمه بامحادره اورنهایت آسان ہے۔ .
- مدیث کی شرح مخقراور جامع مانع ہے۔
- صریث کےرادی کا تعارف کرایا گیا ہے۔
- مظرین احادیث کے بنیادی شہرجات کا زبردست جواب دیا گیاہے۔
  - عدند برفرقول كي موالات كي جوابات ذكر كي سي سي

#### عقلی اعتراضات کاعقلی جواب دیا گیاہے۔ 0 فقد فی کور ہے دی گئے۔۔۔ Ø نداہب اربعہ بیان کیے سمجے ہیں۔ 0 عبارت میں نصاحت وبلاغت کا خیال رکھا گیاہے۔ 0 مشكل الفاظ كالغوى اوراصطلاحى تشرت كى كى بيب 0 وجہ تسمیہ بکثرت ذکر کی گئی ہے۔ 0 احادیث كااحادیث سے تعارض رفع كيا كيا ہے۔ • حكمت بحرى مثاليس بكثرت ذكر كي كئي ہيں۔ • لكات وفوا كد بكثر ت بيان كيے كئے ہيں۔ **(**

عقائدومعمولات اللسنت كى ملل تائيدوتصويب كى كى ي

تى ياك مَنْ الله الله كانتها من الماسكونها بيت شاعدار طريقد الماليال كيا كياب-

كفارك عقلى شبه جات كے وعدان حمكن جوابات ديئے محت بيں۔

ويوبئرى تظريات كاقرآن وصديث كے خلاف مونا ثابت كيا كيا ہے۔

عصمت انبياء عليهم السلام كويطريقداحن واضح كيا كياب\_

نى اكرم كاليون كان اورفضاكل وكمالات كوزيردست اندازيس ذكركيا كماب

ائمدار بعداور محدثین کی سوائے عمری بیان کی گئی ہے۔

تصوفان تشري متعدد مقامات يرفر مائي مي ہے۔

غيرمقلدين كفتك خرابيال واضح كي كي بي-

حیات انبیاء کرام کواعلی اسلوب سے ثابت کیا گیا ہے۔

شيعه حضرات كے مفوات دبنريانات كوردكيا كيا ہے۔

مسائل بكثرت استناط كيے محتے ہیں۔

باب اور صديت كى مناسبت واضح كى كئى ہے۔

صدیث شریف کی اقسام اور انکی تعریف ذکر کی گئی ہے۔

0

**②** 

Ø

•

0

0

•

T

7

0

**(3**)

0

**Ø** 

### والمحالي ميات منين الامت المنت المنت

- اولیاء کرام اور صحابہ کرام کی عظمت وشان واضح کی گئے ہے۔ 7
- لوگوں کے اخلاق کے سنوار نے پراخلاقانہ مضامین بکٹر ت ذکر کیے گئے ہیں۔ 3
  - ر تيب وتهبيل كايهت خيال ركها كياب، (وغيره وغيره من الخضوصيات) **3**

### لعض خصوصیات کی امثله:

ان تمام خصوصیات کی استله ذکر کرنے سے مضمون کی طوالت کا خوف ہے البذاچند مثالوں براکتفاء کیاجا تاہے تا کہ ضمون تشکی کا شکارنہ ہونے یائے۔

ترجمه کی آسانی ، راوی کے تعارف اور مختفر مرمضبوط تشریح کی مثال بیدے کہ حدیث ا بن عباس من الله عنها كتحت فرمات بين كه بي ياك تأثير ألم في الرشاد قرمايا ـ ابن عباس من رضى بالله رباً وبالاسلام دينا و بمحمد رسولًا نی یاک تانی است فرمایاس نے ایمان کامرہ چکھ لیاجواللہ کے رب ہونے ،اسلام

کے دین ہونے اور محرکے نی ہونے پردائشی ہوگیا ( سُکھیلاً)

حضرت عباس رضى الله عند حضور فأليز فلم كعقيقى جيابي حضور عليه السلام على مي دو (2) برس زیادہ تھے فرماتے تھے کہ بڑے حضور ہیں عمر میری زیادہ ہے آپ کی والدہ نے کعبہ شریف پراولاً حربرو دیباج کارلیمی غلاف ڈالا تھا آپ دافتہ فیل سے پہلے پیدا ہوے بارہ رجب المرجب بروز جعت المبارك بين(20) جرى بين وفات يائى غر مبارك بياى (82) سال تھی جنت البقیع میں مدنون ہوئے فقیر نے قبر انور کی زیارت کی ہے اسلام پہلے قبول كيا تقابدريس مجورا كفار كے ساتھ آئے تھے بجرت كے دن اسلام طاہر كيا تھا۔ آپ آخرى

الله كى ربوبيت مدامنى موتاميه كدرامنى بقضاءر بيار فض طبيب كى كروى دوااورآ پریش سے بھی راضی ہوتا ہے اسلام کے دین ہونے پرراضی رہنے کا مطلب بیہ ہے کہ احكام اسلام بخوشى قبول كري كمي تكم يرزبان طعن ندكهو اور حضور عليه السلام كي نبوت يررضا بے ہے کہ آپ کی سنتوں سے محبت کرے آپ علیہ السلام کی اولا دید بیدمنورہ بلکہ جس شک کوحضور علیدالسلام سے نبعت ہوا سے محبت کرے میر صدیمے گزشتہ صدیمے کے خلاف میں جے میتان

والمحالية المستنية كالمحالية المحالية ا

اوصاف لل محدا سے گزشتہ حدیث میں مذکور تین چیزیں بھی ل جا کیں گی۔

(مراة شرح مفكوة ج1 ص 41)

منكرين حديث كے وسومہ كے روكى مثال بيہ ہے كہ منكرين حديث كہتے ہيں كہ موجوده احاديث حضور عليه السلام كافر مان بى جيس بعد كولوس نے خود كھرلى ہيں نیز قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی کیا ضرورت ہے علیم الامت علیہ الرحمۃ نے برا خوبصورت جواب دیا اس کا خلاصہ ہے کہ پھرتو قر آن کی بھی خبر ہیں کیونکہ زمانه نبوي مين لكهانه كميا تفانه كما في شكل مين جمع كيا كيا تفايية فلا فت عثانيه مين جمع مواتحقیق جواب بیہ ہے کہ زمانہ نبوی میں قلم سے زیادہ حافظے براعماد تھا صحابہ کرام کو رب تعالیٰ نے بہت مضبوط حافظے عطافر مائے تھے بعد میں ضرروت کی بناء برقر آن كوجع كرك كماني شكل دى كئي اوراحاديث كوجهي لكها كيا ، احتياط كابيه عالم تها كه حضرت علی رضی الله عند بکوار کے ساتھ وہ احادیث رکھتے تھے اور لوگوں کو بھی سناتے تن چرحضرت امام اعظم امام محدامام ما لك امام بخارى وغيره رحميم الله نے كتابيں تصنیف فرما کران احادیث کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کردیا امام اعظم علیہ الرحمة ای 80 بجری میں پیدا ہوئے انکی کماب کا نام متدامام اعظم ہے ان کے شاگر دامام محمد عليدالرحمة كى كتاب كا نام موطاامام حمر بامام ما لك عليدالرحمة كى كتاب كانام موطاامام ما لک ہے امام بخاری کی کتاب کانام بخاری شریف ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی صدیث کی ضرورت ہے کیونکہ کمل کتاب سے لینے

قران کے ہوتے ہوئے ہی صدیت کی صروت ہے کوئلہ مل کتاب سے لینے والی کوئی کمل ہستی ہونی چاہیے اور وہ حضور بین گاڑی استدر سے برخض موتی نہیں تکال سکتا شناور کی ضرورت ہے اے منکرین تم قرآن سے صرف دو مسئلے بتا دولجی بحث نہ کروایک ہے کہ قرآن نے نماز قائم کر نے اور ذکو قو دیے کا جو کم فرمایا ہے واقیہ موالے موالے واتو المؤکو قاری کی اور کی وقت کریں گے؟ قرآنی نماز طرح پورا کریں ذکو قاکن مار کے دکھاؤ ، دوسرا ہے کہ قرآن میں سور کا صرف گوشت ترام ہونا ذکر فرمایا ہے اور قرآنی ذکو قادا کر کے دکھاؤ ، دوسرا ہے کہ قرآن میں سور کا صرف گوشت ترام ہونا ذکر فرمایا ہے اس کی جلد بڈیاں گردہ کیجی وغیرہ کی ترمت کہاں سے ثابت کرو گئے نیز گدھے کتے بلے وغیرہ کا

والمحالية الامتانية المحالية ا

حرام موتا ثابت كردو؟ (كصله ازمراة ص18)

عبارت كے تتا ہونے كى چندامتلہ يہ بي فرماتے ہيں۔

اولیاءاوڑعلاء صحافی کی گرد قدم تک نہیں پہنچ سکتے پھول کی صحبت سے تل مہک جاتا

ہے۔حضور کی محبت سے دل کیوں نہ میکے (مَنْ اَللّٰمُ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ 172)

العاعون بلاء من خود جاتا نہیں جا ہے اور جب آ جائے تو گھبرا تانہیں جا ہے

خیال رہے کہ بلاء سے فرار نہیں بچاتا بلکہ استغفار بچاتا ہے (مراة ج2ص 398)

جنت كا داخله الله كفضل سے ہوگا مگروہاں كے درجات مومن كے اعمال سے بھى

دوسرے کے مل بھی کام آجاتے ہیں صابر موس کی جھوٹی اولا دائے مال باب کے

ساتھ رہے گی اگر چہ پھٹ ل نہ كركى كيوں رہے گى؟ مال ياب كمل كى بدولت

قرآن مي بوالحقنا بهم ذريتهم، انتاء الدحضورة الماليكال من اور

حضرت امام حسین رضی الله عند کے صبر عظیم میں ہم گنا ہگاروں کا حصد ہے تی کے

مال میں فقیروں کا حصہ ہے ان سر کاروں کے اعمال میں ہم گناہ گاروں کا حصہ ہے

ربفرما تابوفي اموالهم حق للسائل والمحروم ـ (مراة 20 م 408)

الله ك بيار \_ معصيت يرمصيب كور في دية بن يوسف عليه السلام في بيل

جانامنظوركيا مرزليخاكى بات ندمانى (ربسن في الكي تعريف كى كدانهول في كتنابيارا

فيملك كياتها كرب السبعن احب الى ــ (القرآن) (مراة ع 20 م 413)

الله اكبر صحابه كرام كے فقر و قناعت برغور كروكه بيار كے كھر كندم كى روئى ہے نه خود مركار كے كھر كندم كى روئى كا كائر ابدوتو مركار كے مال -اس ليے اعلان كرنا برا كرا كركس كے كھر كندم كى روئى كا كلر ابدوتو

النظ لئے کے جو آج ان کے طفیل النے نام لیوانعتیں کھارہے ہیں۔

بوريا ممنون خواب راحتش

تاج کری زیر پائے امتش

(اراة ج2 ك 418)

صرف ظاہری نیکیاں کرلینا اوزبان سے حیاء کا اقر ارکرنا پوری حیاء ہیں بلکہ ظاہری

اور باطنی اعضاء کوگناہوں سے بچانا حیاء ہے چنا نچے ہمر کوغیر خدا کے بجدے سے
بچائے اندرون و ماغ کوریا اور تکبر سے بچائے زبان آ نکھاور کان کو نا جائز ہولئے
و یکھنے اور سننے سے بچائے میر کی حفاظت ہوئی بیٹ کو حرام کھانوں سے شرم گاہ کو
زناسے ول کو بری خواہمشوں سے محفوظ رکھے یہ پیٹ کی حفاظت ہے جن ہیں۔
نعتیں رب کی عطا اور جناب مصطفیٰ کا فیل کی تفاسے نصیب ہو کتی ہیں۔
موت مسلمان کورب کا تخدہے کیونکہ بیرب کو طنے اور جنت میں جہنچنے کا ذریعہ ہے
موت مسلمان کورب کا تخدہے کیونکہ بیرب کو طنے اور جنت میں جہنچنے کا ذریعہ ہے
موج دیا ہے موت موس کو محبوب سے طاتی ہے کا فرکواس کے محبوب سے چھڑ اتی
مجبوب و نیا ہے موت موس کو محبوب سے طاتی ہے کا فرکواس کے مجبوب سے چھڑ اتی
مجبوب و نیا ہے موت موس کو محبوب سے طاتی ہے کا فرکواس کے محبوب سے چھڑ اتی

یسقولون نحن المتو کلون سے مراد ہے کہ وہ لوگ یا تو توشہ ماتھ لاتے ہی نہ سے یا مانگتے کھاتے آئے سے یا اس قدرتھوڑ الاتے کہ وہ رستہ میں بیٹری ہوجاتا تھا ، اور مکہ معظمہ میں پہنچ کر بے خرج رہ جاتے وہ اپنے آپ کو متوکل کہتے ہے۔ درحقیقت متاکل سے یعنی ما تگ کے کھانے والے وہ کہتے ہے کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں اس کے مہمان ہیں مہمان ابنا کھانا کیوں لاے حالانکہ توکل کامعتی ہے۔ رہے ہیں اس کے مہمان ہیں مہمان ابنا کھانا کیوں لاے حالانکہ توکل کامعتی ہے۔ گر توکل سے کئی دو کار کن کسب کن بیس سکھے برجبار کن کسب کن بیس سکھے برجبار کن

آئے بھی بعض نکموں کے دل میں بیے غلط خیال سایا ہوا ہے کہ برکار رہنے اور بھیک ماسکنے کونو کل کہتے ہیں دنیا میں فج وغیرہ کے موقع پر بفقد رضر ورت تو شد لیما تو کل کے خلاف نہیں ہے کہ چوری ڈیمین قرض اور خضب سے بچاجائے صوفیا ، فرماتے ہیں دنیا کے سفر کا تو شہ مال ہے اور آخرت کے سفر کا تو شہ نیک اعمال ہیں اور رب تک بہنچنے کا تو شہ کمال ہے۔ (مراة ت40 م 122)

ونیا کی بھلائی اتباع آقا و اطاعت مولی ہے آخرت کی بھلائی حضور علیہ السلام کا ترب رب کا دیدار ہے اور عذاب نار تجاب یار ہے بھی لذیذ شرح ہے رہنا اتنا في اللنيا حسنة و في الاخرة حسنه وقنا عذاب الناركل

(16004271/)

- نہداور ترک ونیا کی انہاء ہے ہے جو چیزیارے آڑے اس کو پھاڑ دو حضرت ابراہیم علیہ ابراہیم علیہ الراہیم علیہ الرحمۃ نے اپنے بیٹے کے تن میں خدا سے دعا کی کداسے موت دے دے اس کو چوسنے کی وجہ سے بیٹے کے تن میں خدا سے دعا کی کداسے موت دے دے اس کو چوسنے کی وجہ سے بیل تجھ سے ایک آن کے لیے غافل ہو گیا تھا۔ (مراہ ج 2088) حدیث لا یقعد قوم ۔۔۔الح اس آیت کی شرح ہدب فرما تا ہے فاذ کو ونی اذکو کو کئی اذکو کر کہ میں بہت گنا ہگار ہول دب کویا دکرتا ہے ای طرح دب بندے کو مثلاً بندہ کہتا اذکو کہ میں بہت گنا ہگار ہول دب فرما تا ہے بندے مت گھبرا میں مفار ہول۔ (مراہ ج 2018)
- اور جہادر شوار گرنو اب میں ذکر اللہ بڑھ گیا گراس صدیث (الاانسٹ کم ۔۔۔الح)

  اور جہادر شوار گرنو اب میں ذکر اللہ بڑھ گیا گراس صدیث (الاانسٹ کم ۔۔۔الح)
  میں اس جہاد کا ذکر ہے جواللہ کی یاد سے خالی ہولیکن اگر ہاتھ میں تکوار ہواور زبان پر
  ذکر یار ہوتو سحان اللہ۔ (مراہ م 344 ق
- مکن ہے اس صدیت میں جاگئے ہے مراد حقیقاً جاگنا ہواور اتفا قا اونگھ آگئی ہو بہر حال بیا ایک تمثل ہے جس میں یاس کے بعد آس کا ذکر ہے نقشہ مین کے کمفہوم سمجھایا گیا ہے۔(مراة ج2م 114)
- ان امثله برا کتفاء کرتا مول ندچا ہے موے بھی بات طویل ہوگی۔

  نکات دفوا کداور مسائل کے استنباط کی مثال بیسے کہ مدیث ' سل' کے تحت آپ

  فی متعدد تکات و مسائل بیان فرما کے اولا صدیت پاک طاحظہ کریں عسن ربیعة
  بین کعیب قبال کے نت ابیت مع رسول اللّه سُائی فی الیت بوضوء ه
  و حاجته فقال لی سل فقلت اسئلک مرافقت فی الیجنة قال او غیر
  ذلك قلت هو ذاك قال فاعنی علی نفسك بكثرة السجود (مشكرة)

ترجمہ: روایت ہے حضرت ربیداین کعب سے فرماتے ہیں کہ میں رسول الله کا اور ضرور یات لایا جھے نے مایا کچھ

کے ساتھ رات گرارتا تھا تو ہیں آپ کے پاس وضو کا پانی اور ضرور یات لایا جھے نے مایا کچھ

ما تک لو میں نے کہا میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ ما نگرا ہوں فر مایا اس کے سواء کچھاور

بھی؟ میں نے عرض کیا بس میں ، فر مایا اپن ذات پر ذیا دہ مجدوں سے میر کی مدد کرد۔

#### فوائدونكات:

Ø

حضورعلیالسلام نے بیند فرمایا کہ فلال چیز مانگو بلکہ مطلق فرمایا جو مانگومعفوم ہوا آپ
علیالسلام باؤن الی خزانوں کے مالک ہیں دین دونیا کی جونعت جے چاہیں دے
دیں بلکہ حضورعلیالسلام احکام شرعیہ کے بھی مالک ہیں جس پر جواحکام چاہیں نافذ
کردی دی دیکھو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی گوائی دو گواہوں کے برابر
کردی (بخاری) حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی عرض پران کونو حہ کرنے کی اجازت
دے دی (مسلم) حضرت الی بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کو چھ ماہ کی عمر والی بکری کی
قربانی کی اجازت دے وی اللہ نے جنت کی زیمن کا حضور علیہ السلام کو مالک کیا
تب جسے چاہیں دے دیں۔ (مرقات وغیرہ)

- حضرت ربیدرض الله عنه نے اس جگه حضور فالیونی سے کی چیزیں ما تک لیں۔
  - زندگی میں ایمان پرانتقامت ما تک لی۔
    - نيكيول كى توفيق ما تك لى\_
    - المنابول ست كناره كشي ما تك لي \_
  - مرتے دفت ایمان کا سلامت رہناما تک لیا۔
    - تركحابى كاميابي ما تك لى
    - حشر مين المال كي متفوليت ما تك لي \_
  - للصراط سے بخیرہ عافیت گزرجاناما تک لیا۔
    - جنت مين رب كافضل ما تك ليا \_
      - بلندی اور مراتب ما تک لیے۔

## والمن ميات مكيم الامت الله 370 كالمحالات الله المحالات الله المحالات الله المحالة المح

- سی بی نے بیسب کچھ حضورے مانگا حضور علیہ السلام نے ان کو بخشالہٰ داہم بھی ان سے ایمان ، مال ، اولا د، عزت اور جنت وغیرہ مانگ سکتے ہیں بیہ مانگنا سنت صحابہ ہے (کوئی جرم ہیں) حضور علیہ السلام کے لنگر سے میرسب پچھ تقسیم ہوتا رہے گا اور ہم بھ کاری لیتے رہیں گے۔
- على نفسك سے اثرار معلوم ہوا كنس كى نخالفت جنت كے حصول كاؤر ليے ہے كمافى الموقات كريات كے حصول كاؤر ليے ہے كے مافى الموقات
- حضرت رہیدہ دضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے حضور علیہ السلام ہی کو ما نگا تھا مگر چونکہ آپ جنت میں ملیں گے اس لیے جنت کا ذکر بھی کر دیا۔
- حضرت ربیعہ نے اور کچھ نہ ما نگا کیوں؟ اس لئے کہ جب چمن البی کا پھول مل گیا تو پتوں کی کیاضرورت ہے؟
- کڑت جود کااس واسطے علم دیا گیا کہ فقظ پنچگا نہ نمازوں پر کفایت نہ کرو بلکہ نوافل کثرت سے پڑھوتا کہ میرے قریب کے لائق ہو جاؤ جیسے بادشاہ کے کہ میرے پاس آنا ہے تو اچھالیاس پہنو صاضری بادشاہ کے کرم سے اہے اچھالیاس دربار کے آواب میں سے ہے۔ (مراۃ شرح ملکوۃ ج2م م 80)

باتی تمام اوصاف کی امثلہ ہے صرف نظر کرتا ہوں جو پچھوض کیا گیااس ہے واضح ہوگیا کہ دھزت کیم الامت علیہ الرحمة کو باری تعالی نے بہت انعام واکرام ہے نوازا تھاائی لئے وہ ساری عمر فدا اور اس کے رسول کی شان بتاتے رہے ان کے پیاروں کے گیت گاتے رہے جہاں کہیں مشکل چیش آئی وہاں ان کی مدوکردی گئی تیم الامت علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ مدیث جابر کی تشریح محضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم اللہ بن مراو مدیث جابر کی تشریح محضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم اللہ بن مراو آبادی علیہ الرحمة نے بتائی (حدیث جابر مجمورات کے باب میں مراة مشکوة ج آئے میں موجود ہے) اس بتائی ہوئی تشریح کا پچھ حصد درج ذیل ہے۔

نی کریم الکی الرعادة گیری مثلاً اس دجہ کے کھانا موجود نہ ہوتو آپ پر بھوک کے اثر ات نمودار ہوتے تھے لیکن اگر عبسادة کھی نہ کھا کیں روزے کی نیت ہوتو خواہ کتنا والمالي ميان دكيم الامت الله المالي والمالي المالي ( 571 ) المالي والمالي والم

ی عرصہ گررجائے مطلقا ضعف نہ ہوتا تھا اس کے متعلق خود فر مایا یہ طلعمنی رہی ویسقینی کرمیر ارب مجھے کھلاتا پلاتا ہے لہذا ان احادیث میں تعارض نہیں حضورانور نور بھی ہیں اور بے شل بشر بھی روزے میں نورائیت کی جلوہ گری ہوتی تھی اور عادة نہ کھانے میں بشریت کا ظہور ہوتا تھا ویکھوئیسی علیہ السلام پہلے بھی کھاتے پیتے تھے آسان سے واپس آئیس تو بھی کھائیں ہیں گے کیونکہ بشر ہیں گر آسان پر قریباً دو ہزار سال سے تشریف فرما ہیں بغیر کھائے پیئے زندہ ہیں کونکہ اللہ تین مراد ہیں کونکہ اللہ تین مراد ہیں کے کیونکہ بشر ہیں گر آسان پر قریباً دو ہزار سال سے تشریف فرما ہیں بغیر کھائے پیئے زندہ ایس کیونکہ اللہ تین مراد ہیں عدیث کا میں مطلب مجھے میر ے مرشد مولاتا سید تھیم اللہ مین مراد آیا دی علیہ الرحمة نے بتایا۔ (مراہ ج8 م 172)

علیم الامت علی الرحمة ساری عرفتی رسول کا درس دیت رہے آپ کے ہاں علم و
وات وہی قابل عرف ہو آپ خود فر مات
وات وہی قابل عرف ہو ہے جو حضور علیہ الرحمة کی عرف وعظمت میں صرف ہو آپ خود فر مات
ایس کہ نبی کے خلاف تدبیر میں کرنے والا ہمیشہ ذلیل وخوار ہی رہتا ہے خواہ کیسا ہی مالدار ہو علم
الا ہوجتے والا ہواللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو صفار فر مایا (سیصیب الذین اجو مواصفار
عدد اللہ اور عذاب شدید کی وعید سائی ہے وعد اب شدید بما کانو ایم کرون اس کا
تجربہ آج تک ہور ہا ہے د کھے لو بڑے بڑے شخ القرآن شخ الحدیث بنے والے وہائی ہر جگہ
الیل ہیں کیونکہ انھوں نے صفور تا الحظیم کا عرف میں ہاتھ ڈوالے کی کوشش کی ہے صفور علیہ السلام کا

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے مظور ہے بردھانا تیرا

اس کے برعمی دین کی خدمت کرنے والا دونوں جہاں میں خداکے فضل سے آبر و والا ہے حضور علیہ السلام کے نام کے ڈیئے ہجانے والے خود قبروں میں سور ہے ہیں ان کے نام کے ڈیئے آب کے دائے دالے خود قبروں میں سور ہے ہیں ان کے نام کے ڈیئے آج کی تک نے رہے ہیں دیکھ لوخواجہ الجمیری اور داتا گئے بخش جوری علیہ ما المرحمة کے آستانوں کی رونقیں۔

ان کے درکا جو ہوا خلق خدا اس کی ہوئی ان کے در سے جو پھرا اللہ اس سے پھر گیا فقيراحمه بإركى دعاہے كەمولى جس قدرسانسيں باقى بيں دين كى غدمت ميں حضور کے آستان عالیہ یہ بی گزریں اعلی حضرت ہمارے جدا مجرعلیہ الرحمة نے کیا خوب فرمایا۔ تفوكري كهات جروكان كدريريز ارده قافلہ تو اے رضا اول کیا آخر کیا

آپ کے گجرات میں رہنے کو مقبولیت خداوندی حاصل ہے آپ کی طبیعت تھی کہ مستفل طور پر مدینه شریف سکونت پذیر ہوجا ئیں فر ماتے ہیں کہ میں نے ایک مدنی صاحب حاجی غلام حسین ہے عرض کیا بھے منتقل طور پریدینه شریف رہنے کی اجازت دلوا دو وہ بولے نہیں تم مدیندا تے جاتے رہو تکر قیام گیرات میں رکھوحضور انور تنافیق اس میں راضی ہیں انھوں نے برائج کھولی اس میں تہمیں نو کر رکھا ہے بہاں ہی ڈیوٹی دومیں نے کہا بسر وچیتم منظور ہے۔ لقائے دوست چہ خوانی رضائے دوست طلب

كه حيف باشد از وغيره او تمنائ

(تغيرتيى ئ10 م 349)

آب نے بیرڈ یوٹی اس طرح نبھائی کہ سبحان اللہ آخری دم تک علم وحمل میں لکے ے مفتی اقتر اراحد تعیی علید الرحمة فرماتے ہیں کرآب نے انقال سے ایک آدھ منٹ پہلے تكمل دضوكيا ادروفات يامح بعدوفات ايك بدند بهب كوجنجوز ااوراسينة ايك دوست كانام ليكر كها كداس كهومير المجتم كوسل والفيخة سدوه اتارساس مس أبل سنت كورية عليم بوتى كد باوضور ہود مابیت پر بیدا شح کیا کہ اولیا واللہ بعد از وفات بھی جو جا ہیں کر سکتے ہیں۔

ببرحال حاصل بحث ميركه آب يربهت برافضل وكرم تفاعنايات بنويه تفي جس كا تذكره آپ كى تصانيف ميں بكثرت موجود ہے۔

سرکتاب دوحصول برمشمل میهای کابها حصر د بویندی نظر این کی تر دید برمشمل

ے اور دوسرے حصہ میں غیر مقلدین نام نہاد الل حدیث کی تر دید ہے اور ان کے فقہ حنی کے اف اعتراضات کے جوابات دیئے گئے ہیں تعیمی کتب خانہ سے مطبوعہ ہے دونوں حصوں رصفحات ملاکر چھے سونوے 690 تعداد بنتی ہے کتاب کے حصہ اول کے مقدمہ میں تاریخ رَاء تَيْن شعبان المعظم تيره نبوا كسرُه (1361) اجرى تريها ورتاريُّ اختيَّام كتاب كي تر ی ہوں لکھی گئی ہے بیچھے ذی قعد تیرہ سواکسٹھ (1361) جری اس کا مطلب بیہ ہوا کہ تقریباً ن ماه کے دفت قلیل میں تصنیف ہوئی جبکہ حصد دوم دو ماہ اور دو دن میں مکمل ہوا تاریخ لکھی کی ہے کیم رمضان تیرہ سوچھبتر (1376) تا تین ذی انج تیرہ سوچھبتر (1376) جری کویا ريباً يا في ماه كى مدت مين بيركماب ممل مونى للإداسوار عمرى عيم الامت يرم تب مولوى برصاحب عليدالرحمة كابدكهنا غلط ب كدجاءالت تيره سوئينين (1365) جرى مي كمل موئى ر ان كالبيكمنا بهى غلط ہے كه باعتبار انگريزى من انيس سوچون تھا (1954) حقيقت بيہ كه س سوستاون (1957) كاز مانه تقااورايريل كام ببينه تقاديكموجاء الحق حصه دوم كا آخرى صفحه س میں ہماری بات کی تا تد وتصویب موجود ہے اس کماب کے عنوانات وموضوعات درج ل بي جي كورلل اعداز مين زير بحث ألايا كيا ہے۔ تعلید کیا ہے اس کے اقسام وور جات کون سے ہیں اس کے ثبوت کیا ہیں اور اس پر اعتراضات کون ہے ہیں؟

علم غیب کی تعریف کیا ہے بیوت کون سے بیں علوم خسسہ سمیت تمام غیب حضور علیہ السلام کوحاصل متھے یانہیں؟ نیز اعتراضات کیا ہیں؟

حاضرناظرے کیامرادہ بیعقیدہ اسلام ہے یا غیراسلام ہے اسلام ہے تواسکے شوت سالاً کی ہے اسلام ہے تواسکے شوت سالاً کی ہے اسلام ہے تواسکے شوت سالاً کی این ادراعتراضات کون سے ہیں۔

حضورعلیالسلام کی بشریت پر گفتگوگی گئے ہاوران کے نورہونے پر بھی تحقیق کی گئی ہے۔ عدائے یارسول اللہ کو تابت کیا گیا ہے اوراعتر اضات کے جوایات دیے گئے ہیں۔ اولیاء اللہ سے مدد مائنگنے کامسلہ واضح اعداز میں ذیر بحث لایا گیا ہے۔

بدعت کی تحقیق کی گئی ہے۔

U

والمحالين المسترين المحالي الم ميلا دشريف كى شرى حيثيت واضح كركے دلائل ديئے گئے ہیں۔ قیام میلاد کامسکلہ ٹابت کیا گیاہے۔ o الصال أواب كاستله ثابت كيا كياب اسكى مروجه صورتول يركلام كيا كياب ۰ دعا بعداز جنازہ کی تحقیق کی گئی ہے کہ بیجائز ہے جرم ہیں۔ 0 اولیاءومقبولین کی قبرول پرمزارشریف بنانے کا مسکلہ ٹابت کیا گیا ہے۔ ø مزارات کی تعظیم اور متعلقہ امور کی تحقیق کی گئی ہے۔ О قبر پرآ ذان دینے کی شرعی جیٹیت بتائی گئی ہے۔ 0 عرس كى حقيقت اور حيثيت ير كفتلوكي كئ ہے۔ قبرول کی زیارت کا جواز اوراس کے لیے سفر کرنا جائز ٹابت کیا گیا ہے۔ • مستفنی یا الفی لکھنے کی شرعی حیثیت واضح کی گئی ہے۔ Ø بلندآ وازے ذکر کرنا کیساہاس پر تحقیق کی گئے ہے۔ Ø اولیاء کرام کے نام سے نسبت و میرجانوریالنا کیسا ہے اس پر تحقیق کی تی ہے۔ 0 برز گون کے تیر کات کی تعظیم کی شرعی حیثیت واضح کی گئی ہے۔ 0 عبدالني ياعبدالرسول نام ركف كفاف كم فيم لوكول كواو يلي كرويدى في بهد 0 حیلہاسقاطی شرع حیثیت پرکلام کیا گیاہے۔ • آذان میں نام رسول من کرانگو مضے چومنے پر تحقیق کی گئی ہے۔ د يوبندى حضرات كافسوس كن عقائد وعبارات يرتبره كيا كيابي تین جھوٹے رسالے میمہ کے طور پرساتھ کی کیے سکتے ہیں ایک میں عصمت انبیاء **(2)** كرام كے منكرين كے شكوك وشبهات كارد ہے دوسرے بيس تراوت كى تعدادكى التحقیق کی گئے ہے تیسرے میں طلاق ٹلاشہ کے مسکے پر تحقیق کی گئے ہے۔ ميكل ستائيس (27) باب ہوئے دومرے حصہ كے پيس (25) باب ہيں الكي تفصیل درج ذیل ہے۔ نماز میں کا نوں تک ہاتھ بلند کرنے کی تحقیق کی می ہے۔

### والمعالمة الماسيم الامت الله الماسيم الماسيم الامت الله الماسيم الماسي ناف کے نیچے ہاتھ ہا تدھنے پردلائل دیے گئے ہیں۔ امام كى اقتداءكرنے والے كوفر آت ير حنامنع بے ثابت كيا كيا ہے۔ نماز میں بسم اللہ آہستہ آوازے پڑھنے کی تحقیق کی گئی ہے۔ آمین بلندآ واز نے کہناممنوع ہے ثابت کیا گیاہے۔ رفع بدین کرنے کامنسوخ ہونا ٹابت کیا گیاہے۔ وتروں کی تعداد کتنی ہے بیان کی گئے ہے۔ تنوت نازلہ پر بحث کی گئی ہے۔ التحات میں بیضے کی کیفیت برکلام کیا گیاہے۔ ر اوت آئھ (8) نہیں ہیں (20) ہیں پردلائل دیے گئے ہیں۔ ختم قرآن کے موقع پرروشی کرنا جائز ٹابت کیا گیاہے۔ شبینه کی شرعی حیثیت بر گفتگو کی می ہے۔ صبح کی نماز فرض کی جماعت کے درمیان سنت اداکرنے والے کا تھم واضح کیا گیا ہے۔ ، دونمازوں کوایک وفت پڑھنے کی ممانعت ٹابت کی گئی ہے۔ سفرکے فاصلے کا تحقق ومقدار کیا ہے؟ ثبوت ووضاحت کی گئی ہے۔ سفر میں سنت اور نوافل پڑھنے بردلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ سفر میں تصرنماز پڑھناضروری ہے تابت کیا گیا ہے۔ فجركوا جاالاكرك يرصناالفل فابت كيا كياب-ظہر کی نماز مُصندک میں پڑھتا کیسا ہے مقصل ومدل بحث کی گئی ہے۔ آ ذان وا قامت کے الفاظ میں فقہ فلی کی تائید وتصویب پر بحث کی گئی ہے۔ تفل پڑھنے والا جماعت كرائے فرض برڑھنے والا اس كى افتداء كرے اس كى ممانعت ٹابت کی گئے ہے۔ خون اورائی سے وضورو شا تا بت کیا گیا ہے۔ كنوي كى ياكى تاياكى كاصول بيان كرك دلاكل ذكر كيے كتے ہيں۔

G

0

0

0

Ø

0

0

0

0

## والار ميات مكيم الامت الله 376 كالاي 576

تمازج مدوعیدین جھوٹی کہتی میں ادا کرنا کیما ہے مفصل بیان کیا گیا ہے۔

نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی شرعی حیثیت بتائی گئی ہے۔

**(3**)

آخر میں خاتمہ کتاب کے طور پر منافت امام اعظم علیہ الرحمة ورج کیے گئے ہیں اور آئمداربعة كى مختفر حالات زندگى كھى كئى ہے اور تقليد يرمزيد دلائل درج كے كئے ہیں اور سنت وحدیث کے فرق کو واضح کیا گیاہے نیز کچھ نکات وفوا کداستاط کیے سے ہیں اور بتایا گیاہ کہ غیرمقلدین علم وفقاہت سے کورے ہوتے ہیں ورنہ فقہ فی کونٹھکراتے ان عنوانات وابحاث کی تحقیق کے دوران متعدد مسائل وامور بھی زیر بحث آگئے جوان کے متعلقات ومشمولات سے مناسبت رکھتے ہتھے ، کمّا ب علم و معلومات ہے آگاہی کا خزانہ ہونے کی حیثیت اختیار کر گئی یہی وجر تھی کہ علماء و مثاركخ كرام جعوم اشح اور حضرت عكيم الامت عليه الرحمة كومباركباديال اور انعامات سے نواز احضرت بیرسید جماعت علی شاہ صاحب علیہ الرحمة کو بہت خوشی مولى انھول نے كتاب كانام بھى خود ركھا حضرت مصنف عليد الرحمة كوخلعت و انعامات عطافرمائ اورفرمايا اسمحنت وخلوص كاصلها آب كوخدا اوررسول جناب صدر الافاصل عليه الرحمة في حوش موكر آب كو اعلى حضرت عليه الرحمة كا بابركت جبه عنايت فرمايا عوام الل سنت بهى خوش وخرم مو كف غرض ميركه جاء الحق بهت جلد مغبول ہوگئی اور اس کی اشاعت کا حلقہ وسیج تر ہوگیا مدینہ منورہ مکہ معظمہ بنددستان بلکه پورے برصغیر تک پہنچ سی دیگر ممالک مثلاً افریقته اور امریکه و انگلتان تک بھی لوگوں نے طلب کرنے کے آرڈر دیتے۔

(ماخوذ ازراه جنت بحواب راه سنت م 2 مطبوعه نعیمی کتب خاندلا مور ) ۔

یہ کتاب تیرہ مو پچای (1385) ہجری تک اٹھا کیسویں مرتبہ شاکع ہوئی اکثر یار دوہزارے زاکد نسخ شاکع ہوئی اکثر یار دوہزارے زاکد نسخ شاکع ہوئے اللہ کے ضل اور حضور تالی اللہ کے کرم سے مکہ معظمہ مدینہ منورہ افریقتہ اور لندن وغیرہ دور دراز علاقوں ملکوں میں پہنی بیسب رب کی کرم نوازی ہے ناظرین

آپ کاس کروجس کی تعلیم کا جو کی ای کا جود کی ای کا جود آپ سے اس طرح بیان ہے فرماتے ہیں ویو بندیوں کے نزدیک تو جید کا مفہوم ایسے ہے جیسے شیعہ کے نزدیک حب علی کا ہے لینی وہا بیوں کی تو جین پر مشمثل ہے رسول کی نفی شان کر کے خدا کی شان بیان کرتے ہیں اور شیعہ المل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کرام کو گالیاں دینا حضرت علی کی محبت خیال کرتے ہیں حالا نکہ ویو بندی تو حید شیطانی تو حید کی طرح ہاس نے آدم علیہ السلام کی عظمت کا انکار کیا نبی کے سامنے نہ جھکا پھر اسکا جوحشر ہواوہ آج تک لوگ و کھیر ہے ہیں کہ ہر جگہ لاحول کیا نبی کے سامنے نہ جھکا پھر اسکا جوحشر ہواوہ آج تک لوگ و کھیر ہے ہیں کہ ہر جگہ لاحول کیا تھی کے تو اس کی تو اضح کی جاتی ہے اسلامی تو حید ہے ہے کہ اللہ کو اور اسکے مجبوبوں کی عزت کروجس کی تعلیم ہے لا اللہ الا الله معصمہ رسول اللہ۔

پہلے جز میں اللہ کی وحداثیت کا اقر ارب دوسر ہے جز میں عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے اجکل جس جگہ و یکھا گیا مسلمانوں میں اہل سنت اور دیو بندیوں کے جھڑے پڑے ہوئے ہیں ہرجگہ خانہ جنگی ہے ہرکار فیرکورو کنے کی کوشش ہے ہیں علم غیب پر بحث ہے تو کہیں حضورعلیہ السلام کے حاظر و ناظر ہونے پر بحرار کہیں محفل میلا دو فاتحہ پر بحث تو کہیں مزارت اولیاء پر تبہ (روضہ) بنانے پر مناظرہ ہے اگر چران میں سے ہرایک مسائل پر اہل سنت نے اعلیٰ تصانیف فرمادی ہیں جن سے شکوک دفع ہو سکتے ہیں بلکہ ہوتے ہیں مثلاً مسلم تھلید میں انتقار الحق کتاب ہے جو حضرت مولا ناار شاد حسین رحمۃ اللہ علیہ الدین مراد آبادی (علیہ الرحمۃ) کی تصنیف ہے استاذگر ای مرشد کا مل حضرت سید محمد فیم الدین مراد آبادی (علیہ الرحمۃ) کی تصنیف ہے ایصال ثواب وغیرہ کے متعلق انوار ساطعہ ہے جو حضرت مولا نا عبد السم مرام پوری علیہ الرحمۃ ایصال ثواب وغیرہ کے متعلق انوار ساطعہ ہے جو حضرت مولا نا عبد السم مرام پوری علیہ الرحمۃ کی تصانیف موجود ہیں گر خیال بیتھا کہ کوئی ایسی کتاب کھی جائے جوان بحثوں کی جائے ہو

## والمحالية المسابية المحالية ال

جس کے پاس وہ کتاب وہ تقریباً ہر مسئلہ میں مخالف ہے گفتگوکر سکے اور مسلمانوں کے عقائد کوان لوگول سے بچاسکے اس کے میں حبیسة للہ اس کام کی ہمت کی۔ (مصلہ از جاوالی میں 12)

## اس كتاب كى خصوصيات درن: بل بين:

- سیکتاب تمام اختلافی مسائل کی جامع ہے۔
  - اس کا انداز تحریر نبایت آسان ہے۔
- اس كتاب ميس تخت الفاعلى اور نامنا سب روبيه اجتناب كيا كيابي
  - ان كتاب مين ہرمستلہ يرجامع مانع گفتگو كي تلي
  - فلط محث یعنی بات کو گذی کرنااس میں بالکل نہیں ہے۔
    - قرآن ہے دلائل دیے گئے ہیں۔
    - احادیث ہے دلائل دیئے گئے ہیں۔
    - اجماع وقیاس شری ہے مسئلہ کو ثابت کیا گیا ہے۔
  - فقهاء کرام ک عبارات ونظریات ہے مسئلہ کی تفویت کی گئی ہے۔
    - مفسرین وشارعین کی عبارات ہے مسئلہ کو ال کیا گیا ہے۔
    - و فیاء کرام کے کلام سے مسئلہ کی تائید وتصویب کی گئی ہے۔
      - علوم متداوله کی مُدوی مسئله کوداش کیا گیاہے۔
        - تعقلی ولائل سے مسئلہ کو ثابت کیا گیاہے۔
- الف الوكون كى يجه عبارات پیش كر كے مسئله كى تائيد وتصویب كى تئ ہے۔
  - الف مئلة حفرات كاعتراضات كجوابات ديم مُنالف مئلة حفرات كاعتراضات كجوابات ديم مُنالف
  - ترآن كذريع كيا موااعتراض قرآن كذريع كيا كيا كيا -
    - صدیث کے ذریعہ کیا ہوااعتر اض صدیث سے لکیا گیا ہے۔
- فقباء كرام ك عبارات ي كيابواسوال فقباء كرام ك عبارات على كيا كيا كيا -
- مفسرین شارعین حدیث اور اقوال علماء و اسلاف کے ذریعے کیا ہوا اعتراض مفسرین وشارعین اور اقوال علماء واسلاف کے ذریعے حل کیا گیا ہے۔

## 

- عقلی اعتر اضات کے عقلی جوابات دیے گئے ہیں
- ہرمئلہ کی شرعی حیثیت بتائی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اسکی متعلق اہل سنت کا موقف کیا ہے۔
  - الزاى اور تحقیقی جوابات كاالتزام وائتمام كيا گيا ہے۔
    - قرآن واحادثیث کے تعارض کور فع کیا گیاہے۔
      - ا مادیث کے درمیان تعارض کورفع کیا گیاہے۔
  - م تران كا آيات كورميان تعارض كور فع كيا كيا بيا -
    - ایمان افروز نکات دفوا کدد کر کیے گئے ہیں۔
  - - دیوبند یون کے عقیدہ امکان کذب کوباطل ٹابت کیا گیا ہے۔
  - سب موقعہ ول صوفیاء اولیاء کے اشعار ہے مسئلہ کی تائید وتصویب کی تی ہے۔
    - عرف ورواح كى مدد ف مسئله كى تائيدوتوشى كى كى ب-
    - علوم عقليه اورعلوم تقليه كوحسين امتزاج واندازيس وكركيا كمايي

#### نوٹ:

ان مصوصیات کا تعلق حصداول سے ہاور بھن کا تعلق پوری کتاب ہے ہان فوری کتاب ہے ہان فوری کتاب ہے ہان فوری سے اندازہ ہوتا ہے کہ علاء ومشائح کرام کینے مسرور ہوئے ہوں گے اور کتاب کی منتبولیت آج تک کیول ہے انشاء اللہ رہتی دنیا تک مضنف علید الرحمة کی بیر کتاب راہ راست منتبولیت آج تک کیول کورسول اکرم تاریخ اللہ منتا ماور انجی تعلیمانت ہے دوشناس کراتی رہے گی اوک مقام رسول اور تعلیم رسول ہے واقف ہوکر مصنف علیہ الرحمة کو خراج تحسین پیش کرتے ۔ لؤگ مقام رسول اور تعلیم رسول ہے واقف ہوکر مصنف علیہ الرحمة کو خراج تحسین پیش کرتے ۔ رہیں گے۔

بعض خوبیوں کی امثلہ ذکر کرتا ہوں غور فرمائے۔ اہل سنت کے موقف اور اس کے قرآنی ، حدیثی ، اجماعی اور قیاسی ولائل کی مثال یہ ہے کے علم غیب کی بجث میں تکیم الامت علیہ الرحمة لکھتے ہیں کہ۔ غیب وہ چھی ہوئی چیز ہے کہ انسان اس جھی ہوئی چیز کوجواس ہے محسوں نہ کر سکے مثلاً كان أنكه أورناك وغيره كى مدوس معلوم ومحسوس ندكر كي نه نهى ديل كے بغير بداهة وه شي عقل میں آسکے پنجاب کا رہنے والا جمیئ کے شہر کوغیب نہیں کہ سکتا کیونکہ اس کو جمیئ کے شہر ہونے کاعلم یا تو د مکھ کر ہوایا س کر کہد ہا ہے کہ ممبئ ایک شہرہے بیرحواس سے علم ہونے کی مثال ہے ای طرح کھانے کا ذا نقہ اور لذت اور خوشبو وغیرہ بھی غیب نہیں کیونکہ رہے چیزیں آتھ ہے تو پوشیدہ بیں مگردوسرے حواس کی مدر ہے معلوم ومحسوس ہوتی ہیں جنات ملائکہ جنت دوز خ وغیرہ غیب بین کیونکہوہ نہ تو حواس سے معلوم ومحسوس ہوتی ہیں نہ صن عقل سے جب تک ساتھ دیل ندہوعلم نہ ہوگا غیب کی دوسمیں ہیں ایک بیر کہ جود کیل ہے معلوم ہو سکے دوسری بیر کہ جود کیل سے بھی پہند ندلک سکے پہلے غیب کی مثال جنت دوزخ اور اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات ہے کیونکہ قرآن وحدیرے کی مرد سے معلوم ہوسکتی ہیں دومرے غیب کی مثال میہ ہے کہ کون کب مرے گا قيامت كب آيئر كى عورت كيطن من كيا ہوگا يچه يا بكى؟ نيك بخت ہوكى يا بدبخت وغيره وغيره اس متم كومفات الغيب بهى كهاجا تاب المست كاموفف علم غيب كمئله من بيالله تعالی کے عطا کرنے کے بغیر کوئی ایک حرف تک نہیں جان سکتا انبیائے کرام کواللہ تعالی نے اسيخ بعض غيب كاعلم عطافر مايا ب حضور عليه السلام كاعلم الله كعلم كے بعد تمام سے زيادہ ب نیز انبیاء کرام کے صدیے باتی مغبول ہستیاں بھی علم غیب عطا فرمائی کی بیں قرآن ، حدیث ، ، اقوال منسرین وشارصین وعقلی دراکل ، مخالفین کی عمارتوں سے مسئلہ کی تا تدرصوفیاء کرام سے مسئله کی توثیق اورعلائے کرام کے نظریات، سے مسئلہ کی تائید دنصویب کی مثالیں یہ ہیں۔ وما كان الله ليطلعكم عائمي الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء (العران)

صریت یا کی احسن احسن معرور ملی المام نے قرمایاد ایست دیسی فی احسن مسود مقوضع کفی بین کشفی فوجدت بر دھا بین گذی فعلمت ما فی

السموات والاض (مككون)

لینی میں نے اس رب کی اچھی صورت میں زیارت کی اس نے اپنادست قدرت میر ہے سیند پر رکھا جس کی تھنڈک میں نے دل میں محسوس کی پھر میں نے زمین وآسانوں کی تمام چیز دن کاعلم حاصل کیا۔

حضرت عمر رضی الله عنداس کی گوائی دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام ہمارے پاس کچھ دیر تشریف فرمارے ابتداء مخلوق سے کیکر یہاں تک خبر دعلم بیان کر دیا کہ جنت میں داخل ہو مجے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ کے اور دوزخی دوزخ میں اپنی جگہوں پر پہنچ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے الفاظ مبارک یہ ہیں فرماتے ہیں۔

قام فينا رسول الله الله المنظمة الما فاخيرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم (كارى)

یہ آپ علیدانسلام کامیجزہ تھا کہ تھوڑے دفت میں قیامت کے بعد تک کے حالات شاد سئے۔

الم ميوطئ اورصاحب روح البيان عليه الرحمة فرمات بين فان غيب الحقائق والاحوال لايست كشف بالا واسطة الرسول (دوح الميان) اى من الاحكام والغيب (بالين)

دونوں عبارتوں کا حاصل ہے ہے کہ غیب کے حالات وتھا کُنّی دوسروں پررسول کے واسطہ سے طاہر ہوتے ہیں اللہ نے اکوغیب واحکام کاعلم عطافر مایا ہے۔

شارح بخاری این شرح بخاری بی فرات بی که حضور علیه السلام نے ایک بی است می تمام خلوق کتمام حالات کی فیر دے دی ان کے الفاظ مید بین فید دلالة عملی انسه اخبر فی المعجلس الواحد بجمیع احوال المعجلوقات من ابتداء ها الی انتهائها (عمد التاری شرح بخاری) بیتانات بی ممکن ہے جب ان کی غیب ہو۔

علمائے كرام نے ئى اكرم عليد السلام كے علم غيب كوتسليم كيا ہے قاضى عياض عليه الرحمة فرماتے بين كرائلة تعالى نے رسول الله تائين كا الم مصلحت اور واقعہ سے تير دار قرما يا اطلاع و علم عطاكيادل كے احوال بھى اورائلى كيفيت بھى بتائى ہے الحالفاظ ملاحظهون ـ

خص الله تعالى به عليه الصلوة والسلام الاطلاع على جيمع مصالح الدنيا والدين ومصالح امته وما كان في للاهم وما سيكون في امته من النقيرو القطيمر وعلى جميع فنون المعارف كاحوال القلب و الفرائض و العبادة والحساب (اخزة از فري قريده برده ثرين)

امام بوصری علیہ الرحمۃ جنہوں نے مقبول بارگاہ ہونے کا اعزاز پایا تھا اور تصیدہ بردہ شریف لکھا تھا وہ فرماتے ہیں کہ دنیا وآخرت حضور علیہ السلام کے کرم سے ہے اور لوح وقلم کاعلم حضور علیہ الرحمۃ کے علوم میں سے مجھ حصہ ہے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

> ف ان من جودك السدنيها و ضرتها ومن علو مك علم البلوح والقلم

خیال رہے کہاس تعبیرہ کی وجہ ہے آپ کوانعام میں چادر می تعلوم ہواتھیدہ

اورصاحب قصيده دونول مغبول باركاه نبوى بين ورنه غلط بات پرمغبوليت وانعام كيما؟

مخالفین کی عبارت کی مثال میہ ہے مولوی اشرف علی تفانوی نے لکھا ہے کہ رسول اور

اولیاءغیب اور آئندہ زمانہ کی خبریں یاد کرتے ہیں انسانی فطرت کامقتضی رہیں کہ وہ خود مغیبات میں سے پچھ جان سکے لیکن اگر خدا کسی کو پچھ بتادے تواسے کون روک سکتا ہے۔

(ملحيل اليقين م 135 مطبوعه پر خنگ پريس مندوستان)

مولوى رشيداحد منكوى نے لكھا ہے كدا نبياء علم السلام كو بردم مشايده امورغيبيداور

سيقظ ريتاب- (الوارغيبير) 23)

خیال رہے کہ بید دونوں دیو بندیوں کے بڑے مولانا ہیں انھوں نے دوسری جگہ علم غیب کی نفی بھی کی ہے اور علم غیب مانے والے کومشرک کا فرید عتی اور نہ جائے کیا کیا کہاہے دیکھو انکی کتابیں حفض الا بمان اور فرآوی رشیدیہ، اللہ تعالی ایسے تضاو و تعصب سے محفوظ رکھے عقلی دلائل سے ایک دلیل میہ ہے جگیم الامت کے اپنے الفاظ میں ملاحظ کریں فریاتے ہیں کہ چند مال کامل استاذ کی صحبت میں رہ کرانسان عالم بن جاتا ہے حضور علیہ لصلوق والسلام قبل ولا دت

پاک کروڑوں برس رب تعالی کی بارگاہ میں خاص میں حاضر رہے تو کیوں نہ کائل عالم ہوں؟ روح البیان میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا ایک تارہ ستر ہزار سال بعد جبکتا تھا میں نے اے بہتر (72) ہزار مرتبہ جبکتے دیکھا فر مایا وہ تارا ہم ہی تھے اب حساب لگالو کتے کروڑ سال در بارخاص میں حاضری رہیں۔

اگرشاگرد کے علم میں کی رہے تو اکی چار وجہیں ہی ہو عتی ہیں ایک ہے کہ شاگر د نااہل تھا استاذ ہے پورافیض ند لے سکا دوم ہے کہ استاذ کامل ندتھا کہ مل سکھانہ سکا سوم ہے کہ استاذیا تو بخیل تھا کہ پوراپوراعلم اس شاگر دکونہ سکھایا یا س ہے زیادہ بیارا کوئی اور شاگر دفتھا کہ اسکوسکھانا چاہتا ہے چہارم ہی کہ جو کتاب پڑھائی وہ ناقص تھی ان چار وجہوں کے علاوہ اور کوئی وجہ ہو ہی فہیں سکتی (یہاں بیرقانون لگاؤ) سکھانے والے پروردگار کے خوالے رسول اکرم آئی تراسی کی ایس میں کہ قرآن اور اپنے خاص علوم بتاؤ رب استاذ کامل نہیں؟ یارسول اکرم لائی شاگر دئیں؟ یا حضور کر آن اور اپنے خاص علوم بتاؤ رب استاذ کامل نہیں؟ یارسول اکرم لائی شاگر دئیں؟ یا حضور علیہ السلام ہے بروھ کر کوئی اور زیادہ بیارا ہے یا قرآن کمل کتاب نہیں؟ رب کامل عطافر مانے والا محبوب علیہ السلام کامل لینے والے قرآن کریم کامل کتاب وہی سب سے زیادہ مقبول بارگاہ پر علم ناقص کیوں ہو؟ (جاء الحق م 87)

حضرات محترم!

ان مثالوں سے بیاندازہ کرنا آسان ہے کہ کیم الامت علیہ الرحمة کی یہ تصنیف اعلیٰ معیار کی ہے نیز اس حقیقت کا پیتہ بھی لگ گیا کہ آپ اعلیٰ مصنف تھے اپنی تصانیف میں اس خداداد مہارت کو استعال بھی کیا جو آپ کو عنایت فرمائی گئ تھی آپ کی ساری تصانیف میں اسلوب واندازوہ بی ہے جو جاء الحق اور مراۃ شرح مشکوۃ کا ہے اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو تمام تصانیف پر تبھرہ کرتا بہر حال بطور نمونہ یمی کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی امید ہے ناظرین سے انصاف کی تو تع ہے اور حصرت مصنف علیہ الرحمۃ سے فیض کی تمنا ہے۔

احب الصالحين ولست منهم لعل الله يوزقني صلاحا دعا ہے كه الله تعالى ثقير كى بيرتقيرى كوشش ومحنت قيول فريائے كيونكه اس كا قانون ہے كہ وہ كى كا اجر ومحنت ضائع نہيں فرما تا جيسا كہ اس كے اس اعلان سے ظاہر ہوتا ہے جواس

## والمحالي ميات مكيم الامت بند كالمحالي والا كالمحالي والا محالية المحالية والمحالية وال

نے جابجایا دولایا ہے کہ۔

- ان الله لا يضيع اجر المومنين (ال عمر!ن سورة 3 آيت 171)
  - ان الله لا يضيع اجر المحسنين (التوبه 9. آيت 120)
  - فان الله لا يضيع اجر المحسنين (هود 11. آيت 115)
    - انا لا نضيع اجر المصلحين (الاعراف 7. آيت 170)
  - انى لا اضيع عمل عامل منكم (ال عمران 3. آيت 195)

### نتبجه بحث:

- عليم الامت عليه الرحمة كى تصانيف كامعيار بهت بلند \_\_\_\_
  - آپاتھممنف تھے۔
  - آپ کی تصانیف علم و حکمت ہے لیریز ہیں۔
- ت بنے تر آن دسنت کے علاوہ بھی بہت ہے دلائل کا التزام داہتمام فرمایا۔
  - 🕜 آپ کی کتب جامع مانع اور نافع ہیں۔

## C > 0 % D



والمال ميات منديم الامت الله المحالي ا

### باب ۳۲۳ حکیم الامت بطور ماہرعلم وجہ تشمیہ

(1) وجنسميدكامفهوم

(2) شرائط دجه تسميه

(3) فوائدوجهشميه

(4) عليم الامت كى بيان كرده وجوه پرايك نظر

(5) متجد بحث

# والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المح

## وجه تسميه كامفهوم:

وجہ کا مادہ ہے (و،ج، ہ) اس کے چند معنی ہیں، چہرہ، ذات، قرآن مجید ہیں ہے (انسہ وجھت وجھی) رضا قرآن مجید ہیں ہے (انسما نسطعہ کم لوجھ الملّٰہ) (کل شی هالك الاوجھه) جہت، سمت۔ (تغیر نیسی خاص 625 مطبوعہ کتبداسلامہ مجرات پاکتان)
تشمیہ معنی نام رکھنا یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔
معنی کا حاصل ہے ہوا کہ جس اصطلاح یا مفہوم کو جونام دیا گیا وہ کس اعتبارے ہے؟

### شرائط:

D

0

0

0

وجتسمته بیان کرنے والے کے لیے چندامورلازم ہیں مثلاً

لغوى اورا صطلاحي معنى ميس مناسبت كمياهيج وغيره وغيره -

علوم متداوله بالخصوص علم اشتقاق اورعلم الصرف يركمل عبورر كهتا مو-

عقل منداورسلیم الطبع کیونکه جاتل اور تقیم الطبع کے بس کاروگ ہی ہیں۔

وسيع المطالعه بهو

باريك بني ے وجوه كا انطباق كرنے والا مو۔

علم معانی پر ممل دسترس رکھنے والا ہو۔وغیرہ وغیرہ

#### فوائد:

O

0

63

وجتسمته سے کی فوائد حاصل ہوتے ہیں مثلاً

قار كىن كوكم ل لفظى تحقيق حاصل ہوجاتی ہے۔

معانی ادر الفاظ کا اجماع وامتزاج اس کے لئے دل چسی کا باعث ہوتا ہے۔

معلومات بیں اضافہ ہوتا ہے۔

وجہ تمیہ سے حاصل شدہ معلومات دیریاء ہوتی ہیں بسااوقات لفظ بھول جاتا ہے۔ اور بسااوقات معنی لفظ ، وجہ تسمیہ کے ذریعے ایک امرکوملاحظہ کریے دوسری کا یاد آنا

بہت مکن ہے دغیرہ وغیرہ۔

## عيم الامت كى بيان كرده وجوه برايك نظر:

تحکیم الامت علیہ الرحمۃ کی کتب کا مطالعہ کرنے والے حضرات پر مخفی نہیں کہ وہ اس علم ونن کتنے ماہر ومشاق تنے ،عربی گرائمر ہو یا فاری لغت ،ار دوزبان ہو یا ہندی وغیرہ ہرلغت کے ماہر تنے وجہ تشمیہ بیان کرنے پران کو ملکہ حاصل تھا۔

> نہایت مہارت اور باریک بنی ہے وہ وجہ تسمیہ بیان کرتے تھے۔ انطباق کا طریقہ بھی نہایت پیارا ہوتا تھا۔ وجہ تسمیہ پرقر آن اورا حادیث ہے بھی تائید ذکر کرتے تھے۔ وجہ تسمیہ کے دیگر متعلقات اور مناسبات بھی بیان کردیتے تھے۔ بعض وجوہ کا تذکرہ بطور مثال درج ذیل ہے۔

### قرآن:

لفظ قرآن یا توقو ع بنا ہے، یا قواء ق سادریا قون سے بنا ہے (تغیر کیر) قرء کامنی ہے۔ تع ہونا ابقرآن کواس لئے قرآن کہا جاتا ہے کہ بیاد لین وآخرین کے علوم کا مجموعہ ہونا ابقراکا کوئی علم ایسانہیں جس کا قرآن میں ذکر نہ ہوائی لئے رب تعالیٰ فے فرما یانو لفا علیك الکتاب تبیانا لمكل شئی ۵ نیز ترآن سورتوں اورآیات کا مجموعہ ہے جب بھی قرآن کہلاتا ہے، نیز یہ بھر کے مود وں کوجع کرنے والا ہے تب بھی قرآن کہلاتا ہے دیکھو، ہندی ،سندھی ،عربی، بخری ، اور دوی وغیرہ الگ الگ اور بھر سے ہوئے ہیں ان کے لباس ، طعام غذاء، زبان اور زندگی گزار نے وغیرہ الگ الگ اور بھر سے ہوئے ہیں ان کے لباس ، طعام غذاء، زبان اور زندگی گزار نے کے طریعے خلف ہیں کوئی صورت ہی نہتی کہ یہ بھر سے ہوئے جمع ہوں لیکن قرآن نے ان کو جمع فرما یا اور ان کا نام سلمین رکھا رب فرما تا سے (سمّا کہ المسلمین) جیسے شہد مختلف باغوں کے رنگ پر سنگے کے ویک کا تام شہد ہے ای طرح

مسلمان مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں کے لوگ ہیں محران کا نام ہے مسلمان ، تو محویا بیہ کتاب

الكرائي ميات مين الامت الدين المراق ا الله کے بھرے بندوں کو جمع فرمانے والی ہے تب قر آن کہلاتی ہے۔ای طرح زندوں اور مردول میں بظاہر کوئی تعلق نہ تھالیکن اس کتاب نے ان کو بھی جمع فرما دیا مردے مسلمان زندوں سے قیق لینے کلے قرآن سے ان کوایصال تُواب کیا جانے لگا اور زندے و فات شدہ حضرات سے قیمل یاب ہونے لگے کیوں کہ اٹھوں نے ای قرآن سے قیمل کیراعلی مراتب و مناصب پائے تنے ولی ہوئے تنے قطب وغوث ہوئے تنے ،ان کافیض انکی وفات کے بعد بھی جاری ہوالفظ قرآن قسر اقے بننے کی صورت میں وجہ سمید بیہ وگی کہ قسر أة كامعن برحى ہوئی، تلاوت کی ہوئی اب اس وجہ سے قرآن کو قرآن کہا گیا کہ باقی انبیاء کرام کو کتابیں لکھی ہوئی ملیں جیسے موی علیہ السلام کوتو رات تکھی ہوئی عطا ہوئی یا باتی انبیاء کوصحا نف مکتو بی شکل میں مطيكين قرآن يزها موااترا تلاوت موياموا نازل مواراس طرح كه حضرت جريل عليه السلام حاضر ہوتے اور پڑھتے سناتے تھے، یا دجہ تسمیہ بیہ وگی کہ جس قدر قر آن پڑھا گیا اس قدر کوئی وین د نیاوی کماب نه پرهی می کیونکه آ دمی جو کماب بها تا ہے لکھتا ہے وہ کچھ آ دمیوں تک ہی منجنی ہے اور کھے ذمانہ بعد ختم ہوجاتی ہے، کھے دفعہ پڑھنے کے بعداس کو بڑھنا بند ہوجاتا ہے کین قرآن کی بیشان ہے کہ مارے عالم کی طرف آیا ساری خدائی میں پہنچا اسب نے پڑھا بار بار پڑھا پھر بھی دل نہجرا، اسکیے پڑھا، جماعت وتر اوت مین پڑھا شبینہ دمجالس میں پڑھا،اس عظمت كے ساتھ كوئى كتاب نديره مي كئي نديره مي جائے كى۔

یالفظ قرآن قسون سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ملنا، ساتھ دہنا، اب وجہ تسمید یہ ہوگ کہ حق اور ہدایت قرآن سے ملتے ہیں لہذار قرآن کہلاتا ہے یا حق اور ہدایت قرآن کے علاوہ نہیں بلکداس کے ساتھ ہیں یا اس وجہ سے بیقرآن کہلاتا ہے کہ قرآن کی تمام سور تیں اور آیات آپ میں ایک دوسر سے کے ساتھ ہیں ۔ اور جدا جدا نہیں بلکہ ملی ہوئی ہیں یا اس کو اس وجہ سے قرآن کہا جاتا ہے کہ یہ سلمان کے ساتھ وہ تا ہول کے ساتھ ہے خیال کے ساتھ ہے فلا ہری اور باطنی اعضاء کے ساتھ ہے کہ ان کے ذریعہ دل تک پہنچا اس کو مسلمان بنایا ہاتھوں پاؤں کو اور باطنی اعضاء کے ساتھ ہے کہ ان کے ذریعہ دل تک پہنچا اس کو مسلمان بنایا ہاتھوں پاؤں کو حرام سے دوک کر طال سے ملایا سرے قدم تک ہر عضوء ہیں اپنارنگ جمایا۔

نيزية رآن برحال ميس ساتھ رہتا ہے تب اس كوقر آن كہتے ہيں بجہ بن مس ساتھ

المستالة من المستالة المستالة

ہے جوانی میں ساتھ، پڑھا ہے میں ساتھ، تخت پر ساتھ، شختے پر ساتھ، گھر میں ساتھ معیبت میں ساتھ، آبادی میں ساتھ جنگل میں ساتھ، سونے وقت ساتھ، جاگتے وقت ساتھ معیبت میں ساتھ، آرام میں ساتھ، سفر وخفر میں ساتھ، مرتے وقت ساتھ کہ پڑھتے اور سنتے ہوئے مرنا اعلیٰ اور قابل رشک ہے، قبر میں ساتھ تب ہی بعض صحابہ کرام بعد از وفات تلاوت کرتے ہوئے مشاہدہ کے گئے، حشر میں ساتھ، کہ گناہ گارکو خدا ہے بخشوائے پل صراط پر نور بن کرآ کے ہوئے راستہ بتائے ، جنت میں ساتھ، کہ فرمایا جائے گارٹ ھتا جا منازل طے کرتا جا، غرضیکہ ایسی مہارک نعمت ہے جو بھی بھی کی موڑ پر ساتھ نیسی چھوڑتی ۔ (تصلہ از نفیر نعمی نامی میں ک

فاستعذ بالله من الشيطان الرحيم ٥

لفظ شیطان میں دوتول ہیں یا تو پیہ شطن (ش، ط،ن) ہے بنایا شیط (ش، ی) ط) ہے ہے۔

شطن کے متی ہیں دور ہونا، چونکہ اہلیس بھی پہلے اللہ کا قریبی تھا پھراس کی نافر مانی کر کے اس کی بارگاہ ہے دور ہو گیا اس وجہ ہے شیطان کہلایا۔

مشیط کے معنی ہیں ہلاک ہوتا، باطل ہوتا، چونکہ ابلیس بھی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے ہالک ہوا اور اس کی سرائی اور بغاوت کی وجہ سے ہالک ہوا اور اس کی ساری نیکیاں بربادو باطل ہو گئیں لہذا شیطان کہلایا۔ ،

رجیم رجم (ربن، م) سے بناجس کے معنی ہیں نکالنا (رجم کرنا) پھینک کرمارنا اور لعنت کرنا۔

پہلی صورت میں وجہ تشمیہ بیہ ہے کہ شیطان پہلے پہل فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا پھر اس نے بنی کی عظمت کا انکار کیار ب نے اس کو نکال دیا فر مایافا حوج منھا فانك د جیم 0 میہ شیطان رجیم کہلایا۔

دومری صورت میں وجہ تسمید بیہ ہوئی کہ اب میشیطان آسانوں پر جانے کی کوشش کرے تو اس کو ایک ٹوٹا ہوا تارہ کھینک کر مارا جاتا ہے جس کوشہاب ٹاقب کہا جاتا ہے اس وجہ سے اس وجہ سے اس کورجیم کہتے ہیں۔

تيسرى صورت مين وجه تتميد ميه وكى كه اس شيطان پرتا قيامت خدارسول فرشتول

والمال ميات ميم الامت الله المحال و و حال المحال و الم

اورتمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے لہذار پرجیم کہلایا، رب فرما تا ہے ان علیك السلعنة الى يوم الدين ٥ (مصلد از تغیر نعیمی ١٥ ص 28)

الرحمن الرحيم 0

0

رس اوررجیم دونوں کامادہ (ر،ح،م) ہےر جہ کامعتی ہول کافرم ہونا، کی پر مہربان مہربانی کرنا، کورت کی بچردانی کو بھی اس وجہ سے رقم کہتے ہیں کدوہ اپنے بیٹ کے بچہ پر مہربان ہوتا ہے جن لوگوں کا آپس میں رحی رشتہ ہوتا ہے وہ ایک دوسر سے بہت اس ہوتا ہے جن لوگوں کا آپس میں رحی رشتہ ہوتا ہے وہ ایک دوسر سے بر مہربان ہوتے ہیں بھائی بھتیج ، بھانچ بیسب ایک دوسر سے محبت بھرا برتاؤ کر تے ہیں ای لئے ان کوذی رحم کہا جاتا ہے۔

مررب نعالی چونکہ دل وجسم سے پاک ہے لہذااس کے حق میں رحم کے معنی ہوں کے نصل فرمانے والا احسان کرنے والا۔

خیال رہے کر حمان اور رہم میں چندفرق ہیں۔

رحمان کے معنی ہیں سب پر عام رحم فر مانے ولا اور رحیم کے معنی ہیں خاص خاص پر خاص حاص پر خاص رحم فر مانے والا دیکھو، ہوا، پانی ، روشنی وغیرہ سب کو بلا فرق عطا فرما کیں کیونکہ رحمان ہے کیکن حکومت، دولت ولایت ، نبوت ، رسالت ، سب کو نہ دیئے کیونکہ رحمان ہے ۔۔۔ ، کیونکہ رحیم ہے۔

ونیا میں دوست دشمن ،مسلمان کافر سب کورحمتوں سے نوازا کیونکہ رحمان ہے گر اخرت میں مسلمانوں بردحم اور کافروں برقبر فرمائے گا کیونکہ رحیم ہے۔

بعض تعتیں بلا واسطردیتا ہے اور بعض واسطہ کے ذریعیدیتا ہے دیکھوجان وروح ہم کو بلا واسطہ دی محرجہم اور اسکی ضروریات واسطہ کے ذریعہ دیں۔ ہوا، پانی ، دھوپ اور جاندنی واسطہ کے بغیر دیں کیونکہ رحمان ہے مگر دواء ، غذا ، لمباس وغیرہ بندوں کے واسطہ سے دیتا ہے کیونکہ رحیم ہے۔

🍘 فاتوا بسورة من مثله 🤈

لفظ سورت یا آوسور (س،و،ر) سے بنا ہے بساسئور (س،و،ر) سے ہے ہی کی صورت میں سورت کے معنی ہوں گے شہر پناہ ،منزل ، درجہ ، اور قوت ای آخری معنی سے عربی محاورة ہے سورة الاسد شیر کی قوت ، سورت کی اس وجہ سے سورت کہا جاتا ہے کہ وہ بیان شدہ قرآنی مضمون کو گھیر ہے ہوتی ہوتی ہے یا پڑھنے والا اس کواس طے کرتا ہے جیے مسافر منزلیس پارکرتا ہے ، یا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سورت میں قوت آیات کے مقابلہ میں زیادہ ہوتی ہے۔ پارکرتا ہے ، یا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سورت میں قوت آیات کے مقابلہ میں زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت میں سورت کے معنی ہیں گلزا، چی ہوئی چیز ، اب وجہ تسمید ہوگی کہ یہ میں قرآن کا ایک جز ہوتی ہے البندااس کو سورت کہا جاتا ہے۔

، خیال رہے کہ اصطلاح میں سورت اس مصدقر آئی کوکہاجا تاہے جس میں پورامضمون بیان ہوا ہواوراس کا کوئی نام بھی ہواوراس میں کم از کم تین آیات ہوں۔(تصلہ ازتفیرنیسی 1 ص 207)

وبشر الذين امنوا وعملوا الصلحت:

ہشر بشارت سے بنا ہے جس کا مادہ ہے (بٹی ر) معنی ہے خوش خبری خوش خبری کو گئے جبری کو گئے جبری کو گئے جبری کو بشارت اس دجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بشسر ہ سے ماخو ذہبے معنی ہے ظاہری جلد سا منے نظر آئے والی کھال ، چونکہ اچھی خبر کا اثر چبر ہے پر ظاہر ہوجا تا ہے سنکر مسکر اہمٹ آجاتی ہے چبرے کا رنگ مرخ ہوجا تا ہے اس لیے اسے بشارت کہاجا تا ہے۔ (صلہ از تغییز عیمی 10 م 215)

لهم جنت تجری ٥

جنات جنت كى جمع ہے مادہ ہے جن (ج،ن،ن)معنى ہے اوجھل ہونا، جيسب جانا

و اذ قال ربك للملتكة ٥

ملکہ ، ملک کی جمع ہے جمعنی فرشر پر لفظ ملو کہ ہے بنا ہے جس کے معنی ہیں بیغا م
اہل عرب کہتے ہیں، مسلکنی الیہ بعنی مجھ کواس کی طرف بھیجا، اس سے مالک بنااس سے بدل
کر پر لفظ مللك ہوا، پھر ہمز ہ گرگیا ملک رہ گیااس ملک کی جمع ہے ملائك پروز ن شمائل،
پھر جمع کومونث بنانے کے لیے '' تاء' لگادی اب اس کا معنی ہوگا قاصد، فرشتوں کو مسلائك اس
وجہ ہے کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ اور رسول کے درمیان وی کے معاملہ میں قاصد ہوتے ہیں یا اس
وجہ ہے کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ اور رسول کے درمیان وی کے معاملہ میں قاصد ہوتے ہیں یا اس

خیال رہ کو فرشتوں کے اجسام ٹور کے بنے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اوران میں طاقت

بہت زیادہ ہوتی ہے تغییر روح البیان میں ہے کہ انکی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے انسان جنات کا

دسوال حصہ ہیں جن والس خشکی کے جانوروں کا دسوال حصہ ہیں۔ اور بیتمام مجموعہ ان فرشتوں کا

حصہ، اور بیساری تعداد ال کر دریائی جانور ان کا دسوال حصہ ہیں۔ اور بیتمام مجموعہ ان فرشتوں کا

دسوال حصہ ہے جوز مین پر متعین ہیں چر بیتمام کا تمام مجموعہ پہلے آسان کے فرشتوں کا دسوال

حصہ ہے ، ای تر تیب سے ساتوں آسانوں تک صاب ہے ، چرساتوں آسانوں کے فرشتوں

سمیت بیساری تعداد ان فرشتوں کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہے جومقام کری پر مقرر ہیں وہ

سمیت بیساری تعداد ان فرشتوں کے مقابلہ میں بہت ہی قبل التعداد ہیں، عرش الی

مار سال ملا کرعرش آلی پر موجود فرشتوں کے مقابلہ میں بہت ہی قبل التعداد ہیں، عرش الی

فرشتوں کا مجموعہ ہے چر بیسارا حساب ال ملاکر ان فرشتوں کے مقابل ایسا مقام واندازہ رکھتا

ہوسیا قطرہ دریاء کے مقابل رکھے جوفر شے عرش اعظم کے اردگر دگھوم پھرر ہے ہیں قرآن

والمحالي ميات من الامت الله المحالة من المحا

ميں ہے كمان كى تعداداللہ تعالى بى كومعلوم ہے۔و ما يعلم جنود ربك الاهو .

( تصله از تغییر نعیی ج1 ص 248 )

اني جاعل في الارض خليفه 0

ظیفہ خلفہ ہے ہتا او ہے (خ، ل، ف) معنی ہے، پیچھے خلیفہ صفت مشہہ ہے جس کامعنی ہے پیچھے آنے والا یا تائب جواصل کی غیر موجودگی میں اصول والے کام کرے خلیفہ کو خلیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اصل کے پیچھے آتا ہے۔

خیال رہے کہ خدا ہر وقت موجود ہے کہ وہ جی وقیوم ہے اس کوخلیفہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ضرورت محتاجی پر دلالت کرتی ہے جس سے رب تعالیٰ پاک ہے خلیفہ اس نے بندول کی ضرورت کی بنا پر بنایا کیونکہ بندول کی اس تک رسائی نہیں للبذا ورمیان میں ایسے داسطے کی بندول کو ضرورت ہوئی جورب سے فیض لے اور بندول کو دے۔

ظیفہ کے کام داقسام اور اسکام کی تفصیل تفسیر نعیمی ج1 میں ملاحظہ کی جائے۔ خیال رہے کہ لفظ خلف میں ایک باریک دمز ہے دہ یہ کہ پیرلفظ دومعنوں میں آتا ہے اور لام پرز برسے فرق معلوم کرتے ہیں خلف (بسسکون الام) کے معنی ہیں نا خلف نالائق نااہل قرآن مجید ہے اسکی امثلہ درج ذیل ہیں۔

- فخلف من بعد هم خلف ٥ (الاعراف 7 آيت 169)
- فخلف من بعد هم خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات و فخلف من بعد هم خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات و 50)

آیات میں جو کچھ بتایا گیا اس کا حاصل بیہ ہے کہ زاغو**ن کے** تصرف میں ہے عقابوں کانشیمن ۔

لین ناالل لوگ اہلوں کی جگر آئے تو خرابیاں پیدا ہوئیں۔

(تغيرنعيي مع اضافه ج1 ص 250)

ویقیمون الصلوة o لفظ صلوة صلی (ص، ل، ن) سے بناہے یا صلو (ص، ل، و) سے ہے۔ صلی کے معنی ہیں آگ ہے گری ماصل کرنا بقر آن میں ہے لعلکم تصطلون ٥ ابناز کوصلو قیا تو اس وجہ کہتے ہیں کہ اس کی برکت ہے ٹیڑھے آدی سیدھے ہوتے ہیں کہ اس کی برکت ہے ٹیڑھے آدی سیدھ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہے مسلم کامعتی لازم پکڑنا بھی ہوتے ہیں ہے قرآن میں ہے تبصلی ناراً حامیة ٥ چونکہ نماز بھی مسلمان کے لیے لازم رہتی ہے لہذا اس کو صلو ق بمعتی سرین ہے چونکہ ارکان نمازی ادا یکی میں سرین کی حرکت بھی شامل ہے لہذا سی کوصلو ق کہا گیا۔

خیال رہے کہ لفظ صلوۃ قرآن نے پانچ معنوں میں ذکر کیا

- تریف جے اس آیت پس ہے بصلون علی النبی 0
  - وعاء جيے وصل عليهم ٥
  - تلاوت قرآن \_ جيهو لا تجهر بصلوتك ٥
    - رحت سيے صلوت من ربهم
- نماز جیے اقیہ موا الصلوۃ ٥ (مصلہ ازتنیر نیمی تا م 119)
  - واتواالزكوة ٥

زکوۃ کالفظی منی ہے بردھنا، پاک ہونا، قرآن پاک ہے غلاماً ذکیاً ٥ دوسری آیت
میں فرمایا قداف لمح من تزکی ٥ عربوالے کہتے ہیں ذک الزرع ، ذکوۃ کوذکوۃ ال دجہ کہتے ہیں اس سے باتی مال پاک صاف ہوجاتا ہے جیسے ناخن اتار نے یا ختنہ کرنے سے جسم پاک صاف ہوجاتا ہے جیسے ناخن اتار نے یا ختنہ کرنے سے جسم پاک صاف ہوجاتا ہے جیسے ناخن اتار نے یا ختنہ کرنے سے جسم پاک صاف ہوجاتا ہے نیز ذکوۃ سے بظاہر تو مال گھٹتا ہے لیکن در حقیقت اس میں اضافہ و ہرکت ہوتی ہے بلائیں دور ہوتی ہیں مصیب سے اس نصیب ہوتا ہے۔ (مصلد از تعریف می 322 تو )

تغفرلكم خطيكم ٥

نغفر غفرے ہے مادہ ہے (غ،ف،ر،) معنی ہے چھیانا، تھلکے کوبھی ای وجہ سے غفر سے ہے ہیں ان دیتے اور بخشنے کوبھی مغفرت اس سہتے ہیں کہ دہ بھی گری دمغز کو چھیائے ہوئے ہوئے ہوتا ہے معانی دینے اور بخشنے کوبھی مغفرت اس وجہ ہے کہتے ہیں کہ بخشش ہے گناہ جھی جاتا ہے۔ (تغیر نیسی تام س 383)

اضرب بعضاك الحجر 0

المراج ميات مين الامت المراج ( 595 ) كالمحال المحال المراج ( 595 ) كالمحال المراج ( 595 ) كالمحال المراج ( 595 ) كالمحال المراج ( 595 ) ك

عصا کامادہ عصو (عصو (عصو ) ہے یا عصی (عص ک) ہے بمعنی نافر مانی عصا کو اس معنی ہیں کہ اس کے ذریعہ نافر مانی کرنے والوں کی اصطلاح کی جاتی ہے موی علیہ السلام کی لاٹھی مبارک بھی فرعون کی اصلاح کے لئے تھی۔خیال رہے کہ عصص عصب ، عصبیان اور معصیت تقریباً ہم معنی ہیں۔ (عصلہ از قریر نیجی ج 1 م 392)

والذين هادوا

ھادوا ہود ہے جس کامعنی ہے رجوع کرنا ہو برکرنا یہود یوں کو، یہودی اس لیے کہا
جاتا ہے کہ افعول نے گائے کے بچھڑے کو پو جنے کے بعداس جرم سے توبہ کی تھی قرآن میں
ہے کہ افعول نے کہا ھالی باری تعالی ہم نے توبہ کی تیری طرف دجوع کر لیا ۔ یہ یہ لفظ
یہودا کی طرف منسوب ہے جو حضرت لیفقو ب علیہ السلام کے برے بھائی تھاب وجہ تسمیہ یہ یہ دگی کہ یہودی حضرت لیفقو ب علیہ السلام کے برے بھائی یہوداوالے لوگ ہیں یا جس کا مادہ
ہود ہاس اعتبار سے یہودی کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہو گئی ہوداوالے لوگ ہیں یا جس کا مادہ
ہود ہاس اعتبار سے یہودی کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہو گئی ہے ھو دکام عنی حرکت اور جھومنا بھی ہے
ہود ہاس اعتبار سے یہودی کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہوگئی ہے اس اعتبار سے یہودی کی وجہ تسمیہ
حرکت کرتے تھے ۔ ھو دکام عنی راہبری کرنا خبرد ینا بھی ہاس اعتبار سے یہودی کی وجہ تسمیہ
یہوگی کہ یہ لوگ بھی بادشاہ وفت کی راہبری کرتے اس کو انبیاء کرام کے بارے میں خبر دیے
ہمروہ ان کو آل کردیتا تھا لابنداان کو یہودی کہا گیا۔ (مصلہ از تنیر شیمی تام م 400)

والنصاري0

برلفظ نصر عبنا اده م (ن م مرد) عيما يول كونصارى يانفرانى ال وجد مست المحتر المحول في مست المحول في من المحول المحمول المحمول

خیال رہے کہ نفر کے معنی ہیں مدد کرنا اور انصاری کے معنی ہیں مددگار اس لفظ ہی سے منفی ذہن کے ان لوگوں کی تر دبیر ہوگئی جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد ما تکنا کفر ہے اس کی والمحالية الامتابية المحالية ا

مكمل بحث جاءالت من ملاحظه ور (تغيرتين مع اضافه ج1 م 408)

والصائبين0

🛈 ان تذبحوا بقرة 🔿

بقوۃ کے لفظی معنی ہیں چیرنا، پھاڑنا، گائے اور بیل کو بھی بقرہ کہتے ہیں کیونکہ بذریعہ ہل وہ بھی زمین بھاڑتے چیرتے ہیں بڑے عالم کو بھی یا قرعلوم کہا جاتا ہے ( کہ وہ ہر طرح کے حالات ومصائب کے پر دے چیر کرعلم حاصل کر لیتا ہے) (مصلہ از تنبیر نیسی ن 1 ص 424)

🔼 لما يتفجر منه الانهار 🔿

یسفہ بھر سے ہادہ ہے (ف،نی،ر)معنی ہے ظاہر ہوناخوبکل جانا میں مادق کو نجر ای معنی ہے ظاہر ہوناخوب کل جانا میں صادق کو نجر ای معنی میں کہا جاتا ہے کہ اندھیر اختم ہوتا ہے اور اجالاخوب کل جاتا ہے سرعام اعلانیہ گناہ کرنے کو فجو راور کرنے والے کوفاجر بھی ای معنی میں کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی خوب ظاہر ظہور ہوتے ہیں۔ (عصلة تغیر نیمی 10 م 443)

واذ نجينكم من ال فرعون٥

نے جین کے میں کے خمیر ہاور نے جینا نجو سے بنا ہے مادہ ہے (ان ، نَ ، و) معنی ہے علیحدہ ہونا ، او نجی جگہ ، اس نجو سے بہت مشتقات ہیں لیکن علیحدگی کا معنی تمام میں کجو ظوم و جود ہے۔

نجات بھی نے جو سے بنا نجات کواس وجہ سے نجات کہتے ہیں آ دی فتنہ سے بھا گ
جا تا ہے علیحدہ ہوجا تا ہے لہذا س کی جائن کے جاتی ہے۔

جا تا ہے علیحدہ ہوجا تا ہے لہذا س کی جائن کے جائی ہے۔

ہا تا ہے کی نے جو سے بنا ہے کیونکہ یہ بھی علیحدگی میں کرتے ہیں۔

### والار ميات مين الامت الله 397 كالمحالا 597 كالمحالا

مناجات کو جی مناجات اس وجہ ہے کہاجاتا ہے وہ جی علیحد گی میں کی جاتی ہے۔

نجوی جمعتی مشوری بھی نجو سے بنا کہوہ بھی علیحد گی میں کیا جاتا ہے۔

(ازتغیرنعی 15 ص 364)

شم بعثنا من بعد ۵ موسی ۵

لفظ موی میں دوجھے ہیں ایک ہے موادر دوسرای ہے مو کامعنی پانی ہے جبکہ سی کے معنی ہیں ساگوان درخت کی لکڑی کا بنا ہوا صندوق ، اب موی کی وجہ تشمید بیہ ہوگا آپ کو جب تھم البی کے تخت آپ کی والدہ نے صندوق میں ڈال کر دریا کے سپر دفر مایا تھا تو وہ صندوق ای لکڑی کا بنا ہوا تھا جب پانی میں بہتے ہوئے آپ کا وہ صندوق فرعون کے گھر کے پاس سے گزرا تو اس کی مسلمان ہوی حضرت آسیدرضی اللہ عنہا نے آپ کو پانی سے باہر نکال لیا اور آپ کا نام موی کی رکھا۔ (تغیر نعیی جو س 60 ملخما)

ان هذا لسحر عليم ٥

سا ترسحرے بنامادہ ہے (س، ح، ر) معنی ہے چھپنا، چھپی ہوئی چیز سورے کے وقت کو بھی سحر کہتے ہیں کیونکہ وہ ابھی قدر ہے اندھرے میں چھپا ہوا ہوتا ہے چیزیں مکمل ظاہر خبیں ہوتیں سیدر کو بھی سر کہا جاتا ہے کے حافی الوویة بین سیحری و نحوی کیونکہ وہ بھی قیص میں چھپا ہوا ہوتا ہے جادد کو بھی سحر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعہ خفیہ اسباب سے بھی کو گھرکے کہ کھا یا جاتا ہے جادد کو بھی اس کے دریعہ خفیہ اسباب سے بھی کو کھی کے کہ کرکے دکھا یا جاتا ہے دکھی کا کہ انظر آتا کے دریعہ خفی کا کہ انظر آتا ہے۔ (تنمیر نیسی جو می 10 میں جس کے دریعہ کو می 15 کھی کے دریعہ کھی کا کہ انظر آتا ہے۔ (تنمیر نیسی جو می 10 میں 20 میں 20

وارسل في المدائن

مدائن مدینه کی جمع ہے اس کی تحقیق میں تین قول ہیں یا توبیلفظ مدن (مون) سے بنا ہے بنا ہے معنی اتا مدت پذیر ہونا تھم بنا ،مدن یدمدن مدناً .

یا یا لفظ دان یدین سے مصدر ہے دینہ معنی قبضہ ملکیت کی جگہ ، معشید کے ہم وزن ہے یا اس لفظ کی اصل مدونة بروزن معلموبة ہے لیعنی بادشاہ کے تسلط وقت میں کا جگہ ماصل مدونوں ہم معنی ہے دونوں کا معنی شہر ہے۔ (تصلہ از تعیر نعی ج و م م 76)

والمحالية الامت الذي المحالية المحالية

نکص علے عقبیہ 0

نکص کامادہ (ن،ک،م) ہے معنی ہے النے پاؤل لوٹناع قبیدہ میں عقب کامادہ ہے النے پاؤل لوٹناع قبیدہ میں عقب کامادہ ہے اور عقب کامادہ ہے جھے ایر میوں کو بھی عقب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ قدم کے بیجھے ہوتی ہیں ای سے بیعت عقبہ (کصلہ از از تغیر نعی 10 م 38)

كالتي نقضت غزلها.

اس آیت میں جس تورت کاذکر ہے اس کانام بھر اندتھا ہے ورت معدی بین تھی اب ایک مقام کانام ہے مقام بھر انداس کی وجہ تسمیداس تورت کےنام کی مناسبت ہے جنیال رہے یہاں سے ہی حضور اقدس تا فیر انداس کی فیر مایا تھا اور ستر (70) انبیاء کرام کے عمرہ کرنے کا مقام بھی یہی مقام بھر اندتھا۔ (مصلد ازتنہ برسی محال میں 100 س 240)

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشو شهر آن اسلامی ماه کی کل تعداد باره (12) ہے جنگا احاطہ وتذکره درئ ذیل شعر میں ہے۔ چوں محرم بگزرد آبد بزد د تو صفر پس ربیعین و جمادی و رجب آبد ببر

بازشعبان است و ماه صوم وعيد و ذوالقعد بعد از آل ذوالحبه نام ماه بإ آيد بسر

ان کی وجدتشمیدورج فریل ہے۔

محرم:

•

حرمت سے بنامادہ ہے (ح،رم) معنی ہے تعظیم جونکدائل عرب اس ماہ کی بہت تعظیم کر نے تھے اور کی ہوت تعظیم کر نے تھے اور کی کہا تھے کہ کہا تھے ہیں۔ لیتا تھا اس کے اس ماہ کوم م کہتے ہیں۔

صفر:

كاماده ہے (ص ف ر) معنى ہے خالى ہو ناصفر ہوناءاس ماہ ميں چونكہ اہل عرب كے

گراشیاءخور دونوش سے خالی ہوجاتے ان کو کمائی کے لیے گھرسے باہر جاتا پڑتا تھا لہٰذا انھوں نے اس ماہ کا نام صفر رکھ دیا خیال رہے کہ ایک سے پہلے جو زیر و ہوتا ہے اس کو صفر ( بکسر الصاد) بھی عدد سے خالی ہونے کی دجہ سے کہا جاتا ہے۔

### ريخ الأول:

رئے کے معنی ہیں بہار اور اول بمعنی پہلی ہے جس وفت مہینوں کا نام رکھا گیا تھا تو اس ونت بہار کا موسم تھا لہذا پہلے مہینہ کوریج الاول اور دوسرے کوریج الثانی کا نام دے دیا گیا۔ جمادی الاقرال یا اولی:

جمادی کامادہ (ج،م، د) ہے معنی ہے خصندا ہو کرجم جانا، برف جب ان مہینوں کو بیہ نام دے گئے تو برف باری کاز مانے تھا سخت سردی تھی تالاب وغیرہ بھی مجمد تھے اس مناسبت سے مہلے ماہ کو جمادی الاالی کا نام دے دیا گیا۔ خیال رہے کہ جمادی کا پہلے ماہ کو جمادی الاالی کا نام دے دیا گیا۔ خیال رہے کہ جمادی کا اصل تلفظ جیم کے ضمہ اور دال کے فتحہ سے ہروزن جہاری۔

#### رچپ:

رجب یا ترجیب کامعنی ہے تعظیم اہل عرب عموماً اور قبیلہ مصرخصوصاً اس ماہ کا بہت احترام کرتا لہذا ہے ماہ اس مناسبت سے ماہ اس مناسبت سے ماہ اس مناسبت سے ماہ دید بہلایا حدیث پاک میں اس ماہ کے ساتھ مصر کا لفظ بھی آیا ہے مغہوم یہی ہے قبیلہ مصر کامحترم ماہ۔

### شعبان:

کامادہ (ش،ع،ب) ہے معنی ہے پھیلنا، بھرنا، متفرق ہوجانا، قرآن مجید میں ہے ان اجسعہ منعو با و و قبائل ٥ چونکہ اہل عرب عموماً اس مہینے میں متفرق مقامات کاسفر کرتے تھے تجارت و تلاش رزق کرتے لہذا اس ماہ کوشعبان کہاجا تاہے۔

#### رمضان:

اس لفظ کا مادہ ہے (رمض) معنی ہے تیانا ،حرارت پہنچانا تو رمضان کے معنی ہوئے

پائے والا ، حرارت دینے والا بیم بینہ بھی چونکہ گناہ گاروں کے میل اور گناہ کی سیاہ کاریوں کو تیا کے والا ، حرارت دیے کہ آدی پاک وصاف ہو جاتا ہے نیک کاروں کو تیا کی وصاف ہو جاتا ہے نیک کاروں کو تیتی پرزہ کی طرح بنا دیتا ہے اور مجبوبوں کو تیا کرزیور کی طرح بنا کر قرب محبوب کے کاروں کو قیتی پرزہ کی طرح بنا دیتا ہے اور مجبوب کے لائن کر دیتا ہے لہذار مضان کہلاتا ہے۔ نیز لفظ رمضان میں پانچ حروف ہیں (رمض ان) جس میں اشارہ ہے کہ یہ ماہ پانچ کر جسس لاتا ہے پانچ عبادات لاتا ہے پانچ کر جسس سے ہیں رضاء الی ، میں اشارہ ہے کہ یہ ماہ پانچ کر جسس انہاں الی ، طہان الی ، ٹور الی ، پانچ بادات سے ہیں روزہ ، تراور کی مجبت الی ، امان الی ، طہان الی ، ٹور الی ، پانچ بادات سے ہیں روزہ ، تراور کی مجبت الی ، امان الی ، طہان ہو جا ہاں الی ، ٹور الی ، پانچ بادات سے ہیں روزہ ، تراورگ ، تااوت ، شب قدر کی عبادات۔

شوال:

اس لفظ كاماده (ش ول) ہے معنى ہے بلند كرنا ، اٹھانا عربي بس مقولہ ہے شاولت المناقة ذنبها ، كداوننى نے اپنى دم بلندكى ، ۔

ذى قعده:

اس کی وجہ تنمید ہیہ کہ اس ماہ میں اٹل عرب سفر ندکرتے جج کی تیاری کے سلسلہ میں گھر پر ہی موجود دہتے۔ قری الججج :

اس کی وجہ تسمیدنام سے طاہر ہے کہ اس میں جج ادا کیا جاتا ہے۔ مزید تفصیل روح البیان میں ملاحظہ ہو۔ (مخص ارتغیر نعیمی ٹے 10 ص 294)

خیال رہے کہ اوائل دور میں اہل عرب کا بیردوائ وعرف تھا کہ جس ماہ میں کوئی اہم واقعہ رونما ہوتا اس مناسبت سے اس سال کا نام رکھ دیے با قاعدہ قمری س ندتھا مثلا کعبہ شریف برحملہ کا واقعہ جس وقت بیش آیا عام افغیل نام رکھ دیا تھے مکہ کے واقعہ کی مناسبت سے عام افتی نام دے دیا جس موقع برصلی صدیبیہ ہوئی عام الحد بیبیہ رکھ دیا وغیرہ وغیرہ سن جری کی با قاعدا بتراء وتقر ری حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی جب حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ ان سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی تھی جب حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئے عض کیا تھا۔ ہجرت اگر چہ رہے الاول شریف میں ہوئی تھرمقد مات ہجرت محرم سے شروع ہوئے عض کیا تھا۔ ہجرت اگر چہ رہے الاول شریف میں ہوئی تھرمقد مات ہجرت محرم سے شروع ہوئے

الكران ميات مكيم الامت الله المان ال

سے اس مناسبت سے جری ک کو حرم سے شروع کیا گیا۔ (تصلہ از تغیر نعیمی 10 ص 291)

والكفار نارجهنم

لفظ جھنم اصل میں جھنام تھا بمعنی گہرا کوال دوز ن کودوز نے یا جہنم اس دجہ کہا جا تا ہے کہ وہ بہت گہری ہے اس لفظ کے عربی یا مجمی ہونے میں اختلاف ہے صاحب دوح البیان علیہ الرحمة فر ماتے ہیں کہ بیع کی لفظ ہے بعض علاء کرام کے فزد یک بیر مجمی ہے اصل میں فارس تھادو جز ہیں چاہ بنم ، چاہ کا معنی ہے کوال اور نم سے مراد ہے بہت گہرا، خیال رہے کہ جہنم فارس تھا داری الفظ اس لیے اکثر ذکر کیا گیا ہے کہ بیہ پنة لگ جائے کہ اگر چہدوز نے میں شخنڈ ا عذاب ہے کہ یہ پنة لگ جائے کہ اگر چہدوز نے میں شخنڈ ا عذاب ہی ہے مگر وہ بھی آگ ہی کا عذاب ہے کہ یہ پنة لگ جائے کہ اگر چہدوز نے میں شخنڈ ا دری سردی کا باعث ہے اور عزری سردی کا باعث ہے اور عزری سردی کا باعث ہے اور عزری سردی کا باعث ہے۔

الاعراب الله كفراً ٥

اعراب عربی کی جینے ہے مادہ ہے (عرب) معنی ہے جنگل کاریخ والا اہل عرب کو عرب اس لئے کہتے ہیں کہ حضرت اسا عیل علیہ السلام کی اولا داولاً جس علاقہ ہیں آباد ہوئی تھی اس کا نام عرب تھا عرب کامعنی ہوا عربہ کے رہنے والے ، اور بعض نے فر مایا کہ اس وجہ ہے عرب ان کو کہا جا تا ہے کہ ان کی زبان عربی ہے دوسری زبانوں سے مختصراور جامع ہے انسان اپنے مافی الفیمیر کا ایجھے طریقے سے اظہار کرسکتا ہے ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اہل دوم کی حکمت النے دماغ میں اہل ہندکی حکمت ان کے دہموں میں ہے اہل یونان کی حکمت ان کے دل میں ہے مگر اہل عرب کی حکمت ان کے دہموں میں ہے اہل یونان کی حکمت ان کے دل میں ہے مگر اہل عرب کی حکمت ان کے دندوزبان میں ہے۔ (ملحما ارتغیر نیمی نا 11 ص 14)

هوالذي جعل الشمس طياء ٥

شمس یا شماسه دراصل اس بڑے پھول کوکہا جاتا ہے جوہار کے درمیان میں ہوتا ہے سورج سنے آسان پر ہے ہوتا ہے سورج سنے آسان پر ہے ہوتا ہے سورج سنے آسان پر ہے تنظم سناروں سے بڑا ہے اور چوتھے آسان پر ہے تنین آسان اس سے اوپر ہیں اور تین اس سے بنچے ہیں روح المعانی ۔ (از تغیر نعیمی 11 م 181)

اذا هم يبغون في الارض ٥

يبغون كاماده ب(ب غى)معنى ب حدس يردهناب على اورط على وونول بم

میں بناوت کو بھی بناوت اس لئے کہتے ہیں کہ باغی اسلامی عاکم کی اطاعت کے دائرہ میں بناوت کو بھی بناوت اس لئے کہتے ہیں کہ باغی اسلامی عاکم کی اطاعت کے دائرہ ہے آگے برھ جاتا ہے اور سیلا ب کی طغیانی کو بھی اس وجہ سے طغیان یا طغیانی کہتے ہیں کہ پانی کناروں سے برھ جاتا ہے ،گندی (فاجرہ) عورت کو باغیہ کہا جاتا ہے جس کی جمع بغاقہ ہا کی دوہ شرم و دیا ء کی صدود سے آگے بڑھ جاتی ہے اتبغاء بھی اس مادہ سے معنی ہے جا بنا کہ آدی چا ہتے ہوئے تائی کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے اتبغاء بھی اس مادہ سے معنی ہے جا بنا کہ آدی چا ہتے ہوئے تائی کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے واتبغوا من فضل الله

مردواعلے النفاق0

من قتل في سبيل الله فهو شهيد (مديث ريف)

شہیدکا مادہ (ش ہ در) ہے معنی ہے گوائی دیے والا مزید تفصیل ہے۔

یافظ صفت مشبّہ ہے یامفعول کے معنی میں ہے جیسے شہیر بمعنی شہور ہے یا بمعنی

ااعل جیسے خوریب بمعنی خارب ، یا بیلفظ شہادت بمعنی گوائی سے بنا ، یہ لفظ شہود بمعنی حاضری
سے بنا یا بیلفظ مشاہدہ بمعنی دیکھتے سے بنا مراد بیہ ہوئی کہ شہید کواس وجہ سے شہید کہا گیا کہ وہ
اپنے خون کے قطروں سے تو حید ورسالت کی گوائی دینے والا ہے یا جس کی بخشش کی گوائی
قرآن صدیث نے دی یاوہ مرتے وقت ہی بارگاہ خدا میں حاضر ہونے والا ہے یا وہ مرنے کے
بعد تمام جہاں کا مشاہدہ کرنے والا ہے یا وہ جنت کی تعتوں کا مشاہدہ کرنے والا ہے یا وہ انبیاء
کرام کے فیض سے ان کی طرح دوسری امنوں پر گواہ ہے ان کے مشاحدہ کی وضاحت اس

ان النبى الله النبى المالية المنطقة فولفقار يوم بدر (مديث تريف)

ذولفقار من دوج بن دواور الفقار فقار فقره ك جمع ماده ب (فقر المعنی فقره بود ، بوند، اى لئ عبارت ك جملول كوجمي فقره كها جا تا ب ال الواركوجمي دولفقار كهني ك بها وجه بها ك ك كلاى الاس من وور تقريب برت برت بيسم ماكى كلاك، يا الى ك وجر تسميد بيسم كداس من اليه من موتى لكرون الله من موتى الله من مناون الله من مناون الله مناون الله مناون الله مناون الله مناون الله مناون الله من موتى الله مناون الله مناون

تنكح المراة لاربع (مديث ريف)

اس لفظ کا مادہ (ن ک رج ) ہے متی ہے ہم کرنا ملنا نکاح کو نکاح اس وجہ ہے کہتے ہیں کہ نکاح کی بدولت دو مخص (میاں ہوی) مل کرزندگی گزارتے ہیں بلکہ دوخا ندان اور بھی دوملک تک اس کی وجہ سے ل جاتے ہیں۔(مراۃ شرح مفکوۃ ن5 ص 21)

الخمر من هاتين الشجر تين ٥ (مديث ثريف)

لفظ خرکا نادہ (خ ،م،ر) ہے معنی ہے ڈھک جانا چھپنا دو پنے کوبھی خمارای لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سرکوڈ ھانپ لیتا ہے سراس ہے ڈھک جاتا ہے شراب کوخر کہتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ بھی چنے والے کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ (مراہ شرح معکوۃ بی ح 368)

وتعزروه وتوقروه ٥(آيت مادكه)

تعزیر غزر (غ،ز،ر) ہے بنامتی ہے، عظمت، تقارت، مدد، منع، روک

زیادہ تراس کا معنی منع اور روک لیاجا تا ہے مدد کرنے کوتعزیر اور نفس مدد کوعسز داس وجہ

ہے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ دشمن کو ایذ اور سانی ہے منع کیاجا تا ہے روک دیاجا تا ہے مسز اکو بھی

اس وجہ ہے تعزیر کیاجا تا ہے کہ اس کی بدولت جرم رک جاتے ہیں۔ (سراہ شرح منحوۃ ن5 م م 600)

تلك حدود اللّٰه فلا تقر ہو ھا (آیت ہرارکہ)

تلک حدود اللّٰه فلا تقر ہو ھا (آیت ہرارکہ)

صدود صد کی جمع ہے مادہ (حدد) ہے معنی ہے آثر منع، در بالچی اور چوکیدار کو صدادای لئے کہا جاتا ہے کہوہ ہرایک کواندر جانے سے روکنے افتیارر کھتا ہے جرم کے بدلے ملنے والی سزا کو بھی ای لئے عدکہا جاتا ہے کہ وہ بھی جرم کو

روک دین ہے لوگوں کوجرم کرنے ہے منع کرتی ہے بھی بھی حرام چیزوں پر بھی عدد د کالفظ بولا باتا ہے مثلاً قرآن میں ہے تلك حدود الله فلا تقربوها، كيونكه بيم مات سزاول كاسب يں ۔ (مراة شرح مفکوة ن5 من 313)

امر رجلًا ان يصلي بالناس خمس ترويحات (مديث ثريف)

تواویح توریحة کی جمع ہے مادہ (رروہ ح) ہے تراوت کوال وجہ سے تراوت کہاجاتا ہے کہ ہر چار رکعت کے بعد مجھ در راحیت وآرام کیاجاتا ہے خیال رہے کہ جمع کا لفظ کم از کم تین پر بولا جاتا ہے آیک کوعر بی میں واحد دوکو تثنیہ اور تین یا اس سے او پر کو جمع کہا جاتا ہے لفظ تراوت کی ونکہ جمع ہے واحد ہے ترویح تو کم از کم تین ترویح ہوں تو بارہ رکعت بنتی ہیں لہذا آٹھ تراوت والا کنظر یہ غلط ہونا تو نام ہی سے عمال ہے کل رکعت تراوت کی آٹھ نیس بلکہ ہیں (20) ہیں اسکی کمل تفصیل مع اعتراضات وجوابات کے جاءالحق میں ملاحظ کی جائے۔ (جاءائی محاسات وجوابات کے جاءالحق میں ملاحظ کی جائے۔ (جاءائی محاسات وجوابات کے جاءالحق میں ملاحظ کی جائے۔ (جاءائی محاسات وجوابات کے جاءالحق میں ملاحظ کی جائے۔ (جاءائی محاسات وجوابات کے جاءالحق میں ملاحظ کی جائے۔ (جاءائی محاسات وجوابات کے جاءالحق میں ملاحظ کی جائے۔ (جاءائی محاسات وجوابات کے جاءالحق میں ملاحظ کی جائے۔ (جاءائی محاسات وجوابات کے جاءالحق میں ملاحظ کی جائے۔ (جاءائی محاسات وجوابات کے جاءالحق میں ملاحظ کی جائے۔ (جاءائی محاسات وجوابات کے جاءالحق میں ملاحظ کی جائے۔ (جاءائی محاسات وجوابات کے جاءالحق میں ملاحظ کی جائے۔ (جاءائی محاسات وجوابات کے جاءالحق میں ملاحظ کی جائے۔ (جاءائی محاسات وجوابات کے جاءالحق میں ملاحظ کی جائے۔ (جاءائی محاسات وجوابات کے جاءالحق میں ملاحظ کی جائے۔ (جاءائی محاسات وجوابات کے جائے الحق میں ملاحظ کی جائے۔ (جاءائی محاسات وجوابات کے جائے الحق محاسات و جوابات کے جائے الحق میں ملاحظ کی جائے کے در جائے الحق محاسات و جوابات کے جائے الحق محاسات و حاسات کی جائے کی حاسات کی

نم كنومة العروس لايوقظه الااحب اهله اليه ٥ (مديث تريف)

عروس کے معنی ہیں دولہا یا دہن اور عرس کے معنی ہیں شادی بزرگان دین کے ایوم
وفات کوعرس یا تواس وجہ سے کہا جا تا ہے کہ متر تکیر نے امتحان کے بعدان سے عرض کیا کہ نسم
کنومۃ المعروس کے عروس کی طرح سوجا کی یااس وجہ سے کہا جا تا ہے کہ وہ دن جمال مصطفیٰ کے
د کیسے کا دن ہے جنکے دم سے ساری بہار ہے اور ظاہر ہے کے وصال و طاہر کا دن عرس وشادی
کی طرح خوش کن اور دوح پرورہ وتا ہے ۔ (مصلہ از جا دائی م 317)

منتجه بحث

**6** %

0

معزت عليم الامت عليه الرحمة نهايت بتحرعالم تھے۔

آپ کوعلوم عقلیه و تقلیه برکمل عبور تھا۔

باريك بني اوربات كى تهدتك يجني كى صفت وكمال آب يس بدرجه كمال موجودهى \_

آپ کامطالعہ بہت وسط تھا۔

عربی اور فاری گرائمر پر بھی ممل دسترس رکھتے تھے۔

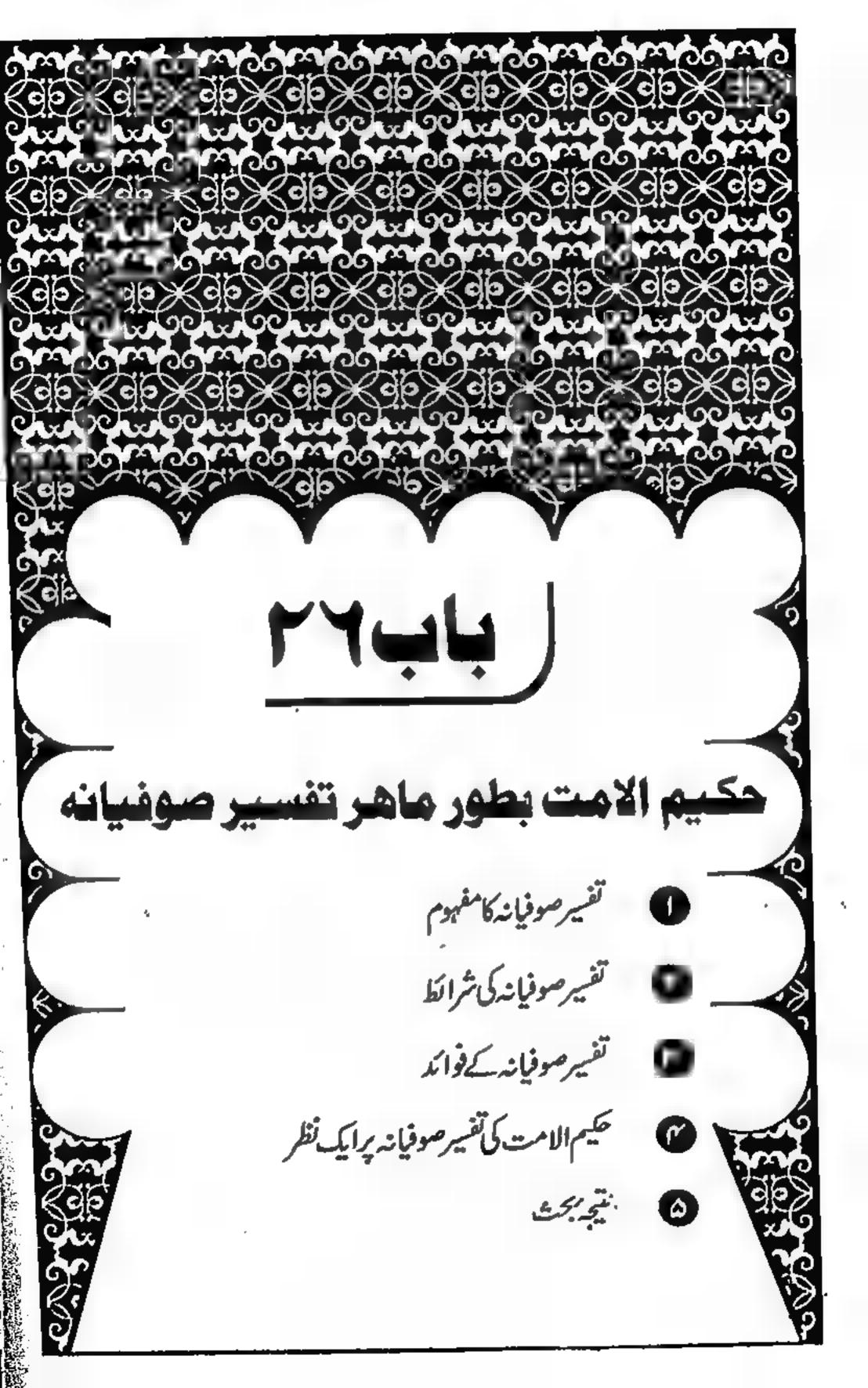

باب۳۲ میم الامت بطور ما برتفیرصوفیانه

(1) تفيرصوفيانه كامفهوم

(2) تفييرصوفيانه كي شرائط

(3) تغییرصوفیانه کےفوائد

(4) تحكيم الامت كي تغيير صوفيانه پرايك نظر

(5) متجربحث

Ţ

4

# 

## تفسير صوفيانه كامفهوم:

لفظ صوفی اندکا مادہ ہے (ص ، و ، ف) متی ہے پیٹم اون ، صوفی صوف ہے بنا اور صوفی کامعنی ہوا پیٹم اور اون کالباس پہننے والا پرانے زمانے کے اولیاء کرام اکثر ایما ہی لباس زیب تن فرماتے سے لبنداان کوصوفی کہا جاتا ہے تو حاصل یہ ہوا کہ اولیاء کرام اہل باطن ، کامل افراد ، صاحب معرفت و ماہر تصوف حضرات کی تفسیر وتشری قر آئی صاحب اسرار ورموز حضرات کی بیان کر دہ تشریح ومفہوم ای کو تفسیر صوفیا نہ کا نام دیا گیا۔ مولوی اور صوفی میں تقریباً چودہ طرح کا فرق ہے ان کی تفصیل تفسیر تعیمی جاول کے آخر میں ملاحظہ کی جائے بطور مثال ایک آدھ فرق درج ذیل ہے۔

قرآن کریم کے پھے معانی ظاہری ہیں اور پھے باطنی قرآن کے ظاہری معنی پر بحث
کرنے والے حضرات مولوی اور باطنی معانی پر گفتگو کرنے والے صوفی حضرات ہیں۔
دین علم دو ہیں علم ظاہر اور علم باطن شریعت علم ظاہر کا تام ہے اور ظریقت علم باطن کو
کہتے ہیں علم شریعت پر ہولئے والے حضرات مولوی ہیں جبکہ علم طریقت پر بحث کرنے والے حضرات مولوی ہیں جبکہ علم طریقت پر بحث کرنے والے حضرات مولوی ہیں جبکہ علم طریقت پر بحث کرنے والے حضرات مولوی ہیں جبکہ علم طریقت پر بحث کرنے والے حضرات مولوی ہیں جبکہ علم طریقت پر بحث کرنے والے حضرات مولوی ہیں جبکہ علم طریقت پر بحث کرنے والے حضرات صوفی ہیں۔ (تصله ازتفیر نعیمی 10 م 756)

تفسيرصوفيانه كي شرائط:

جس طرح تغییر عالمانہ کے لیے شرا نظامقرر ہیں اس طرح تغییر صوفیانہ کے لئے بھی شرا نظامقرر ہیں بلکہ تغییر صوفیانہ کے لئے بھی بڑھ کر ہیں کیونکہ بیہ نچوڑ اور مغز ہوتی ہے اور بار یک بنی سے حاصل ہوتی ہے البذا تغییر عالمانہ سے مشکل تغیر کی تغییر صوفیانہ کی پھی شرا نظا در ج

- شیرعالمانه دالی ساری شرا نط کا حال ہوتا ضروری ہے۔
  - علوم متداوله پر کمل دسترس از صدلازم ہے۔
    - صاحب عقل ونہم ہونا ضروری ہے۔
- والراءكرام اوران كے تصوفانه مضامین پر کمل دسترس اور مطالعہ لازم ہے۔

## والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي والمحالي المحالي والمحالي وا

- مفسرتصوف کی اصطلاحات اور اختلاف اور تعارضات پرواقف بھی ہواوران کوطل کے میں مفریق کی میں اور ان کوطل کی میں میں میں کرنے پرفتدرت رکھنے والا ہو۔
  - مفسرخود بھی راه سلوک وتضوف پرگامزن ہو کیونکدرموزسردل بےدل چدداند۔
- تفییر عالمانہ اور تفییر صوفیانہ میں شرع کی خلاف ورزی سے پاک تفییر کرنے کافن اچھی طرح جانے والا ہو۔

### تفبيرصوفيانه كے فوائد:

لعض فوا ئد درج ذیل ہیں۔

- موفیائے کرام کی کردہ تغییرے آگاہی ہوتی ہے جس سے علم ومعرفت بین اضافہ ہوتا ہے۔
  - معلومات میں پختگی اور دسعت حاصل ہوتی ہے۔
- شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج معلوم ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے جولطف وسرور پیرہ اتا ہیں
- اوگوں کی طبیعت مختلف ہوتی ہے کوئی کس مزاج کا کوئی کس مزاج کا تغییر صوفیانہ متعدد لوگوں کی طبیعت مختلف ہوتی ہے کوئی کس مزاج کا کوئی کس مزاج کا تغییر صوفیانہ متعدد لوگ رغبت ہے پڑھتے سنتے ہیں انکی علمی تفتی دور ہوتی ہے ذوتی تسکین ہوتی ہے۔
- آن کل علاء کرام کولوگ عقارت کی نظر ہے دیکھتے ہیں الا ماشاء الله گرصوفیائے
  کرام کی مغبولیت کا انکار بہت کم ہے لہذاوہ صوفیائے کرام کے قلم کے ذریعہ قرآن
  کی تفسیر ملاحظہ کر کے دین و دنیا کوسنوار سکتے ہیں اور فیصلہ کرنے پر قادر ہو سکتے ہیں
  کہ علماء کرام اور صوفیائے کرام دونوں ایک بی دریاء کی دونہ یں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

## عليم الامت كى بيان كرده تفير صوفيانه برايك نظر:

تھیم الامت علیہ الرحمۃ کی تغییر میں جہاں اور خوبیاں اور خصوصیات موجود ہیں وہاں بیجو ہیں اور خصوصیات موجود ہیں وہاں بیجو ہی اور دصف بھی پایا جاتا ہے کہ آپ نے ہرآیت کی تغییر صوفیانہ بھی ذکر فرمائی ہے چند معونے ملاحظ فرمائے۔

آيت مياركه:وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبد نا فاتوابسورة

من مثله و ادعوا شهداء كم من دون الله ان كنتم صادقين٥

ترجمہ:اگر تمہیں اس میں کچھٹک ہوجوہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو پھراس نازل شده جيسي ايك سورت تولياً و اورخدا كے سواءتمام حمايت بھي ساتھ ملالو بلالو، اگرتم سيچ ہوتو۔ تفسيرصوفيانيه:

معترضین کے اعتراضات دل کے پردے ہیں جن کی وجہ سے دہ لوگ کمال قرآن اور جمال صاحب قرآن نه دیکھ سکے معترضین واغیار جمال یارادراسرار کے قابل ہیں ہوتے کسی نے کیا خوب کہا کہ۔

> انداز حبینوں کو سکھائے نہیں جاتے ای تقی ہوں وہ پر صائے تہیں جاتے

ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کی کا ابوجهل كومحبوب دكھائے نہيں جاتے

اس آیت میں فرمایا جارہاہے اے ابوجہلی آنکھ والوتم اگر تکر کے چکر میں ہواس بھنور ے نکلو قرآن اور قرآن لائے والے حصرت نبی مصطفیٰ مَکَانِیکُمُ کوصرف بصارت سے نبیس بلکہ بصیرت ہے دیکھوتو تم پرانے اسرار ظاہر ہوجا ئیں گے مثنوی شریف میں ہے۔

تو ز قرآن اے پیر ظاہر مبین دیو آدم را نہ بینہ جز کے ملیں

ظاہر ے قرآن چوں مخصے او نیست كه نقوشش ظاهر و جانشين خفي است

بيقرآني دلائل اورعاما وادلياء كالمحبتين ان يردون كو بيما المن فينجيال بين كه عالم اصل حقیقت بنا کراورصوفی دکھا کران بردول کوچاک کردیتے ہیں۔ (تنبیر نعی تا م 210)

آبيت مباركه: فسلم تسقعلو هم ولكن الله قعلهم و مارميت ادرميت ولكن الله رمني وليبلي المومنين منه بلاء حسناً ، أن الله سميع عليم ٥

ذلكم وان الله موهن كيد الكفرين 🛘

تفسيرصوفيانه:

برچزالله کاعبر بے گرحضورا کرم الفظام بره بی عبداور عبده بی چندظر حفر قربی بیس۔ عبد وه جوالله کی رضاح بیسے عبدہ وہ کراللہ اکی رضاح بے ولسوف یعطیك

ربك فتوضى(الترآن)

عبد دوه که جوانی عبدیت پرناز کرے که میں الله کا بنده ہوں عبده وه که دست قدرت اس کی عبدیت پرناز کرے که دب فرمائے میں وہ ہوں کہ محد رسول الله کا رب ہوں (منافظ میں)

عبدوه که ای شان رب سے ظاہر ہو عبده وه که رب کی شان اسے ظاہر ہو عبده عبدوه که جو کسی کے لیے ہے۔

عبده وه كرجس كے لئے دوسرے بني لو لاك لما خلقت الافلاك

(حدیث تریف)

عبد وه جورب سے ملتا جا ہے عبد ہ وہ جم سے رب ملتا جا ہے سب حسن الذی اسری بعبدہ. (ترآن)

عبدوہ جور جمت رب کی طرف جائے گر عبدہ وہ کر جمت رب اسے تلاش کرے اس کے بیاس

کلام لینے کو جاتے تھے طور پر موی علیہ السلام تہارے گھر میں خدا کا کلام آتا ہے عبدوہ جو کھنہ ہوعبدہ وہ جو کھنہ ہو کہ بھی سب کھی ہو عبدوہ جو کی ہے ہے عبد ہوہ جس ہے سب پھے ہانا من نور الله و کل النحلائق من نوری (مدیث)

عبد وه جوایت کام کاخود قدر دار بوعبده وه که اس کے برکام کی رحمت خدا فرمددار بودفلما قضی زید منها و طرا جنگها (قرآن)

عبد وه که کرنا بھی اس کا ہو کا م بھی اس کا ہو عبد ہوہ که کرنا تو اس کا ہو گر کا م رب کا ہولیعنی مصدراس کی ذات ہواور حاصل مصدر رب کا کرم ہو۔

اس آیت میں رب تعالی نے حضور انور کا ایجی عبد ہمونے کی جھلک دکھائی ہے صحابہ نے بر میں جہاد ، قال ، اور فتح وغیرہ کو کیا ہی جی کے کیا در حقیقت رب نے صحابہ نے بر رمیں جہاد ، قبال ، اور فتح وغیرہ کو کیا ہی جی جو کچھ کیا در حقیقت رب نے کیا ہم سبب ہو، رب مسبب ہے مصبب کے مقابل سبب ہو، رب مسبب ہے مصبب کے مقابل سبب ہے متی ہے جی ہے۔

مولاناروم فرماتے ہیں۔

ہر چبہ خواہر آل سبب آورد قدرت مطلق سبب بابر ورو

از مسبب می رسد ہر خیر وشر نیست اسباب و و سانط را اثر

> ای سبب با برنظر با ببر د بااست که نه برد بدار صدفش را سز ااست

دیده پابه سبب سوراخ کن تامیدرا بر کند از نیخ وهن

> تا مسبب بیند اندر لا مکان هرنج دبمن مجد و اسباب دو کان

کینی سبب پردہ دار ہے، سبب پردہ دار ہے، سبب تیاب ہے، مسبب درون کی آڑکو کھا اور د کھے سبب کیا اور در کھے لیے جمال بار، الہٰذاو ہال تعل صحابہ کی بالکل نفی فرماوی حضور علیہ السال مسبب بین محر مسبب سے وابستہ تجاب بین محر بارکود کھائے والے تجاب نہ کہ بار

کوچھپانے والے، جیسے ہلکابادل تجاب بگر سورج کودکھادیتا ہے صاف وروش سورج پرنظر نہیں کوچھپانے والے، جیسے ہلکابادل تجاب بگر سورج کودکھادیتا ہے صاف وروش سورج پرنظر نہیں کھر تم اس تجاب میں یار کھر تی اس تجاب میں یار نظر آ رہی ہے کہ وہ ہم نے بھیکے صوفیاء کرام فرماتے ہیں مسار میست للك بسل ر میست کی بخلی نظر آ رہی ہے کہ وہ ہم نے بھیکے صوفیاء کرام فرماتے ہیں مسار میست للك بسل ر میست بساللہ یعنی آ ب نے بکرنہ بھیکے بلکے تم نے قدرت المہیکا مظہر ہو کر بھیکے تمہارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ وہ ساللہ یعنی آ ب نے اس لئے اس ہاتھ پر کی گئی بیعت اللہ کی بیعت ہے، اندما یبایعون الله یعد اللہ فوق ایدید مر (القرآن) بندہ کی آ فات ہے اور عُبدُهُ آ فات منزہ مولا ناروم علیا الرحمة فرماتے ہیں۔

مارمیت اذرمیت گفت حق کار حق بر کاربا دارد سبق

گربه ببرانیم تیران می زماست ما کمان و تیر اندازش خدا است

> تانه شدمغلوب کس ای سرنه یافت گر تو خوابی س طرف باید شناخت

ور راه ماشکت دلی مجرمند وبس بازار خود فروشی از آل سوئے دیگراست

ہمارے بازار میں صرف بجر و نیاز خریدا جاتا ہے غرور فروش کے بازار دوسرے ہیں حضرت رہید بن کعب رضی اللہ عنہ نے صرف وضو کرایا تھا کہ انعام ملافر مایا جو مانگو ملے گاعرض کیا حقیقت میں حضور کی ہمرائی حضور ہی ہے مانگیا ہوں فرمایا کچھاور بھی مانگو بولے بیکا فی ہے یہ ہے یار کے تخذ کی قیمت کہ محض وضو کرانے پرائیان وعرفان اور تقوی اور ہرغم و مقام سے نبات ال کئی۔ بی صوفیائے کرام کے ہاں بلاء حسنا ہے جس کا آئیت میں ذکر ہوا۔

(تغیر نبیمی جوم 593)

آيت مباركة: والمحصنت من النسآء الاما ملكت ايمانكم كتب الله عليكم واحل لكم ماورآء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما اسمتعتم به منهن فاتو هن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما ٥

تر جمہ: اور خاوند والی عور تیں تم پرحرام جیں ہاں وہ حرام نہیں جن کے تم مالک بن جاؤ سے تم می راللہ کا فرض کیا ہوا ہے ان (ندکورہ عورتوں) کے علاوہ تم پر (باقی عورتیں) حلال کی گئی جی کہ تم پر اللہ کا فرض کیا ہوا ہے ان کو عوض ان کو طلب کرویا کدامنی کرتے ہوئے نہ کہ محض عیاشی کرتے ہوئے نہ کہ محض عیاشی کرتے ہوئے بھر وہ عورتیں جن سے تم نے مہر کے عوض نفع پالیا ان عورتوں کو ان کا مہر دے دو بیاللہ کا کیا ہوا فرض ہے اور مہر مقرر کرنے کے بحد جس چیز پرتم راضی ہو گئے ہواس میں کوئی حرب نہیں ہے بی شک اللہ کا کیا ہوا فرض ہے اور مہر مقرر کرنے کے بحد جس چیز پرتم راضی ہو گئے ہواس میں کوئی حرب نہیں ہے بی شک اللہ خوب حکمت وعلم والا ہے۔

تفسيرصوفيانه:

دنیا کویا خاوندوالی عورت ہے جس کے ہزار ہا خاوند ہیں الی بے وفا کہ اس نے کسی سے نہ اہما خاوند ہلاک کردیے کی کے ساتھ نہ گئی اعلی حضرت علیدالرحمۃ نے کیا خوب فر مایا۔
دنیا کو تو کیا جانے ہیہ گانٹھ ہے حرافہ صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے

المحالي ميات مين الامت الله المحالية ال

شہد دکھائے زہر بلائے قاتل ڈائن شوہرکش اس مردار بر کیا للجایا دنیا دیکھی بھالی ہے

جنت انسانوں سے لاکھوں سال پہلے بنی گروہاں کی فعمیں مکان وحور وغیرہ اپنے مستحقین کے نام وقف ہو پھی ہیں ان سے پہلے ان چیزوں کو کئی یا لک بن کر استعمال نہیں کرسکتار ب فرما تاہے یعلم شہن انس قبلہم ولم جان ٥ دنیا سرائے ہے جنت اصل ہ قرار کی جگہ ہے ، فرمایا جارہا ہے کہا ہے مسلمانوں اس خاوندوں والی دنیا کے ساتھ اپ ول کا نکاح مت کرنا اس سے دل نہ لگانا ہاں اگرید دنیا تہماری لوغری بکرر ہے تو تہمارے لئے حلال ہے کہ درگار ہے بیاللہ تعالی کا تطعی فیصلہ ہے تہمارے لئے حلال ہے کہ دنیا دی ساتھ صف (پاکہاز) بکررہو بدکار بکر نہرہواور اے مسلمانو جب تم دنیا اور نفس ہے کہ دنیا سے مساکر لوقوا سے اس کی اجریت بھی وے دواس اجریت کی تفصیل صدیث پاک اتمارہ سے فاکدہ حاصل کر لوقوا سے اس کی اجریت بھی وے دواس اجریت کی تفصیل صدیث پاک ہیں ہے سرکار تاکی الم الم الم الم الم تا ہی بیوی بچوں کا حق ہے بیچھوتی اوا کرنا الشداور اس کے رسول کی رضا مندی کا ذریعہ ہے ، ہاں اگر تم اپنی رضا مندی سے بچھوتی قب میں پچھاضا فہ کروتو یہ جائز ہے بیٹم اللہ علی جادر حکمت والا بھی ہے۔

الم حسین رضی الله عند کے ایمان کو یزید نے ہزار ہامصیبتوں کا بیانی دویا گردہاں شہادت اور مبر کے پہلے کا است کے پہلے کا است کا میں کا دے گا حضرت امام حسین رضی الله عند کے ایمان کو یزید نے ہزار ہامصیبتوں کا بیانی دیا گر وہاں شہادت اور مبر کے پیمل ہی گئے۔ (تغیر نعیمین 50 م 18)

آيت مماركة: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعناً لياً بالسنتهم وطعناً في الدين و لوانهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع و انظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفر هم فلا يومنون الاقليلان

ترجمہ: یہود یوں بی سے کھلوگ کلام الی کواکی اصل جگہ سے ہٹادیے ہیں اور
کہتے ہیں سمعن و عصیت کہم نے سااور نافر مانی کردی اور اے ہیارے آپ سے
یوں بھی کہتے ہیں واسمع غیر مسمع کہ ت لوآپ نہ سنائے گئے اور وہ لوگ اپن زبا نیں موڑ
کردین میں طعندزنی کرتے ہوئے واعن کہتے ہیں اور اگر وہ اس طرح کہتے کہ سسمعنا و
اطعین کہم نے ساعت اور اطاعت کی اب آپ ہماری بات ساعت فرما کی ہم پرنظر کرم
فرما کیں تو بیان کے تق میں بہت بہتر اور مضبوط ہوتا لیکن ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ان کے لفر

تفسير صوفيانه:

خوش نصیب لوگ صنور تلی از دورده کربھی نور ہو گئے جیے حضرت اولیں ترنی دسی اللہ عنداور تا قیامت کے مسلمان ، گر بدنھیب حضوری ہوکر بھی بے نور دہے حضور کو بھا رہ اللہ عنداور تا قیامت کے مسلمان ، گر بدنھیب حضوری ہوکر بھی بونور دے حضور کو بھا رہ تا ہے۔ بی ایمان وصحابیت نصیب ہوتی ہے منافقین نے بھا رہ سے حضور کود یکھا تب ان کا بیمال ہوا ( کہ بنور دہ ہے)۔ مولا ناروم علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔

ج زیارت کردن خانه بود حج رب البیت مردانه بود گفت طوبی من رانی مصطفی والذی پیصر لمن وجهی پری

خیال رہے کہ میآ سے کرین نازل تو اگر چانائے یہود کے تن بیل بعض علائے سوء
اسلام کوبھی اس سے عبرت پکڑنی چاہے امت مسلمہ بیل بعض علائے دین ہیں بعض علائے سوء
علائے سوجو قول سے نہیں عمل ہے احکام قرآ انی بدلتے ہیں وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے
اللہ کے سارے احکام من لیے ترک دنیا اور نفیانی خواہشات کی پیروی سے ممانعت ، آخرت کو
دنیا سے ترجیح دے کرخلق سے بے تعلق ہو کرخالت کی طلب کرنا ، یہ ساری چیزیں حق ہیں الن پر
ہماراایمان ہے (یہ منہ سے تو کہتے ہیں) عمر عملی طور پروہ کہ در ہے ہیں عصیت کیونکہ وہ الن
احکام کے قریب بھی نہیں جاتے بلکہ اللہ والوں کا فداتی اڑاتے ہیں تھوڑ ہے ہی لوگ ہیں جوسیم
دل سے ایمان لاتے ہیں، زبان تیز ہے عمل سست اگر ہے لوگ قول اور عمل دونوں سے ایمان
لاتے اور دنیا کو آخرت کی قیمت بناتے تو ان کے واسطے بہت ہی احجماء وتا۔

مولا ناعطارعليه الرحمة فرمات بير\_

مشو مغزور این نطق مزدر بنا دانی مکن خود راتو سردر

اگر علم ہمہ عالم بخوانی جو بے عشقی از حرفے عمانی

لین فقط عالموں کے الفاظ سیکھ کرا ہینے کو عالم نہ مجھوا گرتم سارے علوم حاصل کرلو لیکن عشق رسول اور خوف خدا ہے محروم رہوتو تر ہے جاہل ہو۔

امام شاذلی علیه الرحمة فرماتے بین علم نافع وہ ہے جواللہ کی اطاعت پر مدودے دل میں خوف خدا پر بدار میں خوف خدا ہے خوف خدا پردا کرے امام ابوس علیہ الرحمة فرماتے بین علم شل درہم ددینار کے ہے نافع ونقصان دہ۔ اگرا سکے ساتھ خوف خدا ہے تو مفید ہے در نہ نقصان دہ۔

شاخ درخت علم عدائم بجر عمل تاعلم باعمل نه کنی شاخ به بری والمحالي ميات منيه الامت الله المحالي المحالي

ترک ہوا است کشتی دریائے معرفت عارف بذات شو نہ بدیں قلندری

(روح البيان)

الله تعانی استال کوحال بنادے اور علم باعمل نصیب فرمائے بصوفیائے کرام فرمائے بیں کہ حضور علیہ السلام سے بھیک لینے کی پچھ پچھ جنانی شرائط ہیں پچھ جسمانی اور پچھ لسانی شرائط ہیں (جنان بمعنی دل لسان بمعنی زبان)۔

جنانی شرائط چار ہیں ہے ماننا کہ حضور کے پاس سب کھے ہے ہے ماننا کہ وہ سب کھے اس کے در اول گاکنویں دینے پر قادر بھی ہیں ہے ماننا کہ میر ہے پاس کھے ہیں ہے ماننا کہ میں حضور سے ضرورلوں گاکنویں سے ڈول کو پانی تب ملتا ہے جب وہ کنوال بھرا ہوا ہوڈول خالی ہواور پانی تک پہنچ بھی اور لسانی شرط ہے کہ حضور علیہ السلام کا ادب خود حضور ہی سے مانگا جائے ، یہ جھے شرائط ہیں جوقر آن نے متعدد جگہ ذکر کیس حضور انور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت صدیق وفاروق بھی حاضر ہوتے اور (رہیس المنافقین) عبداللہ این الی بھی صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کے در سے قرآن ایمان بلکہ رحمان تک بل گیا منافق کے کہذہ لے سکے کیونکی شرائط موجود در تھیں۔

(تغيرنعي ن5م 134)

خیال رہے حضرت اولیں قرنی اللہ عنہ تا ابھی ہتے ان کی جسمانی حاضری بارگاہ
رسالت میں ثابت نہیں ان کے متعلق ایک بات ذکر کی جاتی ہے کہ انھوں نے حضورعلیہ السلام
کے دندان مبارک کے شہید ہونے کی خبر من کرا ہے سارے دانت قوٹر ڈالے بید وابت درست
نہیں ہے اس دوایت کا بنیادی ما خذ سیرت حلبیہ ہے مشہور بیہ ہے کہ نبی پاک بڑنی آئی ہے دندان
مبارک شہید ہوئے تھے حالا تکہ بیکمل حقیقت نہیں کیونکہ وات مبارک کھمل شہید نہ ہوئے سے
بلکہ ان کے کنارے متاثر ہوئے تھے بہی وج تھی کہ سرکا رکا گڑا گڑا جب گفتگو فرمات توان سے تور
بلکہ ان کے کنارے متاثر ہوئے تھے بہی وج تھی کہ سرکا رکا گڑا گڑا جب گفتگو فرمات توان سے تور
جس چس جس کرندات تھا دندان مبارک کی شہادت اور اس سے اخذ کردہ مسلہ یعنی حضرت اولیس قرنی
رضی اللہ عنہ نے سارے دانت شہید کرد ہے شیعہ حضرات کا متدل ہے وہ اس سے مروجہ ماتم
تابت کرتے ہیں اس پر حضرت محقق اسلام قاطع رافضیت مناظر اسلام مولا تا محم علی لا ہوری

والمحالية الامتين الامتين المحالية المح علیہ الرحمة نے شدیدردفر مایا ہے آپ کے تردیدی مضمون کے اختامی الفاظ ان کے است قلم

"ابل سنت كاعقيده ب كه برده فعل جوجهم انساني كے لئے مضر بواے برنما بناديے والا مووه فغل حرام بيمثلا شراب وبهنگ كااستعال باكسي عضوكو بلاوجه شرعيه طلع كرناجس كومشله بھی کہا جاتا ہے اہل سنت کے نز دیک حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے دانت اکھاڑنے والی روایت منکراور غیر مقبول ہے ، ہمارا دعوی ہے کہ حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے متعلق وانت اکھاڑنے والی روایت کوکوئی بڑے سے بڑا شیعہ بچے غیر مجروع سندے ثابت کردکھائے

تو بیس(20) ہزاررو پریافقدانعام یائے۔(فقة جعفر بین3 مسلوعہ مکتبہ نور بیدخنیالا ہور)

خیال رہے کدراتم الحروف عفی عندر بدکی غرض وعایت سے کہ ادھر توجہ ہونی جا ہے كه جوتي اور غير مجروح سندسے ثابت نہيں اس كومتدل بناليمًا غير احوط ہے ، نوث: كتاب متطاب فقد جعفر ميرضرور ملاحظه كى جائے اس جيس تغيس كماب آج كك نه الله تعالى حضرت مصنف عليه الرحمة كوجنت الفردوس ميس اعلى مقام عطافر مائے۔ (آمين)

آيت مباركه: ومنا ارسسلنا من رسول الاليطاع باذن الله ولو انهم اذظلتموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفرلهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمان فلا وربك لا يومنون حتى يبحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ٥

ترجمہ: ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مرای مقصد کے لئے بھیجا کہ باذن الی اس کی اطاعت كى جائے اور اگروہ لوگ جب بھى اپنى جان برظلم كرتے بھر آپ كے پاس آتے اور الله سے معافی جاہے اور ان کے لئے رسول الله معافی طلب فرماتے تو ضرور وہ الله كوتوبہ قبول فرمانے والا رحم فرمانے والا ماتے ہیں اے محبوب آب کے رب کا قتم ریاوگ ایمان دارنہیں ہوسکتے جب تک اپنے جھکڑوں میں آپ کوحا کم نہ بنا کیں اور آپ کے کردہ فیصلہ پرول میں تنگی ندكرين اورآب كى بات ول وجان مينسليم كرين (تب موكن مول كے)\_

تفسير صوفيانه:

حفزات انبياء كرام خصوصاً حضرت ني كريم تَأْثِيَةٍ مظهر ذات البي اورمظهر صفات النی ہیں مظہر میں ذات کی جھلک ہوتی ہے جب شیشہ سورج کے سامنے ہوجائے تو وہ مظہر آ فناب بن جاتا ہے ای لیے اس میں گرمی روشی اور شعاعیں نمودار ہوجاتی ہیں رب کی صفات عاليه ميں سے بيہے كداس كا حكم بلاچوں چرا مانا جائے تو حضور انور عليه السلام كى ذات مبارك میں بھی یہ جھلک نظر آئی جا ہے کہ آپ کی ہر بات بلا جرح مانی جائے رب کی صفات عالیہ میں سے بیہ ہے کہ ہر مخلوق اس کے در دازے کی بھکاری ہے تو حضور انور میں بھی بیجی نظر آنی جا ہے كرسارى مخلوق آپ كے دركى بھكارى مورب كى شان بدہے كدا سكے تھم پر ناراضى كفر ہے تو حضور کی شان میں بھی میر بات ہونی جا ہے کہ آپ کے فیصلہ سے ناراضی کفر ہورب تعالیٰ نے یہاں اپنے محبوب کا مظہر ذات الی ہونا ثابت فر مایا حضور کی سنتوں کی پیروی ایمان کی جان ب يهال روح المعانى نے فرمايا كماللہ تعالى نے اپنے تك يہنچنے كے تمام راستے بند كرديے صرف ایک راستہ ہاتی رکھاوہ راستہ اسکے حبیب کی اطاعت ہے جوان کے خیمہ سے الگ رہا رب تک ند پہنچا نیز فر مایا کہ حضور ہروفت ہر جگہ ہر مخلوق کے حاکم مطلق ہیں حق کہ حضور ہمارے اجهام، جارے دل، ہماری ارواح، ہماری اولا داور ہمارے اموال کے حاکم ہیں مالک ہیں جسم عالم مادیات کی چیز ہےروح عالم امر کا پر تدہ مرحضور کا حکم دونون پر جاری ہے دوسری آیت (فلا وربك لايومنون) كامطلب بيب كدا گراوگول كى ارواح واجمام اورقلوب ونش ميں جھڑا ہوتو اےمحبوب آپ کووہ ان کے درمیان حاکم مانیں تفییر روح البیان بیں ہے کہ جو تحض حضور كاسنتول كاتابعدار موكارب استه جا تعتيس عطافر مائكا

- صالحین کے دلوں میں اسکی محبت ڈالے گا۔
- فاسقين كراوس مين اسكى بيبت ڈالے گا۔
  - را تى كى دست سادى
  - دين من تفقه مجمد عام

ميراب بھی جربہ ہور ہاہے کہ جوحضور کے آستانہ کے ہو محے انھیں میہ جاروں نعتیں مل

# والمستبيد المستبيد المحاولات المحاول

تکئیں صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں کہ حضور محبوبیت خدا کی محبوبیت سے زیادہ معلوم ہوتی ہے ہمارے دلوں میں رب کی ہیبت کا غلبہ ہے حضور کی محبت کا عشق ، شوق اور ذوق حضور کے مراکز ہیں ڈاکٹرا قبال نے کیا خوب فرمایا۔

معنی حرفم کنی تحقیق اگر بنگری بادیده صدیق اگر

توت قلب و جگر گرددنی از خدا محبوب تر آید نبی

> ذکر فکرو علم عرفا نم توکی کشتی و دریاؤ طو فانم توکی

زانگه ملت راحیات ازعشق اوست بزرگ ساز کا نئات ازعشق اوست

> مقامش عبده آمد وليكن جهان شوق رابروردگار است

آخری شعریس پروردگارانوی معنی ہی ہے بہعنی پرورش کرنے والاقر آن نے مال باپ کومولی آقا باوشاہ کورب بہعنی پرورش کرنے والافر مایا ہے بعنی حضور علیہ السلام عبدہ ورسولہ بیں محرعالم عشق کی پرورش و تربیت آب بی کے ہاتھ میں ہے۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ مخلوق پر بعد خدا تعالی کے سب سے زیادہ اطاعت حضور کی ضروری ہے کیونکہ حضور جان عالم ہیں اور ہاتی جسم ہیں جسم پر سب سے زیادہ حق جان کا ہے اور فرماتے ہیں آیت کے معتی ہے ہیں جسم پر سب سے زیادہ حق جان کا ہے اور فرماتے ہیں آیت کے معتی ہے ہیں جسم کا جرم کر کے تمہارے آستانہ پر آ جائے تو اللہ کو پائے گا آیت کے محتی ہے ہیں گا جرم کر کے تمہارے آستانہ پر آ جائے تو اللہ کو پائے گا کی شان میں کی شان میں بائے گا؟ تو اب کہ حصور علیہ الصلو قوالد الم کے گلی میں ہر شے ماتی ہے۔

بائے گا حضور علیہ الصلو قوالسلام کی گلی میں ہر شے ماتی ہے۔

اللہ کو بھی بیایا مولی تیری گلی میں اللہ کو بھی بیایا مولی تیری گلی میں

حضورانورالله كاينة بين ان سيل كرخدات ملو\_ (تغيرتعبي ج5ص 229)

آيت مباركة ومن يعمل من الصلحت من ذكر اوانثى فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً ٥ومن احسن دينا ممن اسلم وجهة لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ٥ولله مافى السوات وما فى الارض وكان الله بكل شئى محيطاً٥

ترجمہ: جو کوئی ایکھے کام کرے خواہ مرد ہویا عورت گر ہومسلمان تو وہ جنت میں جائیں گے ان پر تھجور کی تھٹلی برابر ناانصافی نہ ہوگی اوراس سے اچھا ازروئے دین کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے اسکی رضاء کی خاطر جھکا دیا حالت بیتھی کہ وہ نیک ہے اور دین ابرا جبی کا تابعدار ہے جو دین ہر برائی ہے دور ہے پاک ہے اور اللہ تعالی نے حضرت ابرا جبی کا تابعدار ہے جو دین ہر برائی ہے دور ہے پاک ہے اور اللہ تعالی اور اللہ کی ملکبت ہے جو کھے ذھین وا سانوں میں ہے ہو اور اللہ کا احاطہ وقد رہ ہر چیز یر ہے۔

تفسير صوفيانه:

صونیا و کرام کی اصطلاح (بولی) ہیں افلامی والا کمل صالح ہے جس ہیں ضاومی ہوگر ملاوٹ نہ ہودل مرد ہے نفس مورت اور مخلف شخص مورث متن ہیں ہیں کہ دل اور نفس ان ہیں ہے جو بھی اللہ کے لئے خالعی عمل کرے کہ دل عالم سفلی سے علیحدگی اور عالم علوی کی طرف رجوع کرے ماسوی اللہ ہے آئی میں بند کرے اور نفس جب اپنی خواہشات چھوڈ دے جن عبودیت ادا کرے اور رب کی طرف دجوع کر کے بجائے نفس امارہ کے نفس مطمنہ بن جائے تو بدونوں قرب الی کی جنت ماسب کی طرف دجوع کر کے بجائے نفس امارہ کے نفس مطمنہ بن جائے تو بدونوں قرب الی کی جنت میں ہوں گے اس درجہ کا آئیس کے متحق ہوں گے اس درجہ کا آئیس مربوگا بارگاہ آئی میں اچھادہ ہے جوابی ذات رب کے والے کردے اس طرح کہ اس کا اپنا کی ہونہ ہو ہو گے تو رب کے لئے جا گے تو اس کے لئے جا گے تو اس کے لئے سے لئے سوے تو اس کے لئے میں ایسا سا جا وال کہ میں بنی نہ در ہوں ہو جائے گ

عض یہ کرمونی آل باشد کہ نہ باشد کا ظہور ہوجائے صوفی وہ ہے جو یکھ نہ رہائی کے ساتھ وہ محس بھی ہو کہ رب کی عبادت رب کو دیکھ کرکر ہے بھیرت کی نگاہ رب کو جب دیکھتی ہے جب اس میں کسی ہزرگ کے آستانہ کی خاک کا سرمہ ہواور ساتھ ہی حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلے وہ خلیل اللہ تھے رہ بھی خلت اختیار کرے تو کامیاب ہوگا کسی نے مجنوں سے پوچھا تیرانام کیا ہے؟ بولا کیلی جسم زعرہ ہوں جان سے اور جان زعرہ ہوجانال سے۔

جان که نه قربانی و جانال بود حفه تن بهتر از آل جان بود

بركه نه شد كشته به شمشير دوست لافئه مردار به از جان اوست

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کے لیل وہ جس کے ہر خلال اور ہر خلاء کوشق بھرے عقل و ہوش وحواس سب برعشق کا قبضہ ہومولا نا فرماتے ہیں۔

> عشق آمر عقل خود آوارہ شد مبح آمر شع خود بے جارہ شد

> > ام نے ترجمہ کیا:

عشبی آیا عقل رخصت ہوگئ صبح جب آئی تو مشعل سوسمی

عقل شع ہے عشق سوریا سوریا آنے برشع گل ہوجاتی ہے جناب فلیل کا آتش نمرود میں کود بڑنا، فرزند کوچھری سے ذرئے کرنے لگ جانا ہوی بچوں کو ہے آب دوانہ جنگل میں چھوڑا آنااسی برس کی عمر میں اپنا غلط طرح سے ختنہ کر کے لہواہان ہوجانا، ذکر حق س کر چند کھوں میں سارامال دے دینا، خود فقیر بن جاناصرف اسی بناء پر تھا کہ۔

عشق آمد عقل خود آوارہ شد صبح آمد متمع خود بے جارہ شد عقل ان تمام باتوں کی مخالف تھی گرمفتی عشق کا فتو کی تھا کہ بیسب با تیں اہم

# والمحالية المستهيد المستهد المستهيد المستهد المستهيد المسته المستهدد المستهدد المستهدد المستهدد المستهدد المستهدد المسته

فراكض بين ابيرهو (آيت)واتنحذ الله ابراهيم خليلا

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ حضور کا پیرا کے اللہ اللہ اور حضرت اہراہیم خلیل الرحمٰن اور دیگر انبیاء کرام خلیل الرحمٰ اللہ الرحمٰ میں ان تین خلتوں کی طرف اشارہ ہے اس لئے حضور کا پیرا نبیاء کرام خلیل الرحمٰ میں ان تین خلتوں کی طرف اشارہ ہے اس لئے حضور کا پیرا نبیل اللہ نبید میں اپنا خلیل بنا تا تو ابو بکر بنا تا اور فر بایا کہ حضور کا پیرا نبیل بنا تا تو ابو بکر بنا تا اور فر بایا کہ ابو بکرتم سب سے روزہ ونماز کے سبب افضل نبیل بلکہ جذبہ قبلی کے سبب افضل ہیں اللہ تعالی ان محبوبوں کی تی غلامی نصیب فرمائے آمین۔

(ازرون البيان مع اضافه) بتغيير نعيى ج5ص 497)

ان امثلہ سے طاہر ہوگیا کہ حضرت کیم الامت علیہ الرحمۃ تغیر صوفیا نہ کے بہت ماہر سے انھوں نے تنسیری پہلوپر ہی توجہ نہ فر مائی بلکہ خودراہ سلوک پر چل کراور تصوف کے سمندر میں غوط زنی کر کے صوفیا نہ موتی حاصل کیے آپ طاہر امفی اور عالم تھے لیکن در حقیقت صوفی کامل شخص آپ کی تربیب سے بیات آشکار ہے کوئن تصوف میں اور اسرار رموز میں آپکوباری تعالیٰ کی مہر بانی سے بہت حصہ عطا کیا گیا تھا خشک زاہداور پھیکا ذہن رکھنے والاتو الی نفیس تغیر صوفیانہ نہیں کرسکنا کیونکہ رموز سردل بول جدوا عرب

### خلاصه مضمون:

- م عليم الأمت علم ظامراور باطن دونول سينواز م م عند من الم
  - آپ خود بھی صوفی کامل تھے۔
- آب نظم ظاہرادر باطن كوسين ظريقه ست يكاكر كنفيرصوفياندى ـ

#### نو ٹ

آیات کریمه کاتر جمه این اور تعبیری اندازیس کیا ہے تحت للفظ کی پابندی نہیں ہے۔

#### نوٹ:

۔۔۔۔۔۔۔ تغییرصوفیانہ کا تکمل فہم اور کامل لطف تب آئے گا جب متعلقہ آیات کی تغییر عالمانہ بھی مطالعہ کی جائے اور برلیمت تغییر تعیمی میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

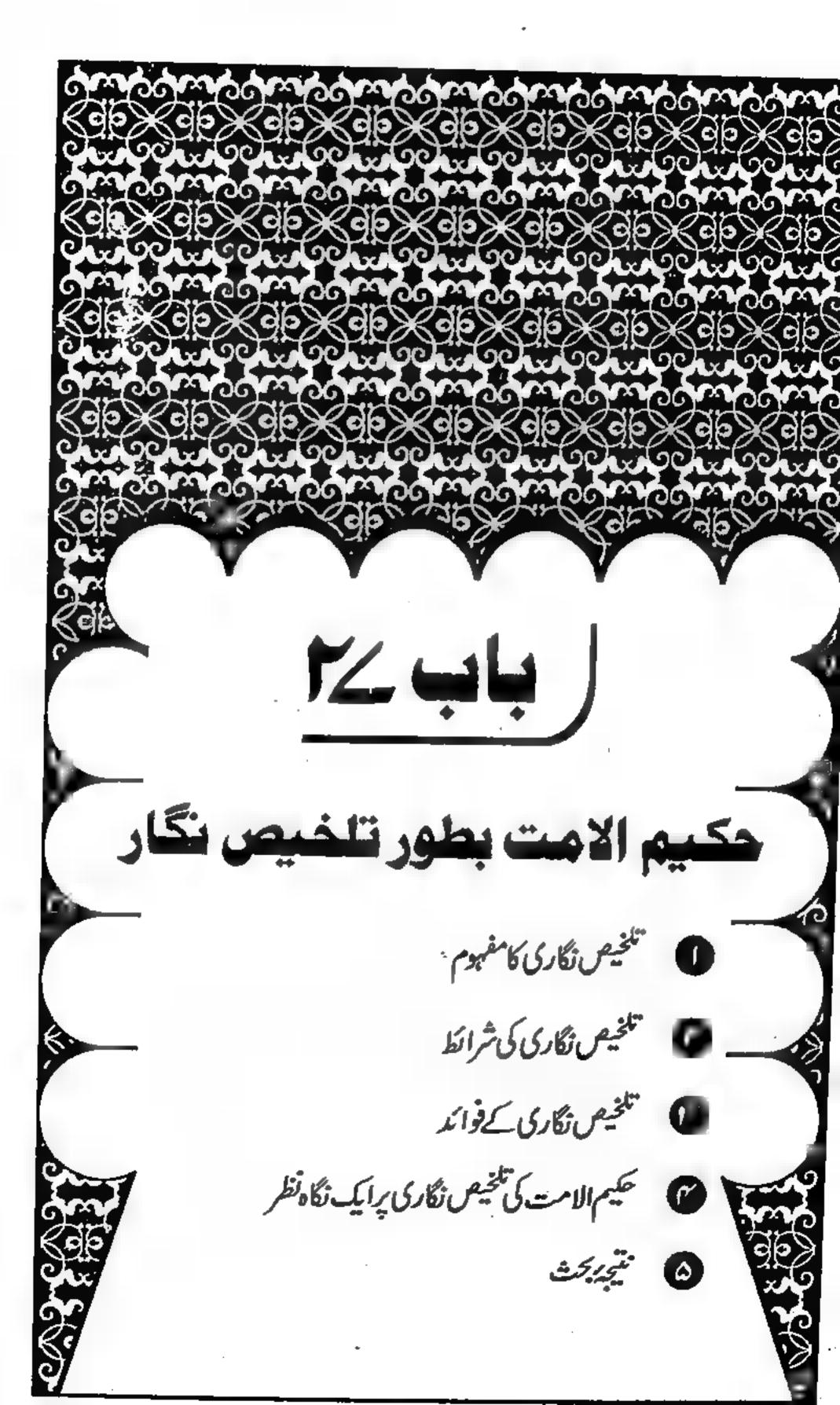

ميات مكيم الامت بند كالكارك ( 623 كالكارك ( 623 كالكارك )

باب٢٥ ڪيم الامت بطور تلخيص نگار تلخيص نگاري كامفهوم (1)تلخيص نگاري کي شرا لط (2) تلخيص نگاري کے فوائد (3)عكيم الامت كى تلخيص نگارى برايك نگاه نظر (4)التجريحت:

(5)

والمحالية الامت المحالية الامت المحالية الامت المحالية الامت المحالية الامت المحالية المحالية

تلخيص نگاري كامفهوم:

رخلص) معنی ہے غیر کی شرکت سے طائی ہونا، فراہونا اللہ میں ہے غیر کی شرکت سے طائی ہونا، فراہونا اللہ میں بیان کر اللہ میں بیاتوں ، او بحثوں کو خقر کر کے بیان کرنا لیے اور طویل مضامین کالب لباب پیش کرناوغیرہ وغیرہ ۔ (تغیر تعیمی اضافہ 10 میں 532)

تلخيص نگاري كي شرائط:

تلخیص نگاری کے لیے چندشرا نظاکا پایاجا ناضروری ہے۔

علوم متداول خصوصاً علم معانی پر کمل دسترس ضروری ہے۔

تلخيص تكاركامطالعدوت موتاكرسار مضامين براس كانظر مو-

صاحب عقل بوكيونكه عقل نه بودتولد چه سود \_

اريك بني مضامين كاتجزيه كرف اورنجو ثنك كني وقادر مووغيره وغيره -

تلخيص نگاري كے فوائد:

تلخیص نگاری کے چندانو ا کدابطور تموندورج ذیل ہیں۔

الموالت من يرا على الخيرسار مضمون كالبالباب عاصل موجاتا -

مصنف کی تصنیف اور محرد کی تحریکامرکزی خیال کم وقت شی حاصل موجاتا ہے۔

وقت کی بجیت ہوتی ہے۔

مضامين دير تك حافظه مل محفوظ رہتے ہيں۔

ماہر کیمین کارکی علیت کا عرازہ ہوتا ہے نتیب جد اس سے رغبت و محبت ہوجاتی ہے

وغيره وغيره-

عكيم الامت كى تلخيص نگارى برايك نظر

آپ علیہ الرحمۃ کی تغییر میں جہاں اور خوبیاں میں وہاں میر خوبی بھی موجود ہے کہ آپ میسوط اور تھیلی ہوئی تغییر کا خلاصہ ہر آیت کے تخت ضرور ذکر فرماتے ہیں۔جلی سرخی میں آ

والمتيم الامتين كالمحالا و 625 كالمح

خلاصة تغییر کا لفظ ہرآیت کے تحت ضروران کی کتب کے مطالعہ کرنے والے پرعیاں ہوگا التزام کے ساتھ ایک آیت کے تحت اتی خوبیاں آج تک کی تغییر میں ندد بھی گئیں۔

چند نمونے درج ذیل ہیں۔

آیت میارکد: ان السله لا یعفوان یشوك به ویغفومادون ذلك لمن یشاء و من یشوك بالله فقد ضل ضلالا بعیدا ۱۵ ان یدعون من دونه الا انثا و ان یدعون الا شیطانا مویدا الله فقد ضل ضلالا بعیدا ۱۵ ان یدعون من عبادك نصیباً مفروضاً یدعون الا شیطانا مویدا الله الله و قال لا تنخذن من عبادك نصیباً مفروضاً ترجمه: به شک الله اس کونیس بخشا کداس کا کوئی شریک تخرایا جائے اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے اور ہے شک جس نے خداسے تفرکیا پس وہ کا فرتو بہت دور کی گرائی میں پڑگیا اور وہ سوائے مرش شیطان کے میں پڑگیا اور وہ سوائے عورتوں کے کسی کی عبادت نیس کرتے اور وہ سوائے مرش شیطان کے سے اپنا مقررہ حصد لوں گا۔

تلخيص نگاري:

اللہ تعالیٰ قیامت بی شرک یعنی کفر کو ہرگز نہ نشتے گا کہ جو بھی کا فرہوکرم ہو کہ طرح نہ بخش طرح نہ بخش اجائے گا کفر کے سواساری بدعقید گیاں جو کفر تک پیٹی ہوئی نہ ہوں جے چاہے بخش دے گا لہذا کوئی بندہ کفر نہ کرے اس ہے بہت ڈرے جس نے اللہ کا شرکی گھرایایا اس کا اٹکار کیاوہ ایسی گمرائی بیں جتال ہوا جو اللہ کی رحمت ، بخشش ، جنت ، بلکہ انسائی بی تقال کھا تا ہے اللہ کا دور ہے عقل انسانی کا تقاضا ہے کہ جس کا کھایا جائے اس کا گایا جائے ہیہ ہے عقب کھا تا ہے اللہ کا گا تا ہے دوسروں کا مشرکین جو فدا کے سواء اوروں کی پرستش کرتے ہیں وہ کورتوں ، ی کو پوجت ہیں کہ ان کے بات ہیں ان کو بھی زیور پہنا کہ کورتوں کی طرح جاتے ہیں چورتوں کی طرح کوم ہیں کورتوں کی طرح کوم ہیں جورتوں کی طرح کوم ہیں جاتا ہے افروں کو پوجتے ہیں جو جورتوں کی طرح کوم ہیں ایک سے ان کی طرح کو بان میں مورث کی جاتی ہے یہ گفارائی پرستش میں کا ہے دو رحقیقت شیطان کی پرستش کرتے ہیں کو تک وات ہے ہیں گورتوں کی طرح کو مہیں در حقیقت شیطان کی پرستش کرتے ہیں کو تک وان سے یہ پرستش کروا تا ہے ان بتوں کے در حقیقت شیطان کی پرستش کرتے ہیں کو تک وان سے یہ پرستش کروا تا ہے ان بتوں کے در حقیقت شیطان کی پرستش کرتے ہیں کو تک ان سے یہ پرستش کروا تا ہے ان بتوں کے در حقیقت شیطان کی پرستش کرتے ہیں کو تک ان سے یہ پرستش کروا تا ہے ان بتوں کے در حقیقت شیطان کی پرستش کرتے ہیں کو تک کو ان سے یہ پرستش کروا تا ہے ان بتوں کے در حقیقت شیطان کی پرستش کرتے ہیں کو تک کا میک کے دان بتوں کے در حقیقت شیطان کی پرستش کرتے ہیں کو تک کا میک کے دور کو تک کا سے دور کی تا کی کا دور کی جاتی ہو کو تا ہے ان بتوں کے دور کی کو تا ہوں کو تا ہے ان بتوں کے دور کو تا کی کو تا کی کے دور کو تا ہے ان بتوں کے دور کو تا کے دور کی کو تا کی کو تا ہوں کو تا ہے کو تا کو تا ہے دور کی کو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہو کو تا ہوں کو ت

پاس وہ خود موجود ہوتا ہے میتو شیطان کو پوجتے ہیں اور شیطان کا حال ہے کہ وہ رب کی بارگاہ کا سرکش ہے اس پر اللہ نے پیٹکار (لعنت) فرمائی ہے لہذا جو انسان اسکی پوجا کرے گا اسکی طرح پیٹکار فدا میں آجائے گاشیطان انسان کا ایسا کھلا دشمن ہے کہ اس نے مردود ہوتے وقت ہی بارگاہ الی میں کہ ویا تھا کہ میں انسانوں میں سے اپنا حصہ علیحدہ کرلوں گا جو تجھ سے دور اور تیرے بندوں سے الگ ہوجا کیں گے وہ تو ان کا ایسا پکا دشمن ہے اور میدا کی اطاعت میں مشغول ہیں کسے بے وقوف ہیں۔

خیال رہے کہ شرک مدار صرف اس بات پرہے کہ کی کوخدا تعالی کے برابر بھنا یعنی
اس کورب سے بے نیاز ہا نتایار ب کواس کا نیاز مند ما نتار ب فرما تا ہے السلام غندی و انتہم
السف قبر آء اس کے علاوہ کوئی برعقیدگی شرک نہیں کفر کے معنی ہیں کسی ایسے عقید ہے کا انکار کرنا
جس کو ما نتا مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے لہذا رب تعالیٰ کی ہستی یا نبی کی نبوت یا تیا مت یا
کتاب البی یا ملائکہ یا جنت و یا دوز خ وغیرہ کا انکار کرنا کفر ہے شرک نہیں اس لیے رب تعالیٰ
نے شیطان کو کا فرتو فرما یا لیکن مشرک نہا۔

چنانچارشادہواو کان من السکافرین کیونکہوہ نبوت کا انکاری تھاکی کوخداکے برابر نہ جانا تھا یہ بھی خیال رہے کہ شرک کے لئے بے علمی عذر نہیں گر کفریات کے لیے ان لوگوں کی بے سی عذر نہیں گر کفریات کے لیے ان لوگوں کی بہانی عذر ہے میں عذر ہے کہ اس کے علاوہ کی شکی کا ماننا ضروری نہ تھا بدعت کے لغوی معنی عقیدہ تو حید ضروری تھا اس کے اس کے علاوہ کی شک کا ماننا ضروری نہ تھا بدعت کے لغوی معنی ہیں نئی چیز رب فرما تا ہے قبل ما کنت بدعاً من الوسل اس لیے ایجاد کو بدع اور موجد کو بدلیح کہ جاتا تا ہے رب فرما تا ہے بدیع المسموات والا دض ، شریعت میں بدعت وہ ہے جو حضور علیہ اللہ می وفات کے بعدا یجاوجو بیدوقتم کی ہے بدعت اعتقادی بدعت عملی بدعت اعتقادی بدعت اعتقادی بدعت اعتقادی ہدیت ہدیت اعتقادی ہدیت اعتقادی ہدیت ہدیت ہدیت ہدیت اعتقادی ہدیت ہدیت ہد

- بدعت جائز جيسے اعلیٰ مکان اعلی لمیاس وغذا کیں
- بدعت مستحبه جيسے شائدارمساجد قرآن كريم كى اعلى جلدي
  - بدعت واجبه جيم صرف ونحو وغيرعلوم متداوله معقوله

### والمحالية المتريد المحالية الم

- بدعت فرضيه جيئة آن جيد كاجح كرناس ش اعراب لكانا
  - برعت مروه جيے اردو من آ ذان دينا
  - بدعت ترام جيے اردو مل تمازيز هنا تلاوت كرنا۔

بدعت عام ہے خواہ دنیاوی چیزیں ہول خواہ دینی خواہ زمانہ صحابہ کی ایجاد ہوں یا بعد کی اسکی مزید تفصیل مع دلائل جاءالحق میں ملاحظہ کی جائے۔(تغیر نیمی ن5 ص 477)

آيت مباركة ولا ضلتهم ولا منينهم ولا مرنهم فليبتكن اذان الأنعام ولا مرنهم فليبتكن اذان الأنعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذالشيطن ولياً من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناً ويعلهم ويمنيهم وما يعلهم الشيطن الاغروراً ولئك مأوهم جهنم ولايجدون عنها محيصان

ترجمہ: شیطان نے کہاں کہ بیس ضرور انسانوں کو گمراہ کروں گا بیس ضرور ان کو خواہش دلاؤں گا بیس ضرور ان کو کہوں گا کہ جانوروں کے کان چیریں تو وہ چیریں گے پھر وہ انسان ضرور اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے اور جس شخص نے اللہ کو چیوڑ کر شیطان کو دوست بنایا بے شک وہ تو بہت بڑے نقصان میں پڑھیا، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے ان کو خواہشات دلاتا ہے وہ ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے ان کو خواہشات دلاتا ہے وہ ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے جھوٹی خواہشات دلاتا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

منگ دہ آئی ہے گاری:

اے لوگو جب شیطان مردود کر کے نکالا گیا تو اس نے ہم سے تہارے محتاتی چند باتیں کہیں جن پروہ ہمیشہ کار بندر ہے گاس نے کہا مولی تو نے جھے آدم علیہ السلام کی وجہ سے گراہ کیا مردود کیا جن الحل اللہ کی اولاد سے بدلہ لون گا جو میر ہے حصہ جن آئیں گیا گان کے دلول جن لیمی امید بن دراز تمنا کی بندھاؤں گا ان آرزوں کی وجہ بدعقیدہ بناؤں گا ان کے دلول جن لیمی امید بن دراز تمنا کی بندھاؤں گا ان آرزوں کی وجہ سے وہ دنیا جن محتفظ میں مشورہ سے وسوسہ سے وہ دنیا جن کی چیا تو دول کے انسان کو جانسے دیوں ہے انسان کی خاتی میں اللہ کی خاتی میں اللہ کی خاتی میں اللہ کی خاتی میں تبدیلیاں کریں گے جن سے دب ناراض ہوگا اپنی مرتوں صورتوں ، اخلاق، عادات اور عقا کہ کو بدل ڈالیس کے خیال دکھو جو بھی اللہ کے مقابل شیطان کو دوست بنائے گا وہ تخت نقصان میں بدل ڈالیس کے خیال دکھو جو بھی اللہ کے مقابل شیطان کو دوست بنائے گا وہ تخت نقصان میں بدل ڈالیس کے خیال دکھو جو بھی اللہ کے مقابل شیطان کو دوست بنائے گا وہ تخت نقصان میں بدل ڈالیس کے خیال دکھو جو بھی اللہ کے مقابل شیطان کو دوست بنائے گا وہ تخت نقصان میں بدل ڈالیس کے خیال دکھو جو بھی اللہ کے مقابل شیطان کو دوست بنائے گا وہ تخت نقصان میں بدل ڈالیس کے خیال دکھو جو بھی اللہ کے مقابل شیطان کو دوست بنائے گا وہ تخت نقصان میں

آیت میارکد: ولقد خلقنکم شم صورنکم ثم قلنا للملائکة استجدوا لادم فستجدوا الا ابلیس لم یکن من السجدین ٥قال ما منعك الاتسجداد امرتك قال آنا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین٥

ترجمہ: اور بے شک ہم نے تہمیں پیدا کیا پھر ہم نے تہماری صورت بنائی پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو بحدہ کروسی فرشتوں نے اکو بحدہ کیا گر ابلیس نے بحدہ نہ کیا نہ ہی سجدہ والوں میں شامل ہوارب نے فرمایا تھے کس چیز نے بحدہ کرنے سے منع کیا جب میں نے جو تھے بحدہ کا تھم کردیا تو اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں دلیل ہے کہ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا جب کہ جھے تو نے آگ سے بنایا۔

تلخيص نگاري:

اللہ تعالیٰ نے سجدہ آ دم کا بیرواقعہ قر آن مجید میں سات جگہ بیان فر مایا۔ سورہ بقرہ میں ، سورہ ما کدہ میں ، سورہ جج میں ، سورہ بی اسرائیل میں ، سورہ کہف میں سورہ طہ، میں ، سورہ می میں ، سورہ کی اسرائیل میں ، سورہ کہف میں سورہ طہ، میں ، سورہ می میں ، اس آبیت میں اس واقعہ کا دوسرا موقعہ ہے ہم نے ابھی تفسیر میں عرض کیا کہ اس آبیت کریمہ کی جا تفسیر میں ہیں ہم ان میں سے ایک تفسیر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔

ا ہے لوگو ہمارے انعام ،احسان یا در کھوہم تمہارے وہ رحیم وکریم حسن ہیں کہ ہم نے يهلي وتم كوتمهار ب بايول كى يشت من بيدا فرماياتم كوومال المنة محفوظ ركھا بھرتم كوتمهاري ماؤل کے پیٹول میں رکھ کرتم کومختلف صورتیں بخشیں ، بیانعام تو تم پر تنے ہی ریجی من لو کہ ہم نے تمهارے جدا مجد آ دم علیہ السلام کو میرعزت بخشی کہ انہیں اینے دست قدرت سے بیدافر مایا بھر تمام نورانی مخلوق فرشتوں کو حکم دیا کہتم میرے اس خلیفہ کو تعظیماً سجدہ کرواس حکم کو پاتے ہی سارے فرشتے خواہ وہ مدہرین ہول یا مقربین سارے کے سارے فرشتے بیک وقت ان کے کیے تجدہ میں گر گئے مگراس نوری جماعت میں ایک ناری ابلیں بھی تھااسے تجدہ کرنے کا حکم تھا مروه اکر گیااس نے تجدہ نہ کیارب تعالی نے بطریقہ عمّاب اسکی حدظا ہر فرمانے کے لئے اس ے پوچھا کہمردود جب ہم نے بچھکو بھی مجدہ کرنے کا حکم دیا تو بچھے کس چیز نے مجدہ سے روکا تو نے تجدہ کیوں نہ کیا؟ وہ بولا کہ مولی مجدہ تعظیم کے لئے قانون بیہے کہ مجود لینی جس کو تجدہ کیا جائے وہ انصل ہوسا جدیعن مجدہ کرنے والا اونیٰ ہوگریہاں معاملہ برعکس ہے کہ میں ذاتا صفاتا عملاً اس آدم سے افضل ہوں کیونکہ تونے جھے آگ سے پیدا فر مایا اور اسے خاک سے، اور ظاہر ہے کہ آگ خاک سے افضل ہے کہ آگ نورانی ہے اور خاک ظلمانی البذا میں اس آ دم سے افضل ہوں پھر میں اسے بحدہ کیے کرسکتا ہوں۔

خیال رہے کہ شیطان کو اس نے اعد حاکر دیا اس نے بیند دیکھا کہ اگر بیر قاعدہ
درست ہے تو فرشتے اس ہے بھی افضل ہیں کہ وہ نور سے پیدا ہوئے جب وہ بغیر چوں چرا ہجدہ
میں گر گئے تو جھے بھی گر جانا چاہیے خاک نار ہے افضل ہے کی وجہ سے ایک بیر کہ مٹی میں بخر و
اکسار ہے آگ میں بڑائی و تکبر ہے ای لیے بھیتی اور باغ مٹی میں ہی لگتے ہیں آگ میں نہیں
دوسر سے بید کرآگ میں بڑائی و تکبر ہے ای لیے بیتی اور باغ مٹی میں آر ہے ای لیے اللہ کے بندے مٹی میں
دوسر سے بید کرآگ میں نہیں تیسر سے بید کمٹی ہیں قرار ہے ای لیے اللہ کے بندے مٹی میں
دونن کیے جاتے ہیں آگ میں نہیں تیسر سے بید کمٹی آباد کرتی ہے آگ برباد کردیتی ہے جس گھر
بیا باغ میں آگ لگ جائے برباد کرد سے چوتے بید کمٹی میں امانت داری ہے آگ میں خیانت
ہے دانہ مٹی میں دباؤ تو وہ اسکو محفوظ رکھتی ہے بلکہ بڑھاتی ہے آگ میں ڈال دوتو وہ اسے جلاتی
ہے دانہ مٹی میں دباؤ تو وہ اسکو محفوظ رکھتی ہے بلکہ بڑھاتی ہے آگ مٹی پر مغلوب ہے آگ کو خاک بجا

ری ہے گرفاک و آگ فنانیس کر کتی چھٹے ہے کہ فاک میں بقاء ہے آگ میں فنا ہے ای لیے وی ہے گرفاک و آگ فنانیس کر کتی چھٹے ہے کہ فاک میں بقاء ہے آگ میں فنا ہے ای لیے فاک پرشہرو بستیاں آباد ہیں گرآگ میں پھھ آباد ہیں۔

خیال رہے کہ شیطان نے ایک شلطی میری اس نے در پردہ قدرت کا انکار کیا وہ اس طرح کہ اس نے کہا جو چڑآگ سے بے وہ افضل ہے جواد نی سے جا وہ النکہ بیتو غلط ہے دب فرہا تا ہے بے حوج المحق من المعیّت وینحرج المعیّت من المحق نا پاک نطفہ سے وہ انسان بنا تا ہے اور پاک انسان سے اپالی نطفہ بنا تا ہے اس مردود نے در پردہ باری تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا۔ (تغیر نعیمی 8 م 382)

آ برت مباركه:قبال فاهبط منها فعا يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج

الك من الصاغرين ٥قال انظرنى الى يوم يبعثون ٥قال انك من المنظرين٥ ترجمه: رب فرايا كدا المبين ويهال الفرائل تجفي جائز ندتها كرة تكبركرتا وفع بوجا تو ذليلول بين سے بواس في كها مجھے اس دن تك مهلت دے جس دن لوگ الفائے جائيں گے اللہ فرمايا جا بے تنگ تو مہلت دين بووول ميں سے ہے۔

تلخيص نگاري:

ال وقت قیامت تک رہے والوں کو بھی موت آئے گیا اور تھے بھی۔

خیال رہے کہ تجبر وہ عیب ہے جبکی وجہ سے انسان کی سے فیف نہیں لے سکا متکبر بڑی اعلی سے اعلیٰ مجلس میں اس سے محروم رہتا ہے جب وہ اپنے کو دوسر سے سے بڑا جانا ہے تو فیفن کی کے بڑا جانا ہے تو فیفن کی کے بڑا جانا ہے تو فیفن کی کو دوسر سے سے مروم دیم فیفن کی وجہ سے انسان کی بر دھت سے محروم فیفن کی وکر کے اپنے تکبر سے دل میں تخت بیدا ہوتی ہے تخت دل والا اللہ کی ہر دھت سے محروم ہے تخت دل والا اللہ کی ہر دھت سے محروم ہے تخت دین میں پیداوار نہیں ہوتی شونڈ انخت لو ہا پر زہ نہیں بنا شونڈ انخت سونا زیور نہیں بن سکت تن میں پیداوار نہیں ہوتی شونڈ انخت لو ہا پر زہ نہیں بنا شونڈ انخت سونا زیور نہیں بن سکت آٹار وئی نہیں بنا تکبر ہر جگہ ہی برا ہے مگر مدینہ شریف کی مرز مین پر کرنا بہت ہی برا

اورشیطان کواتد سے عبرت پکڑ۔ (تغیرت بی تا8م 1900)

ارشیطان کواتد سے عبرت پکڑ۔ (تغیرت بی تا8م 1900)

آبت مہارکہ: قال فیسما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم ■

الم لا تینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولاتجد

اکثر هم شکرین 0

ترجمہ: شیطان نے کہا جھے تتم ہاس کی تونے جھے گراہ کیا جس ضرور بالضروران کے لئے تیرے سید ھے راستہ میں جیٹوں گا بھر میں انکے پاس آؤں گا انکے سامنے ہے انکے چھے سے اوران کے دائیں اور بائیں سے اور تو ان میں سے اکثر کوشکر گزارنہ پائے گا۔ "تلخیص نگاری:

جب شیطان نے اپنی دراز عراور لجی مہلت معلوم کر لی تو بولا میر ہے مولی تو یہ جی

من لے کہ میں نے یہ لجی عمر کیوں ما تی ؟ تو بہ کرنے یا نیک اعمال کرنے کے لئے نہیں ،

جو جدے مجود کرنے نتے دہ تو میں کر چکا ، اب میرا کا نتابدل گیا ، میں اکی تشم کھا تا ہوں کہ تو نے

مجھے گراہ کیا لین جھنے تیرے بہکا دینے کہ تشم ہے میں تو اچھا تھا تو نے جھے براکیا جن کی دجہ سے

تو نے جھے گراہ کیا مردود کرکے تکالا میں ان کا بدلہ انکی اولا دسے تا قیامت لین رہوں گا ، جوخدا

تک رسائی کا ذریعہ ہے اس پر میں گھات لگا کر بیٹھوں گا جے اس راہ پر آتا دیکھوں گا دا کیں

با کیں اور آ کے جیجے سے گھے راوں گا کہ کی کو آ کے سے کی کو جیجے سے کی کودا کیں سے سے کی کو بیٹھے سے کی کودا کیں سے سے کی کو بیٹھے سے کی کودا کیں سے سے کی کو بیٹھے سے کی کودا کیں سے سے کی کو بیٹھے سے کی کودا کیں سے سے کی کو بیٹھے سے کہاں مولو یوں کی شکل میں جاؤں گا کسی کے پاس صوفے دی اور وییروں کی باکس صوفے دی اور وییروں کی

خیال رہے شیطان نے اپنے جوارادے ظاہر کیے اکو وجہ بینیں کہ وہ اللہ و بخبر جاتا ہے وہ تو رہت کا یقین رکھتا ہے بلکداس سے بیکہ لوا و بیار ب تعالیٰ کی ذات وصفات اور علم وقد رہ کا یقین رکھتا ہے بلکداس سے بیکہ لوا و بیار ب تعالیٰ کا کرم خاص ہے کہ اس کے دل میں بدلہ لینے کا ایسا جوش پیدا فر ما دیا کہ وہ آپ سے باہر ہوکر اپنا ارادہ طاہر کر بیٹھا رہ نے اسکا اعلان فر ما دیا تا کہ سفنے والے انسان اس کے ارادہ سے خبر دار ہوکر اس سے تا طریس اسکی چینی چیڑی باتوں پر دھیان ندویں ۔ بیدب کا کرم ہے ور شاس نے آدم علیہ لاسلام سے کہا تھا کہ میں آپ کا بڑا خبر خواہ ہوں آئے بھی کہ دیتا میں اولا وآدم کا خادم اور خبر خواہ بکر رہوں گاتو لوگ دھوکہ کھا جاتے۔ (تغیر نیسی تے 8 ص 399)

آیت مارکه:قال اخرج منها مذه وما مدحوراً لمن تبعك منهم لاملئن جهنم منكم اجمعین ویادم اسكن انت و زوجك الجنّة فكلا من حیث شنتما ولا تقرباهذه الشجرة فتكونا من الظالمین ٥

ترجمہ: رب تعالی نے فرمایا تو یہاں سے مردود ہوکر رائدہ درگاہ ہوکرنگل جاجو
تیرے تالع دار ہوئے شن ضرور بالفتر وران سمیت تم سب سے دوز ن مجردوں گا، اورائ آدم
آب اور آپ کی زوجہ جنت میں رہوجوم ضی ہے دونوں کھاؤیاں اس درخت کے قریب نہ جانا
ورنہ تم صدے بڑھنے والوں میں شار ہوجاؤگے۔

تلخيص نگاري:

جب ابلیس اپنا فاسد ارادہ رب سے ظاہر کرچکا تو رب تعالی نے بطور عماب اس سے فرمایا تو بکواس نہ کریہاں سے نکلنے والی بات کریہاں سے عیبی ہوکر نکل کہ اب تو نہ تو موس ب نہ عابد نہ عارف بلکہ اب تو خبیث ہے کا فر ہے دنیا ہیں ذکیل بھر، کہ ہر جگہ سے تجھے بھٹکا را ال حال المارا بحر الواد اور تيرى اولا داور تيرى اتباع كرنے والے انسان ان سب دوزخ بحر دول گا، پجر حضرت آدم عليه السلام جنت ميں رہنے گئے اور شيطان تكال ديا گيا ، پجر رب نے الن دونوں سے فر ما يا اسام جنت ميں رہنے سے اور شيطان تكال ديا گيا ، پجر رب نے الن دونوں سے فر ما يا اسے آدم تم اور تہمارى ذوجہ جنت ميں رہواور جنت كے پھل كھاؤجس جگه كل سير كرنا چا ہوكر و ہر چيز كھانا مراس درخت كو پيچان اواس كا كھانا تو كيا اسكے قريب بھى نہ جانا درخت كو پيچان اواس كا كھانا تو كيا اسكے قريب بھى نہ جانا درخت كو پيچان اواس كا كھانا تو كيا اسكے قريب بھى نہ جانا درخت كو پيچان اواس كا كھانا تو كيا اسكے قريب بھى نہ جانا درخت كو پيچان اواس كا كھانا تو كيا اسكے قريب بھى نہ جانا درخت كو پيچان اواس كا كھانا تو كيا اسكے قريب بھى نہ جانا درخت كو پيچان اواس كا كھانا تو كيا اسكے قريب بھى نہ جانا درخت خطا كاروں كى جگر نہيں۔

خيال رب كراس مقام پرچند تحقيقات بيل

حضرت حوارضی الله عنبا کیے پیدا ہوئیں؟

جہال دونوں حصرات کورکھا گیابیدہ ہی مشہور جنت ہے جہال بعد قیامت مسلمان رہیں گے یابیا سمان زمین یا کوئی باغ تھا؟

ت بیفر مان کہتم دونوں کھاؤ کہ تھم ایاحت کے لیے تھایا وجوب کے لئے؟

ال درخت کے قریب نہ جانا یہ ممانعت تنزیبی تھی یا تحریب یہ ؟

وه درخت کی چیز کاتھا؟

ان كاس درخت كوكهاليما كناه تفايا خطاءاور خطاء تفاتو كس درجه كى؟

فتكونا من الظالمين من ظالم على المرادع؟

میدا تعد حضرت آدم کی نبوت سے بہلے کا ہے یا بعد کا؟

يرسب چيزي سورة بقره مل بيان مويكيس \_ (تنيرنيمي ج8 م407)

آيت مباركه: فوسوس لهما الشيطان ليهدى لهما ماورى عنهما من سو اتهما وقال مانها كما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين اوتكونا ملكين اوتكونا من خالدين وقاسمها لكما لمن الناصحين ٥

ترجمہ: بھرشیطان نے ان کے دل میں یہ دسوسہ ڈالا کہ ان پرشرم کی چیزیں کھولے اور بولا کہ جہیں تہبار ہے دب نے اس لیے پیڑے منع کیا کہتم دونوں فرشتہ ہوجاؤیا بمیشہ بمیشہ کے لیے جنت کے باشندے ہوجاؤشیطان نے ان دونوں کے سامنے تم کھائی اور کہا کہ میں تم دونوں کا خیرخواہ ہوں۔

تلخيص نگاري:

ان سارے واقعات کے بعد ہوا ہے کہ اہلیس جنت میں حضرت آ دم وحضرت حواعلیما السلام کے پاس بیتے ہی گیاان دونوں بزرگوں کے دل میں وسوسدڈ ال دیا جس وسوسدکا انجام سے · ہونا تھا کہوہ دونوں ایک دومرے کے سامنے برہنہ ہوجا تیں =اس طرح کہ گندم کھالیں جس کی پاداش میں انکانوری لباس اتارلیا جائے چروہ اس طرح زمین پرروانہ کردیے جائیں جسے كى كواس كے عبدے سے عليحدہ كرتے ہيں تو پہلے اسكى وردى بينى داخل دفتر كرتے ہيں چر عليحده كرتے بين اس مردود نے وسوسهاس طرح ڈالا كه كہاا ہے آدم اے حواء واقعی رب نے تم كواس درخت سے تو كيااس كے ياس جانے سے منع كيا عربيمانعت دائمي تہيں بلكه ايك خاص وفت کے لئے تھی جب تم میں اس کے بہنم کرنے کی طاقت نہ تھی اب تم توی وتو انا ہو بھے ہو اسے ہضم کرسکتے ہواس درخت میں تا ثیر ہے کہ اسکے کھانے سے انسان یا تو فرشتہ ہی ہوجا تا ہے کہ عرصہ تک زندہ رہتا ہے کھانے پینے سے بے نیاز ہوجا تا ہے یااس جماعت میں داخل ہو جاتا ہے جیے موت آئی ہی جیسے حور وغلان وغیرہ ابھی تم جنت میں مہمان ہوتمہارا یہاں رہنا عارضی ہے اگر بیکھالوتو تم یہاں کے وائمی باشندے ہوجاؤ کے تمہاری پیدائش کے وقت تم میں فرشته بننے کی صلاحیت ندھی ریکها اور رب کی تشم کھا کر بولا میں تنہا را بدخواہ بیس ہول آ دم علیہ السلام كوبيده ميان بن شرباكه كوئى الله كى جينونى فتم بهى كهاسكتاب وه دهوكه بن آمي خيال رہے کہ شیطان کا وحوکہ دولفظوں میں پوشیدہ ہے ایک نہا کے مسامیں کہ ممانعت وقی تھی ووسرا "رب كمما" مين كه يالنے والارب بندے كى حالت كے مطابق غذاء ديتا ہے تم اس وقت غذاء کے لاکن شہ تھے اب ہو سے مور (تغیرتعی ج8 س 415)

آيت ماركر: فد لهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يحصفن عليهما من ورق الجنة ونادهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجرة واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين 0

۔ ترجمہ: بھروہ انکودھوکہ دیکرنیچا تارلایا ہیں جب انھوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے ستران پر ظاہر ہو گئے وہ درختوں کے بینوں سے ان کو چھپانے لگے ان کو اسکے رب نے والمستبيد فيم الامت الله والمستبيد الامت الله والمستبيد الامت الله والمستبيد الامت الله والمستبيد المستبيد المستبيد المستبيد والمستبيد المستبيد المستبيد المستبيد المستبيد المستبيد المستبيد والمستبيد المستبيد ال

نداء فرمانی کہ کیا میں نے تم کواس درخت سے منع نہ کیا تھا؟ اور کیا تم سے نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا ظاہر ظہور دشمن ہے۔

تلخيص نگاري:

ابلیس نے حضرت آدم وحضرت حواء کو خدکورہ بالا دھوکہ وفریب دیکر عالم بالا اسے
زیمن دارالبقاء سے دارالفناء کی طرف عیش وعشرت سے مشقت وکلفت کی جگہ اتار دیا ہوا ہے کہ
الن دونوں نے اس درخت کا پھل برائے نام ہی کھایا تھا، کہان پرمخنوں اورمشقتوں کی ابتراء
ہوگئی کہ ان کا جنتی و نورانی لباس ان سے انر گیا دونوں خاوند بیوی ایک دومر سے سے برہنہ
ہوگئے وہ دونوں شرم کی وجہ سے اپنے جسم پر جنت کے ایک درخت (انجیر) کے پتای کے
تکوں میں کی کر کے لیٹنے لگے تا کہ سر پوشی ہوادھررب تعالیٰ نے اظویکارا کہا ہے آدم وجواء
کیا ہم نے تم کو اس درخت کے کھانے سے منع ندفر مایا تھا تم بحول کیوں گئے ؟ تم نے کھا کیوں
لیا؟ کیا ہم نے تم کو پہلے ہی سے خبر دارنہ کیا تھا کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے تمہاری وجہ سے وہ
باتوں میں آگے ۔ (تنیرفیمی جھ مواسکی عبادات رایگاں ہو تیس تم نے بید خیال بھی نہ کیا اوراسکی
باتوں میں آگے ۔ (تنیرفیمی جھ مولک)

آیت مبارکہ:قالا رہنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و تو حمنا لننکونن من النحسرین ٥قال اهبطوا بعضکم بعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین٥قال فیها تحیون وفیها تموتون و منها تنحوجون٥ ترجمہ: دونول نے عرض کی اے ہمارے دب ہم نے اپنی جانول پرنقصان کیااگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پررتم نہ کرے تو ہم تو نقصان والے لوگوں میں سے ہول کے دب نے فرمایا تم سارے اثر وتمہارے بعض دوسرے بعض کے دشن ہیں تمہارے لیے زمین میں جائے قرمایا تم سارے اور ایک مین مدت تک نفع اٹھانا ہے فرمایا تم زمین میں جیو گے زمین میں ہی مروکے قربین میں سے اور ایک مین مدت تک نفع اٹھانا ہے فرمایا تم زمین میں جیو گے زمین میں ہی مروکے زمین میں سے ای اٹھائے جاؤگے۔

تلخيص نگاري:

رب تعالی کا یر عمابانہ خطاب سکر ان دونوں حضرات نے کوئی بہانہ نہ بنایا اسے کا م کا تا دیل نہ کی بلکہ نہایت عاجزی سے عرض کیا کہ ہمارے مولی دافتی تو نے ہم کو مب کچھ بنا دیا تھا ہم نے نظی ہوگئی ہم نے اپنی جانوں برظلم کرلیا اپنائی ہم نے خود مارلیا کہ گندم کھائی اب اگر تو ہماری پردہ پوٹی نہ کرے اور ہم پر رحمت کر کے معافی نہ درے تو ہم بالکل خسارہ ونقصان والوں میں سے ہو جا کیں گرحم کر رب العلمین نے آئی دعا رد نہ فر مائی بلکہ اکو اسکی حکمت بتاتے ہوئے فر مایا کہ فی الحالی تم معاہیے بچوں کے ذمین پراتر جاؤ گرتم ہاری اولا دھناف قسم کی بتاتے ہوئے فر مایا کہ فی الحال تم معاہیے بچوں کے ذمین پراتر جاؤ گرتم ہاری اولا دھناف قسم کی ہوگی کا فر مومن منافق مخلص دنیا دار دیندار عافل عاقل ان میں سے ایک دوسرے کے دشن ہوں گے اور تم سب کا قر ارز مین میں ہوگا دہاں ہم طرح کا برتنا (اشیاء کا استعمال کرنا) مگر ہمیشہ کے لئے نہیں اپنی وفات تک معظر سے آدم علیہ السلام میس کر بہت مخموم ہوئے۔

ورب نے فرمایا خم نہ کروتم سب زمین میں جو گے وہاں بی فوت ہوگے وہاں بی فوت ہوگے وہاں بی فوت ہوگے وہاں بی عارضی ہوگا۔

سے بروز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤگے بھزر اعمال جنت دوز خ میں بھیجے جاؤگے سے قیام عارضی ہوگا۔

خیال رہے کہ بیصن آدم علیہ السلام نے بیدعانہ کی تھی کہ میں زمین پرنہ بھیجا جائے اسکے جواب میں رب کے فرمان اهبطوا مرتب جاؤاں میں چند مسیس ہیں۔

اے آدم جنت جگرتو برکرنے اور دعا ما تکنے کی نہیں بیرتو ان کا موں کے تواب و جزاء
کی جگہ ہے گذم بوئی جاتی ہے کھیت میں ۔ کھائی جاتی ہے گھروں میں۔ اعمال
کاشت ہوتے ہیں زمین میں تواب لیاجا تا ہے جنت میں یتم زمین پر جا کر دعا کرو
جیسے جج مکہ مکر مدمیں ہوتا ہے یوں ہی عبادات زمین پر ہوتی ہیں۔ جیسے بی اسرائیل
سے کہا گیا تھا کہ بیت المقدل جا کر تو بہ کرو۔

تہراری پشت میں کافر ومومن سب کی روعیں ہیں جنت میں انکی چھانٹی نامکن ہے زمین میں جاؤتا کہان میں چھانٹ ہو۔

ابھی تم صرف فضل کی جنت میں رہے زمین پر جا کر اعمال صالحہ کروتا کہ آئندہ

اعمال کے باغات لکیں تم کووہ تعتیں بھی عطاموں۔

ابھی جنت میں صرف تم دونوں ہوز مین پر جاؤ کروڑوں ہوآؤ تا کہ جنت آباد ہو جنت آباد ہو جنت آباد ہو جنت کی آباد کی حور وغلمان اور فرشتوں ہے نہیں بلکہ مومن انسانوں سے ہے غرض یہ کہ اس فر مان میں انکی دعا کار دنہیں ہے بلکہ دعا کی جگہ اور اسکے وقت کی راہبری ہے۔ (تغیر نعیمی تا8 میں 431)

آیت میارکد: یبنی ادم قد انزلنا علیکم لباساً یواری سواتکم
 وریشا و لباس التقوی ذلك خیر ذلك من آیات الله لعلهم یذکرون ■

ترجمہ:اے اولا دآ دم بے شک ہم نے تم پروہ لباس اتاراجو تمہارے پوشیدہ مقام کو چھپائے اور ایک وہ لباس جو تمہاری آرائش ہواور پر ہیزگاری کالباس بہت ہی بہترے یہ اللّٰہ کی نشانیوں میں سے ہے تا کہ وہ تھیجت بکڑیں۔

تلخيص نگاري:

ہاری تفییر سے معلوم ہوا کہاس آیت کریم کی بہت کا تغییر یں ہیں ہم ان میں سے ایک تفییر کی ہیں ہم ان میں سے ایک تفییر کا خلاصہ عرض کرتے ہیں جوآسان بھی ہے اور ظاہر بھی۔

اے اوال و آ دم بینی انسانوتم ہماری ایک خاص نیمت کو یا در کھو جو صرف تم کو دی گئی در سری مخلوق کو عطانہ ہموئی ہم نے تم پر لباس اتا را کہ بارش کے ذریعے کہاں اون ریشم ذخیرہ چیزیں پیدا فرما کیں جن سے تہارے کیڑے بنتے ہیں تم کو کیڑ ابنیا کات کری لیمنا سکھایا ان میں بعض لباس تو تمہیں سرتر پوشی کے کام آتے ہیں اور بعض لباس تہماری زیئت کا ذریعہ بھی ہیں گر تم صرف جسمانی لباس پر قناعت نہ کرتا اپنے دل اور دوح کو بھی لباس پہنا تا تقوی لیمنی ایمان، انمال حیا ووشرم اور خوف خداو غیرہ جو تہمارے دلول کا لباس ہے می طاہری لباس سے افضل ہے کہ جسمانی لباس تو جسم کی عارضی حفاظت کرتے ہیں گرید لباس دل اور دوح کی واکی حفاظت کرتے ہیں گرید لباس دل اور دوح کی واکی حفاظت کرتے ہیں گرید لباس دل اور دوح کی واکی حفاظت کرتے ہیں گرید لباس دل اور دوح کی واکی حفاظت کرتے ہیں گرید لباس دل اور دوح کی واکی حفاظت کرتے ہیں میرائی لباس اتار نایا خود نفیس لباس اللہ کی ہوئی نشانیوں سے ایک ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعہ لوگ اس کے درید لوگ ھی جسمانی لباس اتار نایا خود نفیس لباس اللہ کی ہوئی نشانیوں سے ایک ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعہ لوگ ھی جسمانی درید لوگ ھی جسمانی لباس ایک ہوئی سے میں کہ درید لوگ ھی جسمانی کرتے ہیں بید لباس اتار نایا خود نفیس لباس اللہ کی ہوئی نشانیوں سے ایک ہوئی اس کے درید لوگ ھی حت حاصل کریں۔ (تئیر قبی ہی 8 می 8 می 8 می 8 ک

آيت مباركه بيدى ادم لا يفتننكم الشيطان كما احرج ابو يكم من

## والمحالي ميات متيم الامت الله المحالي و 638 كالمحالي المحالي و 638 كالمحالية المحالية المحالية و 638 كالمحالية المحالية و 638 كالمحالية المحالية و 638 كالمحالية و 638 كالمحال

الجنة ينزع عنها لباسهما ليريهما سو اتهما انه يراكم هوو قبيله من حيث لاترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لايومنون0

ترجمه: اے بی آدم جمہیں شیطان ہر گز فننہ میں نہ ڈالے جیسے اس نے تہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا ان ہے ان کالباس ا تار تا تھا تا کندان دونوں کو ان کے شرم ناک مقام دکھائے بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ کنبہ مہیں اس جگہے دیجھا ہے جہال تم انھیں مبيس و كيه سكتے بي شك جم نے شيطانوں كوان لوگوں كاساتھى بناد يا جوايمان جبيل لاتے۔

متخيص نگاري:

اے آدم علیہ السلام کی اولا دتم اینے داوا ، دادی ، آدم وحوا کا واقعہ شیطان کا داؤ فريب س بيج بيه خيال ندكرنا كهوه أيك اتفاتى واقعه تفاجوم وكيا، ذرا موشيار رمنا ايها نه موكه شیطان تم کوبھی فتنہ اور مصیبت میں پہنچا دے جناب آ دم کو تواس نے جنت سے باہر جھوا دیا ان سے ان کاجنتی لباس از وایا ، ان کو بر ہند کروایا اور تہمیں جنت میں جانے کے قابل ندر ہے و مے تم کوا سے عقائد واعمال کی طرف دھکیل دے جو جنت سے دور رکھیں ایک آن بھی اس سے غافل ندر مووه تمبارا ابيا قوى وتمن ہے كدوه اور اسكى زريت تم سب كو ہروفت ہر طرح ہر حالت میں دیکھتی ہے تہارے ہر حال ہرارادے، ہرنیت ہراداے خبر دار ہیں ترتم ان کوہیں دیکھتے کہ تم کثیف ہووہ لطیف،اییا جھیا دشمن جونظر نہ آئے بہت خطر ناک ہوتا ہے، خیال رکھو کہ شیطان کا قابوا نمی لوگوں پر ہے جوامیان سے خالی ہیں۔مومن متقی بن کرر ہو کہ ایمان اس سے بچاؤ كا بہترين قلعہ ہے۔ تقوى اسكے مقابل بہترين ہتھيار، انسان جا اسم كے ہيں موس متقى موس فاسق ، كافر بدكار كافرنيك كردار بمومن متقى كاوه بخت وتمن باوران سے ڈرتا بھى ہے جاتا بھنتا مجھی۔ موکن فاکن سے پچھامیدیں لگائے بیٹا ہے ، کافرنیک کارے خوش ہے کہ جب اس کو کافر بنادیا تواکی نیکیاں ہے کار ہیں گر کافر بد کار کا گہرایار ہے اس آیت میں چوکھی جماعت کا وكرب- عامر فرمات بي كرابليس في كهاجم مي جاركال بير

م سب کود کھتے ہیں ہم کوکوئی تبین دیکھتا۔

ہم کسی کے قابویس تبیس آتے۔

والمحالية منية الامتية المحالية و639 كالمحالية و639 كالمحالية وووائد المحالية وووائد ووائد وووائد ووائد وووائد وووائد وووائد وووائد وووائد وووائد وووائد وووائد وووائد ووائد ووائد

- ہم بوڑھے ہو کر پھر تو جوان ہوجاتے ہیں۔
- ہم جیکے سے نکل جاتے ہیں۔ (تغیر کبیر خازن وصاوی)

حضرت ابن عباس رضی الله عنه ہے مرفوعاً روایت ہے کہ نی تُکافِیماً نے فر مایا شیطان کا گھر۔ انسانوں کے سینوں میں ہے سواءان لوگوں کے جن کواللہ محفوظ رکھے۔ (خازن صادی) انسانوں کے مینوں میں ہے سواءان لوگوں کے جن کواللہ محفوظ رکھے۔ (خازن صادی) (تغیر نیجی ن8 س 444 مطبوعہ مکتبہ اسلامہ مجرات)

نتبجه بحث

- عيم الامت بهت زبردست تلخيص نكار تھے۔
  - آپكامطالعدوسية تھا۔
  - بات مجمانے کافن عطافر مائے گئے تھے۔

C 20 60



والمحالية المتريد المحالية الم

# باب٢٦ ڪيم الامت بطور ڪيم الامت

عيم الامت كامعنى عكمت كى نضيلت

عكيم الامت كي تحكمت بحرى كفتنكو يرايك نظر (3)

> بتجربحت (4)

المحالية الامتالية المحالية ال

عيم الامت كامعنى:

کیم حکمت سے بتا ہے مادہ ہے (ج،ک،م) معنی ہے بھے دینا، روک دیتا، پالینا
م کو حکمت ای لیے کہا جا تا ہے کہا س سے آئس جہالت سے بھے رجا تا ہے بری باتوں سے رک
اتا ہے اور تن کو پالیتا ہے بعض نے فر مایا کہ حکمت فقہ کو بھی کہا جا تا ہے اور حدیث وسنت کو بھی وربعض کے نزد یک اس لفظ سے مراوقر آن اور اس کے اسرار ہیں بعض نے کہا کہ المسکت اب وربعض کے نزد یک اس لفظ سے مراوقر آن اور اس کے اسرار ہیں بعض نے کہا کہ المسکت اب رائع کے مراوقر آن اور اس کے اسرار ہیں بعض نے کہا کہ المسکت اب

(تغيرنعيى ي1 م 739 مطبوعة ي كتب خاندلا مور)

امت یا تواج سے بنا بمعنی اصل اور یہا آم سے بمعنی تصد کرنا، چونکہ جماعت وگروہ می ایک اصل کی طرف رچوں کرتی ہے اوراس کا مقصد مشترک ہوتا ہے اس کے اس کوامت کہا جا تا ہے۔ (روح البیان تبنیر نعیمی ت م م 758 مطبوعہ نعیمی کتب خانہ مجرات ولا ہور)

معنی کا حاصل بیرہوا کہ صاحب علم وعقل نیک آ دی کو تکیم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عقیدہ لم اعمال اور کر دار کی بلندی وغیرہ جیسی نعتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔

#### آيات مباركه:

O

o

- انك انت العليم الحكيم ٥٥ البقرة . 2 آيت 32)
- انك انت العزيز الحكيم ٥(البقرة .2 آيت129)
  - ان الله عزيز حكيم ٥ (البقرة . 2 آيت 220)

والمالي ميات مين الامت بند المالي ( 642 ) المالي المالي ( 642 ) المالي ا

والله عزيز حكيم ٥(البقرة . 2 آيت 240)

لا اله الا هو العزيز الحكيم (آل عمراه .3 آيت6)

ويعلمهم الكتاب والحكمة والبقرة . 2 آيت 129)

انزل عليكم من الكتاب والحكمة (البقرة .2) آيت 231)

واته الله الملك والحكمة ١٥٥ البقرة . 2 آيت 251)

يوت الحكمة من يشاء (البقرة . 2آيت 269)

ومن يوت الحكمة فقداوتى خيرا كثيرا (البقرة . 2 آيت 269) ان آيات شي عكمت كوبند كي صفت بتايا گيا ہے۔

خیال رہے کہ اللہ تعالی کی ساری صفات ذاتی از کی ابدی دائی مستقل غیر صادث غیر محدود ہیں گئین بندے کی تمام عطائی غیر از کی غیر ابدی عارضی غیر مستقل اور محدود و صادث ہیں البذا جولوگ اپنی قلت علی وقلس مطالعہ ہے اللی تن کوشرک کہتے بیجے اور لکھتے ہیں وہ ممراہ ہیں کیونکہ جب ان فرق ہم بتارہ ہیں بجھد ہے ہیں کردہ ہیں آتو پھر بیالزام کہ دہ شسو لی فی السصفات کرتے ہیں کیے بچھ موسکتا ہے، صالاتکہ وہ خود پھی اس بات کے قائل ہیں کہ جب تک فرق نہ کیا جائے ہیں کہ جب تک فرق نہ کیا جائے ہیں کہ جب تک فرق نہ کیا جائے تب تک تو حید ثابت ہی شہوگی دیکھو بندے کی صفت ہے موجود ہوتا، قائم ہوتا، فرق نہ کیا جائے تب تک تو حید ثابت ہی شہوگی دیکھو بندے کی صفت ہے موجود ہوتا، قائم ہوتا، زندہ ہونا، طاقت وقوت والا ہونا ہونا ور کھنے والا ہونا ، دیکھنے والا ہونا پیکرنے والا ہونا رقم وہر بائی زندہ ہونا مونا ہونا ہونا ہونا ور کھنے والا ہونا ہونا ہونا ور کھنے والا ہونا ہونا کی ساری صفات رب تعالیٰ کی کرنے والا ہونا ہونا ہونا ہونا ور کھنے والا ہونا ہونا کی ساری صفات رب تعالیٰ کی بھی فرق تسلیم کرولیکن ہیں تو جسے ان میں فرق سلیم کو لیا اس لینے ہیں کرتے کہ ان کا خود ساختہ نظریہ شم ہوجا تا ہے بیانات سے بین میں تو جسے ان میں قلم المعالم کو کہ ایسان کے بیاس کے کہاں کا خود ساختہ نظریہ شم ہوجا تا ہے اور ان کے بردوں کی قلم فی ہرا کے بیام ہوجاتی ہے، اس ضمون پر چھو آیات ورن تو یا ہیں۔

- والله عليم حكيم ٥(النساء 4آيت 26)
- وهو الحكيم الخبير ٥(مها .34آيت 1)
- ان الله كان سميعاً بصيراً ٥٥الساء 4.آيت 58)
  - فجعلنا ٥ سميعاً بصير أرالدهر 76.آيت 2)

والمحالي المستالين المحالي الم

ان الله بالناس لروف الرحيم (البقره 2. آيت 243)

🛈 حريص عليكم بالمومنين روف رحيم (التوبه 9. آيت 128)

کہلی آیت مبارکہ بیل اور حکمت رب نے اپی صفت بتلائی ہے دوسری آیت مبارکہ بیل آیت مبارکہ بیل آیت مبارکہ بیل اور خبر دینے والا ہوناا پی صفت فرمائی حالا تکہ یہ چاروں صفات بندے کہ بھی ہیں تیسری آیت میں ساعت والا اور بصارت والا ہونا اپنے لئے بیان فرمایا چوتی آیت میں بندے کے لیے یہی دوصفتیں ذکر فرما کی پانچویں آیت میں روف اور رجیم ہونا اپنی صفت فرمائی اور چھٹی آیت میں خاص بندے کے لیے ذکر کی لیعنی نبی کریم تاریخ کے کہ وہ بھی فرمائی اور چھٹی آیت میں مارہ بھی خاص بندے کے لیے ذکر کی لیعنی نبی کریم تاریخ کے کہ وہ بھی روف اور رجیم ہیں ماہ ہمکرین وغافلین بتا کیں کرفر ق کے بغیر تو حید کیے تابت ہوگی؟ پس جو جواب تبہارا ہے وہ ای ہارہ بھی فرض کرلوکہ ہم حضور تاریخ کی شان و ہزرگیاں کی اعتبار سے تسلیم کرتے ہیں۔

حكمت كى فضيلت:

تحکمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطاء ہے اگر اسکی کوئی خصوصی فضیلت وار دنہ بھی ہوتی تو بہی اسکی نصفیلت کا فضیلت وار دنہ بھی ہوتی تو بہی اسکی نصفیلت کا فضیلت سے ہوتی تو بہی اسکی نصفیلت کا فضیلت سے خالی ہونا محال ہے حکمت کی نصفیلت میں چند آیات ذکر کرتا ہوں ملاحظہ ہوں۔

#### آیات مبارکه:

- يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم (البقرة 2، آيت 129)
  - واته الله الملك والحكمة (اليقرة 2آيت 251)
- فقد الينا ال ابراهيم الكتاب و الحكمة (النسآء 4 آيت 54)
- من يوت الحكمة فقد اوتى خيرا كثير الالبقرة 2آيت 269)
  - ولقد أتينا لقمان الحكمة (لقمان 31. آيت 12)
- لما اتبت کم من کتاب و حکمة (ال عمران 3آیت 81) ان آایت کا حاصل بیپ که الله تعالی نے تمام انبیا وُرس کواس نتمت ہے نواز تھا اور

المحتل انبیاء کرام کوخصوصی طور پراحسان جنلایا تا که اس نعمت کی نضیلت وعظمت اور نمایاں ہو،
اور اس نعمت سے الله تبارک و تعالی نے اولیاء و مقبولین کو بھی بہرہ مند فر مایا اور بہ حقیقت واضح فر مائی کہ جو بھی حکمت سے سرفراز کیا گیا وہ خیر کثیر یعنی بہت بڑی بھلائی سے نوازا گیا جیسے حضرت لقمان حکیم سمیت تمام مقبول بارگاہ حضرات رضی الله عنهم اجمعین۔

حكيم الامت كي حكمت بعرى كفتكو برايك نظر:

تحکمت بھری شخصیت کی تحکمت سے پر گفتگودرج کرنے سے قبل ایک دوبا تیں عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں پہلی بات میہ ہے کہ فی زمانہ القاب بہت سے ہیں معمولی آ دمی کو بڑے بڑے بڑے القاب اس طرح دے جاتے ہیں کہ اس کا اصل نام تلاش کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے دیوار پر گئے ہوئے کہ بھی اشتہار کود کھے کرتا ئید ونقد بی کرلیں۔ آ دھار کو ح القاب کا ہوگا اور بھی بہت مزاحیہ صور تحال پیش آ جاتی ہے ایک دودا قعات ملاحظہ ہوں۔

ایک صاحب نیم عالم اور نیم پرتے گرم بیروں نے ان کوالقاب دے دے کر بہت ای بڑھایا ہوا تھا ایک دفعہ پیدل سفر کے دوران بارش آگئ سردی کا موسم تھا پناہ حاصل کرنے کی خاطر مریدو شاگر دنے ایک مکان پر دستک دی اندرے مالک نے آواز دی بھی کون ہے؟ یہ بولا کہ بیس ہوں فلاں اور میرے ساتھ حصرت ، علامہ ، مولانا ، فاصل جلیل ، عالم بنیل " ویر طریقت را هبر شریعت شخ الکل فی الکل حصرت ، علامہ ، مولانا ، فاصل جلیل ، عالم بنیل " ویر طریقت را هبر شریعت شخ الکل فی الکل حصرت اقدی شخ البند جناب فلاں صاحب ہیں درواز ہ کھولیے کہ آپ کے گھر کچھ دیر قیام کرنا ہے اندر سے آواز آئی معاف کرنا بھی تعلقات اپنی جگہ کہ بیس ہے۔

ایک تقریب میں ایک صاحب کور و ت خطاب ہے قبل بہت ہالقاب دیے گئے
ایک دوسرا آدی اٹھ کر خطاب کرنے کی غرض ہے تئے پر چلا گیا تئے سکریٹری نے کہا معاف ہے گئے
میں نے یہ القاب فلال صاحب کے لیے استعمال کیے ان کے بعد آپ خطاب فرما ہے گاوہ
آدی الجھ پڑا کہ نہیں میں ہی خطاب کروں گاہ مارچ والے پروگرام میں بیرسارے القاب آپ
نے میرے نام کے ساتھ ذکر کیے تھے اور اب اگست والے پروگرام میں تونے اس کو دے
دیے چند ماہ میں اتنا بڑا انقلاب؟

والمحالي ميات منيم الامت بين والمحالي المحالي المحالي المحالي المحالي والمحالية المحالية المح ان باتوں سے معصود ہے کہ جہال اور بہت سے المیے ہیں وہال سے درد تاک حقیقت بھی ہے کہ معمولی کوخیر معمولی خطابات دے دیے جاتے ہیں۔ ووسرى بات مير كدووران تحقيق ميه بات سامنے آئى كه عليم الامت عليه الرحمة كا خصوصى لقب عكيم الامت جسكم مووه الل بهى تقص حضرت مولانا غلام رسول صاحب سعيدى مدظلة العالى كى كتب ميس كبيل بعى ندتها حالانكدانهول في حكيم الامت عليدالرحمة كيم عمر علاء كرام كے لئے ان كے خصوصى القابات ذكر كيے تحرير فرمائے ہيں ، مثلاً۔ اعلى حضرت حفرت امام احدرضا خان عليه الرحمة كالقب صددالشريجه حضرت مولانا امجدعليه الرحمة كالقب غزالتی زمان حضرت مولا نااحمر سعيد كاللمي عليدالرحمة كالقب استاذ العلماء حضرت مولاناعطامحمر چشتى عليدالرحمة كالقب صدرالا فاضل حضرت مولاناسيد محرتتيم الدين مرادآ بإدى عليه الرحمة كالقب فقيه إعظم حضرت مولانا تورالله يماعليدالرحمة كالقب حقیقت حال و دل رب بہتر جانتا ہے لیکن متبادر یمی معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے شا كداس لقب كوان كے ليے موزول تد مجما مووالله علم ورسول مَنْ الْحِيْرَاء خال رے كه عيم الامت عليه الرحمة كو عيم الامت درج ذيل افراد نے قرار ديا تھا۔ محدث اعظم بإكستان حضرت مولا تامحد مرداراحمه خاان عليه الرحمة محدث على بورجناب حضرت بيرسيد جماعت على عليه الرحمة كے صاحبز اوكان حفرت غزالني زمان جناب سيداحم سعيد كأظمى شاه عليه الرحمة ابولحقائق حضرت مولا ناعبدالففور بزاروري عليدالرحمة 0 حضرت بيرسيدغلام فحي الدين عليه الرحمة المعروف بايوجي صاحب كوكزه شريف حضرت صدرالا فاضل عليه الرحمة كصاحبزادكان 0 حضرت مولانا قارى احمد سين رمتكي عليه الرحمة 9

(تورالعرافان دموان مرى مطبولة نيي تب خانه مجرات)

بيلقب النابزے حضرات نے آپ کواس وقت دیا جب آپ نے حاشیہ القر آن نور العرفان تصنیف کیا تھا۔

> ای ماشیدے چند مکست بحری امثلہ درج ذیل ہیں۔ سریت مبارکہ: لو کان فیھما الهة الا الله لفسدتا.

ترجمه : زمين وآسان مين اگررت كے علاوہ كئ خداموے تو وہ دونوں ليني آسان و

ز مین خراب ہوجائے۔

حكمت بعرى كفتكو:

اس کے کہ اگر ایسے چند خدا مانے جائیں جیسے مشرکین مانے ہیں تو یہ مجبور محض ہیں اور مجبور و بے خبر کی الوہیت (اللہ مہونا) سے عالم تباہ ہو جائے گا جیسے غافل بادشاہ کی سلطنت سے ملک برباد ہو جاتا ہے اور اگر حقیقی قدرت والے چندالہ ہوں تو دوصور تیں ہیں اگر دونوں متنقل ملائیں ہوتا لازم آئے گا جو محال متنقل ملائیں ہوتا لازم آئے گا جو محال بالذات ہے اگر دونوں مختلف ہوں تو اجتماع ضدین بلکہ اجتماع نقیصین لازم آئے گا دہ بھی محال ہے خزائن العرفان۔

آيت مباركه: كل نفس ذائقة الموت:

ترجمه : مرذى روح في موت كاذا نقد فيكمناب-

حكمت بعرى كفتكو:

عاشقوں کے لیے موت کا مزالذیذ ہے اور عافلوں کے لیے سخت بدمزہ موت ریل کی طرح ہے کی کو بجوب تک پہنچاتی ہے کی کوجیل تک۔

آيت مباركه: حتى طال عليهم العمر.

ترجمه:حتى كدان پرعمر دراز موكى\_

حكمت جرى گفتگو:

معلوم ہوا کہ بی عمراور زیادتی مال وآرام عذاب الی ہے اگر گناہوں میں صرف ہو،

میات حکیم الاست مین کاری کی کاری کی کاری کی کاری کی اس کے اور الی ہے اور کی کاری کی کے عذاب الی ہے اور

اور رحمت الهی ہے اگر نیکیوں میں صرف ہو، شیطان کی لمی عمراس کے لئے عذاب المبی ہے اور حصرت نوح علیه السلام کی وزاز عمر شریف عین رحمت پروردگارہے۔

آیت مبارکه:قالو الحوق قوه وانصروا الهتکم ان کنتم فعلین ن ترجمه: کفار نے کہا کرابراہیم کوجلادوادراگر کرنا ہے تواہے معبود بنول کی دوکرد۔

حكمت بعرى كفتكو:

چنانچ نمروداوراکی قوم نے آپ کوقید کردیا اورکوئی: می کبتی بی ایک ماہ تک
کڑیاں جمع کرتے رہے پھر ہوی آگ جلائی جس کی تیزی سے پرندے بھی ہوا بیس نداڑ کے
تھے، پھر آپ کو کوچی میں رکھ کرآگ کی طرف پھینکا اس وقت آپ بیا بیت پڑھ رہے تھے کہ
حسبنا اللہ و نعم المو کیل ۔ راہ ہی جر ایل این طع عرض کیا کوئی حاجت ہے؟ جوابا آپ
نے فر مایا تم ہے نہیں انھوں نے پوچھا تو فر مایا رہ سے ہے گروہ جات ہے آپ نے سجھا بی تفا
کہ بید مقام امتحان ہے اس وقت و حاکرنی بھی مناسب نہیں کہ شاکد بے صبری شار ندہو جائے
، ہد ہدا پی، چوچ بیں پائی لاکرآگ پر ڈال تھا گرگٹ دور سے پھوئیس مارتا تھا، نہ ہد ہد کے پائی
سے آگ بھوئی نہ گرکٹ کی پھوٹکوں ہے آگ روش ہوگئ گردل کا پید لگ گیا اس لیے حدیث
میں گرگٹ کو مارنے کا تھم دیا گیا۔

آیت میارکہ: من تو لاہ فاندیضله ویهدید الی عذاب السعیر: ترجمہ: جوشیطان ہے دوئی کرے گاتو شیطان اے کراہ بھی کرے گادوز خ کی

راه بھی چلائے گا۔

حكمت تجرى كفتكو:

اس طرح کہ برے عقیدے رکھے، یا برے اعمال کرے یا برے لوگوں ہے محبت
کرے غرضیکہ شیطانی چیزوں اور شیطانی لوگوں ہے محبت شیطان ہے محبت ہے، جیسے اللہ
والوں ہے محبت اللہ سے محبت ہے۔

آيت ماركه: وترى الأرض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت

وربت وانبتت من كل زوج بهيج:

مرجمہ: دیکھوز مین کومرجھائی ہوئی ہے پھرہم نے پانی اتارا تر دتازہ ہوگئی ابھر آئی اوراس نے بارونق جوڑاا گایا۔

حكمت بعرى گفتگو:

آيت مُإركه بثاني عطفه يصل عن سبيل الله:

ترجمہ: لوگوں میں کوئی بے علم بے دلیل بے نوشتہ وہ بھی ہے جو خدا کے بارے میں جھڑا کرتا ہے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے تا کہ اللہ کی راہ سے بہکائے۔

حكمت تجرى كفتكو:

یعنی تکبر کرتا ہوا آپ کی محفل سے نکل جاتا ہے کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کو بہکادے اور کفار کوا بیان نہلا نے دے اس معلوم ہوا کہ جو بزر گوں کی مجلس سے بھا گےوہ ہدایت پنہیں آسکتا۔

آ بیت میار که بیدعو ۱ من دون الله مالایضو و ما لاینفعه ۵ ترجمه: الله کوچیود کران (یتول) کی عبادت کرتے ہیں جوندن فقع دیں نانقصال۔

حكمت بمرى كفتكو:

لیعنی انھیں پکار نا اور پوجٹا جو دنیاوی نفع نقصان سے خالی (عمل) ہے وہ معبود نہ تو ان کو پوجنے کی وجہ سے نفع دیں اور شدنہ پوجنے کی بناء پر نقصان پہنچا کیں اور خود بیرچا عمر سورج ان کو پوجنے کی وجہ سے نفع دیں اور نقصان بھی ، پھر سے ہزاروں کام لیے جاتے ہیں اگر مار دیا اور پھر وغیرہ نفع بھی دیتے ہیں اور نقصان بھی ، پھر سے ہزاروں کام لیے جاتے ہیں اگر مار دیا جائے تو تا ہے جائے تا ہے جائے جاتا ہے جائے تا ہے تا ہے

Color of the Color

لهٰذا آیت کریمه پرکوئی اعتراض میں۔

آیت مرارکہ: هل یذهبن کیده مایغیظ ٥ ترجمہ: اس کے کرنے اس کی بات کوئم کردیا جس کی اس کوجلن ہے۔

حكمت بجرى كفتگو:

اس معلوم ہوا کہ کوئی جلے بھتے یا بکواس کے حضورعلیہ السلام کا پہر ہیں بگا ڈسکتا سورج کو برا کیے جاؤوہ چپکتا ہی رہے گاحضور کے نام لیواد نیاودین میں پھلیں پھولیں گے۔ آبیت مہار کہ:و من یعظم حرمت اللّه فہو خیر له عند ربه ترجمہ:جواللہ کی حرمتوں کی عزت کرے وہ عزت کرنا اس کے حق میں اس کے

> رب کے زر یک بہت اچھاہے۔ حکمت بھری گفتگو:

جن چیزوں کا احرّ ام ہے ان کا ادب کرنا ضروری ہے اس میں خانہ کعب قرآن شریف ماہ رمضان ، مسجد حرام مدینہ منورہ کے درود بوار کا ادب اور حضور کی سنتوں کی حرمت واغل ہے ان کی تعظیم رب کی تعظیم ہے معلوم ہوا اللہ کی چیزوں کی تعظیم عبادت کی جڑ ہے اگرول میں تعظیم وجہت ہے تو عبادت قابل قبول ہے درنہ ہیں شیطان کی عبادات اسی لیے بر باوہ و میں کراسکے دل میں آدم علیہ السلام کی تعظیم نتھی۔

آبیت مبارکہ:ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب آبیت مبارکہ:ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب ترجمہ:جوکوئی اللہ کی نشانیوں کی مزت کر ہے توبیدلوں کی پربیز گاری کی علامت ہے۔

عكمت بعرى تفتكو:

معلوم ہوا کہ عمیادات ظاہری تو ظاہر جسم کا تفوی ہیں اور دل میں بزرگوں اورائے معلوم ہوا کہ عمیادات ظاہری تو ظاہر جسم کا تفوی ہیں اور دل میں بزرگوں اورائے تعرکات کی تعظیم ہونا دلی تفوی ہے اللہ تھیں ہے اللہ تھیں معلوم ہوا کہ جس جانور یا پھر کوعظمت والے سے تسبت ہوجائے وہ شعافر اللہ کی یا دولائے والی نشانی ) بن جاتی ہے قرآن کر یم والے سے تسبت ہوجائے وہ شعافر اللہ کی یا دولائے والی نشانی ) بن جاتی ہے قرآن کر یم کے جانور کو کھیے کی تسبت سے اور صفام وہ کو کھیے والی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی نسبت سے

السلامی می المستان می که مردگان دین کی قبری بھی شعار الله میں داخل ہیں شعار الله میں داخل ہیں جن لوگوں کو الله میں داخل ہیں جن لوگوں کو الله میں داخل ہیں دن لوگوں کو الله می میاروں سے نبیعت ہوجائے وہ سب شعار الله ہیں۔

آیت مبارکہ: کذلك سنحو نها لكم لعلكم تشكرون ٥ ترجمہ: ہم نے ال طرح جانوروں کو تہارے بقنہ قدرت میں كردیا تا كرتم شكر گرارہ وجاد۔

بمعكمت بعرى گفتگو:

کہ بیہ جانور باوجود بہت توت رکھنے کے تمہارے کہنے کے مطابق چلتے ہیں تمہارا مقابلہ نہیں کرتے دیکھوکھی چھر ہمارے بس میں نہیں اور اونٹ گھوڑا ہاتھی ہمارے بس میں ہیں رب نے ان میں طافت وجرات جمع نہ فرمائیں ورنہ ہم ہلاک ہوجاتے۔

آ بیت مبارکه:ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع و صلوت و مسجد .

نزجمہ:اگراللہ پچھلوگوں کو پچھلوگوں کے ذریعے دفع ندفر ماتا تو خانقا ہیں گریے کلیسے ادر مساجد ضرور خراب ہوجا تیں۔

حكمت بعرى كفتلو:

ساس زمانے کے لحاظ سے جہدرین عیبوی دموسوی منسوخ نہ ہواتھا گر بے
اور کلیسے اس دفت قابل احرّام نے اب ندان کا احرّام ہے نہ گرانا ممنوع ، اگر کمی جگہ کے
عیبانی مسلمان ہوجا کیں تو اپنا گرجا گراسکتے ہیں دہاں مجد بناسکتے ہیں ہاں مسلانوں کوان کے
عیبانی مسلمان ہوجا کی تو اپنا گرجا گراسکتے ہیں دہاں مجد بناسکتے ہیں ہاں مسلانوں کوان کے
گرانے کا حق نہیں ہے ، گزشتہ زمانوں ہی بھی جہاد کی برکت سے کلیسے گر ہے خانقا ہیں دغیرہ
کفار کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں اب بھی خانقا ہیں مجدیں جہاد ہی کے ذریعے محفوظ رہ سکتی ہیں
انسان کی حفاظت کے لیے سانب بچھوکوئی کردوا میمان کی حفاظت کے لئے جہاد کرویار کے پھر
سے بارکا شیشہ تو ڈو۔

آيت مباركه:ولكن تعمى القلوب

معات معيم الامت مند المحالي ا

حكمت بهرى كفتكو:

بيآيت اس آيت كي تغير ہے۔وما انت بهدى العمى،اس آيت مي دل ك اند هيمرادين الكام ريتغيرياً بت بمهن كان في هذه اعمى فهو في الإخوة اعهمى، للبذا كافراكر چيا تكھول والا ہے مراندها ہے اور موكن اگر چهنا بينا ہے مرانكھيارا ہے، جيسے زندہ کا فرمردہ اور مردہ شہیرزندہ ہے کفار کے پاس بصارت تو ہے کر بصیرت نہیں بصارت د ماغ کی آنھوں میں اور بصارت ول کی آنھوں میں ہوتی ہے بصیرت پر ہدایت کا مدار ہے بصیرت كامرمداللدكاذكر، پيد فالى ركھنا، تېجدكى نمازى كاستغفار ہے اور بزگروں كى صحبت ہے۔ آيت مباركه: وان جاد لوك فقل الله اعلم بما تعملون ٥ ترجمہ:اگروہ لوگ آپ ہے جھڑا کریں تو آپ فرمائیں کہ اللہ تمہارے کرتو توں کو

خوب جانتاہے۔

حكمت مجرى كفتكو:

لین ان سے مناظرہ نہ کرو، صرف عذاب الی سے ڈراؤ، معلوم ہوا کہ ہر باتونی اور جھڑالوے مناظرہ نہ کرنا جا ہے دیکھور بنعالی نے شیطان کے دلائل کا جواب نہ دیا بلکہ فرمایا رنع ہوجنت سے لکل جانولعنتی ہے، فاحوج منھا فانك رجيم O

آبرت مراركه:الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تحتلفون ٥ ترجمه: جس بات مينتم اختلاف كرر بهالله بروز قيامت اس كافيصله كرد كا-

حكمت بجرى كفتكو:

اب دنیا میں، کیوں کہ مرتے وقت اور محشر میں کوئی جھٹوانہ کرے گا سب اسلام کو مان لیں گے۔اس ہے معلوم ہوا کہ جھکڑالووہ ہے جو حق کا اٹکار کرے حق پررہنے والا جھکڑالو نېيں \_ پوليس اور ۋا كوول بيں جنگ ہونو ۋا كوچھگڑالو بيں نەكە پوليس -آيت مياركه: ما قلرو الله حق قلره.

# الرسائع المنتها المنت

اس کے وہ مان بیٹے کہ اکیلارب استے بڑے جہاں کا انظام نہیں کرسکا اور اسے مددگاروں شریکوں کی ضرورت ہمعاذ اللہ ،ان لوگوں نے دنیا کوتو دیکھا گررب کی شان میں غور نہ کیا ،ان کی مثال اس دیہائی (بوتوف) کی ہے جو مال گاڑی کے 72 ڈپوں کود کیجے غور نہ کیا ،ان کی مثال اس دیہائی (بوتوف) کی ہے جو مال گاڑی کے 72 ڈپوں کود کیجے کر انجی کا زور نہ دیکھا جنہوں کر کے کہ ان کوایک انجی نہیں کھنے سکا ۔انہوں نے ڈپو کھے گرانجی کا زور نہ دیکھا ۔جنہوں نے درب کود یکھاوہ کہتے ہیں رب تعالی ایسے کروڑوں جہاں بنا سکتا ہے اور چلاسکتا ہے۔ آبیت مہار کہ نو لقد خلقنا الانسان من مسلالة من طین .
ترجمہ: بے شک ہم نے انسانوں کو فتنے مٹی سے پیدائر مایا۔

حكمت بحرى گفتگو:

ال طرح كمنى سے غذا بنائى غذا سے خوان اور خوان سے نطفہ اور نطفہ سے انسان بنایا۔
آبیت مبارکہ : قیم انکم بعد ذلك لمیتون ،
ترجمہ: چراس کے بعد بی مروکے۔

حكمت بفرى كفتكو:

ا پی عمر پوری کرکے ، حضرت عیسی علیہ السلام کی چونکہ ابھی عمر پوری نہ ہوئی تھی لہذاا تکی وفات نہ ہوئی ہے اس دنیا میں رہ کر پوری ہوتی ہے اس لیے ماں کے پیپ میں رہنے کا زمانہ عمر میں شارنہیں ہوتا۔

> آ بهت مباركه: وما كناعن المنحلق غفلين. ترجمه: بهم مخلوق سه عافل بيس \_

حكمت بهرى گفتگو:

معلوم ہوا بندہ رب سے غافل ہے رب غافل ہیں بندہ اس سے دور ہے وہ بندے سے دور نہیں ، بندہ اس تک نہ پنچے محروہ تو بندے کے پاس ہے۔ آیت میارکه:وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکنا ۵ فی الارض. ترجمه: هم نے آسان سے ایک انداز بے پرپانی اتارا پھراس کوزمین میں تھہرایا۔ حکمت بھری گفتگو:

اس سے دومسئلے معلوم ہوئے ایک ہے کہ پانی کا اصل کا رخانہ آسان میں ہے رب
فرماتا ہے و فی السماء رزقکم و ما تو عدون ۔ لینی تہارارز ق اور جن چیزوں کاتم سے وعدہ
ہے آسان میں ہے۔ سمندر تو اس کا ٹرزانہ ہے جیسے سمندر میں ٹرزاندر ہتا ہے بنتا نہیں بنتا کلسال
میں ہے دوسرے یہ کہ رب تعالی ہر ملک میں اس اندازے سے بارش بھیجتا ہے جو وہاں کی
ضروریات کے لیے کافی ہوای لیے بنگال میں پنجاب سے زیادہ بارش ہوتی ہے ایسے ہی ہرزمانے
میں وقت اور ضرورت کے مطابق بارش ہوتی ہے اور ضرورت کورب تعالی ہی خوب جات ہے۔
میں وقت اور ضرورت کے مطابق بارش ہوتی ہے اور ضرورت کورب تعالی ہی خوب جات ہے۔
میں وقت اور ضرورت کے مطابق بارش ہوتی ہے اور ضرورت کورب تعالی ہی خوب جات ہے۔
میں وقت اور میں میار کہ: و ان لکم فی الانعام لعبو ق نسقیکم مما فی بطونها .
میر جمہ: اور بے شک تہارے لیے جائوروں میں عبرت کا مقام ہے ان کے پیٹ

میں جو ہے اس ہے تم کو پلاتے ہیں۔ سے مرسم دیا

حكمت بقرى كفتكو:

اس طرح كرفتك بهوسه اورگهاس اس كے پيك ش جاكر دوده بن ك نكاتا ہے وہى جارد واده بن ك نكاتا ہے وہى جارد کو كا اور جانور كھا ئے تو دوده تيس بنآ ۔ بير ہمارى قدرت ہے۔ آيت مباركہ: ولوشاء الله لانزل ملئكة . ترجمہ: اوراگر اللہ جا بتا تو البتہ ضرور فرشتے نازل فرماد يتا۔

حكمت بعرى كفتكو:

(کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کونہ مائے کے لیے بجیب بہانہ تراشا کہ بی تو فرشتہ ہونا چاہیے ) اس سے معلوم ہوا کہ کفر سے بھی عقل ماری جاتی ہے کیونکہ مشرکین درختوں بیقروں وغیرہ کو بھی خدامان لیتے تھے گرانسان کوئی مائے ہیں تا ملل کرتے تھے وہ بجھتے تھے کہ نبوت کا بوجھ انسان جیسی کمزور مخلوق نہیں اٹھا سکتی پنہیں سمجھے کہ بی تبلیغ کے لیے آتے ہیں۔

والمحاليم الامتريد المحالي والمحالي وال

انسان كوبليغ انسان بى كرسكتا ب\_ جوان سيل جل كرره سك\_

آيت مباركه: انت ومن معك على الفلك.

ترجمه: الدنوح آب اورآب كهمراى جب كثى برسوار بهون تو دعا برطوف قل

الحمدي

حكمت بحرى گفتگو:

معلوم ہوا کہ کافر کتے بلوں سے بھی بدتر ہیں کہ کتوں بلوں کوتو کشتی میں سوار کرنے کی اجازت تھی کی اجازت نتھی ، ( کنعان جونوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کافر ہونے کا اجازت نتھی ، ( کنعان جونوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کافر ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار ہونے سے محروم ہوگیا ،معلوم ہوا کافر اولا دباپ کی بزرگ سے فائدہ نہیں پاسکتی۔

آیت میادکه:ما هذا الابشر مثلکم یاکل مما تاکلون منه ویشرب مما تشرون.

ترجمہ: کافروں نے کہا کہ نیہ نبی تو تمہاری طرح بشرہ جوتم کھاتے پیتے ہوای سے ریجی کھا تا پیتا ہے۔ حکمت بھری گفتنگو:

معلوم ہوا کہ نبی کو اپنے جیسا بھر بھٹا اور کہنا ان کے ظاہر کھانے پینے کو دیکھنا اور باطنی اسرار کوند ویکھنا ہمیشہ سے کفار کامعمول رہا ہے، اولا شیطان نے نبی کو بشر کہا چر ہمیشہ کفار نے کہا قرآنی جزء دان (غلاف) کو دیکھنا غافل کا کام ہے جزء وان کے اندر قرآن کو دیکھنا موسی کاشیدہ ہے ابوجہل صحالی نہ ہوا حضرت ابو بکر صحالی ہو ہے اگر چہ دونوں نے حضور کو دیکھا۔ ابوجہل نے صرف بشریت کو دیکھا اور حضرت ابو بکرنے بشریت کے غلاف میں نور کو دیکھا۔ ابوجہل نے صرف بشریت کے غلاف میں نور کو دیکھا۔ آبیت ممیار کہ نولئن اطعت م بیشو النکم اذا لی خادس ون .

ا بیت مهار له او نین اطعتم بیشوا انکم ادا ایجامسرون . ترجمه: کافر بولے که اگرتم این جیسے بشرکی بات مانو کے توضر در نقصان اٹھاؤ کے۔

حكمت بجرى كفتگو:

لین اگریہ نی ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھانے ہے ہے یاک ہوتے۔ان كافرون نے كھانے بينے كى ابتداء ديكھى انتهاء كافرق نہ جانا، بھڑ اورشہد كى تھى ايك ہى پھول كا رس چوتی ہیں۔ مربرزس بر کے پیٹ میں جا کرز ہر بن جاتا ہے۔ اور شہد کی ملی کے پیٹ میں جا كرشد بنآ ہے۔ايے بى مارا كھانا عفلت كا باعث ہے اور انبياء كرام كى خوراك ال كي نور انبیت میں اضافے کا باعث ہے۔ان بے وقو فوں نے نبی کی اطاعت میں ناکا می بھی مگر بنوں کی عبادت میں کامیابی مانی \_معلوم ہوا کافر بڑا بے عقل ہوتا ہے۔ کافروں نے نبی کا اٹکار کیا تو عذاب اللي آهميامعلوم مواني كومان كرني كى منوائى موئى باتوں پريفين ايمان ہے ورندنى كى تعليم كيغير خدااوراس كى مفات كونشيطان بحى ماناب-

آيت مباركه:فقالوا نومن لبشرين مثلنا وقومهما لناعبدون . ترجمه: كفارن كها كهم دواية جيسول كوني مان ليس حالاتكدان كي قوم جاري

حكمت تجري كفتگو:

معلوم ہوا کہ کا فرکی عقل ماری جاتی ہے کہ انھوں نے اپنے جیسے بشر فرعون کوتو خدا مان لیا مرموی علیدالسلام اور بارون علیدالسلام کوباوجود مجزات کے بی ندما تاریکی معلوم ہوا کہ نی سے ہم سری کا دعوی ایمان سے دوک دیتا ہے دل میں پہلے نی کی عظمت آتی ہے پھررب کی ہیبت پیدا ہوتی ہے۔

> أيت ماركه: فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ترجمه: پر كافرول في دونول كوجينلاد يا توبلاك مو كئے۔

> > حكمت بجرى كفتگو:

يعنى الن كى بلاكت كاسبب دونول بزركول كوجيثلا نا تقاء معلوم بوا كه ديناوي عذاب بی کی نافر مانی ہے آتا ہے۔ دب کے مظر جب تک ہی کے انکاری ندہوئے عذاب ندایا۔ آيت مباركه:وقبل دب اعوذبك من هـمزات الشطين واعوذبك دب ان يحضرون .

ترجمہ: آپ بدعا پڑھیں کہ وقسل دب ترجمہ: اے میرے دب تیری پناہ شیطانوں کے دسوسوں سے اے دب میرے تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں۔

حكمت تجرى گفتگو:

اس سے معلوم ہوا کہ حضور تا گاؤا کے فضل وکرم سے شیطان کے وسوسول سے بھی محفوظ ہیں اور حضور علیہ السلام کی ہارگاہ تک شیطان کی رسائی نہیں کیونکہ اللہ نے بید عاسکھائی حضور نے مانگی بیجی معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا آ دی بھی اپنے آپ کوشیطان سے محفوظ نہ سمجھے جب حضور نے مانگی بیجی معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا آ دی بھی اپنے آپ کوشیطان سے محفوظ نہ سمجھے جب حضور نے شیطان سے بناہ مانگی تو ہم کیا چیز ہیں۔

آیت مبارکه: اند لایفلع الکافرون. ترجمه: به تک کافر بھی چھٹکارائیں پاسکتے۔

حكمت بعرى كفتكو:

لیخی مشرکوں کوشرک کی اصلی مزانو بعد قیامت ملے گی جوصاب کتاب کے بعد ہے دنیاوی مزانور قیامت ملے گی جوصاب کتاب کے بعد ہو دنیاوی مزانور کی بختی اصلی مزانیس حوالات کی بختی صاب میں شار نیس جیل کی مدت مقدمہ کے فیصلہ کے بعد شروع ہوتی ہے (فائما حسابہ عندوبه).

آيت مراركه: يايها الذين امنو لاتتبعوا خطوت الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفخشاء والمنكر.

ترجمہ: اےمومنوشیطان کے تفش قدم پرنہ چلو کیونکہ جواس کے تفتی قدم پر چلا تو شیطان اے برائی اور بے حیائی کا کہے گا۔

حكمت بحرى كفتكو:

لینی شیطان کے سے کام نہ کرویاک دامن پرتہمت لگاتا اور ام المؤمنین حضرت ما تشریف میں اللہ تغالی عنہ اللہ منا میں طیبہ طاہرہ نی بی پرشک کرتا ، تردو کرنا خالص شیطانی کام

والار ديات مكيم الامت الله 657 كالحال 657

ے (خیال رے کہ یہ آیت مورة نورکی آیت ہے۔ چوصرت عائشرضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق الری واقع المحووف عفی عنه ربقه )اورام الموسین حضرت عائشرضی اللہ عنہا کے متعلق الری یہاں مورت کی آیت ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت کا منکر شیطان ہے کا تابعدارہے، بے حیاء ہے، بدکار ہے، اس سے بڑا بے حیاء کون ہوگا جوائی مال کو تہمت لگائے؟ خیال رہے کرقر آن نے حضرت عائشہ کے متعلق فر بایا اولسنك مبرون مال کو تہمت لگائے؟ خیال رہے کرقر آن نے حضرت عائشہ کے متعلق فر بایا اولسنك مبرون معلوم ہوئل جھے۔

آپ حضرت مریم رضی الله عنها ہے بھی افضل ہیں کیونکہ انکی پاکدائنی کی گواہی ان کے فرز مرحضرت عیسی علیہ السلام نے دی ، گرآپ کی پاکدائنی کی گواہی خود رب نے دی ، حضور تکا فی اللہ مصرت یوسف علیہ السلام ہے بھی افضل ہیں کیونکہ آپ کی پاکدائنی کی گواہی خود پاک کی باکدائنی کی گواہی خود پاک کی بیا کدائنی کی گواہی خود پاک کی بیا کہ کا کھی بیا کہ کا کھی گواہی خود پاک کی بیا کہ کا کھی کو کھی گواہی ہے کہ کی بیا کہ کا کھی بیا کہ کہ کی بیا کہ کا کھی گواہی خود پاک کی بیا کہ کی بیا کہ کا کھی بیا کہ کر آپ کی کھی گواہی ہے کہ کو کھی کی گواہی خود پاک کھی گواہی ہے کہ کھی گواہی خود پاک کی بیا کہ کی گواہی ہے کہ کو کھی گواہی ہے کہ کو کھی گواہی خود پاک کی گواہی ہے کہ کو کھی کو کھی کو کھی گوائنی کے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جنتی ہونا ایسا بیٹنی ہے جیسے رب کا ایک ہونا یا حضور کا رسول ہونا۔ کیونکہ ان کے جنتی ہونے کی خبر اس آیت نے صاف صاف سنائی ہے۔

#### حضرت عائشك لا كحول خصوصيات سے چند سيرين

- آپ حضورعليدالسلام كى داحد باكره بيوى بيل-
- آبِ تمام عورتول سے زیادہ عالمہ، فاصلہ، زاہرہ اور مفسرہ تھیں۔
- جبریل امین نے آپ کا نقشہ (تضویر) حضور کو پیش فرمائی تھی اور کہا تھا مید دنیاو آخرت میں آپ کی بیوی ہیں۔
  - آپ کے بین پر حضور علیہ السلام کی وفات شریف ہوئی۔
  - آپ کے جرے (گم) میں حضور علی السلام فن ہوئے۔
    - آپ کی عصمت کی گوائی رب نے دی۔
    - آپ کے بستر پر حضور علیہ السلام کووی نازل ہوئی۔

آپ کو جریل این ملام کیا کرتے تھے۔

آب پاک بیدا ہو کی باک رہیں تا قیامت آپ کا جمرہ اقدی جنوں انسانوں اور فرشتوں کی زیارت گاہ رہے گا کیونکہ بیر جمرہ حضور علیہ السلام کا روضہ بن گیا۔ اللہ تفالی ای طیب طاہرہ صدیقہ مال کے طفیل ہم گناہ گاراولاد پررتم فرمادے اجھے مال باپ کے برے بیچ بھی بخشے جاتے ہیں ہو گان ابو هما صالحا (القرآن) باپ کے برے بیچ بھی بخشے جاتے ہیں ہو گان ابو هما صالحا (القرآن) آبیت ممبادکہ نیایہ اللین امنوا الاتد خلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا.
آبیت ممبادکہ نیایہ اللین امنوا الاتد خلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا.

حكمت بعرى كفتكو:

اس معلوم ہوا کہ اجازت بغیر کی مسلمان کے گھریں گھی جانا کسی کو جائز نہیں ا نہ عام لوگوں کو ، نہ پولیس والوں کو ، نہ بادشاہ کو ، نہ پیر فقیر کو ، اور حضور علیہ السلام کے دولت خانہ
میں ہے اجازت جانا تو فرشتوں کے لیے بھی نا جائز ہے ، دب فرما تا ہے ، لا تد حلو ابیوت
النہی ، اس تھم میں فرشتے بھی شامل ہیں۔

خیال دے کہ حضرت عائشہ وضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت آگائی تھی کہ نسعو د باللہ وہ بدکر داری مرتکب ہوئیں اس پر دب تعالی نے سورہ نور کی اٹھارہ (18) آیات نازل فرما کراس تہمت کوختم فرمایا، تہمت کے واقعہ کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

5 اجری کوغروہ نی مصطلق ہوا سر کارعلیہ السلام اس سے واپس آرہے ہے صحابہ بھی ہمراہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں غازیوں کا قافلہ کی مقام پر پکھ دیر کے لیے رکائن صادق کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پکھ حاجت محسوس ہوئی آپ اس کے دفع کی خاطر تنہا کی خاطر تنہا کی مخاطر تنہا کی مختوب کے مختوب کی محتوب ہوئی کہ محتوب عائشہ کی سواری خالی خالی جا آپ اس پرتشریف فرما منہ میں ساس کام منہ میں اس کام کے لیے مقرد کردہ ہے تھے کہ دہ قافلہ والوں کی گری ہوئی اشیا ہ ڈھونڈ کرا تھا تا جائے ، سواس کام کی خاطر اس قافلہ کے اس کام کے خدمت گار حضرت صفوان رضی اللہ عتہ جب اس مقام پر کی خاطر اس قافلہ کے اس کام کے خدمت گار حضرت صفوان رضی اللہ عتہ جب اس مقام پر کی خاطر اس قافلہ کے اس کام کے خدمت گار حضرت صفوان رضی اللہ عتہ جب اس مقام پر

آئے تو انھوں نے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کو اسلیے دیکھا اور غنودگی کی کی حالت پایا ، انھوں نے آواز بلند کی اور قر آن کے بیالھا ظا تلاوت فرمائے ، ان اللّٰلہ ۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اونٹ پر ان کو سوار کیا خود آواز سے انھوں نے آئفیس کھولیں ۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اونٹ پر ان کو سوار کیا خود پیدل چلتے رہے ، جتی کو لئکر تک پہنچا دیا ، منافقین نے الزام لگا دیا گیا کہ (معاذ اللہ ) انھوں نے بدکار کی بیالزام اس قد رمنظم طریقے سے پھیلایا گیا کہ بعض سادہ لور مسلمان بھی بدگان ہونے ، منافقین کو بہت خوشی ہوئی ، لیکن صحابہ کرام اور خود رسول آلی پیا کو حضرت عائشہرضی ہوئے ، منافقین کو بہت خوشی ہوئی ، لیکن صحابہ کرام اور خود رسول آلی پیا کو امنی پر یقین کا مل اللہ عنہا کی پاکدامنی کا یقین تھا سرکار نے فرمایا تھا کہ جھے اپنی بیوی کی پاکدامنی پر یقین کا مل ہیں حضرت عائشہ پاک دامن میں کہ بیل حضرت عرصی اللہ عنہ نے آپ کے جم پر کھی نہ بیل حضرت عرصی اللہ عنہ نے آپ کو گذری بیوی دے؟ بیل حضرت عائشہ پاکدامن ہیں۔

حضرت عثمان رضی الله عند نے فر مایا تھا کہ الله تعالیٰ نے آپ کا سامیر زبین پر نہ پڑنے دیا کہ کسی کا پاؤں اس پر نہ آ جائے تو یہ کیے ہوسکتا ہے کہ وہ آپی زوجہ کو محفوظ نہ رکھے منافقین جھوٹے ہیں حضرت عائشہ پاکدامن ہیں حضرت علی رضی الله عنہ نے فر مایا تھا کہ الله تعالیٰ نے آپے فعلین شریف پر جول کا خون لگ جانا اور گئے ہی رہنا قبول نہ فر مایا تھا آپولین اتا رہے کہ وہ آپ کی زوجہ کو بدکر داری کی گندگی گئے دیتا آپ اتا رہے کا فرما دیا تھا یہ کیے ہوسکتا ہے کہ وہ آپ کی زوجہ کو بدکر داری کی گندگی گئے دیتا آپ کے الل بیت کو بدکر دار ہونے دیتا ؟ حضرت عائشہ پاکدامن ہیں اور منافقین جھوٹے ہیں۔ کا الل بیت کو بدکر دار ہونے دیتا ؟ حضرت عائشہ پاکدامن ہیں اور منافقین جوٹے ہیں۔ (دوح البیان بڑائن العرفان)

آبیت مبارکه: مثل نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجة. ترجمه: الله کنورکی مثال ایسے ہے جیسے ایک روشتدان که اس میں ایک چراغ

ہے جوایک فانوس میں ہے۔ حکمت مجری گفتگو:

الله كے نورے مراد حضور تا اللہ اللہ كے نوركى مثال نہيں موسكتى خود فرماتا

ہے۔ پس کھ شلہ شنی ،اس ہے معلوم ہوا کہ حضورانوراللہ کنور ہیں یا یوں کہوکہ اللہ کا جمال نور ہے اور حضوراس کی چنی ،اگر لیپ پر سبز چنی ہوتو گھر کے ہر گوشہ میں جہاں لیب کا نور پنچے گا۔ ای طرح تمام جہاں میں اللہ کا نور ہے اور رنگ رسول اکرم مظاہر بنی کا رنگ ہیں پنچے گا۔ ای طرح تمام جہاں میں اللہ کا نور ہے اور رنگ رسول اکرم مظاہر بنی کا ہے اس سے مسئلہ حاضر ناظر بھی واضح ہوا کہ جہاں اللہ کا نور ہے وہاں حضور کا رنگ ہے۔ وہ شمع جو طاق فا نوس وغیرہ سے محفوظ ہو ہو اسے نہیں بجھاسکتی ایسے بی نور جمدی ہے اس کو کو کہ جو انہیں سکتا۔ جیسے زینون کے تیل سے جلائے ہوئے چراغ میں دھوال نہیں اس طرح دین اسلام بھی ہو شم کے دھو کیں اور غبار سے پاک صاف ہے۔

آيت مباركه: يسبح له فيها بالغدو والاصال.

ترجمه: وه الله كامن شام تنع وتقديس بيان كرتے رہے ہيں۔

حكمت بحرى كفتكو:

معلوم ہوا کہ اور شام اللہ کے ذکر کے لیے بہت اعلیٰ وقت ہیں کیونکہ بیزندگی کی دکان کھلنے اور بند ہونے کے اوقات ہیں بیچی معلوم ہوا کہ اچھے دفت اور اچھی جگہ عہادت کرنا دکان کھلنے اور بند ہونے کے اوقات ہیں بیچی معلوم ہوا کہا چھے دفت اور اچھی جگہ عہادت کرنا بہت اعلیٰ ہے۔

آيت مباركه: والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان مآءن في المنطقة الم

ترجمہ: کافروں کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چکتاریتا ہے پیاسااسکو پانی بچھ جیٹھے۔

### حكمت بفرى گفتگو:

اس ہے معلوم ہوا کہ کافر کی نیکیاں مردود ہیں جیسے جڑ ہے گئی ہوئی شاخوں کو پائی دیا ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ کافر کی نیکیاں فریر باد ہیں محرگناہ باتی ہوں مے جیسے مومنوں کے دیا ہے دیا اور نیکیاں قائم ہوں گی ، انشاء اللہ ، دو پہر کے وقت ریتا چکتا ہوا ، پائی کی طرح محسوس ہوتا ہے بیاسااس کو پائی مجھ کراس کے پاس جاتا ہے محراسے دیتا ملتا ہے تو وہ تخت مایوں

والمالي ميات ميم الامت الله المالي ال

ہوتا ہے ایسے ہی کفار کے صدقات وخیرات کا حال ہے کہ قیامت میں بے کارہوں گے۔ آیت میار کہ:واللہ خلق کل دآبة من ماء . ترجمہ:اوراللہ نے تمام چلنے والی مخلوق کو پانی سے بنایا۔

حكمت بحرى كفتگو:

اس قاعد ہے معزت آ دم و حضرت عیسی علیہ السام علیحدہ ہیں کیونکہ حضرت آ دم علیہ السلام کے بارے ہیں رب فربا تا ہے، من صلصال من حدما مسنون، اور حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے ہیں فربا تا ہے، من صلصال عند اللّٰه کھٹل ادم خلقه من علیہ السلام کے بارے ہیں فربا تا ہے ان مشل عیسی عند اللّٰه کھٹل ادم خلقه من تسر اب، حضرت عیسی علیہ السلام نطفہ کے بغیر پیدا فربائے گئے اور حضرت آ دم علیہ السلام کی پیرائش مٹی ہے ہوئی، اگر پانی ہے مرادوہ پانی ہے جو عالم کی اصل ہے تو اسٹنی کی ضرورت نہیں، پیرائش مٹی ہے ہوئی، اگر پانی ہے مرادوہ پانی ہے جو عالم کی اصل ہے تو اسٹنی کی ضرورت نہیں، خیال رہے کہ قدرت ہے گھاور ہے قانون کے پابند ہیں خدا تعالیٰ نہیں ہے، خیال رہے کہ قانون کے پابند ہیں خدا تعالیٰ نہیں ہے، جانون اور قدرت کی مثالیں) آگ کا جلادیا قانون ہے گربحض کا نظفہ بغیر پیدا ہوجانا دب کی قدرت ہے، سب لوگوں کا نظفہ سے بنتا دب کا قانون ہے گربحض کا نظفہ بغیر پیدا ہوجانا دب کی قدرت ہے، سب لوگوں کا نظفہ سے بنتا دب کا قانون ہے گربحض کا نظفہ بغیر پیدا ہوجانا دب کی قدرت ہے، سب لوگوں کا نظفہ سے بنتا دب کا قانون ہے گربحض کا نظفہ بغیر پیدا ہوجانا دب کی قدرت ہے، سب لوگوں کا نظفہ سے بنتا دب کا قانون ہے گربحض کا نظفہ بغیر پیدا ہوجانا دب کی قدرت ہے، سب لوگوں کا نظفہ سے بنتا دب کا قانون ہے گربحض کا نظفہ بغیر پیدا ہوجانا دب کی قدرت ہے، سب لوگوں کا نظفہ سے بنتا دب کا قانون ہے گربحض کا نظفہ الغیر پیدا ہوجانا دب کی قدرت ہے، سب لوگوں کا نظفہ سے بنتا دب کا قانون ہے گربحض کا نظفہ الغیر پیدا ہوجانا کی قدرت ہے، سب لوگوں کا نظفہ سے بنتا دب کا قانون ہے گربحض کا نظفہ الغیر پیدا ہوجانا کی در سے بنتا دب کی قدرت ہے۔

آبیت مبارکہ:ومنہم من یہ شی علمے ادبع . ترجمہ: پیداشدہ جا عرار دن میں کوئی چارٹا تکوں پر چلتے ہیں۔

حكمت بعرى كفتكو:

جیسے گائے بھینس بمری اور اکثر چرندے، درندے وغیرہ، خیال رہے کہ جارہ اتھوں پاؤں والی مخلوق بچے دیتی ہے ماقی انٹرے دیتے ہیں، سوائے چھکلی کے، اس کے جارپاؤں ہیں مگروہ انٹرے دیتی ہے۔

آيت مباركه:ويـقـولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما اولئك بالمومنين .

ترجمه: وه لوك كمت إلى احدا بالله وبالرسول واطعناكم الشداوررسول برايمان

## والمحالية الماسية المحالية الم

لائے اور انگی اطاعت کی بھران میں ہے ایک گروہ اس کے بعد پھرجا تا ہے وہ مومن نہیں۔ حکمت بھری گفتگو:

سے ایس جھڑا تھا جس من یہودی ہے تھا منافق جموٹا، نی پاک تُلَیُّیْنِ کے عدل وانصاف پر ارب میں جھڑا تھا جس میں یہودی ہے تھا منافق جموٹا، نی پاک تُلَیُّیْنِ کے عدل وانصاف پر سب کا اتفاق تھا لہٰذا یہودی آپ تُلَیِّیْنِ کی عدالت میں جاتا چاہتا تھا گرمنافق کعب ابن اشرف یہودی سب کا اتفاق تھا لہٰذا یہودی آپ تُلیِّیْنِ کی عدالت میں جاتا چاہتا تھا گرمنافق کعب ابن اشرف یہودی سبودی سے فیملہ کرانا چاہتا تھا اس موقعہ پر بیآیت نازل ہوئی، اس سے چند مسئل معلوم ہوئے ایک بید کہ حضور علیہ السلام کو اپنا حاکم نہ مانا کفر ہے دیکھورب نے بشر منافق پر ای وجہ سے کفر کا فیق کی دیا کہ اس نے حضور علیہ السلام کو اپنا حاکم نہ مانا تھا۔ دوسرے یہ کہ منافق کلمہ گواگر چہتو می مسلمان تو ہیں گر ذہبی مسلمان نہیں جیسے آج کل مسلمانوں کے بہت سے مرتذ فرقے۔
مسلمان تو ہیں گر ذہبی مسلمان نہیں جیسے آج کل مسلمانوں کے بہت سے مرتذ فرقے۔
آبیت مہارکہ: فی قلو بھم حوض ام ارتابو الم یہ خافون ان یہ خیف اللّٰہ آبیت مہارکہ: فی قلو بھم حوض ام ارتابو الم یہ خافون ان یہ خیف اللّٰہ ورسوله.

ترجمہ: کیاان کے دلوں میں مرض ہے یا وہ شقی القلب ہیں یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اسلام کریں گے۔ رسول ان برطلم کریں گے۔ حکمت بھری گفتگو:

معلوم ہوا جو نبی کوظالم کے وہ خدا کوظالم کہتا ہے ہی معلوم ہوا کہ جیے رب تعالیٰ کا ظلم کرنا محال عقلی ہے کیونکہ ایک ظلم کورب نے ظلم کرنا محل کرنا محل کونکہ ایک ظلم کورب نے اور اپنے اور اپنے رسول کی طرف نبیت فر مایا وہ ہے انکار یہ بچا (مُنَا اِنَّمَ اِنَّمَ کُر یا ہوں کی طرف نبیت فر مایا وہ ہے انکار یہ بچا (مُنَا اِنَّم کُر یا سنت اللہ وہ دو رب پر بدگمانی کرتا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کرنا سنت اللہ یہ بہتری کہ اللہ ورسول محلا کریں اللہ ورسول نعمتیں ویتے ہیں۔

آیت مبارکہ:انسما کان قول المومنین اذا دعوا الی الله ورسوله لیسحکم بینهم ان یقولو اسمعنا و اطعنا و اولئك هم المفلحون . ترجمہ: مومنول كى توبات بى يى ہے كہ جب ان كواللہ اورا سكے رسول كى طرف

والمحالي ميات ميسالامت المحالي و 663 كالمحالي المحالي و 663 كالمحالية المحالية المحا

بلایا جائے اس لئے کررسول اکرم ان کافیصلہ کریں تو ان کی عرض بہتی ہے کہ سمعنا و اطعنا لیے ہم نے مان لیا یہی لوگ کامیاب ہیں۔

حكمت بفرى گفتگو:

اس ہے مبعلوم ہوا کہ تھم پیٹیبر میں عقل کو دخل ند دو کہ عقل مانے تو مانو نہ مانے تو نہ مانو نہ مانو نہ مانو نہ مانو نہ مانو نہ ہانو نہ ہوا کہ تھے مریض اپنے آپکو تکیم کے حوالے کر دیتا ہے تم بھی اپنے آپکو دسول اگرم کے حوالے کر دو عقل قربان کن بہ پیش مصطفے اگر اس بڑمل ہوگیا تو پھرتم دین و دنیا میں کامیاب ہو کیونکہ ہماری آپکھیں اور عقل جموٹے ہو سکتے ہیں گروہ ہوں کا بادشاہ یقینا سما ہے (مَا اَلْمَا اِلْمَا)

آبیت مبارکه:قل اطیعوا الله و اطیعوا الوسول ترجمه:آپ فرمائیس کنم سب الله کی اطاعت کردادر سول کی اطاعت کرد۔ حکمت بھرمی گفتگو:

لیتی اللہ اور رسول کی مطلق اطاعت کروان کا ہرتھم مانو ، خیال رہے کہ حضور علیہ السلام مطاع مطلق ہیں ان کا ہرتھم ہر حال ہیں مانتا ضروری ہے آپ علیہ السلام کے علاوہ کی اطاعت مطلقاً لازم ہیں بلکہ جائز اور قابل اطاعت تھم لازم ہیں نا جائز نا قابل اطاعت ہیں یہ مطلقاً لازم ہیں بلکہ جائز اور قابل اطاعت ہیں یہ بھی خیال رہے کہ اطاعت اللہ کی بھی ہوگی اور رسول اللہ کی بھی اور حاکم و عالم کی بھی مگر انباع صرف حضور کی ہوگی خیال رہے کہ اللہ کی ہوگی۔ اطاعت کامعتی ہے تھم ما ناا تباع کے من مین ہیں کی ہے ان ایسان کی ہوئے آن نے فر مایاف اقبعو نی (اے پیارے ان سے کہو معنی ہیں کی ہے اللہ کی انباع نہیں کر سکتے ، وہ دن را سے ہزاروں کوموت و بتا ہے اگر کہ میں گریس کے مصیبت بڑجا ہے۔

آبیت مبارکہ ومن یطع الله ورسوله و یخش الله ویتقه فاولئك هم الفائزون. ترجمه : جس نے الله اور اسكے رسول كا حكم مانا الله سے ڈرا اور پر بیز گارى كى وه

کامیاب ہیں۔

### حكمت بفرى تفتكو:

جیے قابل طبیب (ڈاکٹر) کی دوافا کدہ دیتی ہے خواہ بیار کی بھھ میں آئے نہ آئے

ایسے ہی حضور کے احکام مفید ہیں خواہ ہماری بھھ میں آئیں افسوس کہ ولائتی دواپر تو ہم کواعتماد

ہے کہ اس کے اجزاء ترکیم معلوم کیے بناء ہی استعمال کرتے ہیں گررسول اللہ تُنافِیْقِ کے فر مان
میں تامل ہے۔

آیت مبارکه:وانه لکتاب عزیز . ترجمه:اور بلاشهده قرآن توعزت والی کماب ہے۔

حكمت بفرى كفتكو:

عزیز ہمرادیاتو بے مل ہے یابئے انعے والی یابئی برکتوں عزتوں والی، قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ قرآن کے اوراق، اسکی جلداس کا جزدان وغلاف سب عزت والے ہیں ان کی باد بی حرام ہے جس سید میں قرآن ہووہ سینداور صاحب سینہ بھی عظمت والا ہے۔

آبت مبار کہ: لایاتیہ الباطل من بین یدیہ و لا من خلفہ
ترجمہ: باطل کوتر آن کی طرف کوئی راہ نیس نہ آگے ہے نہ جیجے ہے۔

عكمت بجرى گفتگو:

اس معلوم ہوا کہ صحابہ برخق ہیں این ہیں پر ہیزگار ہیں اگر وہ موئن نہ ہوتے تو انھیں قرآن جع کرنے اور اشاعت فرمانے کا کام ہیر دنہ کیا جاتا۔ جو کہے کہ صحابہ نے اس میں کی بیشی کر دی وہ کا فر ہے رب نے الفاظ قرآن کی حفاظت کے لئے حافظ قرات کے لئے تاری، معانی کی حفاظت کے لئے علماء اور اسرار کے لئے اولیاء پیدافر مائے یہ حضرات قرآن کی مضبوط نعیل ہیں جو باطل کوقرآن تک نہیں پنچے دیے قرآن کریم ہر طرف سے محفوظ ہے اس کے الفاظ ،ا حکام اور اسرار پر مضبوط پہرہ ہے الفاظ قوبدل سکتے ہی نہیں ہاں معانی وغیرہ بدل کے کا کوئٹش کرتے ہیں مگر بدل سکتے نہیں۔

آيت ماركه: ولو جعلنه قرأنًا عيجميا لقالوا لولا فصلت اياته أ

ترجمه: اگرمم ال كوفر آن مجمى كردية تو كافر ضرور كيتے كدائى آيات كا تفصيل كيوں نەكى كى كىيابات كەقر آن تجمى اور نى عربى-

حكمت بحرى تفتكو:

کفارکہا کرتے تھے کہ قرآن عربی میں ہی کیوں آیا کی اور زبان میں کیول نہیں اس آیت میں اسکے اس سوال کا بہترین جواب ہے کہ اگر قرآن بھی زبان میں ہوتا تو کہتے کہ بید میصونی توعر بی ہے اور قرآن جمی تو وہ انکار کردیتے۔خیال رہے کہ ہمیشہ نبی ای قوم کی زبان کے مطابق مبعوث فرمائے محصے اور كماب بى كى زبان ميں اتارى كى بيند ہواكه بى كى زبان اور مواور كماب كى اور ہو۔ ہاں (خودساخنہ) نی مرزا قادیانی نی تو پنجابی تنے گراس کے الہام بھی انگریزی میں بھی اردو میں اور بھی الیں زبان میں تنے جومرز ہے کو بھی نہ معلوم ہوتی ۔ کیا خوب کہ بی دیسی اور الہام ولا تی ۔ آبيت مماركه: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء .

ترجمه:اللداييندول براطف ومبرياتى فرمانے والا بجے جا برزق ديا ہے۔

حكمت بجرى تفتكو:

الله كالطف عام يعنى ونياوى رزق مريندے برعام إلى كا شار بھى نامكن ب ہارے ہر مررو تھے (ہر بر کھے یر) کروڑوں الطاف شاہانہ ہیں ہم گناہ کرتے ہیں وہ روزی بند نہیں کرتا ہم عیب کرتے ہیں دہ رسوانہیں کرتا ایمان یتفوی ولایت نبوت وغیرہ خاص بندول پر انعام فرما تا ہےروزی دوسم ہےجسمانی روزی روحانی روزی آگریہاں جسمانی روزی مراد ہوتومعنی يه بيل كه بنے جتنى جاہد يتا ہے بنر مندكوغريب اور بي بنركو مالداركرديتا ہے معلوم بواكروزى ا ہے کمال سے نہیں ہے بلکہ عطاء ذوالجلال سے ہے اگر روحانی روزی مراد ہوتو معنی ہے تقویٰ و ایمان وغیرہ تو طلب ظاہر ہے کہ ایمان وتقوی عقل سے ہیں ماتا بلکہ اس کے فضل سے ماتا ہے ابو جهل عاقل موكر كافرر بإسيد هيرماد مخلص بلال كومومنون كاسر دار بناديا (رضى الله عنه)-خیال رہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عند کو بیجہ صحابی ہونے کے تمام فضائل حاصل

# والمحالات الله المعالدة المحالات المحالات المحالات المحالات المحالة ال

ہیں چندآ یات ملاحظہ ہوں۔

#### آیات

- 🚺 فان امنو ا بمثل ما امنتم به فقد اهتلوا.
- و اذا قيـل لهـم امـنـوا كـمـا امن الناس .
  - 🕝 ولقد عفا الله عنهم.
  - 🗬 وكلا وعد الله الحسني .
  - اولئك هم المومنون حقاً.
    - 🕥 لهم مغفرة واجر عظيم .
    - ک لهم مغفرة و رزق کريم ،
  - 👁 رضى الله عنهم ورضواعنه
    - 🗖 واعدلهم جنت .
    - 🗖 اذقلتم سمعنا واطعنا،
  - 🚺 ولكن الله حبب اليكم الايمان ء

#### اخذشده مفهوم

صحابہ کرام کا ایمان ایمان کامعیاد ہے۔
صحابہ کرام کے ایمان کی طرح کا ایمان
معتبر ہے۔
صحابہ کرام کی معانی کا اعلان دنیا میں
کردیا گیا ہے۔
سردیا گیا ہے۔

ان سے حتیٰ کا وعدہ ہے۔ ان کے کے مومن ہونے کی خود باری تعالیٰ نے تقد این کی ہے۔ ان کے لیے بخشش اوراج وعظیم ہے۔

ان کے لیے بخشش اور اجروعظیم ہے۔
ان کے لئے اعلی رزق کا وعدہ کیا گیا ہے۔
وہ اللہ سے اور اللہ ان سے راضی ہوگیا۔
ان کے لیے شاندار جنت ہے۔
اس کے لیے شاندار جنت ہے۔

محابہ کی ہرادااللہ کو کھوب ہے۔ صحابہ کی نعمت ایمان اللہ نے ال کے نزد کیک محبوب بنادی۔

### منتج بربحث:

- عليم الامت واقعي عليم الامت تقے۔
- آب نے حکمت بھری گفتگوا پنی ہر کتاب میں کی ہے۔
- علماء كرام نے آپ كے لئے واقعی لقب جويز فرمايا تھا۔
- علیم الامت کی حکمت بھری مفتکو کا وقوع تحریر وتقریریس یکسال ہے۔
  - آپ پررب اور رسول کے بے تارانعام تھے۔



والمال ميان مكيم الامت الله المالي والمالي المالي والمالي والم

#### باب اعتراضات معيد ملت برحكيم الأمت

- (1) حفرت علامه غلام رسول سعيدي صاحب مظله كانتحارف.
  - (2) حفرت سعيدى صاحب كى على حيثيت اورخد مات
    - معزت معیدی صاحب کے مسامحات واغلاط
    - (4) اعتراضات معيد ملت يرحكيم الامت يرايك نظر
      - (5) نتجر بحث
      - (6) اختام مقاله
        - (7) اظهارتشكر
        - (8) ماغذومراجع

# المراكز متانيمتا المستبيد كالمحالي (899 كالمحالية المستبيد المستبد المستبيد المستبد المستبيد المستبيد المستبيد المستبيد المستبد المستبد المستبيد المستبيد المستبد المستبيد المستبيد المستبيد المستبيد المستبيد الم

## حضرت علامه غلام رسول معيدى صاحب كانعارف:

آپ دی رمضان المبارک کو دیلی میں بیدا ہوئے اسلام اعتبارے تیرہ سوچھین 1356 ہجری تھی ،انگریزی حماب سے نومبر انیس سوسینتیس (1937) کا زمانہ تھا ، پاکستان بننے کے بعد آپ مع عزیز وا قارب کے کراچی آگئے اور حلال روزگار کی تلاش کی ، پرلیس میس کام کام وقع ملا آٹھ اسال تک ملازمت کی ، کمپوزنگ کا کام اجھے طریقے ہے کرتے ہیں آپ نے مناظر اعظم جناب حضرت مولا نا محم عمر اچھروی علیہ الرحمۃ کی تقریر تی تو اسلامی علوم کی جو کئن تی مناظر اعظم جناب حضرت مولا نا محم عمر اچھروی علیہ الرحمۃ کی تقریر تی تو اسلامی علوم کی جو کئن دل میں مختی تھی وہ جاگ اٹھی آپ علوم اسلامیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔

آپ کے مشہوراسا تذہ کے اساء گرای درج ذیل ہیں۔

- حضرت مولانا محرنوا ذاولي صاحب عليه الرحمة
- وضرت علامد عبدالجيداولي صاحب عليه الرحمة
  - تضرت مولانا عبدالغفورصاحب عليه الوحمة
  - معزت مفتى محرسين تعيى صاحب عليه الوحمة
- ه معرت مفتى عزيز اجر بدايواني صاحب عليه الوحمة
- وعزت علامه عطامح بنديالوى صاحب عليه الرحمة
- مضرت مولاناولی النبی صاحب علیه الوحمة مسلم مسلمی مصل کی ۔ آپ نے مندرجہ ذیل مقامات و مدارس میں تعلیم حاصل کی ۔
  - مامعه محدريد ضويد (رحيم يارخان)
    - سراج العلوم (غانبور)
      - جامعة نعيميه (لا بور)
    - بنديال شريف (خوشاب)
    - عامدة وربي (فيمل آباد)

# ميات دكيم الامت بند كي الآل 669 كي الآل

### حضرت سعيدي صاحب كي علمي حيثيت وخدمات:

آپ بہترین عالم دین ہیں، مناظر ہیں، مدری، شخ الحدیث اور اعلی مقرر ہیں انیس سوستر 1970ء سے تادم تخریر دورہ حدیث شریف کروا رہے ہیں، آپ کی خدمات زیادہ ہیں۔ آپ نے بارہ جلدوں پر مشمل ایک خوبصورت تفییر کلھی جس کا نام بنیان القرآن ہے، مسلم شریف کی شرح تھنیف کی ، جس کی سات جلدیں ہیں اور بھی کتب ور سائل تھنیف کے مسلم شریف کی شرح تھنیف کی ، جس کی سات جلدیں ہیں اور بھی کتب ور سائل تھنیف کے ہیں ، جو بقول میر بی بعض طالب علم دوستوں کے میں ، اب بخاری شریف کی شرح لکھ رہے ہیں ، جو بقول میر بی بعض طالب علم دوستوں کے میں ، جو بقول میر بی جو بقول میر میں مکمل کریں گے۔

#### حضرت سعیدی صاحب کے مسامحات اور اغلاط:

مثل مثل مثهور ہے کہ جس نے تصنیف کی وہ طنز و تشنیع کا ہدف بنامسن صدیف فیقید استهدف ای طرح ریجی ضرب اکثل ہے کہ۔

> گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان میں وہ طفل کیا گرے ، جو گھنٹوں کے بل جلے

حضرت سعیدی صاحب ہے بھی اس بڑی علمی خدمت میں پچھ تسامحات واغلاط ہوئے ، بعض جگہ افھول نے مفہوم پر کمل توجہ نہ کی بعض جگہ افٹل اور سابقہ بحث کا مطالعہ عمق نہ کیا ، تب غلطی سرز دہوگی بعض مقامات پر ، انھول نے مخس اپنے قول ونظر بید کوراج قم اردینے کہ سعی کی جس کی بناہ پر ان کو دوسر ہے کے قول ونظر بید کی تغلیط کرنا پڑی ، بہر حال پچھ بھی ہو ، اگر انکی اغلاط و مسامحات ہیں تو ساتھ صاح ہو ہیں جس ان کی مسامحات واغلاط کی سمامی نشاندہ می نہ کرتا ، لیکن ان کی بعض مسامحات کا تعلق میر سے مقالہ کے عنوان سے ہے ۔ اگر انگی اغلاط سے محل و مدل ہوجائے ، اور ساتھ ساتھ اس جس محات کوذکر کرون تا کہ بیر مقالہ ہم لہذا ہیں نے جا ہا کہ اوب کے دائر سے میں رہ کر پچھواضح مسامحات کوذکر کرون تا کہ بیر مقالہ ہم لہذا ہیں نے جا ہا کہ اوب کے دائر سے میں رہ کر پچھواضح مسامحات کو دکر کرون تا کہ بیر مقالہ ہم لہذا ہیں نے معلی و مدل ہوجائے ، اور ساتھ ساتھ اس میں جامعیت و مانعیت ہو تا تعیت ہی آ جائے ۔ حکیم لاا مت علیہ الم حدمة کی یوزیش بھی واضح ہوجائے۔

خیال رہے کہ میں نے ان سے بخاری شریف کا ایک سیق پڑھا ہے لہذاوہ میرے

# والمحالي ميات دكيم الامت بين 670 كالمحالي و 670

استادگرامی بھی ہیں، جھ پرشاگردی کے حوالے ہے بھی احتر ام لازم ہے اور عالم دین اور عمر میں بڑا ہونے کے اعتبارے بھی ان کا احتر ام جھے پر داجب ہے کہ شرکی تقاضا ہے۔

یہ جی خیال رہے کہ ہر بات پر امنا و صدقنا کہنا کوئی ضروری نہیں، بیمر تبدتو خداو رسول کے احکام و فراتین کے ساتھ خاص ہے ، دلائل و نبوت ہوں تو ہر کوئی کسی کے ساتھ اختلاف کرسکتا ہے، لیکن اوب واحتر ام اور حال عوام کالانعام پر توجہ ضروری ہے۔

حضرت سعیدی صاحب کی بعض وہ اغلاط مسامحات درج ذیل ہیں جو حضرت مولانا شخ الحد میٹ محمطی نقشبندی لا ہوری علیالرحمۃ نے اپنی شرح موطالها مجمد میں واضح کیں ، ملاحظ فرہا ہے۔
سعیدی صاحب کا نظریہ اور تحقیق ہے کہ سفر کی مسافت شرکی پینتا لیس 45 میل ہے جوانگریز کی حساب ہے جوانگریز کی حساب ہے اسٹھ میل و فر لانگ اور بیس 20 گز کے برابر ہے اعلی حضرت علیہ الرحمۃ کا نظریہ اور تحقیق ہے کہ شرکی مقدار سفر ساڑھے ستاون 57 میل انگریز کی ہے اعلی حضرت علیہ االرحمۃ پر دوکرتے ہوئے سعیدی صاحب نے شرح مسلم 32 می 373 میں لکھا کہ پینتا لیس میل شرکی اسٹھ 61 انگریز کی میل دوفر لانگ بیس 20 گز کے برابر ہے اعلی حضرت پینتا لیس میل شرکی اسٹھ 61 انگریز کی میل دوفر لانگ بیس 20 گز کے برابر ہے اعلی حضرت بینتا لیس میل شرکی اکر اپنے مقام اقامت سے ساڑھے ستاون 57 میل کے فاصلہ پرعلی الانقصال جانا ہو کہ وہاں ہی جانا مقصود ہے جے میں کہیں اور جانا مقصود نہیں اور وہاں پندرہ الانقصال جانا ہو کہ وہاں ہی جانا مقصود ہے جے میں کہیں اور جانا مقصود نہیں اور وہاں پندرہ الانقصال جانا ہو کہ وہاں ہی جانا مقصود ہے تھ میں کہیں اور جانا مقصود نہیں اور دہاں خاصرت نے یہ بیان

نہیں کیا کہ انھوں نے ساڑھے ستاون 57 میل کس ضابطے اور قاعدے ہے مقرر کیے ہیں؟ (شرح مسلم نے 6م 373 مطبور قرید بک سال لاہور)

مولانا محرطی علیہ الرحمۃ اس عمارت کے جواب میں فیر ماتے ہیں کہ وہ صابطہ ملاحظہ ہوا علی حضرت فرماتے ہیں کہ عرف میں مزل بارہ کوں ہے اور ان بلاد میں ہرکوں 7/5 میل ہے لیعن ایک میل اور میل کے تین خمس اور تین میل کا فرح (فرسنگ) تو ایک ایک میزل ہے فرتے اور دوخمی فرتے ہوئی (فاوی رضویہ جومی 682) آپ کا فرمان ہے کہ مسافر شرعی وہی ہوتا ہے جو تین منزل تک کا سفر کرے اب تین منزل کا حساب بچھاس طرح ہوگا۔

ایک مزل بارہ کوس کی ہوتی ہے لہذا تین مزلوں کی کوسوں کی مسافت بارہ ضرب تین برابر چھتیں 36 ہوئی اور ایک کوس 5/7 میل کا ہوتا ہے لہذا چھتیں کوس کو جب 8/5 ہے ضرب ویں گے تو 8/5 مضرب چھتیں برابر دوسواٹھا کہ 5= 5/3 جا کا حاصل ہوگا، یہ تھا وہ ضابط جس کے تحت اعلی حضرت علیہ الرحمۃ نے ساڑھے ستاون 57 میل مسافت ذکر فر مائی ، مسافط جس کے تحت اعلی حضرت علیہ الرحمۃ نے ساڑھے ستاون 57 میل مسافت ذکر فر مائی اور جس کوسعیدی صاحب نے بلا ضابطہ اور بلا قاعدہ کہ کر اپنی فقاہت طاہر کرنے کی کوشش کی اور خودسعیدی صاحب کا ضابطہ کہ جس کے مطابق سفر شرعی کی مسافت کی مقدارا کسٹھ 61 میل دو فردسعیدی صاحب کا ضابطہ کہ جس کے مطابق سفر شرعی کی مسافت کی مقدارا کسٹھ 61 میل دو فردستیدی صاحب کا ضابطہ کہ جس کے مطابق سفر شرعی کی مسافت کی مضاحت آگے چل کر کریں فرانگ اور میں 20 گر بنتی ہے وہ محل نظر ہے جسیا کہ ہم اس کی وضاحت آگے چل کر کریں گا انشاء اللہ در شرح موطانا م محرج 1 میں 247 مطبور فرید بک شال لا ہور)

انعامی بانڈزشرعا جائز ہیں یا ناجائز ؟اس مسئلہ ہیں علامہ سعیدی صاحب کا موقف ہے کہ جائز ہیں انھوں نے تفصیل سے بحث کی ہے ،ان کی بحث کا خلاصہ بقول شارح موطا امام محمد بیہے کہ

انعامی بانڈز سود کی دونوں اقسام سے خارج ہیں۔

انعامی بانڈز پراگر چہ لاکھوں کا انعام ملتا ہے لیکن ہرخر بدارنہ تومعین انعام کا حقدار ہوتا ہے، بلکہ لاکھوں سے چندا بیک کا انعام نگلنا المعروف ہے لہندا میشروط کی طرح بھی نہ ہوا۔

ان نی بانڈ زبوجہ مدت غیر معین کے قرض کے شمن میں بھی نہیں آئے بلکہ بیا لیک متم کی خرید وفر و شعبہ ہے انعامی بانڈ ز کا مالک جب جا ہے اصل قم لے سکتا ہے۔

کومت جمع شدہ رقم تمام کی تمام سود پرنہیں دیتی بلکداس میں بعض رقم الیسے منصوبہ پر خرچ کرتی ہے جس پرسود لینے کا اطلاق نہیں ہوتا لاہڈ اانعامی بائڈ ز میں بطور انعام دانی رقم مکمل سود نہ ہوئی۔

انعامی بانڈز کی خیر داری اس نیت ہے ہونا کہ خریدار کو زیادہ رقم ملے گی البندااس پر ملنے دالا انعام سود ہوگا در ست نہیں وہ اس لئے کہا دکام شرح کا تعلق نیات ہے تیں بلکہ ظاہرے ہے۔

## والمال ميات مكيم الامت الله محال 672 كالمحال والمحال و

انعامی بانڈز کاجواز بخاری شریف کی درج ذیل دوصدی ول ہے۔

ایک آدمی نے حضور علیہ السلام ہے اپنے اونٹ کا تقاضا کیا آپ نے اسے اچھا اونٹ دیا اور اس عمل کوا جھا قرض ادا ہونا فر مایا۔

حضرت جابر رضی الله عنه کوحضور علیه السلام نے اصل قرض سے ذیادہ رقم عطافر مائی البنداان دونوں احادیث سے انعامی باغرز کا جواز معلوم ہوا کیونکہ قرض دینے دالا از خود قرض سے فالتو رقم اداکر ہے تو جائز ہے حکومت بھی تو ایسانی کرتی ہے کہ باغرز لیتی ہے ادر انعام کے طور پراصل قرض سے فالتو رقم دیتی ہے۔

حضرت مولا نامح علی نقشبندی علیه الرحمة اس عبارت پریتبره فرماتے ہیں کہ غلام رسول سعیدی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ تقریباً سیح اور فقهی جزئیات کے مطابق ہے کیکن درج کردہ دوا حادیث سے استدلال سیح نہیں وجہ ہے کہ دونوں احادیث مطابق ہے کیاں درج کردہ دوا حادیث سے استدلال سیح نہیں وجہ ہے کہ دونوں احادیث قرض کے بارے میں ہیں اور بانڈز کو سعیدی صاحب قرض نہیں بلکہ انعام شار کرتے ہیں اور ان کاعنوان ہی خرید وفروشت بتلاتے ہیں یہ بھی قابل غور ہے کہ حضور علیه السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے قرض کے واپس کرنے پراضافی رقم دینے کا وعدہ نہ فرمایا تھا، جبکہ حکومت وعدہ کرتی ہے اخبارات میں با قاعدہ تشمیر وتفصیل شائع ہوتی ہے، یہ بھی قابل غور ہے کہ انعام کے لئے اگر چہ کسی کا تھین ہوتا تو نہیں لیکن ایک صورت تھین کی بن سمتی ہے وہ یہ کہ ہرتم کے باغرز پرانعام واضافی مختلف ہوتا ہے، بہاس والے باغرز پرانعام علیحہ ہوتا ہے، حدیث شریف میں دوسو 200 والے پراور دوسو 200 والے پراور دوسو 200 والے پراور دوسو 200 والے پراور علی قرقم کا ذکرانعام کے طور پر کرتا شیح شہور کا کا انعام علیحہ ہے، حدیث شریف میں عطاکی گئی رقم کا ذکرانعام کے طور پر کرتا شیح شہورا کے ونکہ بیرتم بلور عطیہ تھی۔

( محصله ازشرح موطاامام محرص 68 تا 70 فريد بك سال لا بور )

پڑی لینا کیماہے؟ اس مسئلہ پر سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ
" ہمارے ہال بھی رواج ہے کہ کرایہ کے مکان اور دکا نیس پگڑی پراتھائے جاتے
ہیں۔ایک کرایہ دار جب دکان مکان دوسرے کرایہ دار کو نتقل کرتا ہے، تو مکان یا دکان پر قبضہ
دینے کے عوض پگڑی طلب کرتا ہے اور پگڑی کی رقم موقع وکل کی اہمیت کے اعتبارے ایک

والمحالية المستريد في المحالية والمحالية والمح

ہزار ہے کی لاکھ تک دی اور لی جاتی ہے اور قبضہ دینا کوئی حسی یا عینی چیزیا مال نہیں اس لئے یہ بیج باطل ہے بعض فقہاء نے اس کو جائز کرنے کا جو حیلہ نکالا ہے وہ باطل ہے وہ حیلہ یہ ہے کہ خالی دکان یا مکان میں کچھ ساز وسامان مثلاً بنگھا ، الماری اور میز کری وغیرہ رکھ دی جائے اور ان کی حسب منشاء قیمت لگائی جائے بینی جس قدر پکڑی لینی ہوسامان کی اتن قسمت گائی جائے لینی جس قدر پکڑی لینی ہوسامان کی اتن قسمت گائی جائے لینی جس قدر پکڑی لینی ہوسامان کی اتن قسمت گائی جائے نقبی طور پر عقد جائز ہوجائے گا اور ظاہر شرع کے حساب سے اس پرکوئی دار د گیر نہ ہوگی مگر یا در کھو یہ معاملہ تو اسکے ہاں پیش ہونا ہے جس سے تو کوئی شئی بھی تفینہیں وہ دلوں کے حالات و نیات کو خوب جانتا ہے اس لئے حیلے اور بہانوں سے ترام کو حلال نہیں کرنا چا ہے۔''

(كصله ازشرح مسلم ج 4 ص 168 مطبورة فريد بك سال لا بهور)

اس عبارت میں موجود کئی امور حضرت مولا نامحم علی علیہ الرحمة نے بول گنوائے ہیں فرماتے ہیں کہ۔

''اب ذراغلام رسول سعیدی کے جواب کی طرف آیے انھوں نے اس رقم کو بقت کا کوخ قت کا بصورت پگڑی تیت کوخ قرار دیا ہے بیٹھیک کہ پہلا کرا بیدوار دوسر ہے کرا بیدوار کو بقضد دیے کی بصورت پگڑی تیت وصول کرتا ہوگا، کیکن خود پہلے کرا بیدوار نے ما لک کو پگڑی کس وجہ ہے دی ؟اس کی طرف سعیدی صاحب نہیں آئے ، دراصل ما لک نے پگڑی کی صورت پس جورقم پہلے کرا بیدوار سے لی ، وہ تو اس کومفت دینا پڑئی تھی ،اب اس نے اپنی وہ والی رقم نکالنے کے لیے دوسر ہے کرا بیدوار کو کہا کہ بیس نے پگڑی ہمری ہے تم بھی اتنی پگڑی ہمری ہے تم بھی اتنی پگڑی ہمرہ وہ تو ما لک کودی گئی رقم وصول کر دہا ہے نہ کہ قبضہ دینے کی تیم بھی لی جاتی ہے لیکن اس کو پگڑی منہ بیس نے پگڑی ہم بھی لی جاتی ہے لیکن اس کو پگڑی نہیں ویئے نہیں اس کے بعد بعض فقہا ء کی طرف سے بطور حیلہ اس صورت کو جائز قرار دینا جس انداز دیں کیس انداز میں سے انھوں نے بیان کیا ،وہ ان کی محتور دئی ہونے کی مجبوری ہے ،اختلاف دائے ہوتا ہے لیکن فرق مرا تب بھی کوئی چڑ ہے ، بیہ جملہ کہنا کہ ایسے حیلوں اور بہائوں سے حرام کو طال تبیس کرنا جاتے ہوتا ہے لیکن فرق مرا تب بھی کوئی چڑ ہے ، بیہ جملہ کہنا کہ ایسے حیلوں اور بہائوں سے حرام کو طال تبیس کرنا جو ہے ہوتا ہے لیکن فرق مرا تب بھی کوئی چڑ ہے ، بیہ جملہ کہنا کہ ایسے حیلوں اور بہائوں سے حرام کو طال تبیس کرنا ہوئی ذات کی منفعت کے لئے بیس یا عوام کی مہولت کے لیے؟ اگر کوئی فقیہ محتی اپنے مفاد کی خاطر اللہ تو الی کے حقوت میں حیلہ بیس یا عوام کی مہولت کے لیے؟ اگر کوئی فقیہ محتی اپنے مفاد کی خاطر اللہ تو الی کے حقوق میں حیلہ بیس یا عوام کی مہولت کے لیے؟ اگر کوئی فقیہ محتی اپنے مفاد کی خاطر اللہ تو الی کے حقوق میں حیلہ بیس بیا عوام کی مہولوت کے لئے؟ اگر کوئی فقیہ محتی اپنے مفاد کی خاطر اللہ تو الی کے حقوق میں حیل

بہانہ کرتا ہے تو قابل گرفت ہے ، لیکن جس میں عام مسلمانوں کی منفعت ہوتو اس وقت ہی کہا جائے گا کہ فلال فقیہ یامفتی نے عوام کو گناہ گار ہونے سے بیخے کا طریقہ بتایا ہے۔ کیا سعیدی صاحب کوزکوۃ کے بارے میں علم تہیں کہ اس میں تملیک ضروری ہے مدارس اسلامیدایک عمارت کے سوا کچھیں اس کے باوجودتمام مدارس عربیہ زکوۃ لیتے ہیں خرج کرتے ہیں ،اس کو استعال كرنے كے جواز كے حيلہ سے سعيدى صاحب بھى خوب واقف ہيں ، اس طرح تين طلاق دی ہوئی عورت حلالہ کے بغیر پہلے خادند کی طرف نہیں آسکتی جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے جب طلالہ کے لئے کوئی عورت کسی مرد ہے شادی کرتی ہے تو وہاں کوئی تحریری یا زبانی معاہدہ بیں ہوتا کہ اس عورت کے ساتھ جماع کرکے طلاق دے دینا کیونکہ اس شرط ہے متعہ کا تعتقیق ہوجائے گا الیکن اس بات کے باوجودعورت بھی جانتی ہے کہ میں اس مرد کے یاس کھھ مدت کے لیے تھمری ہوں مرد بھی جانتا ہے کہ میں نے صرف اس لئے نکاح کیا ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی سے اس کی دوبارہ شادی ہونے کا جواز محقق ہو، چند دن رکھنے کے بعد دوسرا خاوندا گرطلاق دے دے تو بقول سعیدی صاحب کہ حیلہ سے کوئی حرام حلال نہیں ہوتا ، اس عورت كاكا پہلے خاوندے نكاح جورام ہو چكا تھاوہ بيس ہوسكتا، اگركبيں كہ موسكتا ہے تو بھر حيلہ = رام كام حلال موكيا، يه بات بهي و بن من وين على وي ايك كرشر في احكام كانعلق ظامر كساته ہوتا ہے، ای ظاہر کور کی کرفقہی احکام مرتب ہوتے ہیں جب خودسلیم کررہے ہیں کہ اس حیلہ سے از روئے نقد میر پکڑی جائز ہو جائے گی پھر فقہاء کی نیتوں پر حملہ؟ زیب نہیں دیتا ، بہر حال شرح مسلم میں وہ کئی جگہوں پراعتدال ہے ہٹ کر گفتگو کر جاتے ہیں جومناسب نہیں، پکڑی کے بارے میں نقیر کی رائے ہید ہے کہ ختم کردی جانی جا ہے کیونکہ جواز نہیں ہے واللہ اعلم بالصواب. - ( مخص ازشرح موطالهام محرج 3 ص 74 ماص 76 بمطبوع قريد بك شال لا بهور )

خیال رہے کہ پگڑی کے مسئلہ میں مولانا توراللہ بھیر پوری تعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے جواز منقول وموجود ہے اللہ علیہ ماصل نفتروتیمرہ ورتر وید کے لئے ملاحظہ ہو۔

(شرن موطاام محرن 3 كاب البيوع في التجارات والسلم) ايك حديث مبارك مين ميرمسكله بيان فرمايا كيا ہے كه كوئي تخص و يواليه قرار ديا جائے والمحالات الله والمحالة والمحالة

بائع اس کے پاس این متاع بعینہ پائے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے اس مسئلہ میں امام اعظم علیہ الرحمة اور آئمہ ثلاث ہے سعیدی علیہ الرحمة میں اختلاف ہے سعیدی صاحب نے اہم اعظم علیہ الرحمة کے موقف کو تھن عقل قرار دیا اور کہا کہ بیرحدیث کے مقابل مونے کی وجہ ہے متروک ہے انکی عبارت ملاحظہ ولکھتے ہیں کہ

ہر چند کہ امام ابو صنیفہ کا نظریہ قیاس اور دروایت سے ذیا دہ تو ی ہے لیکن رسول اللہ سکھتے اور صرح احادیث مقدم ہیں رہا ہے کہ قیاس کا نقاضا ہے ہے کہ بھے کے بعد چیز بالغ کا مال نہیں رہی خرید ارکا مال ہوگئ اس لئے بائع اور دیگر قرض خوا ہوں کو برابر ہونا چا ہے یہ ٹھیک ہالی نہیں مدیث کے مقابلہ میں ہونے کی وجہ سے قیاس چھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ شفعہ میں بالا تفاق چھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ شفعہ میں ملک ہوگئ اب کسی اور شخص کا اس تھے کو شخص نے اپنی چیز فروخت کردی تو وہ چیز خریدار کی ملک ہوگئ اب کسی اور شخص کا اس تھے کو شخ کرنے کے لیے شفعہ کرنا خلاف قیاس ہے لیکن سمجے معابلہ میں قیاس کو چھوڑ دیا گیا اس کھی حدیث سمجے کے مقابلہ میں قیاس کو چھوڑ دیا گیا اس کھر تریماں بھی حدیث سمجے کے مقابلہ میں قیاس کو چھوڑ دیا گیا اس کھر تریماں بھی حدیث سمجے کے مقابلہ میں قیاس کو چھوڑ دینا چا ہے۔ ھذا ھو المحق ۔'' (شریمسلم بحوالہ شریم موطاح 3 میں 115) مسئلہ میں بہت مفصل گفتگو فرمائی اور سعیدی

حضرت مولانا محرعلی الرحمة نے اس مسلّه پر بہت مفصل گفتگوفر مائی اور سعیدی صاحب کے سارے بیان کا ردفر مایا ،امام اعظم علیدالرحمہ کی تائید بیس کی احادیث ذکر فرمائیں اور سعیدی صاحب کے سارے بیان کا ردفر مایا ،امام اعظم علیدالرحمہ کی تائید بیس کی احادیث ذکر فرمائیں اور سعیدی صاحب کے دلائل کا جواب دیا۔

بیرماری بحث شرح موطا میں ص113 سے 123 تک پھیلی ہوئی ہے اس بحث کے آخر میں حضرت مولانا محملی الرحمة فرماتے ہیں کہ

شفد میں بیج بی کھل نہیں تو امام صاحب علیہ الرحمة کا قیاس کیے ٹوٹ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں احزاف کی اللہ تعالیٰ معیت ہمیں احزاف کی اجاع کی توفیق عطافر مائے اور قیامت میں امام ابوصنیفہ علیہ الرحمة کی معیت نصیب ہو فاعتبر و ایا اولی الابصار (شرح موطانام مجرص 123 ہ مطبوء فرید بک منال لاہور) شادی کرنے میں کفو (کفامت) کا اعتبار ضروری ہے یا نہیں اس مسئلہ میں سعیدی صاحب نے کفاءت کا سرے سا نکاری کردیا ان کی عبارت ان کے اپنے الفاظ میں ملاحظ فرمائے۔ مسئلہ کفائت پر مصنف کا موقف: کفاءت پر ہم نے بہت طویل بحث کی ہے اور

والار دياب دكيم الامت الله والار والمال والم

قرآن مجید، احادیث، آثار اور مذہب اربعہ کے نقبهاء کے اقوال سے استدلال کیا ہے۔ قرآن مجید احادیث سیحے اور آثار صحابہ ہے بھی ثابت ہوتا کہ نکاح میں کفو کا اصلاً اعتبار نہیں ہے۔ (الی ان) بعض ضیعف الاستادا حادیث اور آثار ہے اس نظر ریک تائید ہوتی ہے۔

( ٹرح سلم ج3 ص 199 )

حضرت مولانا محرعلی علیہ الرحمۃ نے سعیدی صاحب کی بہت بخت تر دید فرمائی کی احادیث نقل فرمائی کی بہت بخت تر دید فرمائی کی احادیث نقل فرمائی بی سعیدی صاحب کے دلائل کا جواب دیا ، ان کے مسامحات بتائے ، اغلاط کی نشا ند ہی کی ، یہ ساری بحث شرح موطا امام محر تیسری جلد میں موجود ہے بہت مفصل اور مدلل ہے ص 47 سے ص 71 تک پھیلی موجود ہے بہت مفصل اور مدلل ہے ص 47 سے ص 71 تک پھیلی موجود ہے بہت مفصل اور مدلل ہے ص 47 سے ص 71 تک پھیلی موجود ہے بہت مفصل اور مدلل ہے ص 47 سے ص 71 تک پھیلی موجود ہے بہت مفصل اور مدلل ہے ص 47 سے ص 71 تک پھیلی موجود ہے بہت مفصل اور مدلل ہے موسے تکھا کہ۔

قار نین کرام! اگرآپ کے پاس علامہ مزدی کی تصنیف المصیب و طاموجود ہوتواس کوسا منے رکھیں سعیدی صاحب کی بحث اور مسبوط کوسا منے رکھ کر موازنہ کریں اس طرح کرنے سے آپ پر دودھ کا دودھاور پانی کا پانی ہوناواضح ہوجائے گا ایک ہی نہیں کی خیانتوں سے یہ بحث مزین کی گئی ہے۔ (الی ان قال)

پر آخریس علامہ رحی علیہ الرحمة نے این دلائل یوں بیان فرمائے و حجتنا فی فلک ... النح

سعیدی صاحب کاسفیان توری کے دلائل کوعلامہ مزدی کا مسلک ظاہر کرنالوگوں کو دھوکے ہیں رکھنے کی تصنیفی سازش ہے۔الی (شرح موطانام محدی 2 ص 51 بمطوع فرید بک سال لاہور)

مزل کرنا مطلقاً جا کڑ ہے؟ اوراس بناء پر فائدائی منصوبہ بندی کا مروجہ نظام سیج ہے یا

مبیں؟ اس مسئلہ پر سعیدی صاحب نے پانچ اسباب فاکر کیے اور جواز کا قول کیا ان پانچ

اسباب کا رد حضرت مولانا محمد فلی علیہ الرحمۃ نے بہت نو بصورت انداز ہیں کیا کمل بحث کے

اسباب کا رد حضرت مولانا محمد فلی علیہ الرحمۃ نے بہت نو بصورت انداز ہیں کیا کمل بحث کے

لئے ملا حظہ ہوشرح موطا مام محمد فلی علیہ الرحمۃ کے بہتر میں حضرت

مولانا محملی علیہ الرحمۃ کا کہنا ہے کہ مقتم رہے کہ سعیدی صاحب نے جتنی وجو ہات منصوبہ بندی

کے جواز ہیں پیش کیں اول تا آخر بھی نامقول بلکہ مردود ہیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ

والمحالامت المات المحالامت المحالام الم

انھیں حضورعلیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے بلی تعلق وعقیدت وسلیم ورضاءعطافر مائے اسیے تجربات کے بجائے سلف صالحین کی تحقیق قبول کرنے کی تو فیق عطافر مائے فساعتب و وا اسیاح برا کے بات کے بجائے سلف صالحین کی تحقیق قبول کرنے کی تو فیق عطافر مائے فساعتب و وا یا اولی ابصار ۔ (شرح موطانام محمدے 2 مس 116 مطبوع فرید بک مثال لاہور)

اعضاء کی پیوند کاری جائز یا ناجائز؟ سعیدی صاحب کا نظریہ ہے کہ ناجائز ہے حضرت مولا نامحم على عليه الرحمة في جواز كا قول كيا دونول حضرات كاسيخ دلائل بين حضرت مولنا محرعلی علیدالرحمة کی تحقیق ونظرید بهت مضبوط ہے اس بحث میں انھوں نے اکثر مقامات پر سعیدی صاحب کے دلائل کی کمزوری اور مساحت کی نشاندہی کی تمل بحث شرح موطا میں ويكسين يد بحث ص 562 سے 605 كك يھيلى موتى بےبطور نموندا يك اقتباس درج ذيل ہے۔ سعیدی صاحب نے شرح سے مسلم ج2ص 863 پر جودلیل اور اپنا موقف بیان كياوه بيكه هر چند كه اعضاء اوراجزائے انسانی كاضرورت مندعتان ہے اور مضطر بھى كيكن اعضاء و بينے والے كوكون ى مجبورى ہے كونسا اضطرار ہے؟ كہ جس كى وجہ سے وہ حرام كا مرتكب ہونا عابتا ہے سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بہی بات مفتی محر سین لعبی سے بھی کہی تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ اگر کوئی تخص سمندر میں ڈوب سار ما ہواور کنارے پرلوگ کھڑے ہوں اس کونہ بچا کیں تو وہ منا گار ہوں سے سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ بی نے جواب دیا کہ ان لوگوں پراس ڈو ہے ہوئے کو بچانااس وقت فرض ہے جب ان کی اپنی جان کوکوئی خطرہ نہ ہو اگرسمندر میں شارک مجھلیوں کا خطرہ ہو کہ وہ اس بیجانے والے کے ہاتھ پاؤن کھا جائیں یا خود بچانے والے کے ڈو بنے کا خطرہ موتو اس کے لیے بچانا ضروری ند موگا کیونکہ اپنی جان کی حفاظت اس برفرض ہے اہذا وہ سمندر میں ہر گزندا ترے۔

اس عبارت یادلیل پرحفرت مولانا محملی علیدالرحمة نے یوں دوتھرہ فرمایا سعیدی صاحب کا بیاستدلال انو کھا استدلال ہے قرآن کریم میں مردار وغیرہ حرام اشیاء بحالت اضطرار کھانے کی اجازت دی می اس کو مضطر کہیں یا کرہ اس کی حالت اضطرار کوسامنے رکھا گیا ہے سعیدی صاحب اے تو مضطر مانے ہیں لیکن گردہ دیے والے کے لئے بھی اضطرار کے تاکل ہیں لیکن گردہ دیے والے می دو دینا تھے ورنہ تاکل ہیں لیکن گردہ دیے والا بھی گردہ دیے میں مضطر ہو یا کرہ ہوتی اس کا گردہ دینا تھے ورنہ

والار دياب مكيم الامت بند كالمحالات بند كالم

ناجائز اگرسعیدی صاحب کے اس قانون قاعدہ واستدلال توسیلیم کریں توجو بحث انھوں نے خوان دینے کے بارے میں فرمائی وہ بے کار بوجائے گی کیونکہ ان کے بقول خون دینے والے سے بوچھا جا سکتا ہے کہ تہمیں خون دینے میں کیا مجبوری تھی کیوں خون دے دیا؟

جب ممہیں مجوری نہ تھی تو پھر ایک حرام کام کے مرتکب کول مور ہے ہو؟ لیکن سعیدی صاحب انتقال خون کے بارے میں صرف اتنا لکھا کداگر مریض کوڈ اکٹر کہددے کہ تمہاری جان خون کچھے ملے تو بیچے کی تو ڈاکٹر کے کہنے پر بیمل لینی انقال خون جائز ہے خون وين والے كى ضرورت يا مجبورى پيش نظر تبيس اى طرح كرده وغير داجزاء واعضاء كانقال مين بياجزاءاوراعضاء دينے والاضرورت مندنبين بلكه جسكو دينا جا ہتا ہے ضرورت مند ہونا تو اس کے لئے لازی ہے۔ باقی رہاسعیدی صاحب کامفتی صاحب سے سوال جواب مکالمہ، توسعیدی صاحب کے جواب میں جومفتی صاحب نے کہااس میں توسعیدی صاحب کی تردید اورمفتی صاحب کی تائید ہے کیونکہ دونوں حضرات اس امر میں تومتفق ہیں کہ گردہ دینا بودت ضرورت جائز ہے مطلب ہے ہے کہ اگر گردہ دینے والا میہ بھتا ہے کہ ڈاکٹر وں نے تسلی دی کہ تہارا گردہ آپریش کے ذرایعہ نکالیں مے تہاری جان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہوگا ،تم مطمئن رہوتو سی ہے گردہ نکالنا، دینا جائز ہے بصورت دیکر منع ہے کیونکہ خوداس کی اپنی جان کوموت کا خطرہ ہے جس طرح سمندر میں ڈو بے والے مخص کو بچانے والے اگر خود محفوظ ندر ہیں ان کوسمندر میں اترنے کی ممانعت ہے لیکن اگر سمندر میں اترنے والے کو یقین واندازہ ہو کہ میں اچھا تیراک ہوں ماہ بوں ڈو سے والے کو بیالا ور گا، جھے کسی جاندار سمندری مخلوق ہے کوئی خطرہ وخوف نه موكا ، تواليا تخص جان بوجه كركنار ب يركم ارب ذوبيندوا كونه بيائة كناه كار ہے، گردہ دینے والے کے بارے می بھی ہم میں کہتے ہیں کدا گر گردہ دینے والا ڈاکٹروں کی تعلی کی بناء پرمطمئن ہے دوسرے واسیے گروہ وسینے والا ڈاکٹروں کی تعلی کی بناء پرمطمئن ہے دوسرے کواپیے گردہ دینے کے سبب بچانے پر قدرت رکھتا ہے تو کوئی وجہبیں کہ اس کے گردہ دينے كوحرام كراجائے جس طرح ڈوبنے والے كووہ تخص جسكوا بنا خوف ہوند بجانے برمطعون و گناه گارنبیں ای طرح گرده دینے ہے اپنی موت کا خوف لائق ہونے ہے متصف شخص مطعون

# والمحالي ميات مكيم الامت الله المحالي ( 679 ) المحالي ( 679 ) المحالي المحالية المحا

وگناه گارند موگالیکن اس کے برتکس کی صورت اور ہے۔

(ملخصاوموضحااز شرطاموں مجربی میں میں 568 مامی و قرید بک سٹال) حدقذ نب کے سلسلہ میں بھی سعیدی صاحب نے تسام میں ہوااس کی مکمل تفصیل مح دلائل تر دید بیشرح موطاامام محمد (علیہ الرحمة) ج2 میں ملاحظہ کریں میہ بحث بہت تفصیلی ہے ص 638 سے کیکرم 666 تک بھیلی ہوئی ہے۔

#### نوث:

شرح موطا امام محر تین جلدوں میں ہے ، یہ کتاب متطاب حضرت فیخ الحدیث مولانا محرعلی نقشبندی لا ہوری علیہ الرحمة کی تعنیف لطیف ہے آ ب علیہ الرحمة انیس سوتینتیں 1933 ، میں بیدا ہوئ ماہرا ساتذہ ہے علم دین حاصل کیا جن میں حضرت علامہ مولانا غلام رسول رضوی علیہ الرحمة جیے عظیم عالم دین بھی شامل بیں آپکا ردشیعہ میں لکھا ہوا کامل ایک نصاب ہے جس کی انیس 19 جلدیں بیں آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا جو آج بھی دین فصاب ہے جس کی انیس 19 جلدیں بیں آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا جو آج بھی دین فدمات سرانجام دے رہا ہے، آپ علیہ الرحمة کے قائم کردہ مدرسہ کا نام جامعہ رسولیہ شیرازیہ ہے ، بیلا ہور بیں واقع ہے۔

آپ علیہ الرحمۃ اتوار کے دن مغرب کی نماز اداکرنے کے بعد فوت ہوئے صفر انتظار کی اٹھا کیس 28 تاریخ تھی اسلامی اعتبار سے چودہ سواٹھارہ 1418 کائن تھا جبکہ انگریزی اعتبار سے جودہ سواٹھارہ 1418 کائن تھا جبکہ انگریزی اعتبار سے جولائی کی چودہ 14 تاریخ تھی اور من افیس سوچھیا نوے 1996 تھا۔

آپ مناظر تھے، مسلغ تھے، مدرس تھے، مصنف تھے آپ نے لگا تارسولہ 16 سال تھی مصنف تھے آپ نے لگا تارسولہ 16 سال حرین شریفین میں صاضری کی سعادت پائی آپ کی عمر مبارک تربیٹھ 63 سال تھی لا ہور کے مشہور تبرستان میانی صاحب میں اپنی والدہ کے قدموں میں آپ کو فن کیا گیا ، اللہ تعالی آپ کی محنت دکاوش کا چھابدلہ دے اور آپ کے درجات بلند کرے (آمین)

(الرشريموطاح1 س22 م 41)

خلاصة الكلام بيب كه حضرت مولا ناغلام رسول سعيدى صاحب مدظله ي ذهول، معول، تسامح اورغلطيال سرز دمونا كوئى بهت برس باستنبيس كونكه لطمي سے ياك تو خدا تعالى كى

المراز منافعين المعيني المراز و و و و المراز و و و و المراز و و المراز و و المراز و و المراز و

ذات ہے یا جس کووہ فلکی ہے پاک ومعصوم کردے وہ باصفات ہے، انے بڑے اور وقع کام میں اگر اغلاط ومسامجات ہوئے تو بیر محض انسانی اور بشری تقاضے کی بناء پر ہوئے ورنہ کوئی بھی جان ہو جھ کردین کو کھیل نہیں بناتا اپناوہ جہال خراب نیس کرتا جہاں ہمہ عمر رہنا ہے ، اللہ تعالیٰ ہم اہل سنت کا حامی و ناصر وموئید ہو (آمین)

## اعتراضات سعيدملت برحكيم الامت يرايك نظر:

علیم الامت علیہ الرحمۃ کی تحقیق انیق ہے کہ لفظ اللہ سے مدد حاصل کرنا ، برکت جاہنا ، اللہ کے اسم کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی جرم نہیں آ پ کی کچھے عبارات میں اس خمن میں درج کرتا ہوں توجہ فرما ہے:

نیز بقاعدہ تواسم پرسارے فعل اعماد کرتے ہیں اسم خود کی پراعمان بیں کرتا (زیدنے مارا) اس جملے میں مارا کا اعماد زید پر ہے نہ کہ زید کا اعماد مارا پر لیمن زید ہوتو ماریائی جائے نہ یہ کہ مار ہوتو زید پایا جائے ، ای طریق سے (یہ مجھوکہ) حضور علیہ السلام پر سادے عالم کا اعتاد ہے بلکہ خود اعتاد کو بھی آپ علیہ السلام پر اعتاد ہے لیکن آپ علیہ السلام کو بچر پر وردگار کے کی پر اعتاد نہیں ، نیز بقاعد ہ نحو اسم فعل کا محتاج نہیں بلکہ فعل اسم کا مختاج ہے بعن فعل بغیر اسم کے ملے ہوئے جملہ نہیں ، نن سکتا پوری بات نہیں ہوسکتا ، اسم کی بیر عالمت نہیں وہ فعل کے سواء بھی از خود جملہ بن سکتا ہے پوری بات ہوسکتا ہے ای طرح حضور تی فیج بھی نہ ہوتا بلکہ حقیقت تو بیہ کہ عالم آپ علیہ الصافو قوالسلام کا محتاج ہے کہ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا بلکہ حقیقت تو بیہ کہ بقاعدہ تصوف کہ ان کا اسم؟ کہاں کا فعل ؟ یہ سب اعتبارات ہیں اصل حقیقت محمد ہیں ہے یہ بقاعدہ تصوف کہاں کا اسم؟ کہاں کا فعل ؟ یہ سب اعتبارات ہیں اصل حقیقت محمد ہیں ہے یہ سب اس کے پرتو ہیں سائے ہیں۔

اعلى حصرت عليه الرحمة في كياخوب فرمايا

وہی جلوہ شہر بہ شہر ہے وہی اصل عالم و دھر ہے وہی جر ہے وہی اہر ہے وہی یاٹ ہے وہی دھارہے

لین پائی ایک ہی ہے مگر الگ الگ اعتبارات سے اس کے نام الگ الگ ہیں ، کنارہ ، پاٹ ، مون ، نہر نالہ دریا، سمندروغیرہ مزید فرماتے ہیں۔

وہ نہ تھا تو باغ میں کھے نہ تھا وہ نہ تھا

وہی جان ہے، جان سے ہے بقاء، وہی بن ہے، بن بی سے بار ہے مزید فرماتے ہیں

باادب جھکا لو سر دلا ، کہ میں نام لوں گل و باغ کا محل مصطفیٰ جین ان کا ، پاک دیار ہے ملا مصطفیٰ جین ان کا ، پاک دیار ہے ۔ بہت اچھی تاویل ہے کی قاعدہ شرعیہ کے خلاف بھی نہیں ہے۔

(تغيرتيى ئ1 م 35 م 36)

تسسالون بسه،ب میں باوتوسل کی ہے لینی تم لوگ دوسروں سے اللہ کے تام پر مانکتے ہو، کہتے ہوکہ اللہ کے داسطے مجھے بیددے دو، جس کانام ایسا کار ساز ہے تو سوچوخود نام والارب کیما ہے؟ (تغیرتین 40 م 504)

ہرونت اللہ ہے ڈرتے رہو، جس کے نام پر نقیرامیروں ہے بعض انسان دوسر ہے ہوں انسان دوسر ہے ہوں انسان دوسر ہے بعض انسان دوسر ہے بعض انسانوں ہے مانگا کرتے ہیں، جب کس سے مانگا ہوتو کہتے ہیں اللہ کے لئے بھے بیدواللہ کے نام پر جھے بید چیزعطا کرو۔ (تغیر نعیسی ہے میں 504)

عصے یہ دوالتہ لے نام پر بھے یہ بڑع طا رو۔ (میر-ی نہ 4 م 504)

اللہ کے نام پر مخلوق سے ما نگنا جائز ہے خواہ زندوں سے مانئے خواہ دفات یا فتہ
مقبولوں سے، البغا شیا گلہ کہنا درست ہے، جیسا کہ تسالون بھے معلوم ہوا

(از کبیر مع اضافہ) فقہاء جوشیاللہ ہے منح کرتے ہیں وہ جب جب لفظ (للہ)

یس لام نفع کا ہواور معنی یہ مراد لوکہ اللہ کے لئے اس وجہ سے پیجہ دو کہ اس کوتہاری
عطا کی ضرورت ہے (ہمارا یہ مطلب تو ہوتا ہی نہیں) ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم
اللہ کی رضاء حاصل کرنے کے لئے جھے پیچھ دو (جھے عطاء کرو میری ذات کو
ضرورت ہے)۔ (از شامی) (دیکھو تھے نہیں میں محموم مجاہد اسلامہ جرات یا کتان)

در محتار باب المرتدین بحث کرامات اولیاء میں ہے کول (شیا گللہ کہنا کفر ہے (تو اس کا جواب یہ ہے
معلوم ہوا کہ یاعبد المقاعد جیلا نی شیا گلہ کہنا کفر ہے (تو اس کا جواب یہ ہے
کیماں شیا گللہ کی یہ مین ہیں کہ فعدا کی حاجت دوائی کے لئے جھے دوردہ تہارا تھا کے دورب تہارا واست کفر ہے اس (عبارت) کی شرح میں علامہ شامی علیہ الرحمۃ نے فر مایا اما ان قصدا

نیت کی کہم اللہ کی رضا عاصل کرنے کے لئے جھے کے دوتو یہ تو جا تزہے۔ اور ہمارے نزد یک اس کا یہی مطلب ہے۔ (جاء اس 210 مطبوعہ بھی کتب خانہ کرات یا کتان) خیال رہے کہ اللہ کے نام ، اور اس کی صفات کو بارگاہ الی میں وسیلہ بنانا درست ہے خیال رہے کہ اللہ کے نام کے وسیلہ سے بندوں سے مدد ما تکنا درست ہے ، ہم کہا کرتے ہیں اللہ کے واسطے رہ (چیز) دے دو ، اللہ کے نام کا صدقہ دے دو ، کہا کرتے ہیں اللہ کے واسطے رہ (چیز) دے دو ، اللہ کے نام کا صدقہ دے دو ، کہا کرتے ہیں اللہ کے واسطے رہ (چیز) دے دو ، اللہ کہا کہ مشفاعت میں فرق ضرور میں ہے ما وروسیلہ صفات میں فرق ضرور جاتا ہے شیب اللہ ، شفاعت ذات ، اور وسیلہ تام اور وسیلہ صفات میں فرق ضرور

السمسنى الصحيح فالظاهر انه لاباس به ليني اكراس عبارت ستاي معنى كى

كرنا جائي \_ \_\_ (مراة شرح مظوة ج7 ص 454 مطبوعه كتب اسلاميلا مور)

ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ علیم الامت علیہ الرحمۃ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کا وسیلہ پیش کرنا ، اس سے مدوما نگنا اس سے برکت چاہنا جا کڑے کوئی جرم نہیں مثلاً اگر کہا جائے کہ اے اللہ اسے رحمٰن میں تیری بارگاہ میں تیری رحمانیت کا دسیلہ پیش کرتا ہوں ، تیر سے بیار سے نام رحمٰن کا وسیلہ دے کر تجھ سے فلال بات میں مدداور برکت طلب کرتا ہوں تو سیر بات وانداز ودعا واسلوب درست ہے۔ کیونکہ ذات ،صفات اور نام تینوں کے وسیلہ وتوسل میں فرق ہے ، ذات کا وسیلہ منع ہے اور خود تکیم الامت علیہ الرحمۃ بھی ممانعت کے قائل ہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات کی وسیلہ منع ہے اور خود تکیم الامت علیہ الرحمۃ بھی ممانعت کے قائل ہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات کی وسیلہ میں کہ جائے۔

اس نظریہ و تحقیق ہے سعیدی صاحب کواختلاف ہے،آ ہے ان کےا پنے الفاظ میں اعتراض واختلاف کامشاہدہ کریں فرماتے ہیں کہ

''مفتی احمہ یار خان تیمی کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے انھوں نے یہ بھی صحیح نہیں لکھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی مقرب کا دسیلہ پیش کرنا جائز ہے ، لیکن اللہ کا دسیلہ کسی کی بارگاہ میں پیش کرنا جائز نہیں ہے ، جیسا کہ ابھی ہم شیخ عبد الحق محدث دہلوی (علیہ الرحمة ) کی عبارت سے بتا کرنا جائز نہیں ، اور عوام کے اتوال سے استدلال کرنا درست نہیں ، استدلال تو فاتر آن کی آیات ، اور عوام کے اتوال سے استدلال کرنا درست نہیں ، استدلال تو فاتر آن کی آیات ، اصادیث ، آثار صحابہ ، اور اتوال فتہاء سے کیا جاتا ہے اور دشیا گلگ کی تاویل فقہاء نے یہ کی ہے کہ دو۔

(الفتاوى النعيرية على هامش تنقيح الفتاوى المحامدية ي م 200 النعيد الحسيبية ، كوئد)
اعلى حفرت امام احمد رضافدس سرّة ، كى بھى يہى تحقيق ہے كه الله كوكس كے حضور وسيله
بنانا جائز نہيں ہے ، وہ لکھتے ہیں كہ۔

" يى حال استعانت وفريادرى كاب (السى ان قسال) الله و جل وسيله ، توسط و توسل بن عسال ) الله عزوجل وسيله ، توسط و توسل بن سے پاک ہے ، اس سے او پر كون ہے؟ كدايد اسكى طرف وسيله ، يوگا؟ اس كے سواء حقيقى حاجت رواء كون ہے؟ كديد في ميں وسيله بن كا۔"

(تنير تبيان الترآن ئ12 ص254 مطبوعة فريد بك سال الور)

حفرات محرّ مغور کا مقام ہے، اس عبارت بیں کیا بتایا گیا، کیا مضمون تکیم الامت کے ذمدلگایا؟ اور تکیم الامت علیہ الرحمة کی کیا مرادتھی؟ بجھی کیا گئی؟ تکیم الامت علیہ الرحمة نے تو ذات باری تعالیٰ کے وسیلہ کی بات ہی نہ کی نہ کھی انھوں نے تو باری تعالیٰ کے نام مبارک کا اور صفات مبارک کا تو بسل تو سط اور تیرک چا ہے پر کلام کیا، جو انھوں نے کہا ہی نہیں، جو انھوں نے لکھا ہی نہیں اس کو انکی طرف منسوب کر کے دوکر نا بہت عجیب ہے، بہت جیرت انگیز ہے۔ فاعت ہو ایا اولو الابصار

عليم الامن عليد الرحمة نے قرآن مجيد سے ايك مسئله مستبط كيا كه برا حجو نے كى سفارش كرسكتا ہے، اس پرتائيدى مثال بھى ذكركى الله تعالى نے ان حصرات كومعاف فرمايا جو جنگ احد میں بشری تقاضے کے مطابق کچے در کے لئے بھاگ پڑے تھبرا مجے تھے جیا کہ ان المذيس تولوا منكم يوم التقي الجمعن (ال عمران) إلى مُركور ب، باري تعالى ن الن كامعافى خود بيان فرمائي كه ولقد عفا الله عنهم (العران)ان حضرات كوالله في معافی دے دی، پھھ آیات کے بعد اللہ تعالی نے حضور النائیزیم سے فرمایا کہ اے بیارے آپ بھی ان کومعافی وے دیں ان کے حق میں شفاعت ومغفرت کریں اپنے سارے کاموں میں ان کو شامل رهيس ال كى مشاورت كااعتبار فرما كيس وغيره وغيره جيراكه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاور هم في الأمو (العموان) مين تذكور ب،ان آيات عضرت عليم الامت عليه الرحمة نے استدلال و استنباط فرمایا کہ برا جھوٹے کی سفارش کرسکتا ہے دیکھورب نے خودمعاف كرنے كے بعدحضورعليدالسلام يے بھى صحابدكومعافى دلوائى ، كوياسفارش فرمائى كيونكد برى بارگاه سے معاف شده كودوباره معاف كرنا كرم كريمانه بى تو ہے ، اس همن بيس آپ عليه الرحمة كى چندعبارات ملاحظه كريس

ولقد عفا الله عنهم ، بِ شك الله في المعلى معاف فرماديا ، بحان الله كيابيارا اعلان ہے ان بزرگوں كى اس لغزش پر ہمارى اطاعت بھى قربان الله ان كے صدے ان بزرگوں كى اس لغزش پر ہمارى اطاعت بھى قربان الله ان كے صدكا درہ صدے ہمارے گنا ہوں كومعاف كرے (احمد يارخان ) خيال رہے كه احدكا درہ چھوڑ نے والوں سے تو بيہ خطاء ہوئى كه درہ چھوڑ ديا اور بھا گئے والوں سے بيہ خطا

والمحالي ميات مين الامت المنت المنت

ہوئی کہ وہ ٹابت قدم ندر ہے جہلی خطاء کا ذکر ببعض ماکسبوا والی آیت میں ہوا اور دوسری خطا کا ذکر تو لو ا منکم میں ہاور ولقد عفا الله عنهم میں دونوں خطا دک کر معافی کا اعلان ہوا ، اللہ ان کے طفیل مجھ گناہ گارکو بھی معافی دے ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بھی کسی کی خطاء کا اثر دوسر ہے پر بھی پڑجا تا ہے کہ پہلوں کی خطا دوسر وں کی خطاء کا ذریعہ ہوگئی۔

(تغييرنورالعرفان ص 85 مطبوعة عيى كتب خانه مجرات بإكتان)

فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فی الامو بهخان الله خودمعافی دے کررب این صبیب سے ان کی سفارش فر مار ہاہے کہم بھی آئیس معافی دے دواور بہلے کی طرح مقرب بنالو۔ (تغیر نورالعرفان ص 744 مطبوع نیسی کتب خانہ مجرات)

معانی اور درگررے عزت بڑھتی ہے بجرم شرمندہ ہوتا ہے، بلکہ آئندہ کے لئے اس کی اصلاح ہوجاتی ہے، بڑوں کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام نے اپ والد ماجد سے عرض کیا کہ احسو جنسی من المسبحن کررب نے جھ پر بڑا احسان فر مایا کہ جھے جیل سے نکالا، وہاں سے نجات دکی، مگر کنویں سے نکلنے کا ذکر نہ کیا، کیونکہ بھائی سامنے کھڑے تھے، ہووہ شرمند ہوجاتے، ابوسفیان اور ہندہ وغیر ہم کے مسلمان ہوجا ہے پر حضور انور تُلْ اِیُرِی نے ان کے گرشتہ قصوروں ظلموں کا ذکر تک ندفر مایا، بلکہ عکر مہ کے ایمان لانے پر صحابہ کرام کو تھم دیا کہ کوئی مسلمان عکر مہ کے سامنے ان کے باب ابوجہل کو برانہ کے نبی کے ظرف عالی ورائے اخلاق کر بمانہ کہ اپ جموں کو ہر انہ کے نبی کے ظرف عالی ورائے اخلاق کر بمانہ کہ اپ جموں کو ہر انہ کے نبی کے ظرف عالی ورائے اخلاق

ندامت ساتھ کے کر سامنے اے ماسو جاؤ سنا ہے شرم ساروں کو وہ شرمایا نہیں کرتے

والمحالي ميات مينيم الامت الله المحالي ( 686 ) كالمحالي المحالية ا

ہونے کی لاج رکھ، جس لائق ہم تھے ہم نے وہ کرلیا، جو تیری شان کری کے لائق ہے وہ تو کر، محناہ ہم نے کر لئے معافی تو دے دے ہمیں وہ ندرے جس کے ہم لائق ہیں ہم کو وہ دے جو تیری شان کری کے لائق ہے ہم کوسر اندد معافی دے ( آمین ) ہم ایے تصور کا اعتراف كرتے ہيں اور رحم خبر واندكی درخواست ، تيسرا فائد وان آيات سے بيہوا كہم برے خوش تعیب بیں کہ مارارب کریم ورجیم ہے اور مارائی رؤف رجیم ہے۔ بارب تو کریم ورسول تو کریم

صد شکر کر جمعیم میان دو کریم

ونيابس رب تعالى جارى سفارش اين حبيب سے فرمار ہاہے كه خسذ السعسف (الاعراف) كهامه پيارے ان كومعانى دے ديا كروآ خرت ميں انشاء الله حضور تَأَيْنَا عَمَا مارى شفاعت كريس مح كدا مولى ان كناه كارول كومعاف فرماد ما ورحضور انورعليه السلام رب كى مائتے ہيں رب تعالی حضورانوركى مائے گا (ولسوف يعطيك ربك فترضيٰ) اس مم كناه كارول كواميد بكرانشاء الله دوطرفه معانى بوكى الطف بيب كه حضور انور عليدالسلام كو عمدياجار باب كرتم اليخ حقوق كى معافى ديد ياكروء اشاره بدب كهم الي حقوق معاف كردين سحرواتوفر ما تا سجلم تقولون مالا تفعلون ٥

(تغيرنعيى ج9م 496 ص 497 مطبوعه كمتبدا سلاميه مجرات ياكستان) برا چھوٹے سے سفارش کرسکتا ہے دیکھواللہ تعالیٰ نے رب ہوکرا ہے حبیب سے خطا كارول كى سفارش فرمائى مكراس كانام سفارش ہوگانه كه شفاعت لبندارب تعالى كوفيع تبين كمديجة وه جوحديث من بكركس في عرض كيايار سول الله مي رب تعالی کوآپ کی بارگاہ میں شفیج لاتا ہوں تو سرکار اس پر بہت ناراض ہوئے اس کی بى دجى كالبذاوه حديث اس آيت كے خلاف تبيس\_

(تغيرتعيى 40 م 290 ص 291 مطبوعه مكتبدا سلاميدلا مور) ان عبارات ے علیم الامت علیہ الرحمة كا مدعا ثابت ہوا وہ صرف اتناہے كه بروا چھوٹے سے سفارش کرسکتا ہے شفیج نہیں بن سکتا ، سفارش کرنا اور ہے شفاعت کرنا اور ہے

